

ایک پُراسرار ؛ پُر بیب اور دہشت ناکہ ، او تکٹے کھڑے کردینے والا ناول



ايم لے راحت

عَلَى مِيَالَ بِيكِي لَي كَيشَنز ٢٠- عزيز مادكيث ، أردو بازار ، لا مور في ٢٢٤٢١٢ حضرت عوث اعظم دعگیر رحمت الله علیہ کی نیاز پاک تھی۔ ای ایے معاملات میں اور ایک تھی۔ بررگان دین کی بے بناہ عقیدت مند عضرت خواجہ نظام الدین اور ایک بخاب خواجہ معین الدین چشی مسایر کلیری عخواجہ سلیم الدین چشی معنی الدین چشی مسایر کلیری عخواجہ سلیم الدین چشی معنی الدین جشی مسایر کلیری عضواجہ کی نیاز دلاتی تھیں۔ اپنے بخش ایک نیاز دلاتی تھیں۔ اپنے اس الله میں اور پادی کی بخواجہ میں تقییم کرتی تھیں۔ یہ ان کا تعیم کردی تھی ایک تھیں اور پادی کی بخواج وروازہ کیا ہوا تھا اور ای شوب مشخلہ تھا۔ اس وان بھی میں گرے وروازے پر چنجا تو دروازہ کیا ہوا تھا اور ای شوب کہ ان کی تقیم کردی تھی۔ ای ان بی ایک معروف تھی کہ ان کی تقیم کردی تھی ان کی معروف تھی۔ ان کا تعیم کردی تھی ان کی معروف تھی۔ ان کی تقیم کردی تھی ان کی مات کے باتھ کیا گر کھڑا ہواگیا۔ ای گر دن جھائے معروف تھیں۔ ان کی تعیم کردی تا ہوں کی بڑیا اس کے ہاتھوں پر ایک ایک بڑی کی بڑیا اس کے ہاتھوں پر دی تھی۔ میری باری آئی۔ انہوں نے اور نگاہ افعائے بھی شریخ کی بڑیا اس کے ہاتھوں پر دی تھی ہوگئے اضوں نے دو ایک بڑی برخی کی بڑیا ہو۔ وہ گرتے گئیں تھی نے رہ کہنا چاتی انہوں ہے تھی انہیں چگر آگیا ہو۔ وہ گرتے گئیں تھی نے آگے بڑی کرائی ایک کے انہیں تھام لیا۔

"ارے- ارے ای-کیا ہوا "کیا بات ہے؟"

الاتسارك بالتوء تهارك ..... بالته ....

"آپ خود کو سنبعالئے ...... کیا ہوا میرے ہاتھوں کو؟ دیکھتے! بالکل تمیک ہیں۔" ش نے ددنوں ہاتھ سامنے کے تو انہوں نے وحشت زدہ ہوکر آتھیں بند کرلیں۔

" نہیں نئیں۔ ٹمیک ہے۔ ٹمیک ہے۔" پھرانہوں نے بچوں کی طرف و کھے کر کمزور آواز میں کہا۔ " بچو....... جن بچوں کو شیر ٹی نہیں ملی ہے وہ فوراً اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ سےرق طبیعت بچھ خراب ہوگئی ہے۔ و کھو ہے ایمانی نہ ہو۔" پھر وہ بچھ سے بولیں۔ " آؤ محصے سارا دے کراند رکے چلو۔" "ميرك التحول مين كون ى اليى ككيرين بين؟ بتاديجة امي!"

"چھوڑو یار! جانے دو ان باتوں کو کیا رکھا ہے۔ جب میں خود تم سے کہد چکی ہوں کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔"

"اگر آپ ان باتوں پر یقین نسیں کرتیں تو پھر آپ کی طبیعت اس طرح خراب کیوں ہوجاتی ہے؟"

"النسان تو انسان ہے ا۔ دو سرے کے ہاتھوں کو دیکھو تو کھے بھی بک بک کر عکتی ہوں۔ جب تممارے ہاتھ دیکھتی ہوں تو مجھے ان کم بخت کیروں کی شاخت یاد آجاتی ہے۔"

"بہت اچھی دوست ہیں آپ میری ای" کچی بات توبیہ ہے کہ آپ کے سوا اس کا نکات میں میرا کوئی اور دوست توہے بھی نہیں۔ بنا دیجے کیا خوف چھپا ہے میرے ہاتھوں کی کیروں میں؟"

" التمارے ہاتھ میں قبل کی کیبر ہے۔ تم قبل کرو کے سمی کو "سمجھے؟ کیبروں کے حوالے سے التین العنت ہے الیک قبیات پر اور خواہ گؤاہ کی فضول ہاتیں۔ بالکل الیا میں ہوگا۔ قبیل الیا ہوں۔ میں بس اس کیبر کو دیکھ کر خوفردہ ہو جاتی ہوں۔ میں نے منیں ہوگا۔ قبیل الیا ہوں۔ میں کہ دیکی تحصیل کہ دیکی تحصیل کہ دیکی تحصیل کہ دیکی تحصیل کہ اندر سے خوبی تحقیل یا تو تختی سے منع کر دی تحصیل کہ دیکی موال کاجواب نہیں دیتی تحصیل اور اگر بھی افسول ہاتیں مت کرد اور اس کے بعد وہ کسی سوال کاجواب نہیں دیتی تحصیل اور اگر بھی دل جاتا تو اتی جاتی سے ساری بات بتا دیتیں کہ اس میں کوئی فریب ند رہے۔ میں چند اللہ جات تو رکز اربا اور پھریں نے ہے ہوئے کہا۔

وہ آئے۔۔۔۔۔۔۔ میں نے بچوں جیسے انداز میں کملہ صرف ایک منٹ پہلے ای بالکل فیک تھیں اور برے اشاک اور اطمینان سے بچوں میں شیر فی تقسیم کر رہی تھیں۔ ان کا چرہ ای طرح مطبئن اور شگفتہ نظر آرہا تھاجیسا ہوا کرنا تھا۔ لیکن ایک منٹ کے اندر اندر ان کے چرب پر بیلاہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہوئٹ شنگ ہوگئے تھے اور آئھیں ای طرح چڑھی چڑھی نظر آری تھیں جیسے ایک دم سے بیار ہوگئی ہوں۔ میں انہیں سیارا دے کر اندر لے جانے لگا لیکن میرے ذہن کے اندر ایک دم ایک عجیب می امر بیدار ہوگئے۔ عالمباً اس سے تیمرا یا چوتھا موقع تھا۔ پر انی بات تو خر بھے یاد نہیں۔ تھوڑے دن چہلے میرے ہاتھوں میں خارش ہو رہی تھی۔ ای بینے ہوئی ترکاری کاٹ رہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کئے ادر بولا۔

ار رہی ہے افتار کیسی خطکی ہو رہی ہے اور شاید میرے ہاتھوں کی کھال ابر رہی ہے۔" ابی نے باتھوں کی کھال ابر رہی ہے۔" ابی نے بافقیار میرے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی اور پھرایک دم ان کی طبیعت مجر گئے۔ انہوں نے بردی مشکل سے کہا۔

" بہاں خطکی ہو رہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مؤسم تراب ہے۔ باتھوں پر کریم نگاد۔ " میری سجھ میں بات نہیں آئی تقی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ای نے میرے باتھوں سے نگاییں چرائی تقییں۔ میں نے اس بات کو صرف افاق سمجھا تھا لیکن آئ پھر بھی کیفیت ہوئی تھی اور آئ میری کیفیت بھی پھر خراب می ہوگئے۔ میں نے ای کو اندر لے جاگر بیٹر پر بھایا پھر جلدی سے پائی لاکر انہیں بلایا۔ وہ تجیب سے انداز میں بانپ رہی تقییں۔ ان کے ہونوں پر پھیکی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ انداز میں بانپ رہی تھیں۔ ان کے ہونوں پر پھیکی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہو بھی تھی۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ میں گری نگاہوں سے ختم ہو بھی میں تھی۔ یہ سب باہر نکل گئے۔ میں گری نگاہوں سے ای کو وکھے رہا تھا۔ ای نے جھ سے نگاہوں سے اس کو وکھے رہاتی ہے وہ سے نگاہوں سے اس کا شکار ہوں۔ یانی چھے کے بعد ہنے گئی پھر پولیں۔

ور بھی مجھی ایسا ہوجاتا ہے حال تک یہ کوئی بناری نمیں ہے۔ بس دوران خون میں اللہ علی ایسا ہوجاتا ہے الا تک یہ کار موجوداتی ہے۔"

"ائی......! بہت می باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز کر دینا ہی بھر ہوتا ہے۔ یہ آج پہلا موقع شیں ہے۔ کتنی ہی بار میرے باتھوں کو دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہوچکی ہے۔ صرف ایک بات بتا دیجتے جھے' صرف ایک بات۔ کیابات ہے میرے باتھوں میں' ایک کون می بات ہے ؟" چاہئیں اور پھری بناؤں آپ کو بد بلیک اینڈ وائٹ خواب مجھے بالکل پند نہیں۔ میں بیش کلر خواب دیکتا ہوں۔"

"ا چھی بات ہے اور سرے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ ایک اسکول میں پیچنگ کرتی تھیں۔ والد کائنات ایک دو سرے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ ایک اسکول میں پیچنگ کرتی تھیں۔ والد صاحب کے انتقال سے پہلے بھی وہ اسکول میں پڑھاتی تھیں اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں بڑی پڑسکون زندگی گزارتے تھے کیونکہ تین افراد کا یہ خاندان ایک دو سرے میں سایا ہوا تھا۔ پھرالا ہم سے روٹھ گئے تو یوں لگا بھے زندگی کا ایک حصہ کم ہوگیا ہو۔ برے دکھی تھے ہم اپنے سب سے بڑے ووست کے لئے 'لیکن زندگی چل رہی تھی۔ میں کالج میں تعلیم عاصل کر رہا تھا۔ ای پیچنگ کے لئے ایک سرکاری اسکول میں جاتی تھیں جو بہت زیادہ ناصلے پر خمیں تھا۔ بس کچھ سر کیس عبور کرنا پڑتی تھیں۔ ان کی ڈیوٹی تھی ہو ہے سے دوپسر کو دو ہیج تک ہوا کرتی تھی۔ بس طالت اس لئے بتا رہا ہوں کہ دوپسر کو دو ہیج تک ہوا کرتی تھی۔ بس طالت اس لئے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہوتی ہو دانت اس لئے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہوتی ہو دوپت کی تعلیم تھیں۔ ان کی ڈیوٹی تو واقعات ہی سے دوپسر ہوتی ہو دوپت کی تعلیم دلانا چاہتی تھیں۔ میری ماں بہت عظیم تھیں۔ ان کی تعلیم دلانا چاہتی تھیں۔ خود بھی تو تھی دلانا جاہتی اس کے تارہ دلانا چاہتی تھیں۔ خود بھی تھیں جارہ کی تعلیم دلانا چاہتی تھیں۔ خود بھی تو تھی تو تو تھیں اس کئے ڈبردست مصوبہ بندیاں ہوتی تھیں ہماری۔ خود بھی تعلیم دلانا چاہتی تھیں۔ خود بھی تو تو تھیں اس کئے ڈبردست مصوبہ بندیاں ہوتی تھیں ہماری۔

پھراس دن دوپہر کو یس کمیں سے دائیں آرہا تھا۔ ای کی چھٹی کا دفت تھا۔ ذرا سی
در ہوگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ گھرجا رہی ہوں گی اور مجھے رائے یں مل جائیں گ۔
میں تیز قد موں سے سوئیس طے کر رہا تھا کہ اجانگ ہی مجھے تیز بر یکوں کی ایک بھیانگ
چرچراہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد ایک ہلکا سا دھاکہ ہوا۔ کوئی دور جاکر گرا تھا۔ جو بھی
اس حادثے کا شکار ہوا تھا گرنے کے بعد ہے جاتا لیکن کار سے حادثہ ہوا تھا۔ اس کے
ذرا سیور نے اپنی جان بچانے کے لئے کار برق رفاری سے دوڑا دی اور اس وقت میں
ذرا سیور کے اپنی جان بچانے کے لئے کار برق رفاری سے دوڑا دی اور اس وقت میں

اوگ شور مجانے گے لیکن آس پاس کوئی ایس گاڑی شیس تھی جس سے آگے جانے والی قیمتی کار کا تعاقب کیا جاستے۔ یہ ضرف انقاق تھا کہ میری نگایس کار کے تمبر پلیٹ پر اٹھ گئی تھیں اور میں نے وہ نمبراپنے وہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ بہرحال میں بھی دوڑ کر دہاں بھی کی تھیں۔ دہاں بھی لیکن مجرید دکھ کر میرے اوسان خطا ہوگئے کہ سڑک پر ای گری ہوئے ہوئے بدن کھی ہوئے بدن کھی ہوئے ہوئے بدن کرب سے تھیلے ہوئے پرے میں کھی ہوئے بدن کھی ہوئے بدن کرب سے تھیلے ہوئے پرے

"دوسی! ب نا حاری مال بیٹے تو ہم میں لیکن حارے وال وابل رہتے ہیں لیکن ووسی کا رشتہ بھی ہے۔ تھیک کمد رہا ہوں تا؟" "الکا ۔"

" و پھر آپ من لیجئے۔ بھی کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ ہاں پقر عبد پر قربانی کروں گا۔
گھر میں بلی دورہ پی گئی تو ہو سکتا ہے غصے میں اسے قتل کردوں۔ چھروں نے اگر کاتا تو
انہیں بھی مار دول گا۔ بس بھی قتل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ میرے ہاتھوں ہے۔ باقی
میرا اپنے دوست سے دعدہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی نہیں اول گا۔" ای نے جلدی سے
میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کی ہتھیایوں کو چوم لیا۔ ہمارا یہ چھوٹا ساکنیہ انمی دو افراد
پر مشمل تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس دفت میرا میٹرک کا رزلٹ نگلنے والا تھا
اور دالد صاحب کو نمونیہ ہوگیا تھا۔ پھروہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ بہت ہی دکھ بھرے لحات
اور دالد صاحب کو نمونیہ ہوگیا تھا۔ پھروہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ بہت ہی دکھ بھرے لحات
میٹرک کا رزلٹ نکل تھا اور میں بہت ایسے گریڈ میں پاس ہوا تھا تو ای بلک کر رو پڑیں
میٹرک کا رزلٹ نکل تھا اور میں بہت ایسے گریڈ میں پاس ہوا تھا تو ای بلک کر رو پڑیں
میٹرک کا رزلٹ نکل تھا اور میں بہت اور کہا تھا۔

"تونے میرے اربانوں کی سخیل کی پہلی بیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے بابرا مجھے امید ہوگئ ہے کہ تو میرے خوابوں کو ضرور پورا کرے گا۔" میں نے ماحول بدلنے کے لئے مسکراتی نگاہوں سے امی کو دیکھاا در کہا۔

"اچھاجناب! اس کامطلب ہے کہ آپ بھی خواب دیکھتی ہیں۔" ای نے چوتک کر مجھے دیکھا اور بولیس۔

" بھی ہے کیا مطلب؟ خواب کون نہیں دیکھا۔ گر تیرے بھی کا لفظ استعمال کرنے گا مقصد یہ ہے کہ تو بھی خواب دیکھا ہے۔"

"ابی اور کیا کرے۔" ای مسکرا ہوتی ہے تو انسان اور کیا کرے۔" ای مسکرا دیں اور بولیں۔

"اجهابه بتاكياخواب ريكتاب تو؟"

"لِقِين كرين اى! بهت ورائل ب مير، خوابول بين ان بين سابى ب سفيدى ب حفق ب ابربارال ب-"

مغوب! بردا کار فل خواب دیکھتے ہو۔"ای نے ہتے ہوئے کما۔

"وہ تو دیکھنا جاہئے۔ آپ کا کیاسفیال ب زندگی میں سب خواب بدنما تو نمیں وونے

یا - نه جانے کیا کیا کارروائی ہوئی 'یہ میں نہیں جانا۔ پھر ایک واکٹر نے مجھے اطلاع دی۔ "بینے! اب تم لاش لے جاسکتے ہو۔"

" میں ابنی ابنی کہاں لے جاؤں گا؟" میرے منہ سے ٹوٹی ہوئی آواز میں اُللہ تبھی رحیم بخش آگے بوھے اور انہوں نے جھ سے کہا۔ "شیں بیٹے! ہم سارا انتظام کرلیں گے۔ تم فکر مت کرد۔"

"رجیم بیا-" میں رجیم بخش کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ ہمارے پڑدی
سے اور ہم انہیں بی کے تھے۔ بہت ہی نیک انس، نمازی اور پربیزگار انسان سے۔
بہرطال پڑوی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بی ارجیم بخش نے ساری ذے داریاں خور سنیطال
لیس۔ پیمے میرے پاس موجود سے۔ مال کی تدفین کا انتظام ہونے لگا اور آخر کار اس کی قبر
بنادی گئی۔ بہت بار میں نے قبرستان دیکھے تھے۔ باپ کا انتظال ہوا تھا تب بھی میں قبرستان
گیا تھا لیکن یہ بات کئے میں کوئی شرمندگی نہیں محموس ہو رہی جھے کہ اس وقت جھ پر
اکھا تھا لیکن یہ بات کے میں نوٹا تھا بیسا اب اس میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میں جیب
اس طرح آسان نہیں نوٹا تھا جیسا اب اس سے بات کروں؟ لوگ ہو ردیاں کر رہے
وفریب کیفیت کا شکار تھا۔ گر جاکر کیا کروں کس سے بات کروں؟ لوگ ہو ردیاں کر رہے
سب پڑو کیا تی تھے۔ رہیم بخش بی میرا کروں سے بات کروں؟ لوگ ہو دریاں کر رہے

"چلو بيثا! گھروايس چلو-"

" پچا تھوڑی دیریمال رکوں گا آگر آپ لوگ اجازت دیں۔" "پچر آجانا بیٹا! فاتحہ پڑھنے کے لئے تو آنا ہی پڑے گا۔"

"قور رئی ورے" انہوں نے مجھے دہاں چھوڑ دیا اور میں قبرستان میں تھا رہ گیا۔
گور کن اپنے فرائض پورے کر چکا تھا۔ میں خاموثی سے ای کی قبرے کنارے میٹھ گیا۔
گیا کہتا میں ان سے۔ بس آنکھوں سے آنسو بھہ رہے تھے۔ یہ آنسو ہی میری آواز تھے۔
یہ آنسو ہی میری شکایت تھے۔ یہ آنسو سوال کر رہے تھے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کر ڈالا
ای اہمارا کنیہ تو بس وو افراد پر رہ گیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ میں اس گھر میں واپس کیے
جاؤں۔ جمال کوئی بھی شیں ہوگا۔ تم بھی شیس ہوگا۔ نہ جانے کب تک میں وہاں جینا رہا
اور آخر کار وو پولیس والے وہاں پہنے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

ووجمیس اپنا بیان لکھوانا ہے۔ ہم تمہارے گر گئے تھے۔ لوگوں سے پت چلا کہ تم قبر ستان میں جو۔ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ آؤ۔ "اور میں ان کے ساتھ واپس چل بڑا تھانے اور سینے پر سے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ای نے وہیں مردک پر وم توڑ دیا۔ لوگ طرح طرح کی ہاتیں کر رہے تھے اور اان میں سے کوئی بھی اس لاش کو اٹھانے کے لئے تیار مہیں تھلہ کی کی آواز مجھے سائی دی۔

"بلالا یہ مرچی ہے۔ اب لاش اٹھاکر لے جاؤے تو پولیس خود دھرلے گی۔ آدھی زندگی تھانوں میں اور اس کے بعد عدالت کے چکر کاشتے گزر جائے گی۔" "اور پھر وہ کار دیکھی تم نے! کوئی بہت بڑا آدی بیشا ہوا تھا اس میں ' سوٹ پہنے ہوئے' منہ میں یائپ وہا ہوا۔ یہ کام چھوٹے موٹے آدمیوں کا نہیں ہوتا۔"

"ارے کسی نے تمبر توٹ کیا؟"

" بيت شيل-"

"يارا كمال كى بات بجوكام كى بات بوء تونوث نيس كى-"

"چھوڑو بابا چھوڑو کام کی بات نوٹ کر بھی لیتے۔ وہ دیکھو۔" پولیس موبائیل آگئ اور پولیس والے نیچے انز آئے۔ لاش کو دیکھا گیا۔ مجھ پر سکتہ طاری تھا۔ پولیس افسران تفتیش میں مصروف ہوگئے۔ میں بدستور کم سم کھڑا رہا۔ میں نہیں جانا تھا کہ میں اپنی مال کی لاش کو سمس طرح اور کمال لے جاؤں۔ بس میرے دماغ میں کوئی خیال نہیں تھا۔ پھر شاید امیبولینس طلب کی گئی اور جب میری مال کی کچلی ہوئی لاش امیبولینس میں رکھی تو میرے قدم بھی امیبولینس کی طرف بردھے اور میں اوپر چڑھ گیا۔

"ارے ارے کون ہو تم نیچ اترو۔ ہم کے جارہ ہیں اے کوئی ملا ایک لفظ بھی تو بتائے کے لئی ملا ایک لفظ بھی تو بتائے کے اس بھی تو بتائے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اور تم تھس کر بیٹھ گئے ہو اندر۔ " ہیتال کے اس ملازم نے یہ الفاظ کے تھے جس نے لاش کو اسٹریچ پر ڈال کر یماں تک پہنچایا تھا۔ میں نے غم آلود نگاہوں سے اے دیکھا اور پھر آہت سے کما۔

"مين ان كاجيامول-"

"کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔" دو المجیل پڑا اور اس کے بعد اس نے کچھ نہ کما۔ لاش ہیتال پنج گئے۔ امید کا دامن ہی نمیں تھا تے پکڑا جاتا۔ جو دیکھا تھا وہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ زندگی کا کوئی وجود اب اس بدن میں نمیں تھا لیکن پھراس محتص نے ڈاکٹر صاحبان کو اور پولیس کو بتا دیا کہ میں اس کا بٹیا ہوں۔ پولیس انسیکٹر نے نرم لیج اور ہمدردی سے میرا بیان لیا اور اس کار کا نمبر پوچھا جس سے بیہ حادثہ ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں نے اس کار کا نمبر و کچھ لیا ہے۔ ہمرحال انسیکٹر نے وہ نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ ہمت دیر تک مجھے ہیتال میں رہنا چيوتے ہوئے كما۔

"جوش وحواس قائم رکھو۔ تم نئیں جانتے یہ کون ہیں۔ بہت بڑے آدی ہیں ہے۔ ان کے کہتے پر تنہارے اوپر دس گاڑیاں چڑھادی جائیں گی۔"

"بیہ بات آپ کمہ رہے ہیں انسپکڑ صاحب؟ جن پر جم اعتماد کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ پولیس ہر جرم کو ختم کرتی ہے اور مجرم کو سزا دیتی ہے۔"

"ویکھو۔ جو میں کمد رہا ہوں وہ سنو! جو حادثہ ہونا تھا وہ ہوگیا۔ میں نے سنا ہے تم پڑھتے ہو۔ اپنی تعلیم جاری رکھو۔ سیٹھ صاحب تمسارے تعلیمی اخراجات اٹھائمیں گے۔ تم اپنے بیان میں تبدیلیاں کردو اور یہ کمو کہ تم کار کا منجح نمبر شیں دکھے پائے تھے۔ یہاں ہات ختم ہوجائے گی۔"

"لیکن انسپکڑا میری ماں گاڑی گی عمرے دور جاگری تھی۔ اس کتے نے گاڑی بھگانے کی غرض سے میری ماں کے اور بی گاڑی چڑھا دی۔ یہ میری ماں کا قاتل ہے۔" میں نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تو پولیس والے نے ڈھڑنے سے میرے سینے پر طاقت لگا کر مجھے روک دیا۔ اس محفص نے کہا۔

"النيكزاب ب وحيلن إبس الله الله الما تعاتم في محصره"

"ألم بائے جناب! ہم تھیک کرلیں کے سب " بسرطال اس کے بعد جب وہ صحف چلا گیا تو انسکیز نے جھ سے کہا۔

" دیکھو ہے! زندگی بڑی فیتی چیز ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تیری عمر خراب ہوجائے۔ ایک بندہ بھی بیان نہیں دے گا کہ سینے صاحب کی کارے حادثہ ہوا تھا۔ ایک بندہ جی یہ بات نہیں کے گا۔ چل تو لا کر دکھا دے کسی کو۔ یہ سمجھ لے کہ تو کسی کا پکھے نہیں بگاڑ تکے گا۔ ارے ان لوگوں کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں۔ مارا جائے گا اپنی سوت۔" گا۔ ارے ان لوگوں کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں۔ مارا جائے گا اپنی سوت۔"

"السيكم صاحب! بيد بات ذبن مين ركه لوك مين اس آدى كو يكو رون كالمبين-"
"مول- بسرحال تيرى مرضى ہے- لوگ ايها بى كتے بين- يمي سارى باتين كرتے
بين- كيا سمجھا- بيد دولت مند لوگ جو دل جاہے كرا كتے بين- كيوں اپنى جان كے لئے
عقراب لے رہا ہے- مارا جائے گا ہے موت- ميرى بات مان لے- اب بحى ميرى بات مان
لے- " بين نے خامو شى سے گردان جمكادى السيكم نے كمال

" چل- ميد ميان لكھا ب ميں نے تيرا- دعقط كردے اس پر اور كھر جا- بهت كچھاؤا دوں كا تجھے-" انسكٹر نے ايك رجس ميرے سامنے كر ديا۔ ميں نے اس پر لكھا ہوا بان بہنچ گیا۔ انگیٹرایک چوڑے چکے جسم کا مالک اور بیب کل شکل کا آدی تھا۔ اس نے مجھے سرے پاؤں تک دیکھا اور پھر سامنے رکھے ہوئے اِل پوائنگ کو اخبار پر مارقے ہوئے ادا

ہوں۔ معہاں تمہمارا نام بایر علی ہے؟" میں نے اسے دیکھ کر گردن بلادی تھی۔ "بایر علی! تم اس وقت کمال سے آرہے تھے جب تمہماری مال حادثے کا شکار موئی؟"

المراب المحتاب المجعد كاون ہے۔ كالج ميں جلدي چھٹي ہوجاتی ہے۔ ميں كالج سے سيدها گھر آتا ہوں۔ اس ون مال بحی جلدی چلی آتی ہے۔ چنانچہ جب میں گھر كی سؤك عيور كررما تقالق بد حادثہ ہوا۔"

الكار كالمبرتم في تحيك طور عدر يكها تقا؟"

اس کے بعد مجھے جانے گی تلقین کر دکیا اور اس کے بعد مجھے جانے گی تلقین کر دکیا گئی۔ گرکے موا اور کہاں جاتا۔ تنا گر میں ہر طرف سے ماں گی چینیں اہر رہی تھیں۔
اس کے قد موں کی سرسراہٹ سائی دے رہی تھی لیکن شکل کھو تی تھی۔ بدن کھو گیا تھا،
اور میں اس کھوئے ہوئے وجود کو تلاش نمیں کرسکتا تھا۔ بس آنسو تھے جو اس وقت میرے غم گسار تھے۔ کچھ لوگوں نے آکر دلجوئی بھی کی۔ لیکن دل جوئی سے کیا ہوتا ہے۔
یہ تو رسمیں ہیں۔ جو کھوجاتا ہے اس کا حصول بھی حاصل نمیں ہو تا۔ بسرطان چار پانچ دن کے بعد پھر تھانے میں بلوایا گیا اور یہاں میں نے انسینٹر کے سامنے اس شیطان کو بیٹھے ہوئے ویکھیا جس کی کار سے یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ کار بھی تھانے کے احاطے میں کھڑئی ہوئی ہوئی معلوم ہو تا تھا۔ انسینٹر نے اس اور اپنی شخصیت سے کوئی بھی۔ یہ شخصیت سے کوئی بہت ہی ہڑا آدی معلوم ہو تا تھا۔ انسیکٹر نے کہا۔

" الله باير على إلى صاحب كو يجائية بو؟" من في نفرت بحرى نظامون = ا = و كلية بوئ كما-

"میں وو سی ہے جس نے میری ماں کو دبایا تھا۔ میرا ول جابتا ہے کہ میں اے کتے ہی ا کی موت مار دوں۔" میں کھڑا ہوا تو ایک اے ایس آئی نے ایک ڈنڈا میرے سینے میں

وی۔ بس ایک جن بی کیا کون اس بارے میں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بولیس جس طرح انسانوں پر تشدد کرتی ہے جھے پر وہی تشدد کیا گیا تھا۔ اس خطہ زمین پر اس ملک میں چند افراد کو انسانوں کی زندگی اور نقتر ہر کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ ان کا جو دل جاہتا ہے ا بن جیسے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہیں یہ نہیں کہتا کہ گناہ گاروں سے اقبال جرم نہ كرايا جائ ليكن جن ك بارك مين وه لوگ يه بات جائة بين كه وه ب كناه بين- ان کے ساتھ صرف بڑے لوگوں کے کہتے پر تو یہ سلوگ، نہ کیا جائے۔ انسانیت اور آدمیت میمی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے زخموں سے چور چور کر دیا گیااور اس کے بعد عدالت میں پیش كرديا كميا- ميرا بكا يحاكا ساميان لياكيا- جس مين مين في كياكها اور كس في كياسنا- يه بات میرے علم میں نہیں آسکی۔ یہ بیان کمرہ عدالت میں نہیں لیا گیا تھا بلکہ مجسٹریٹ کے چیمبر میں لیا گیا تھا۔ میری زبان سے کچھ نہیں کملوایا گیا تھا بس ایک کاغذیر جھ سے دسخط کرائے گئے تتے اور اس کے بعد مجھے جیل جیج دیا گیا قلہ پنة چلا مجھے ایک ماہ کی سزا وی گئی ہے۔ من سے فریاد کر تا۔ کس سے کہتا ہی عبر کرکے خاموش ہوتا پڑا۔ جیل میں جس بیرک میں مجھے قید کیا گیا تھا دہاں بہت سے سزا یافتہ مجرم موجود تھے۔ بھانت بھانت کے لوگ۔ مجھ ے طرح طرح کے موالات کئے جانے گئے۔ ان لوگوں کے درمیان آگر جھے شدید خوف کا احساس ہوا نفلہ عجیب بھیٹریئے نماانسان تھے۔ مجھے ویکھ کر زیادہ تر لوگ ہننے لگے تھے۔ میری سمجھ میں شین آیا کہ میہ لوگ مجھے ویکھ کر کیوں بنس رے ہیں۔ لیکن جو پکھے میرے سائته ہوا تھا وہ واقعی ناقابل لیٹین تھا۔ اب اس قدر بھی احمق شیں تھا کہ صورت مال کو سمجھ نہیں یاتا۔ وہ مخض جس نے میری ماں کو گاڑی کے نیچے کیلا تھا' اس قدر صاحب افتدار تھا کہ ہر جگہ اس کے اپنے آدی موجود تھے ادر میں اس کا پھے بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تھانہ انجارج کی باتی مجھے یاد آئی رہیں۔ پہلے اس نے میں کما تھا کہ مجھے ہاتھیوں سے گئے نہیں کھائے چاہئیں۔ میری کوئی تہیں نے گا اور مجھے نقصان پینچ جائے گا لیکن ہرعال جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت ہی قابل نظرت تھا اور میرے دل میں نفرت کا لاوہ اہل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس شخص کو اس کے خاندان سمیت فٹا کر دوں لیکن بات وہی آجاتی ہے۔ میں یہ کیے کرسکنا تھا۔ جیل میں مختلف او گوں سے مختلف بات چیت ہوئی۔ ایک ٹیک کنس انسان جو کوئی لمی سزا بھٹت رہا تھا میرے ساتھ بدی مدردی سے پیش آیا۔ اس کا نام باک بایا تھا۔ پاکی بابا پر تعلّ کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا۔ "بال- تم يقين كرو- بين قاتل نهيل جول- بس ايك فيكثري بين كام كر؟ قبا

پڑھااور میری آنکھوں میں خون انر آیا۔ "انسکِکر صاحب! میں نمیں جانتا پولیس کیا چیز ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ مجھ لیجے کہ میں اپنی ماں کاخون تکوں گا تمیں۔"

"انچیا! نھیک ہے اُنچر بیٹے ذرا تھوڑی ویر بات کرتے ہیں تھے ہے۔" انسیکٹر نے کما اور ایک سب انسیکٹر کو اشارہ کر دیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدی اندر آئے انسیکٹر اپنے کام میں مصروف تھا۔ آئے والوں میں سے ایک نے کما۔

" سرا وه فرار ہوگیا۔ ہم نے اس کا پیچپاکیا۔ وہ اس طرف آیا ہے۔" "تھائے کی طرف؟"

"جی سرا برا تیز لزکا تھا! ارے ..... یہ سرا یہ کون ہے۔ یہ یمال کمال سے آیا؟" اس نے میری طرف دیکھ کر کھا اور میرے اندر ایک بو کھلاہٹ کی پیدا ہو گئی۔ انسپکٹر نے معنی خیز نگاہوں سے میری جانب ویکھتے ہوئے کھا۔

"كيول-اس ع كياكام ع؟"

"سرمین تو ہے۔ حلاقی او بھی۔ حلاقی اواس کی۔" اور جب میرے لباس کی حلاقی کی گئی تو انہوں نے نہ جانے کہاں سے سفید رنگ کی دو پڑیاں میری جیب سے برآمد کرلیس۔ انسکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔

" کیوں بے شریف زادے! ہیروئن بچنا ہے۔ اب تو یہ بات بھی مفکوک ہوگئی کہ تیری ماں کو کس نے قل کیا تھا۔ پکڑو سالے کو بند کرو چلو لے جاؤا ندر۔ "اور تھوٹری دیر کے بعد مجھے تھانے میں پہنچا ویا گیا۔ جو بزیاں میری جیب سے برآمد ہوئی تھیں ان کے بارے میں میرے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ کھاں سے آئیں لیکن جھے لاک اب شیل بند کر دیا گیااور اس کے بعد ایک ہفتے تھا تک بھے کھائیاک سائی جاتی رہیں۔ جھ سے کھاگیا کہ میں اپنا بیان تبریل کر دوں اور سید جاسید جا کہ دوں کہ میں نے کار کا نمیز سیجے طریقے سے نمیں دیا جہ نمین کروں اور سید جاسید جا کہ دوں کہ میں نے کار کا نمیز سیجے طریقے سے نمیں دیا ہے۔ اس اپنی جگ کیوں ساری بیا ہوں اپنی جا گیا تھا۔ بسرحال وقت گزر گیا۔ پھر ایک دن جھے ایک بوت کھرے ہوئے گیا۔

'' میٹا! چالان چین کرنا ہے جمیں' میروئن کے بیچنے والے تین بندے در کار ہیں۔ بول ان میں سے ایک تو نبنا چاہتا ہے یا اپنے بیان پر دستخط کرے گا؟''

"و سخط نبیں کروں گا۔" اوراس کے بعد انہوں نے میری مرمت کرنا شروع کر

کیے قیدی بنا ہے اور اپنی مرسنی سے کیے نکل جائے گا لیکن فوراً ہی کسی سے کوئی سوال میں کیا جاسک تھا۔ چنانچہ میں نے بھی خاموشی افتیار کریل۔ میرے زبن میں تو بس انقاقیہ طور پر ہی اسے دیکھ کر کالے ناگ کا خیال آیا تھا۔ لیکن اس نے اپنا نام ناکو بتایا تھا۔ "صرف ناکو؟"

"ا قابل کانی ہے۔ اس کے آگے پیچے اگر کھے لگا دیتا تو دنیا کی تصویر ہی ہدلی ہوئی ہوتی۔" اس نے بے گل می بات کئی جو میری سمجھ میں شیس آسکی تھی۔ بسرحال میں اس کے ساتھ رہ پڑا اور دو سرے دن مسیح کو جب میں جیل سے باہر علاقے میں تاکو کے ساتھ باہر آیا تو بہت می نگاہوں نے مجھے چو تھے ہوئے انداز میں دیکھا تھا۔ خاص طور سے باک بابا میرے قریب ہی آگر کیاریوں میں پودے ہوئے گئے۔ یمی کام میرے سپرد بھی کیا گیا تھا۔ میں نے باکی بابا کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کے بعد کما۔

"دبال بیرک میں سارے قیدی تہمارے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کتے تھے کہ پچہ بست بی نیک ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حمیس ناکو کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ کیاتم اس کے ساتھ کو تحری میں ہو؟"

"آپ تاکو کو جانتے ہیں باکی بابا؟" میں نے سوال کیا تو وہ میرا چرہ دیکھتے گئے پھر ریائے۔

" بال میں جانتا ہوں۔ میں ہی گیا جیل کے تمام قیدی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جیل کے سپاہی بھی اس کے ساتھ بڑے مختلف انداڑ میں پیش آتے ہیں۔"

"اس كى كوئى خاص وجه ب باكى بايا؟"

"بال- اس ك بارك ين كها جانا ب كد وه شيطان ب-"

میں نے ایک گمری مانس کی اور آہت ہے بولا۔ "چرے ہے تو وہ واقعی شیطان ہی الگتا ہے بابا صاحب لیکن وہ تو یوا اچھا آدمی ہے۔" باکی بابا برستور اپنا کام کر رہے تھے۔ قرب و جوار میں قیدیوں کی مگرانی کرنے والے محافظ چڑے کے بنز لئے گھوم رہے تھے۔ قبدی باتیں ہے شک کر لیتے ہیں لیکن کام روکنا ان کے لئے مناسب نمیں تھا۔ اس کے قیدی باتیں محاف نمیں کیا جاسکتا تھا۔ بسرطال باتی بابا تھوڑی دیر ظاموش رہے پھر ہوئے۔ لئے انہیں محاف نمیں کیا جاسکتا تھا۔ بسرطال باتی بابا تھوڑی دیر ظاموش رہے پھر ہوئے۔ "ویسے ایک بری مجیب بات ہے۔ یسال جیل میں اس نے بھی کسی کو گوئی نقصان تو تھیں جنچاہا۔ کہیں سے بھی مید شکایت نمیں کی لیکن اس کے لئے لوگوں کے خیالات اجھے تھیں جنچاہا۔ کہیں سے بھی مید شکایت نمیں کی لیکن اس کے لئے لوگوں کے خیالات اجھے

قیکٹری کا مالک انشائی ظالم اور شکدل انسان تھا۔ مزدوروں نے جھے اپتالیڈر ڈن لیا اور ہی قیکٹری کے مالک نے جھے پر قمل کا الزام لگا کر مجھے مزا کرادی۔ ان بڑے لوگوں سے نمٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔"

کی گرف شریف زادے معلوم ہوتے ہو بیٹے! گر نصیبوں کا کیا کیا جائے۔ جس کے نصیب میں جو لکھنا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس مشکل سے نگل جاؤ۔ محتی سزا ہوئی ہے؟"اس کے لیجے اور انداز پر مجھے ڈھارس ہوئی اور میں نے کہا۔

وديس اب تو سول دن ره من بين-"

"اجیا۔ اچا۔ جلوبہ خوشی کی بات ہے۔ عمر کی جس منزل میں ہو یہ تو ترقی کرنے کی عمر ہوتی ہے لیکن اس ظالم دنیا کا کیا کیا جائے۔ نہ عمر دیکھتی ہے نہ شکل۔ شزادوں جیسی شان ہے جساری اور بڑے ہو بسال اس جیل میں۔ بیٹے! جیرے لائق کوئی خدمت ہو تو جھے بتا دیا۔ میں خود قیدی ہوں لیکن اپنی مرضی کا قیدی بلکہ یوں سمجھ لو کہ دنیا کے جھڑوں ہے اکٹا کر یسال تھوڑے دن آرام کرنے آیا ہوں۔ جب دل جاہے گا شکتا ہوا بسال ہوا کے ایک جاؤں گا۔" میری سمجھ میں یہ بات نہیں آسکی کہ یہ شخص اپنی مرضی سے

ہوئے تھے۔ یہ رات کا بہتر تھا۔ ایک موٹا سا کمبل اور ایک دری ' مجھے بھی یہ بہتر ملنے والا تھا۔ وہ بہتر کے پاس پنچا' کمبل ہٹایا اور پھر ہاتھوں میں پچھ پکڑے ہوئے میرے قریب آلیا۔ ایک ٹرے تھی۔ پلیٹ میں ایک برای سی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ پلیٹ میں انتہائی سفید اور کہے لیے چاول تھے جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ساتھ میں وال تھی لیکن ایسا آلیا تھا اور کہے لیے چاول تھے جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ساتھ میں وال تھی لیکن ایسا آلیا تھا جیسے ابھی ابھی چولیے سے انہوں دیکھا تو بھی ابھی ابھی دیکھا تو دہ مسکرا کر بولا۔

"کھالو' کھالو' کھالو' دعوت ہے' دعوت۔" میں شدتِ جرت سے خاموش تھا۔ اس نے پھر کما۔

"سنا شیں تم نے کھالو۔" نہ جانے اس کے لیجے میں کیاا تر تھا میرے ہاتھ خود بخود آگے بڑھ گئے اور پچر میں نے یہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کیالڈت تھی بیان نمیں کرسکتا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد میں نے چونک کراہے دیکھا بجرپولا۔

"قرباباتاكو آپ؟"

د کھالو ' کھالو۔'' وہ پھراہے مخصوص انداز میں بولا۔ دنگر سے بہت ہے میں کھائنیں سکتا۔''

''جننے کھا تھے ہو کھالو۔'' میں مجریہ لذیذ غذا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت باہرے سنتریوں کے قدموں کی جاپ سائی دی۔ کھانالانے والے قدیوں کی کو ٹھڑیوں میں کھانا بامنے ہوئے ہماری کو ٹھڑی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو آواڈ دی اور کھانے کا برتن لانے کو کہا لیکن مجر مجھے کھانا کھاتے دیکھ کر جران رو گئے۔

المعادے۔ یہ کیا کھا رہا ہے تو' اوھرا اٹھا کرادھر۔ '' ایک سنتری نے کرخت لیے میں اکتاب اور ٹاکوبایا ہنے دگا۔ جس نے ٹاکو بایا کی طرف دیکھا تو اس نے آگھیں بند کرے منہ استری طرف کرلیا۔ سنتری پھر دھاڑا۔ ''سنتا نہیں ہے تُو' ادھر لے کر آ ' کھانا کہاں سے الله تُو' کون لایا تھا؟'' میں نے ٹرمے ہاتھوں میں اٹھائی اور سلاخوں والے جنگلے کے پاس پہنچ لیا تھر ٹرمے میں نے ٹرمے ہاتھوں میں اٹھائی اور سلاخوں والے جنگلے کے پاس پہنچ کیا۔ کیار پھر ٹرمے میں نے ان کے سامنے رکھ دی۔

"كال = آيا ب يكانا؟"

"منترى جى مجھے ....." ميں نے پاك كر ناكو باباكو ديكھا تو اچانك بى دو سرا سنترى

"ارے ارے توب اوب یہ کیا ہے؟" اس کے ان الفاظ پر میں نے پھر کردن تھمائی۔

نہیں ہیں۔ سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ وہ ایک سفلی علم کا ما ہر جاد وگر ہے۔" "ارے.....اگر وہ سفلی علم کا ماہر ہے تو جیل کیسے آیا؟"

"آتا رہتا ہے۔ پہتہ نہیں جرم کیا کرتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سزا ملتی ہے۔ بلکہ ایک

ہار تو ایک مجیب بات ننے کو بلی اور وہ مجیب بات یہ سمّی کہ وہ برے گھناؤنے جرائم کرکے

آتا ہے سراہمی لیے عرصے کی ہوتی ہے لیکن یمال پر پچھ عرصے قیام کرنے کے بعد جب

وہ واپس جانا جاہتا ہے تو اپنی سزا محاف کرا لیتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ کسی کو

نہیں معلوم۔ وہ برے اطمینان سے واپس چلا جاتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر آجاتا

" "تعجب كى بات ہے۔" ميں نے كها۔ بسرطال بيد بات باكى بابا اپنى زبان سے ادا كر چكے سے كہ يہاں ہيں كہمى اس نے كمى كو نقصان نہيں كينچا تھا۔ بيد اس كى بھيانك شكل ہى چو كتى حتى حتى بحق او قات ايسا ہو تا ہى چو كتى حتى جس كى وجہ سے لوگ اس سے نفرت كرتے ہے۔ بعض او قات ايسا ہو تا ہے شام كو ميں داہيں اس كے ساتھ اس كى كو فحرى ميں كانچ كيا۔ بورا دن اس سے الگ كرزا تھا۔ اس نے مجھے ديكھا اور محروہ انداز ميں مستمرا تا ہوا بولا۔

"آ کئے بچا جلو تھیک ہے۔ ابھی تھوڑی در کے بعد کھانا آئے والا ہے۔ کتنے دل موگئے تمہیں یہاں آئے ہوئے ؟"

"آج چورہ ہو گئے۔ کل سے پندر حوال دن شروع ہو گا۔" "كھانے پينے كو تو ذھنگ سے نہيں ملا ہو گااس دوران-"

میں نے افسردگی سے اسے دیکھااور پھیکی می مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "بس ٹاکو بابا! کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کے اور دو سرے مسائل اتنے ہیں کے کھانا پیزابعد میں ہوجاتا ہے۔"

آنہاں' ہاں' ہاں۔ واقعی' واقعی' واقعی۔ "اس نے عجیب سے انداز میں کہا پھر آئیسیں بند کرکے کچھ سوچنے میں مصروف ہوگیا۔ میں نے غور سے اس کا چرہ دیکھا۔ واقعی براو بھیانگ چرہ تھا۔ عجیب وغریب لگنا تھا۔ اگر وہ بھی رات کی تنا ئیوں میں کسی کے سامنے آجائے تو بھینا اسے دیکھنے والا دہشت زدہ ہوجائے۔ پھراس نے آئیسیں کھول کر مجھے دیکھا ٹھراولا۔

" چلو تقہاری دعوت ہے۔ کیا سمجھے ' دعوت ہے۔ " میں نہ سمجھنے والے انداز میں ا اے دیکھنا رہاتو وہ اپنی جگہ ہے اٹھا۔ چھوٹی سی کوٹھڑی کے ایک جھے میں پچھے کپڑے پڑے 1163

المرقی میں بالو بابا۔ نمیک ہے۔ " میں نے جواب دیا لیکن مجھ پر ایک جیب می ایب طاری ہوگئی میں۔ پر باکو باباس کے بعد خاموش ہو گیا۔ رات کو میں کمبل بجھا کر سونے کے لئے لیٹ گیا۔ بدن میں ایک بجیب می این خوا کا خیال آتا لیٹ گیا۔ بدن میں ایک بجیب می این خوا کا خیال آتا تو میری نگاییں اس کمبل کی طرف اٹھ جاتیں۔ مجھے تو یہ سب جادو گری می محسوس ہوئی میں۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ جاکر کمبل کے پنچ جھا کوں اور دیکھوں کہ بچا ہوا کھانا اوب میں شکل میں ہے۔ تاکو بابا کی طرف دیکھا تو کردٹ بدلے سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ ہے اپنی اس شکل میں ہے۔ تاکو بابا کی طرف دیکھا تو کردٹ بدلے سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ ہے کہ باز ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ ہے اپنی بہتر نہیں بچھا اتھا بلکہ یو نئی زمین پر مزا تزا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہل اٹھا کر دیکھا تو اپنی اس کمی ٹرے کا نام و نشان نہیں تھا۔ خوب انچمی طرح خور کرایا میں نے ٹرے بیس رکھی اب تھی اور پھرا ایک چھوٹی میں کھلا یہ ٹرے جا بھی کسال سکتی تھی۔ ججھے واقعی اب یہ یقین ہونے لگا کہ ناکو سفلی علم کا ماہر ہے۔ بسرحال میں پھرواپس آگر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ یہ ایک گئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ایک بین جھرا نہیں گھرواپس آگر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ میں میک کی بات نہیں تھی۔ ایک کوئی بات ہے تو میرا اس سے کوئی جھڑزا نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اگر ایس کوئی بات ہے تو میرا اس سے کوئی جھڑزا نہیں میں میں دیتھی کی نات کی تاکہ کی بات کی کوئی بات ہے تو میرا اس سے کوئی جھڑزا نہیں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں میں میں دیتھیں میں میں دیتھیں میں دیتھیں میں میں میں دیتھیں میں میں میں میں دیتھیں میں میں

ہے۔ وہ بھے کیا تھان پنچائے گا۔

آدھی دات سے زیادہ گرر چکی تھی جب دوبارہ میری آنکہ کل گئے۔ راہدادی میں مدیم میں روشنی کا ایک بلب لگا ہوا تھا۔ دور کمیں پہرہ دینے والے سنتری کے بوٹوں کی آواز صاف آرہی تھی۔ ناگو بابا سو رہا تھا۔ میری نگاییں اس کی جانب اٹھ کئی۔ لیکن اچائی کہ اواز صاف آرہی تھی۔ ناگو بابا سو رہا تھا۔ میری نگاییں اس کی جانب اٹھ کئی۔ لیکن اچائی ہی میری افظر کا دھوکا تھا دی نج تھا۔ آہ کیا ہی بھیا تک منظر تھا۔ ناگو بابا کی گردن اس کے دھڑے کوئی نظر کا دھوکا تھا دی نج تھا۔ آہ کیا ہی بھیا تک منظر تھا۔ ناگو بابا کی گردن اس کے دھڑے کوئی ماتھ شہری تھی۔ میں ایٹا ہوا تھا لیکن اس کی گردن اس کے دھڑے کوئی ساتھ شہری تھی۔ میں ایٹا ہوا تھا لیکن اس کی گردن اس کے دھڑے کوئی ساتھ شہری تھی۔ میں دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آ تکھوں ہے اے رکھے نگا۔ پہر ہونا چاہے تھا وہا موجود نہیں ہے۔ میں نے آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مدہم روشنی میں بچھے دہ ہاتھ ہی کٹا پڑا نظر آبا اور اس کے بعد میری و حشت زدہ تی کئی گئی۔ یہر میری و حشت زدہ تی کٹا پڑا نظر آبا اور اس کے بعد میری و حشت زدہ تی کئی گئی۔ میرے بدن میں ایک بار پھر کر زا ساطاری ہوگیا۔ کمیں اس کے فکل کے الزام میں بچھے تی میرے بدن میں ایک بار پھر کر زا ساطاری ہوگیا۔ کمیں اس کے فکل کے الزام میں بچھے تی میرے بدن میں ایک بار پھر کر زا ساطاری ہوگیا۔ کمیں اس کے فکل کے الزام میں بچھے تی میں بوت کی سزانہ دے دی ویا گیا؟ کس نے مار دیا اس موت کی سزانہ دے دی ویا گیا؟ کس نے مار دیا اس موت کی سزانہ دے دی ویا گیا۔ میں بی نہ پھنے بی نہ پھر کھا۔ کہر کی موت کی سزانہ دے دی ویا گیا؟ کس نے مار دیا اس

منتری میری ٹرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگامیں بھی ٹرنے کی جانب اٹھ گئیں اور اس کے
بعد میرے پورے بدن میں وہ لرڈا طاری ہوا کہ بیان نہیں کرسکتا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے
جاڑا بخار چڑھ گیا ہو۔ وہ ٹرے جس میں سفید چادل بحرے ہوئے تھے۔ اس میں لجے لیے
سفید کیڑے نظر آرہ شے۔ گندگی کے وہ کیڑے جو عام طور سے شدید گندگی میں پیدا
ہوجاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوئے چاول تھے جو میں کھا رہا تھا۔ دال کی پلیٹ میں بھی غلاظت
بحری ہوئی تھی۔ سفتریوں کے منہ سکڑ گئے تھے۔ ایک نے منہ پر رومال رکھ ایا تھا۔ میری
وہ تھی چین کی آمہ سفتری کے ایک سفتری کے کہا۔
دو تھی جیکر آمہ شخص۔
دو تھا ایک ہو کہا ہے۔ ایک سفتری کے کہا۔

" تگربیہ کیا کر رہا ہے بہاں پر میہ ٹرے کہاں ہے آئی اور میہ برتن؟"

" یار فضول باتیں نہ کرو۔ چلو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ " ایک سنتری نے کہا اور وہ وہاں ہے آگے بڑھ گئے۔ میں بری طرح چکرا رہا تھا اور میرے اندر کی جو حالت تھی اے میں آج بھی الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ ٹاگویا یا طرف دیکھا تو وہ نہس رہا تھا۔
" یاگل سالے ' پاگل سالے ' پاگل سالے۔ " وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا۔
" یا ایہ سیسیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

" لے آئے آئے آئ افعالا۔ پاکل سالے۔" ناکونے کما۔ میں نے گھناؤٹی نگاہوں ہے ٹرے کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر جھ پر جرتوں کے بہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہی سفید جاول وہی خوشما وال جو ایک کمی پہلے ایک بجیب وغریب غلیظ شے نظر آرہی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آئکھوں سے اس کو دیکھا تو ناکو بابائے کما۔

الکھالیا تُوٹے' جا اٹھا اور اے اس کمبل کے پنچے رکھ دے۔ میرا کھانا بھی گیا۔ لے گئے سالے۔'' اور پھر میں نے ناگو بلاکی ہریات پر عمل کیا لیکن یہ جیب وغریب بات میری مجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے افسوس بھرے لیچے میں کھا۔

"بابا! آپ بھو کے رو گئے۔"

"فيك إلى الحك بالحك ب-"

'' مگر ایک بات بتائے۔ جب وہ لوگ ٹرے میں جھانگ رہے تنے تو جھے بھی اس میں لیے سفید کیڑے نظر آئے تھے۔"

"اندھے تھے" اندھے تھے۔ تم سب اندھے ہو۔ ایک منٹ یں اندھے ہوجاتے مو۔ خیر کوئی ایس اسی ب تم فکر مت کرد۔ میں کتا ہوں تم فکر بالکل ہی نہ کرد"کیا اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کما۔ "بابر علی" بابر علی" بابر علی۔" "کیا کام کر رہے تھے ناکو بابا؟"

المحام ..... کام میں کب کرتا ہوں اکام میرے طاقم کرتے ہیں میرے خادم کرتے المام مجھا؟"

" بی مجھے لیٹن ہے۔"

''سن- ایک بات کموں۔ برے آدمیوں کی بات ہو ری تھی نا۔ میرے اور تیرے درمیان' ان بزے آدمیوں کو چھوٹا آدمی بنانا مجھے آتا ہے۔ تو سیکھے گا؟'' میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔

> "میں کیسے سکیر سکتا ہوں ناگو ہلا؟" "میں سکھاؤں گا تھے میں بناؤں گا۔ کمیا سمجھا؟" "جی۔"

"نمیں ایسے نمیں- تو اگر مجھے پاگل سمجھتا ہے تو پاگل نمیں ہوں بیچ' دوبار دیکھ چکا ہے تو کہ بیمی پاگل نمیں ہوں- اب یہ الگ بات ہے کہ میری زندگی کا مشغلہ دو مرا ہے۔ کیا سمجھا' میں بہت بیکھ خاوں گا بیجھ' بہت بیکھ عکھاؤں گا لیکن ایسے نمیں' ایسے بالکل نمیں- شاگرد بنتا پڑے گا بیجھ میرا' کیا سمجھا؟" میں خاموش سے اسے دیکھتا رہا پیراس نے کہا۔

" بین تجھے اتنا طاقور بناؤل گاکہ تو سارے بوے آدمیوں سے اپنا برلہ لے سکے گا۔" اچانک تی میرے ذبن میں ایک چھناکہ سا ہوا۔ ایک جیب سااحساس پہلی بار میرے دل میں پیدا ہوا۔ میں نے ایک لیحے کے لئے سوچا کہ در حقیقت کتی آسائی سے میری بال کو مار دیا گیا اور وہ لوگ بوے اطمینان سے نیج گئے جو میری بال کو مار کر بھاگ گئے۔ میں کو مار دیا گیا اور وہ لوگ بوے اطمینان سے نیج گئے جو میری بال کو مار کر بھاگ گئے۔ میں بوں۔ کچھ بھی نمیں بگاڑنے کی بات کی تو اس وقت جیل کی کو شری میں ہوں۔ کیا اس سے بی کی تر نمرگ سے موت اچھی نمیں ہے؟ کیا طاقت کے حصول کے لئے کوشش نمیں کرتی چاہے۔ مال کے قاتموں سے بدلہ بھی لینا ہے اور اپنی زندگ گزارتی کوشش نمیں کرتی چاہے۔ ان کے قاتموں سے بچھ تو اوجورا رہ گیا اور اوجورا رکھنے والے لوگ ہے۔ تعلیم کون می لیوری ہوگ! سب پچھ تو اوجورا رہ گیا اور اوجورا رکھنے والے لوگ آذاوی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سے انقام لینے کے لئے دیا میں پچھ بھی کیا جاسکا ہے۔ واقعی طاقت کا حصول اس دور میں جھنے کے لئے بردا ضروری ہے ورند زندگی چھنے

کو؟ میں آہت آہت اپنی جگہ سے کھسکا۔ اب ہمت تو کرتی ہی تھی۔ ظاہر ہے ان حالات میں میراکوئی مددگار تو تھا نہیں۔ کس کو آواز دیتا کس سے یکھے کہتا۔ تھوڑا سا قریب پہنچ کر میں نے اس کے انکرے انگرے بدن کو دیکھا اور اس کے بعد ایک اور احساس ہوا۔ اس کے جسم کے ان کے ہوئے حصوں پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بس جسم سے علیحہ اس بحصے چاولوں والی بات یاد آئی۔ کہیں یہ کوئی جادوئی عمل نہ ہو۔ غرض یہ کہ میں اس مقدر محو ہوگیا تھا کہ دیکھتا رہا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ اس ویکھتے میں اس قدر محو ہوگیا تھا کہ سنتری کے قدموں کی آواز ای نہ سائی وی۔ سنتری دروازے پر آگر کھڑا ہوگیا تھا۔ بھرجب اس نے ناریج کی تیزروشنی جھ پر ڈائ او میں چو نگا۔

''کیا کر رہا ہے؟'' سنٹری کی آواز ابھری اور میں نے پلیٹ کر اسے دیکھا۔ ''کھیے بھی شیں سنٹری صاحب۔ بب ...... بیٹھا' بیٹھا ہوا تھا۔'' سنٹزی نے غرائی ہوئی آواز میں کھا۔

"کھڑا ہوجا۔" میں دہیں کھڑا ہوگیا لیکن میرے پاؤں پری طرح کرز رہے تھے۔
"سامنے سے ہٹ۔" وہ پھر بولا اور اس کے بعد اس نے تاریج کی تیز روشنی ٹاکو بابا
پر ڈال۔ میں نے سوچا کہ چلو چھٹی ہوئی۔ اب اس کے بعد کوئی بھیانک کھیل شروع ہو
جائے گا لیکن سنتری کے انداز میں اطمینان و کچھ کرمیں نے بلٹ کرٹاکو بابا کو دیکھا اور ایک
بار پھر میرا مرچکرا گیا۔ میں ایک بار پھر جیران روگیا تھا کہ ٹاکو بابا بالکل پہلے جیسی حالت میں
تھا اور آرام سے سو رہا تھا۔ سنتری نے ڈیٹ کرکھا۔

" چھوں اور سے دیکھا۔ اب وہ بالکل سیجے سالم تھا۔ میں نے آئیسیں بتد کرے گرون جھنگی اور اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل سیجے سالم تھا۔ میں نے آئیسیں بتد کرے گرون جھنگی اور آکے اپنے کمبل میں لیٹ گیا۔ لرزشیں ہے پناہ تھیں۔ خوف سے جان نگلی جاری تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل کمی نہ کسی طرح موقع پاکر بائی بابا کے پاس جاؤں گا اور ان سے کموں گا کہ مجھے اس کو تھری سے دو سری جگہ خفل ہونے کی ترکیب بتا کمیں۔ میں واقعی ایک سفل علم کے ماہر جادو گر کے ساتھ ہوں اور نہ جانے کب اور کس وقت کیا ہوجائے۔ ایک ایک خوفاک باتیں تھیں کہ میرے دل کی دھر کن بھی بند ہو سکتی تھی۔ پھر باتی رات ایک ایک خوفاک باتیں تھیں کہ میرے دل کی دھر کن بھی بند ہو سکتی تھی۔ پھر باتی بابا سے جاگا ہی رہا اور طبیعت پر ایک جیب سی کیفیت طاری تھی۔ لیکن دو سرے ون باتی بابا سے میری علاقات نہیں ہوئی۔ کہیں اور ڈیوٹی گی ہوئی تھی ان کی۔ رات کو پھر واپس بی کوٹری میں آنا پڑا۔ ناگو بھی کہیں اور کام کرتا رہا تھا۔ میں کوٹری میں اس کے پاس پہنچا تو کوٹری میں آنا پڑا۔ ناگو بھی کہیں اور کام کرتا رہا تھا۔ میں کوٹری میں اس کے پاس پہنچا تو

بائے۔ بس ایک سو اکیاون وقعہ یہ الفاظ ایتے منہ سے ادا کرکے استیمیس بتد کرکے دیوار كى طرف و كيه كر بيشاره- سب محيك موجائ كا- بالكل محيك موجائ كا- مين تحقي بتاؤل گا کہ اس کے بعد تجھے کیا کرتا ہوگا۔" میں ان الفاظ کو یاد کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے این طور پر قیصلہ کرلیا کہ بو رہے ناگو کے کہتے پر عمل کروں گا۔ پہلی ہی رات میں جب اس ونت خوب تاریکی سیل گئی تھی۔ بیل کے ہر قیدی کی آسموں میں نیند آگئی تھی۔ تاکو بالم بھی سوچکا تھا۔ میں این جگہ ہے اٹھا اور اس دیوار کی جانب جا بیٹھا جہاں بیٹھ کر مجھے ہیہ منتز روصنا تقال میری نگامیں دیوار پر جی ہوئی تحیی- یابر داہداری میں لکے پیلے بلب کی روشنی کا ایک وجب ویوار کے اس کوشے پر پر رہاتھا جس سے مجھے بید دیوار نظر آرتی تھی۔ اول ہوے سمنٹ میں لکڑے گڑے سے بنے ہوئے مقصہ اس وقت ان مکروں کی كونى شكل نسيس تقى- ميس في وه منزيز صنا شروع كرديا ادر الكيول ير انسيس كفي لكا- سو تك پنتا پرايك مواكيس تك، جب ين ايك مواكيس تك پنتا تو ين نے ديكا ك واوار پر بینٹ کے جو ٹوٹے ہوئے گئرے ہیں وہ اپنی جگد محرک مورے ہیں۔ مجھے بالكل يون لكا جيسے أوقے ہوئے مكروں كى شكل تبديل ہوتى جارى مو- يہ شكل عجيب و فریب شکل اختیار کرتی جارہ می سی مجھے میٹ کے مختوں سے بنا ایک بھیانگ چرہ نظر آیا۔ بھی کچھ بنتی ہوئی عورتیں مجھی ایک درخت اور ایک چوترہ کی سب میراوہم منیں تھا۔ بلکہ جو کچھ تھا میری آ محصوں کے سامنے جو رہا تھا۔ شکلیس بدلتی جاری تھیں اور یں جران نگاہوں سے انہیں دکھ رہا تھا۔ اجانک ہی میرے ذبن کو ایک جھٹا سانگا اور ميري نگاه اين باتصول کي جانب الحر گئي۔ جو نشان ميں ذال رہا تھا وہ ايک سو اکياون تک جران نگاہوں سے جاروں طرف ویکھنے نگا۔ اب نہ کوئی بدلتی ہوئی شکل تھی اور نہ کوئی اور چڑ اس توٹی دیوار سمی- میں اپنی جگہ ے اشا اور خاموثی ے اپنے کمبل میں جاكر ليك الياد ليكن محنول اس بارے ميں سوچا رہا تھا۔ يد ديوار مين اجانك تبديليان كيسے موتى بارتی تخیں۔ پھر ایک دم مجھے اصاب ہوا کہ میں جادو سکھ رہا ہوں۔ اب اسقدر ناسمجھ ممیں تھا کہ ٹاکو بایا کا یہ عمل نہ سمجھ سکتا۔ وہ مجھے جو پچھ سکھارہا تھا میں ای کے اثر میں مثلا تھا۔ یہاں تک کہ نیند آئی۔

دوسری مج کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہم وگوں کو پھر مشقت پر بھیج ریا گیا۔ ویسے بیل کے حکام نے میرے ساتھ ابھی تک کوئی برا سلوک نمیں کیا تھا اور میں بری معمولی والے تو قدم قدم پر موجود ہیں۔ بھی بھی جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ ناگو میری صورت دیکھ رہاتھا نہ جائے کیوں مجھے ایک لیے کے لئے محسوس ہوا جیسے اس کی آ کھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور بالکل اس طرح میرے چرے پر پڑ رہی ہیں جیسے کمی پروجیکڑے فلم چلائی جاتی ہے اور روشنی پردے پر پڑتی ہے۔ کیا ان خیالات کا مرکز ناگو بابا کی آ تکھیں' ان کی سوچ ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور اس کے بعد میں نے ناگو بابا سے کما۔ "بان ناگو بابا واقعی اس دنیا میں طاقت کا حصول بڑا ضروری ہے۔" "واہ رے' واہ رے' واہ رے واہ رے۔ اچھا فیصلہ کیا تو نے۔ تو چرکیا خیال ہے؟"

"إلى- تِجْمِعِ معلوم ب كه وقت خود التي نيل كرما ب- درنه وه لوگ تخم ميرى كو مُرى بين معلوم ب كه وقت خود التي الله كرما به گاد" كو مُرى بين معلى نه كرت الله بين دن تك تخمِ ايك جاب كرما به گاد كرت كاد" واب كيا بو ما به ؟"

"ایک منز روهنا روے گا۔ منز منز منز منز۔" "گر مجھے تو کوئی منز نہیں آئا۔" میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔ "بک بک کیوں کر تا ہے۔ میں بتاؤں گا۔ میں بتاؤں گا۔ کیا سمجھا؟"

"بی وی کیا۔ ول سے بتا طاقت حاصل کرنے کے لئے تو میری ہدایت پر عمل کرسکتا سے؟"

" الله بالاس مي كوئى شك تبيل ب كد اس دنيا من جينے كے لئے يہ سب كھ كرنا الا سے -"

ہاں' بالکل بالکل۔ یمی تو میں تجھ سے کمہ رہا تھا۔ تو چو کچھ میں کمہ رہا ہوں دہی کر۔ اب میں تجھے وہ منتر بتاتا ہوں انچھی طرح ذہمن میں دہرائے اور آج بی سے شروع ہوجا۔'' اس نے بچھ ایسے الفاظ مجھے پڑھائے جو بڑے شیڑھے میڑھے بیٹے اور جن کا مطلب بالکل میری سمجھ میں شیس آیا تھا۔ وہ مجھے یہ الفاظ یاد کراتا رہا۔ تمن چار بار ہی میں' میں نے یہ الفاظ یاد کر لئے پھر میں نے اس سے کھا۔

" حين جن كرون كيا اب؟"

"رات کو جب خاموشی جھا جائے لو اس کونے میں جاکر بیٹھ جا اور جو الفاظ میں نے تھے بتائے جی انہیں ایک سو اکیاوان وقعہ پڑھ۔ خبردار! ایک وقعہ بھی بھول ند ہونے

كے بعد يمال سے نكل جا۔"

"محیک ہے ناگو بابلہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔" ناگو بابا ظاموش ہوگیا اس کے بعد واقعی دن بڑی تیزی ہے گزرنے لگا اور پھرجب دو سرے دن میری سزا کے دن ختم ہوئے والے سے اور مجھے آزادی ملئے والی تھی تو ناگو بابائے جھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔
"ہاں۔ میں نے تجھے اپنا چیلا بتایا ہے۔ تمین دن کے جاپ کے بعد میں نے تجھ سے اس جاپ کے بعد میں نے تجھ سے اس جاپ کے بارے میں کہا۔ تو بیا تو نہیں سوج رہا کہ وہ سب بچھ میں مذاق کر رہا تھا؟"

'' شعیں تأکو بابا! میں آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔'' ''تو سن! اب جو کھ میں تجھے جاتا ہوں وہ کر۔ ویسے ایک بات بتا۔ باہر کی دنیا میں جانے کے بعد تو گیا کرے گا؟''

"ناگو بابا کوئی بھی کام میرے سامنے نہیں ہے۔ میرا محلہ بنال میرا گھرہے۔ سیدھے سادھے شریف لوگوں کا محلہ ہے لیکن اس گھریں ' میں واپس نہیں جاتا چاہتا۔ وہال میری مال کی یادیں بھری پڑی بیں اور میری ہر سوچ میں میری مال کا تصور موجود ہے۔ میں اس گھر میں واقعی واپس نہیں جاتا چاہتا۔ کہی بھی فٹ یاتھ پر کسی بھی جگہ زندگی گزار سکتا ہوں اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو۔ میرے محلے کے لوگ بے حد شریف ہیں۔ بول اور پھر ایک اور ایجا انسان بوے نیک اور ایکا انسان اور اچھا انسان ہوں۔ بیک اور ایکا انسان میں منشیات فروشی کے الزام میں مزا کات رہا ہوں۔ بول۔ سب کو معلوم ہوچکا ہے کہ میں منشیات فروشی کے الزام میں مزا کات رہا ہوں۔ بول شیس جاتا ہو ہی میں نہیں جاتا۔ میں اب وہال شیس جاتا ہو ہی میں نہیں جاتا۔ میں اب وہال شیس جاتا ہو ہی میں نہیں جاتا۔ میں اب وہال شیس جاتا ہو ہی میں نہیں جاتا۔ میں اب وہال شیس جاتا۔ "

"فحيك عِيركمال جاؤك؟"

"بس شرك فث پاتھ" پارك موجود ميں۔ وہيں اپنے لئے زندگی تلاش كروں گا۔" "ميرا چيلا بننے كے باوجود-" اس نے كما اور ميں وكھ بحرى نگاہوں سے اس كى صورت ويكھنے لگا۔ پجر ميں نے كما۔

" پھر مجھے آپ پتائے ناکو بابا۔" ناکو نے اپنے سے کے پاس پکم ٹؤلا اور پھر ایک چال انکال کر مجھے دی۔

" ہے جالی ہے۔ تو میرے بتائے ہوئے ہے پر جائے گا اور یہاں نیام کرے گا۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور اس میں زندگی کی ہر خوشی تیرے لئے موجود ہے۔ میرا انتظار مت کرنا اس ی سزا کاٹ رہا تھا۔ آج بھی یاکی بایا نظر نہیں آئے لیکن اب میرے دل میں ان سے ملئے کی خواہش نہیں تھی۔ کی خواہش نہیں تھی۔ کی خواہش نہیں تھی۔ کی خواہش نہیں تھی۔ ان اسکانام و نشان نہیں تھا۔ ناگو بایا اب مجھے اپنا استاد ہی محسوس ہوتا تھا۔ آج وان میں وہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں ایک میک اور سعادت مند شاگردگی طرح اس کے کام بھی کر رہا تھا۔ ناگو بایا نے ہتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا۔

"واہ رے چیلے۔ تو تو چ کے کا چیلا بن گیا۔ کیما لگ رہا ہے مجھے؟ یکھ اور تماشے نصے گا؟"

"كي تماث نأكوبابا؟"

"چل چھوڑ جانے وے۔ زیادہ بنانا بے کار ہوگا۔ جاپ کیا تھا رات کو؟" "ہاں۔ ناگو بابا۔"

" مُحْمِک ہے۔ مجھے کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تونے وہاں دیکھا جو کچھ کیاسب جانتا ہوں میں۔ تین دن کا جاپ ہے اس کے بعد آزادی۔ کیا سمجھا؟" "ناگو بایا ایک بات بتائے۔"

erder com"-"

"آپ کتے دن تک یمال بیں؟"

"ارے ارے پاگل- بنایا نہیں تھا میں نے کھے؟ میں یمال آرام کرنے آتا ہوں۔ جب دل چاہتا ہے آجاتا ہوں اور جب دل چاہتا ہے چلا جاتا ہوں۔"

'' تھیک۔'' بسرطال اس کے بعد دو سرا دن حتم ہوا رات آئی اور پیں نے وہی جاپ کیا۔ میں نے دیوار کے اس گوشتے کے سامنے بیٹھ کر روشنی کے پیلے دھے پر نگاہیں جمائیں۔ اپنے جاپ کا آغاز کیا۔ سارے الفاظ میرے علم میں تھے۔ سب پچھ من رہا تھا۔ دکھے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیوار کے نقوش میں تمایاں تبدیلیاں ہونے لگیں اور اس کے بعد اس دفت تک جب تک میں جاپ کرتا رہا۔ دیوار کے دھے بدلتے رہ۔ آج کا جاپ بھی ختم ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق تھی۔ کوئی تبدیلی نمیں تھی اس میں' تبیرے دن کا جاپ ممل ہوا تو میں بڑ سکون ہو گیا۔ ناگو بابا نے میج اٹھتے ہی کما۔

"اب مجھے باہر نکلنے سے کوئی شیں روک سکتا لیکن میں مجھے ایک مشورہ دوں۔ تیری مزاکے جلنے وال باقل رو گئے ہیں۔ انہیں بھی آرام سے گزار کے اگر کوئی کبی مزا ہوتی تو بات وسری مجھی۔ چند روز کی بات ہے۔ طاموثی سے بید چند روز اور گزار لے اور اس

فلیٹ پر چلے جانا۔ وہاں نجھے ضروریاتِ زندگی کی اشیاء مل جائیں گی اور پھر نجھے جو پچھے سے اٹھا اور بے مقصد چلنا ہوا قبر ستان سے باہر آگیا۔ ایک یا ڈیڑھ کھٹے تک بناؤں گا تھے وہی کرنا ہے۔ کیا سمجھا؟" "جی۔"

"میرے فلیت کے بالکل سمائے والے فلیٹ میں تیجے ایک مخص کے گا اور وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ ایک بات کا خیال کرنا اس سے کی شم کا اختلاف نہ کرنا جو کچھ وہ کیے اس میں شافل رہنا وہ شہیں زندگی کی دوسری تقیقوں سے روشناس کرائے گا۔"

کے اس میں شافل رہنا وہ شہیں زندگی کی دوسری تقیقوں سے روشناس کرائے گا۔"

"محیل ہے۔ جیسا آپ کمیں کے ناکو بابا!" میں نے جواب دیا۔ فلیٹ کی چابی میں نے اپن بابیا۔ سرسے پاؤں شک ایٹ باس بابیا۔ سرسے پاؤں تک مجھے دیکھا اور بولا۔

"دیکھتے میں تو بظاہر تم ایک شریف لڑکے لگتے ہو۔ میرے اساف نے بچھے بتایا ہے کہ تم نے کسی تم کی سرکتی نہیں کی اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں اس کے لئے تمہارا شکریہ بھی اوا کرتا ہوں اور تمہیں مبار کباد بھی دیتا ہوں۔ ہم بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے و رمیان بہت ہی برے اور سرکش لوگ آجاتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے منصب سے بینچ افرتا پڑتا ہے۔ فیر ٹھیگ ہے۔ دیکھو بیٹے اوجی تو تم نے زندگی کا آغاز کیا ہے۔ زندگی کوئی معمول چیز نہیں ہوتی کہ اسے تجربات کی تذر کر دیا جائے۔ محنت مزدوری کی دو رونیاں انسان کو جو خوشی دیتی ہیں۔ ناجائز کمائی کا کروڑوں موجی تھی جہ ہوتی کہ میں حمیس میر باتیں بناؤں کہ دوبارہ موجی تم اس بری جگہ نہ آؤ۔ اب جاسکتے ہو۔"

میں اہر نکل آیا۔ ایک مین ہی گزرا تھا جیل کے اعدر لیکن اس وقت باہر کی ونیا مجھے اس وقت کتی اجنبی لگ رہی تھی کہ تاقابل بیان۔ آزادی کی نفت واقعی بے مثال ہوتی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن گلیوں' سڑکوں اور بازاروں میں وہ بے متصد کھومتا بھرتا ہے اس کی زعدگی کس فدر حمین ہے۔ جب ان سے فاصلے ہوجاتے ہیں تو پھر اس زعدگی کے حسن کا صحح طور پر احماس ہوتا ہے۔ پھر بہت می سوچوں بہت سے خیالوں فی زندگی کے حسن کا صحح طور پر احماس ہوتا ہے۔ پھر بہت می سوچوں بہت سے خیالوں فی بھر لیا۔ پہلے میں سیدھا قبرستان پہنچا جہاں میری ماں کی قبر تھی۔ قبر کی صفائل کے بحد اس کے پائٹی بیٹھ گیا۔ میری آ کھوں میں کرکے اس پر پھول ذالے اور اس کے بعد اس کے پائٹی بیٹھ گیا۔ میری آ کھوں میں شکایت بھی۔ ماں تو میری زندگی کا محور تھی۔ ایک دلچیپ اور محبت کرنے والی شخصیت۔ اس کا کتات میں اس کے بعد وہاں جیٹا رہا اس کے بعد وہاں کے بعد وہاں کا کتات میں اس کے بعد وہاں جیٹا رہا اس کے بعد وہاں کے بعد وہاں کے بعد وہاں کے بعد وہاں کا کتات میں اس کے بعد کی شین تھا۔ بہت دیر حک وہاں جیٹا رہا اس کے بعد وہاں

ے اٹھا اور بے مقصد چانا ہوا قبرستان ہے باہر آگیا۔ ایک یا ڈیڑھ گھنے تک میں سرگوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ سمجھ میں شیس آرہا تھا کہ کیا کروں۔ پھراچانک تن کسی کام ہے میرا ہاتھ اپنے لباس کی جیب کی طرف گیا تو جھے اس چابی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس وقت میں بالکل اجنبی انداز میں اس بارے میں سوچنے لگا۔ بیہ چابی واقعی ایک حقیقت ہے یا پھر محض ایک وھوکا ایک افسانہ۔ اس میں کوئی شک نیس ہے کہ ناگو بری جیب و غریب چیز تھی۔ کیا وہ پاگل تھا اور اگر واقعی پاگل شیس تھا تو کیا میں اس کی ہدایت پر عمل کروں؟ اس وقت جب میں جیل کی کو تحری میں اس کے ساتھ تھا تو میرے دل میں اس کے لئے بری محالی مری کھانی مقیدت میں اس کے بعد یوں لگ رہا تھا جھے وہ ایک بھولی بسری کھانی ہو اور میرا اس کمانی ہے کوئی تعلق نہ ہو۔

بسرحال میں کافی وریر تک مید سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے وہ پند اپنے ذہن میں وبرایا- اس علاقے کے بارے میں ام میں طرح جات تھا۔ یہ بات بھی مجھے معلوم تھی کہ دہاں بت بی اعلی درج کے فلیث بتے ہوئے ہیں اور فلیوں کے ایک ایے بی منصوب میں تیری منزل پریہ فلید بھی تھا جو بقول ناکو کے اس کی اپنی طکیت قلد میں نے سوچا کہ ذرا چل کر دیکھا تو جائے اور پھر تھوڑی در کے بعد میں اس بلڈ تک میں داخل مورہا تھا۔ کیا شاندار عمارت محی- رابداریول میں قالین مجھے ہوئے مقے- صفائی کرنے والے إدهر ے اوھر گھوم رہے تھے۔ یہ اعلی ورجے کے اوگول کاعلاقہ تھا اور یمال ایک ممینی بی موئی تھی جے ادائیگیاں کرنی برتی تھیں جس کے نتیج میں وہ اس بلد نگ کی سفائی ستحرائی کا کام سنبھالتی تھی۔ میں اس فلیٹ کے دروازے ہر پہنچا ادر میں نے جیب سے جانی نکال کراس ك تالے ميں أزمائي او تالہ كل كيا۔ ايك ليح كے لئے جھ پر سكتہ طاري موكيا تفاكمين مسى مصيبت ين كرفار نه موجاول- كيس يه نه موكد تحورى ورك بعد لوليس اس فلیث کو گھیرے اور جھ ے میرے اندر داخل ہونے کی وجہ یو یہ لین پھر فورا ہی ناگو کا خیال آیا۔ ناکوبابانے بوے اعتمادے یہ جانی مجھے دی تھی۔ اندر داخل ہوگیا۔ قلیث دیکھ کر آئلسیں کی گئی۔ کمال میرے گذے سے محلے کا چھوٹا سا گھر جس میں میں نے زندگی ك تمام تر لحات كزارك تن اور كمال بي فيتى فرنجرك آرات قليث مي وكي كرى انسان کی آنکھیں تحل جائیں۔

پھرایک دم میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ زندگی میں اگر خطرہ مول نہ لیا تو پھر زندگی ہی کیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ بڑے پُراعتاد انداز میں قلیٹ کے ایک جو مخض تم ے ملے گا وہ تم ہے گری دوئتی کا اظہار کرے گا۔ اس کا نام شروز ہے اور اس کا چرہ گول اور آ تکھیں تیلی ہیں۔ وہ بہت ہی ذہین ہے۔ اس کے اندر ذہانت' چالاکی' جسمانی مجرتی اور قوت کے اوصاف کوت کوت کر بھرے ہوئے میں اور اس نے زندگی میں بہت سے حادثات اور مملک واقعات کا سامنا کیا ہے۔ وہ موت کی آ تھوں میں آ تکھیں وال كر محران كا عادى ہے۔ وہشت اور خوف كے جذبات اس كے خمير ميں شامل نسين ان اور وہ اے علقہ احباب میں انتمائی معزز اور محرم سمجما جاتا ہے۔ تنہیں اس سے ووی کے اظہار کے طور پر بہت ہی خوشگوار کیفیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایک دم یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آگئی۔ یہ طلسی واقعات تھے جو میری زندگی سے مسلک ہوگئے تحے اور اس وقت ہوئے تھے جب میں نے تاکو بایا سے زعر کی میں طاقت عاصل کرنے کی بات كى تقى اور اس نے كما تھاكد طاقت حاصل كرنے كے لئے بہت سى اليمى جروں سے گزرنا پڑتا ہے جن کا کوئی جواب نہیں ہو تا۔ بس انہیں خاموشی سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ بمرحال ميد سب يكف ميرے ذہن ميں آيا تھا۔ اور دو سرے لمح ميں نے اينا رويہ تبديل كر ليا تقاله حالانك مين مصنوعي انسان شين تحاليكن اب جب اس دنيا ين قدم ركه بي ديا تها تو مر سارے لوا زمات سے آگاہ ہونا شروری قطام بین اے اپنی میزیر کے آیا اور اس نے

"میہ فلیٹ عرصہ ورازے خالی تھا۔ جب میں یمال مقیم ہوا تو بار ہا میں نے سوچا کہ اے آباد ہونا جاہئے۔ تم یمان مستقل رہو کے نا۔۔۔۔۔۔۔؟" "ہاں۔۔۔۔۔۔۔" میں نے کہا۔

أيك كوشے كا جائزہ ليا اور اس كے بعد جب ايك بيد روم ميں واقل موا اور اس كى الماري كو كھول كر ديكھا تو ميري آئكھيں چكاچوند موكنين- الماري ميں انتائي فيتى لياس كلك ہوئے تھے۔ اعلیٰ درج کے سوٹ شلوار المیض سیدیگ سوٹ وغیرہ۔ نیکے جھے میں جونوں کے ذیبے پنے ہوئے سے اور اگر میری بات کو آپ جھوٹ نہ سجھیں او آپ کو بناؤل كرسادے كے سارے لباس ميرے جسم پر اس طرح فث تھے جيے كى اہرووزى نے میراناپ لینے کے بعد بنائے ہوں۔ اب مجھے ایک مد تک اعتاد ہوگیا تھا کہ ناکو بابائے جھ سے جو پچھ کما ہو وہ غلط منیں کما ہے۔ واقعی وہ سامری جادوگر میرے لئے پچھ کرنا عابتا تھا۔ بات قصے کمانیوں بھیل بی محمی- لیکن ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں محمی اور اے تنکیم کرنا میرے لئے ضروری تھا۔ چنائچہ اینے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد بیڈروم ے اٹیج باتھ روم میں داخل ہوگیا۔ ایک دنیا تھی سے دیکھ کر آئکھیں کھل جاتی تھیں۔ كوئي جائل اور بيو توف نوجوان نهين تھا۔ ان تمام چيزوں كا استعال مجھنے ميس مجھے كوئى وقت نمیں ہوئی۔ نمایا وحویا حلیہ درست کیا۔ بلکی بلکی دار هی چرے پر آگئ تھی۔ اے یو تنی قائم رہنے دیا۔ ایک لباس نکال کر پسٹا اور اس کے بعد چکن کی جانب رخ کیا۔ ابھی جو و كرا تما يك خودى كرنا قلد بعد مى اس يارت يس يكى سوج اون كا ميرت ول يل اجانک ہی جو اعماد پیدا ہوا تھا۔ وہ خود میرے گئے ناقابل قعم تھا۔ کیکن میں اب اس صورت حال سے بورا بورا فائدہ اٹھانے كافيصله كرچكا تھا۔ كافى تياركى اور اس كے بعد ایک میزیر آبیشا که اجانک ہی دروازے کی بیل فئے اتھی اور میرا دل انچیل کر حلق میں آليا۔ شايد بوليس آئي۔ يس نے ول يس موجاء بيتي طور پر بلد مگ كولون في بتايا ہو گا ک خال قلید میں کوئی موجود ہے اور اس کے بعد اس بارے میں کارروائی شروع ہوگئی ہوگی۔ تیل دوبارہ بجی تو مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کرجانا پڑا اور میں نے وحرُکتے ول کے ساتھ باتد برهاكر دروازه كول ديا- سائة بى ايك خوش شكل ادر اسارت فخص كفرا بوا تحا-جس نے مجھے دیکھتے ہی زور دار نعرہ نگایا۔

"سیلو مائی ڈیئر۔ میں تہمارے سانے والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ میرے خیال میں اچھا پڑوی وال ہے جو پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ کمو کیا کر رہے ہو۔ میرے خیال میں میں کانی کی خوشبو ہے۔ اکیلے اکیلے۔ اتنا تک ضیں ہوا کہ سمانے والے فلیٹ کی قتل ہجا کر شہروز کو بلا لیلتے۔"

مجھے ناکوبایا کا خیال آگیا۔ کمی ایے مخص کی آمدے بارے میں انہوں نے بتایا تھاک

ون چل كرومكم ليا جائے۔

شام كويس نے اسے لئے ايك خوبصورت سالياس فكالد عشل كرنے كے بعد لياس تبديل كيا- آيين بين اين آپ كو ويكها توليقين شه آيا كد بين على بول- بهت على موجيل ميرے ذبن ير سوار ہو كئيں۔ ميں اچھا كر رہا ہوں يا برا اس كافيصلہ كيسے كيا جائے؟ وقت نے کماں سے اٹھا کر کمال پہنچا دیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے و کچیلی کی جائے یا شیں۔ کہیں اليان موك يه ميرك لئے كى مشكل كا باعث بن جائي - كيا الياكوئي كام مشكل موسكا ہے۔ ویگر رید کد کیا ہے عیش و عشرت کی زندگی جو بغیر محنت کے مجھے حاصل ہو رہی ہے مجھے راس آئے گی؟ میں سوچتا رہا اور پجرا جانک دل میں نفرت کا ایک طوفان اٹھا۔ مجھے وہ یاد آگیاجس نے مجھے پیش کش کی تھی کہ وہ میری تعلیم بھی مکمل کرادے گااور مجھے آرام کی زتدگی تصیب کرے گا۔ میں اپنی مال کی موت کا سودا کرلول اور جب میں نے سودا شیس کیا تو مجھے منشات فروشی کے الزام میں جیل مجھوا دیا گیا۔ یہ سارے کردار ابھی زندہ تھے اور میری ماں مریکی تھی۔ کیا میری مال کی موت اس قدر ستی ہے کہ میں انہیں آزاد چھوڑ ووں؟ یہ زعد کی کے سارے عیش و عشرت کرتے رہیں اور میں بے سمی کی موت مرحاوی-مو کوں بر ایک بے روز گار اور بھوکے انسان کی حیثیت سے مارا مارا پھروں مجھے زندگی ہیں كليس سكون نه مطے- مال باب شيس تھے- زندگى بھى چسن جائے يد و كى انسان ك كے ممكن نهيں ہے۔ بسرحال اپني سوچوں ميں دُويا ہوا تھا۔ كه دروازے كى بيل بجي- آتے والا شہروز کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔

''داؤ۔۔۔۔۔۔'' اس نے جمعے دلیجی سے دیکھا اور بولا۔ ''یار! قیامت لگ رہے ہو۔ امروز کلب میں آج بجلیاں گریں گ۔'' میں ایک پھیکی می مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہوگیا۔ وہ جمعے ساتھ لے کر بلڈنگ سے باہر لے آیا۔ نیچے ایک شاندار قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ناگونے اس سے میرا ناکمل تعارف کرایا تھا۔ جرت کی بات تھی کہ وہ مجھے باہر علی کے نام سے جان تھا۔ شخصیت کس قدر دلکش اور پُر محبت تھی کہ تمام تر مجتس کے بادجود مجھے اس سے انسیت پیدا ہوگئی تھی۔

ہم دونوں کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ پہلی بار میں نے سمی شاندار کلب میں قدم رکھا تھا۔ دیسے تو میرا ہر قدم ہی ایک تی کیفیت کا حال تھا۔ جس فلیٹ میں میرا قیام تھا اس کا تھور بھی نمیں کیا تھا میں نے۔ اگر انسان آدھی زندگی محنت مزدوری سے زندگی گزارنے میں صرف کردے تب بھی اتنی شاندار ڈیکوریشن نہ کرسکے جو اس فلیٹ کی تھی

اور اب زندگی کھی گھ سنے سنے ماحول سے روشناس موتی جاری بھی۔ میں نے محسوس کیا ك شهروز اين حلقه احياب اور خصوصاً خواتين مين نهايت بردلعزيز آدي ب- اي ك اکثر عور تیں اس کی جانب لیکتی تھیں اور صاف اندازہ ہوجاتا تھا کہ اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ بہت ریزرو رہا تھا اور کسی بھی طرح اس نے ان عور توں ے کھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی متی۔ کلب میں میرا پہلا دن بہت شاندار گزرا اور مجھ زندگی کے نے نے ہنگاموں کا لطف آنے نگا۔ کلب سے واپس آنے کے بعد میری راتول کی سوچیں ممری ہونے لکیں اور میں یہ سوچنے نگا کہ دیکھوں وقت میرے لئے کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ دو سرے استرے اور چوتھ دن بھی ہم لوگ کلب گئے۔ شروز یمال کا مستقل ممبر تھا۔ اب میری بھی بہت می شناسائیاں ہو چکی تھیں۔ کلب کی منتظم ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں جن کانام انیس تھا۔ وہ سزانیس کملاتی تھیں۔ اب کس کی سز تھیں یہ بات کسی کو شیں معلوم تھی۔ یہاں کی گئی ممبروں سے میری دوستی بھی ہوگئی تھی لیکن سب ے ایک مد تک میں ضرورت سے زیادہ آگے قدم اس لئے نئیں برها؟ تھا کہ اہمی اس طبتے کے بارے میں میری معلومات بالکل محدود تھیں۔ ویے زیادہ تر میں شروز پر نگاہیں جمائے رکھتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے دو جنوں سے ذیل کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ خاص طورے خواتین کی حد تک وہ بھی آگے نہیں برحتا اور عورتوں سے راہ و رسم برحانا اس کی فطرت نہیں ہے۔ بسرحال اس دن ہم ایروز کلب سے بال میں بیٹے ہوئے وبال کی تقریحات کا جائزہ لے رہے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ شروز ایک عورت کوبار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے ابھی تک اس عورت پر کوئی غور نہیں کیا تھا لیکن جب میں نے شرور کی نگامیں ایک جانب بار بار اٹھتے ہوئے ریکھیں تو میری آتھوں نے بھی اس کا تعاقب کیا اور میں اس عورت کو دیکھنے لگا۔ انتہائی حسین۔ سیاہ لباس میں ملبوس تقی۔ بہت بی خویصورت اور دودھ جیسی رنگت والا سفید چرہ جس کے نقوش انتہائی و ککش کیکن ز امرار نوعیت کی حامل تھی۔ آئکھیں گری نیلی تھیں اور سرکے بال ساہ 'ایک عجیب ی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ خاص طور سے آلکھیں بس بوں لگنا تھا جیے دو نیلم اس سفید چرے پر جز دیے گئے ہوں۔ اس کی آمکھیں اصل آمکھیں معلوم بی نمیں ہوتی تھیں۔ بالكل مصنوع مصنوع ى ليكن اس قدر وككش كه جدهر أيك بار وكيم ل شايد وو شخف موم موجائے اور موم کی طرح بھ جائے۔ میں نے تعریقی انداز میں کرون بااتے ہوئے "میزا نام نیرے اور اس کلب میں میں شررز کی واحد دوست ہوں۔" "ایک بات بتائیے میڈم نیر!" شہروز نے کما۔ "ہاں ہاں کیا یوچھے۔"

" یہ خاتون کون بیں؟ کیلی بار مجھے یماں نظر آر بی ہیں۔" نیر کی نگامیں گھومیں اور پھر س نے کہا۔

"اوہو- واقعی! یہ ایمن فرزینہ ہیں۔ تعلق شاید مصرے ہے لیکن اب بیس رہتی ہیں۔ مختصر ساتعارف ہوا ہے میرا ان ہے۔ آئے میں آپ لوگوں کو ان سے ملاؤں۔ انتھی خاتون ہیں اور سنا ہے کہ انتھی خاصی دولت مند بھی ہیں۔"

میرے فرشتوں کو بھی ممان نہیں تھا کہ شروز فوراً ہی انھ جائے گالین وہ اپنی جگہ اشاقہ بجوراً مجھے بھی اپنی جگہ ہے اٹھنا پڑا اور نیم نہیں ساتھ لے کران خاتوں کی میز کے باس بنی گئی گئیں۔ جنہیں ابھی جگ دور ہی ہے دیکھا تھا لیکن شروز پر اس کے بہت بجیب اثرات تھے بیں کہہ نہیں سکتا لیکن بجھے خود اپنے جم بیں نامطوم دہشت کا احساس بھوا تھا۔ میرے جمع میں وہشت کی امرین اٹھی تھیں اور روفظے تھا گئے تھے۔ اس میں کو تھا۔ میری جمع میں وہشت کی امرین اٹھی تھیں اور روفظے تھا گئے تھے۔ اس میں کو تھا۔ میری جمع میں وہشت کی امرین اٹھی تھیں کہ میں صوبات سے مات کو تھا۔ ایک فرزینہ اس قدر وہ کش خطوط اور اسقدر حمین اقوش متاثر ہوجائی اور ایساہوا تھا۔ ایمن فرزینہ اس قدر وہشش خطوط اور اسقدر حمین اقوش کی مالک تھی کہ اے دیکھ کر کوئی بھی اس کے بارے میں بہت می کیفیات کا شکار ہوجائے کی مالک تھی کہ اے دیکھ کر کوئی بھی اس کے بارے میں بہت می کیفیات کا شکار ہوجائے لیا تو بصورت چرہ ایک تھی کہ اس کے بارے میں بہت می کیفیات کا خواصورت چرہ ایک آنے کو اس دفت ان تصورات سے الگ نمیں یا رہا تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت چرہ الگ کی بہت کی ایک خواص میں دو سرون کو مسور الیا کہ کہت کی بیا تو بیا خوبصورت چرہ الگ کی بہت کی ایک تھوں میں دی کیفیات کو ایک کوئی ہوئی اور س نے مشرائے ہوئے ہم اوگوں کو دیکھتا رہے۔ گرا چانک ایمن اپنی جگ کے دیا اور س نے مشرائے ہوئے ہم اوگوں کو دیکھتا رہے۔ گرا چانک ایمن اپنی جگ کے دیا اور س نے مشرائے ہوئے ہم اوگوں کو دیکھتا رہے۔ گرا چانک ایمن اپنی جگ ہے۔ آنہ کھوں کیس ہوئی اور س نے مشرائے ہوئے ہم اوگوں کو دیکھتا

"میلو میڈم! میلو سرا میلو۔" اس نے ہم متوں کو میلو کیا تو ہماری خاتون ساتھی نے ہم دولوں کا تعارف کراتے ہوئے گہا۔

"خویصورت لوگوں کو ایک دو سرے ہے متعارف کرانا میری ہالی ہے۔" "بہت شکریہ- آپ لوگوں سے مل کر بردی سمرت ہوئی۔" اس نے اپنا خویصورت "واقعی خوبصورت ہے۔" شہروز نے چونک کر مجھے ویکھا اور پھر آہستہ ہے بولا۔ "نہیں۔ خوبصورت تو ہے لیکن ....... لیکن ........" اس نے جملہ اوھورا چھوٹہ دیا۔ میں سوالیہ نگاہوں ہے اسے دیکھٹا رہا۔ پھریس نے کما۔ "کیوں؟ تم لیکن کے آگے ظاموش ہوگئے۔"

" مجھے معاف کرنا ڈیئر شروزا آج تک میں یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ تم عورتوں کی ا ونیا کے انسان نہیں ہو۔ یہاں اوروز کلب میں ہی میں نے تنہیں۔ میرا مطلب ہے بہت سی خواتین کو تمہاری جانب متوجہ ہوتے ہوئے ویکھا ہے لیکن میں نے تنہیں بھی ان کی طرف متوجہ نہیں یا۔" طرف متوجہ نہیں یایا۔"

"بان تم شحیک کہتے ہو۔ عورت میری منزل نمیں ہے۔ ویکھواس طانون کو دیکھو۔ بید میری ایک شاما ہیں۔ بس ایک بار میں نے ان سے بنس کربات کرلی تھی بس اس دن سے یہ اپنے آپ کو میرا گھرا دوست کہتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی پیرتی ہیں کہ وہ واحد خانون ہیں جو مجھ سے بے لکلف ہیں ورنہ میں کمی کو گھاس نمیں ڈالنا۔" آنے والی قریب آگئ اور اس نے کیا۔

"اوہ ...... مائی ڈیئر شروزا یہ خلے پھول تم کماں سے لائے جو تمہارے کوٹ کے کار میں سے ہوئے ہیں۔ کیا حسین کار میں سے ہوئے ہیں۔ کیا حسین کار میں۔ اسلی بیں؟" پھول ہیں۔ اسلی بیں؟"

"بال- اصلى على يل-"

" پلیز! کیا تم مجھے ان کا ایک پودا میا کر کتے ہو۔ ارے سوری! میہ بابر علی میں نا۔ تہمارے نے دوست! میلو مسٹریار علی! کیسے میں آپ؟" "میں ٹھیک ہوں۔" اے بجیب ی نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ جب وہ نگاہوں سے او جھل ہوگئ تو شمروز نے ایک گری سائس لیتے ہوئے کہا۔

"فداكى بناه! يوعورت بي يا جنم؟"

"کیا تہیں بھی ای طرح کا صاس ہوا تھا شہروز۔ یقین کرو جب اس نے بچھ سے ہاتھ ملایا تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں جنم کے دردازے پر کھڑا ہوں۔" شہروز کے ہونٹوں پر ایک جیب م مسکراہٹ مجیل گئی۔ اس نے کما۔

"" تہمیں اندازہ ہوگیا ہوگا کہ میں اس عورت میں اتن دلیجی کیوں کے رہاتھا۔ اصل میں اے دکھے کر میری چھٹی حس بیدار ہوگئی تھی۔ اس کا چرہ اور اس کے نقوش مجھے مانوس نظر آتے تھے۔ اس عورت کے اندر مجھے شیطانی روح کی موجودگی کا احساس ہورہا تھا۔ تم فے دیکھا کہ اس کی آتھیں جس قدر زرد اور چمکدار ہیں اور ان میں سے روشنی کی شعامیں پھوئی محموس ہوتی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ایس محراثمیز قوت پوشیدہ کی شعامیں پھوٹی محموس ہوتی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ایس محراثمیز قوت پوشیدہ بیدہ و دماغ میں سوراخ کرنے گئی ہے۔ اس کا حسین چرہ پرکشش ہوئے کے باوجود کی شیٹ اور منوس نظر آتا ہے۔ اس کی محمور ایس کے سفید اور ٹوکیلے دانت اور سرخ مرج ہون کے بود کیا یہ تھی اور ٹوکیلے دانت اور سرخ کیا یہ تمام نشانیاں ظاہر نہیں کرتیں کرتیں کہ اس کے وجود میں ایک شیطانی روح موجود ہے ؟" بیس نے پچھ دیر تک سوچا اور اس کے بعد کہا۔

"اس میں شک نہیں ہے کہ یہ عورت غیر معمولی مختصیت کی بالک ہے۔ لیکن میرے دوست تم بجھے یہ بتاؤ کہ شیطانی روحوں وغیرہ کا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا تم شیطانی روحوں وغیرہ کا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا تم شیطانی روحوں پر بھین رکھتے ہو؟" شہروز کا چرہ خوفتاک عد تک شجیدہ ہوگیا اور اس کے نظمے پر کئے تھے۔ اس کی پیشانی پر کسی تامعلوم اضطراب کے باعث پہنے کے قطرے چکنے لگئے تھے اس نے جیب سے رومال نکال کر پہید پو تجاد بھر سامنے رکھے ہوئے پانی کے گئی سے اس نے جیب سے رومال نکال کر پہید پو تجاد بھر سامنے رکھے ہوئے پانی کے گلاس کو اتحا کر ہونوں سے لگالیا اور ایک کھے جی پورا گلاس خال کر کیا۔ بی اس کے اس اضطراب کو جران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھو ڈی ویر تک بیس اس پر خور کرتا رہا بھراس سے پہلے کہ جس پرچھ بولوں اس نے کہا۔

" فیر بابر علی! تم ان شیطانی قوتوں پر بھین نہ کرو کمیکن تمہارے بھین نہ کرنے سے ان قوتوں پر بھین نہ کرنے سے ان قوتوں پر قلب کام کررہی ہیں اور ان کے افراد اور اختیارات کا دائرہ بہت سبیع ہے۔ انسان ان تمام شیطانی قوتوں کو چند عوامل کے افراد اور اختیارات کا دائرہ بہت سبیع ہے۔ انسان ان تمام شیطانی قوتوں کو چند عوامل کے

باتھ شروز کے اتھ میں وے دیا پراس سے باتھ طائے کے بعد اس نے باتھ میری طرف برحایا اور مجھے یوں لگا جیے میں نے دیکتے ہوئے کو کلوں پر انظیاں رکھ دی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ایناباتھ چھڑایا اور ایک طرف کو ہوگیا۔ اس نے بچھے اور شروز کو اینے پاس موجود كرسى ير بيضنے كى يد كلش كى جبكه جارى مائتى خاتون آگے بردھ كى سيس= بم اوگ اس ك پاس بیٹھ گئے۔ اب مجھے سیج معنوں میں اس عورت کی غیر معمول اور تحرا نگیز شخصیت کا احساس ہوا۔ سرخ و سفید رقگ تھا اس کا۔ سرکے بال بالکل سونے کی تاروں کی مائٹر۔ آ جمس انتائی چیلی اور روش جن سے شعاعیں تکتی نظر آتی تھیں۔ وانت سقید اور کسی قدر نوک دار عون کور کے خون کی طرح سرخ اُفوری عنت جس کے نیچے سنری رسک کے روئمیں کثرت سے تھے۔ اس کی جسمانی نقوش میں دککشی تو بے پناہ تھی کیکن نزاکت نام کو شیں تھی۔ سنگ مرمر کی طرح سفید ہاتھوں کی انگلیاں غیر معمولی طور پر کمی جن میں انتائی قیتی بیروں کی انگو فعیاں روی بوئی تحیی- جم کے مقابلے میں اس کا سر کی قدر چھوٹا تھا لیکن اس نے بال جس انداز میں بنائے تھے اس سے بیہ خالی بھی دور ہو گئی تھی۔ آواز میں ایک عجیب سی پاٹ وار کیفیت اور روح کے اندر الرجانے والا الر- وہ مخاطب کی آعموں میں آعمیں ذال کریات کرنے کی عادی تھی اور اس دوران اس نے ایک مرتبہ بھی بلکیں نہیں جھکائیں تھیں۔ اس کی نگاہیں بدستور شروز کے چرے پر جی مولی تھیں اور جھے ہوں لگ رہا تھا جیسے شروز اس عورت کی نگاموں کا شکار ہوکر پھر کا بت بن كيا مو- چند لحول كى يه طاقات ايك ناقال فراموش عذاب كى مانند سمى ليكن تجراعاتك ى يد كيفيت دور موكى اور يول لكا جيس كوئى ركى مولى اللم پيرے جل يوى مو- عورت سے ور عک ہم سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے ہم سے ماری فریت ہو میں۔ ماری ربائش گاہ کے بارے میں یو چھا۔ ساری باتیں رسمی تھیں۔ ٹیراجانک تی اس نے کلائی پر بندهی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔

مرائی اور است میں ملاقات برای دلچسپ اور دکش ہے لیکن افسوس مجھے اس وقت ایک بہت ضروری کام ہے۔ البتہ کل رات کو ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیا آپ روزانہ کلب آتے ہیں؟"

"-01"

"تو پير كل ما قات موگى-"

"ضرور-" شروزت جواب دیا اور وہ اٹھ کروہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہم وونوں

ایے تھے جو اس علاقے میں بیسائی غرب کی تبلیغ کرتے پھر رے تھے۔ ایک روز ان یادریوں کے سربراہ کو ایک زہر ملے سانے نے کاف لیا ادر اس کے جسم پر سیاہ رنگ کے آملے نمودار ہو گئے۔ اس کی حالت بے پناہ خراب ہو گئی۔ پھر اس دقت جب مورج غروب ہورہا تھا دہ ب جان ہو کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم لوگ اے دفن کرنے كى تيارياں كررے تھے كد جنگيوں كى ايك جماعت كے ساتھ وہ جادوگر بھى أكيا اس فے پادری کی لاش دیکھی اور جمیں اشارہ کیا کہ اے وفائے کی جلدی نے کریں۔ پادری مرچکا تھا اور نبض بھی محدثدی ہو چکی تھی۔ اب یہ مخص کیا کر سکتا تھا ماری سمجھ میں یہ بات نہیں آری تھی۔ جارے اس گروہ میں ایک واکٹر میسی شامل تھا اور اس نے پادری کی لاش کا اس بنا پر دوبارہ جائزہ لیا کے شاید زندگی کی کوئی رمتی اس میں ماتی ہو کیکن بادری زندہ شیں تھا۔ دو سری طرف جادو گر اپنی زبان میں کوئی منتزیزہ رہا تھا۔ ہم نے حیرت اور خوف کے ساتھ ویکھا کہ جلکے مبزرنگ کاایک ساڑھے تین قٹ لسباسات جس کی گردن ك كرو سرخ رنگ ك وج يات موئ تف ايك جانب سه نمودار موا- يمل تووه جادو گر کے گر و آہستہ آہے چکر لگانے لگا پھر مرے ہوئے یاوری کے قریب پہنچا اور بائیں پنڈل کو بے حس و ترکت مند میں دبائے بڑا رہا۔ اس دوران جادوگر منتر پڑھتا رہا۔ پہلی من کے بعد سان جد عرے آیا تھا اوھر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پادری کے جسم نے جنبش کی اور تھوڑی دریمی اس نے آئامیں کول دیں ادر میرے دوست! دو پادری آج جى زنده ساامت ہے۔ اگر میں این نظروں سے بيد واقعد ند ديكتا تو جمي يقين ند كرا كوئى برے سے بوا ڈاکٹر بھی یہ شیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد دہ یادری زندہ کیے ہو گیا۔ زیادہ ے زیادہ تم یہ کھر ملتے ہو کہ پادری مراشیں تھا بلکہ زہر کے اثرات سے اس کی حالت اليي موكي محى كد جس ير موت كاشر مو- ساني آيا اور اس في اس كا زبريوس ليا-یادری زندہ مو کیا۔ ان تمام باتوں پر بحث کی جانکتی ہے لیکن مجھے صرف یہ بات بتا دو کہ آخر جادوگر کے پاس وہ کون می زاعرار قوت تھی جس نے سانے کو آنے اور اپنا زہر

چوس لینے پر مجبور کردیا۔ یہ کوئی قصہ یا کمانی شیں ہے بلکہ ایک سچائی ہے۔" میں ول سے ان تمام سچائیوں کو مانے کے لئے مجبور ہوگیا تھا کیونکہ میں نے اپنی آگھوں سے ناگو بابا کی گرون الگ پڑی ہوئی دیکھی تقی۔ اس کے ہاتھ پاؤاں الگ پڑے ہوئے تتے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بات بھی یاد تھی کہ وہ وال اور چاول جو اس نے منگوائے تھے۔ میں نے کھائے تھے لیکن جب سپاہیوں کی نگاہین ان پر پڑیں تو وہ کیڑے

"سر کھانے کا دفت ہوگیا ہے۔" شروز نے چونک کر گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر ویئر کو کھانے کا آرڈر نوٹ کرانے لگا۔ کچھ دیر سے ابعد اس نے کہا۔

"اہر علی! میں تعین جانا کہ تم گفتہ عرصے سے اس قلیت میں رہتے ہو' تسارے مطافل کیا ہیں 'کسان جلے گئے تھے' استے عرصے کے بعد کیوں واپس آئے ہو؟ ان میں سے کوئی بات میں نہیں جانا۔ میں جمی نہیں جانا نہ تمارے ذرائع معاش کیا ہیں لیکن مبرحال اپنے بارے ہیں تمہیس بناؤں۔ میں نے ایک ونیا ویجھی ہے۔ اپنی تحرکے حسین سال اپنے واقعات کے تجریات اور مشاہدے میں نے ضائع کئے ہیں۔ شاید تم اس بات پر جران ہو کہ میں صحرائے اعظم افریقہ کے وحتی ساحل میں رہا اور میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں' میں نے ایک طویل وقت گزارا ہے۔ جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں' میں نے ایک طویل وقت گزارا ہے۔ جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں' میں نے ایک طویل وقت گزارا ہے۔ جنوبی اور شیطانی طاقوں کے جنوبی کہ بھی جائزہ کیا ہی معراوں کے رسوم و عقائد کا بھی جنوبی بر دونوں اور شیطانی طاقوں کے قصے' سننے میں نہ آتے ہوں۔ یہ انسان کا وہم نہیں جس کوئی سائنس دان بھی بنا سکتا کہ یہ کیوں اور کیسے ہے۔ مثال کے طور پر برازیل کے ایک ہوئی صافعہ میں ایک محص سے ملئے کا انقاق ہوا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ پوشیدہ قوتوں کا ایک ہے۔ مثال کے طور پر برازیل کے ایک وقوں کا کا ایک جو شن کے بارے میں مشہور تھا کہ پوشیدہ قوتوں کا بالک ہے۔ میں اس وقت ایک پورے گروہ کے مماتھ تھا۔ اس گروہ میں بھی افراد میں تھی افراد

وا کچر شیس قیا اور تم نے اس کے چرے پر بھی غور نیس کیا۔ دوسرے دن اس نے بھی اور اس کے بھی ہے۔ یا قات کے بازی کور کیا ہوگا۔ ایک واقعات یہ سارا سابقہ نمیں پڑا۔ دیکھیں گے۔ کمل اے دیکھیں گے۔ " بھرہم کلب سے دائیں آگیا اور ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ کانی دن گزر چکے تھے بھی جیل سے قلیت بیس واپس آلیا اور ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ کانی دن گزر چکے تھے بھی جیل سے رہا ہوگ اس فلیت بیس الیا قال برحال بہت دیر تک واپس آلیا اور ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ کانی دن گزر چکے تھے بھی جیل سے رہا ہوگ اس فلیت بیس آئی ہوئی تھی۔ جیل سے رہا ہوگ میں ان واقعات کے بارے بیس سوچتا رہا۔ اس بیس کوئی جیک شیس تھا کہ وہ عورت انتمائی اس فلیت کے بارے بیس سوچتا رہا۔ اس بیس کوئی جیک شیس تھا کہ وہ عورت انتمائی خوابھورت تھی لیکن یالیل شیطائی روح معلوم ہوتی تھی۔ خاص طور سے اس وقت کا بھی اس تھا جب بیس نے ایک شیس کی گرم ہاتھ کا تصور کر کتے ہیں۔ کی خوابس تھا جب کی گرم ہاتھ کا تصور کر کتے ہیں۔ کی اس سے ہاتھ طایا تھا۔ ہم کسی گرم ہاتھ کا تصور کر کتے ہیں۔ کی ایک انسانی جم اس قدر گرم ہو سکتا ہے ایک انسانی جم اس قدر گرم ہو سکتا ہے اور گرد آہٹوں کا احساس ہو رہا تھا۔ گی بار کیونک کر اٹھالائ جلائی اور اردگرد کی بادل کو دیکھا گیان کوئی آگی ایت شیس تھی۔ ہی آئی ہارٹ جولک کو دیکھا گیان اور اردگرد کی بادل کو دیکھا گیان کوئی آئی ایک بات شیس تھی۔ گو آئیس بھی گی تھی۔ یہ اول کو دیکھا گیان کوئی آئی ایک بار ہو تک کر اٹھالائ جول کو دیکھا گیان کوئی آئی ایک بات شیس کی۔ یہ کی تھی۔ گی تھی۔ گی

شہروزی باتیں! شہروزبذات خود ایک پڑا سرار فخصیت سمی۔ جھے اب بھی تعجب تھا
کہ آخر اس فخص کی اور میری قریت کیا معنی رکھتی ہے اور خاص طور سے ناکو بابا نے جھے اس کی جانب کیوں متوجہ کیا ہے یہ ایک معمہ تھا۔ ناکو بابا سے میرا دوبارہ کوئی رابطہ منیں قائم ہو۔ کا تھا۔ نہ ہر اوبارہ کوئی رابطہ منیں قائم ہو۔ کا تھا۔ نہ ہر حال پُرا سرار واقعات میری زندگ سے چیک کے بھے اور اس کا محرک ناکو سے بابای تھا۔ جیل میں باکی بابا نے جھے اس کے بارے میں بتایا تھا اور کھا تھا کہ وہ ایک شیطانی روح ہے۔ شیطانی روعوں سے میرا واسطہ منیں پڑا تھا اور کھا تھا کہ وہ ایک شیطانی روح ہے۔ شیطانی روعوں سے میرا واسطہ منیں پڑا تھا اور کچی بات یہ تھی کہ ایک کھے ہیں۔ وہ سری کو تھری کو تھی میں خود ایک خواہش پیدا ہوگئی ہو۔ وہ سری کو تھری میں خود ایک خواہش پیدا ہوگئی تھی۔ طاقت حاصل کرنے کی خواہش اور اس خواہش کے تحت میں نے سب پچھ بھول کر وہ جاپ بھی کیا تھا۔ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مال کے قاتل سے انقام لیمنا چاہتا وہ جاپ بھی کیا تھا۔ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مال کے قاتل سے انقام لیمنا چاہتا تھا اور بس کی جنون میرے ذہن میں بڑا تھا اور اس نے بچھے باتی تمام سوچوں سے آزاد وہ جاپ بھی کیا تھا۔ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مال کے قاتل سے انقام لیمنا چاہتا تھا اور اس نے بچھے باتی تمام سوچوں سے آزاد وہ کا کہ بھی بیا تھا۔ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مال کے قاتل سے انقام لیمنا چاہتا تھا اور اس نے بھی بیاتی تمام سوچوں سے آزاد

تقے۔ غلظ اور قابل نفرت الیکن تہ جائے کیوں اس محتص سے کفتگو کرتے ہوئے جھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میری معلومات میں اضاقہ ہورہا ہو۔ میں نمیں جانتا کا والد کیوں دیا تھا لیکن یہ محتص واقعی میری معلومات کے لئے ایک انتائی کارآمہ محتصیت تھی۔ چو لکہ ناگو نے جھے مشورہ دیا تھا کہ طاقت حاصل کرنے کے لئے جھے مثل تو توں کا سازالینا چاہے اور اس کے بعد میں اپنے دشن کو نیچا دکھا سکتا ہوں۔ صرف مقل تو توں کا سازالینا چاہے اور اس کے بعد میں اپنے دشن کو نیچا دکھا سکتا ہوں۔ صرف میرے دل ودماغ میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں ایسے بوے کہ اب میرے دل ودماغ میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں ایسے بوے لوگ جو دولت کے بل بوتے پر دوسروں کو اپنی ورندگی کا نشانہ بناتے ہیں قابل معافی نمیں ہیں بلکہ دولت کے بل بوتے پر دوسروں کو اپنی ورندگی کا نشانہ بناتے ہیں قابل معافی نمیں ہیں بلکہ کیوں شہوں۔ وہ گھری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے خلاف ایک میم چلانے کے گئے تھے تو توں کا سمارا لینا پڑے گا۔ چاہے وہ سقلی می کیوں شہوں۔ میری نگاہیں شہو وزکی جانب اٹھ گئیں۔ وہ گھری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہاں سے کیوں شہوں ہی میں مزید معلومات کہاں سے حاصل ہو مکتی ہیں؟"

«کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ " میں نے سوال -

"ہاں- نہ جانے کیوں بچھے یہ محسوس ہو تا ہے کہ یہ عورت انتمائی خطرناک ہے اور ضرور اس کا تعلق پُراسرار قوتوں سے ہے۔ ہمیں یقیناً اس کے بارلے میں چھان مین کرنی چاہئے اور میرے دوست! تم میراساتھ دو۔

''گر مجھے الیکی ہاتوں ہے کوئی خاص دلچین نسیں ہے۔'' میں نے کہا۔ ''نتم سے اندازہ ہے اس عورت نے مجھ سے کیا کہا ہے؟'' ''تم ہے؟'' میں نے سوالیہ نگاہوں ہے اسے دیکھا۔ ''ہاں وہ مجھے چیلنج دے گئ ہے۔ کمہ گئ ہے مجھ سے کہ ہمت ہے تو مجھ سے کگر راہ۔''

''کب'کس وقت' اور کیسی کر؟ ساری باقیں تو میرے سامنے ہی ہو کی ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے تھہیں غلط فئی ہو رہی ہے۔'' شہروز جسے میری بات نہیں من رہا تفاد اس کے ہونٹوں پر جیب سی مشکراہت تھی۔ س نے آہستہ سے کہا۔ ''اس کا چیلنج قبول کرنا پڑے گا مجھے۔ تم نے غور نہیں کیا اس نے زبان سے زیادہ مجھ سے آکھوں سے باتیں کی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں میرے لئے نفرت اور حقارت کے بات ب که میری دوست سونیله تهارے باس ب-"

"آبا...... تو آب لوگ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سونیلہ میری بہت ا چھی ساتھی ہے۔ ہاری دوئی کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔"

مونیلہ نے ایک دم منہ بناتے ہوئے کہا۔ "لیکن مجھے یوں لگنا ہے جیسے ہمارے قرب كوصديان كزريكي بن-ميذم فرزيد!"

" ہاں کیوں شیں۔ بعض او قات محبتیں اس انداز میں ہوجاتی ہیں۔"

" مجصے تم ے بچھ وقت در کار ہے۔ آئی ایم سوری صرف چند منف "شروز نے ب الفاظ مونیلہ سے کے اور دوسمرے الفاظ فرزینہ سے مخاطب ہوکر کے۔ فرزینہ نے مراتي يوئے كيا-

"نسيل كوئى بات نمين-" مونيله الجحے الجھے سے انداز مين اللہ كئى تھى- مين في فرزینہ کے ہونوں پر ایک بے اختیار محراجٹ دیجھی۔ جیرت کی بات تھی کہ انتائی دلکش ہونے کے بادجود اس کی مسکراہٹ میں ایک خوفناک ی کیفیت طاری تھی۔ بسرمال شروز سونيل كو ياكر آم يوها- اس في مجھ بھى اشاره كرديا جب ميں قريب يونياتو وه كد رہا تقا۔ "موتیلہ! ای عورت سے تمہاری دوئی کتنے عرصے پہلے کی ہے؟"

"زياده براني شيس اللين كيول؟ كيون يوجه رب موتم؟"

"تم اس عورت ے جرگز نمیں ملو کی متجھیں۔ جرگز نمیں۔" لڑی کا منہ ایک کھے كے لئے جرت سے كھلا اور پھر بند ہو گيا۔ پھراس نے تخت کیج میں كما۔

"كمال كرتے ہو تم- آخرتم سے ميرا واسط كيا ہے مسٹرا ميري ممي اور ؤيلري تے مجھے اجازت وے دی ہے اور چریس جہیں یہ بتاؤں کہ میری می اور ڈیڈی جی ایمن فرزینہ ے مل چکے ہیں اور اے ایک بہت انچھی خاتون قرار ویا ہے۔ پھر دو سری بات ب کہ آپ ہوتے کون ہیں۔ میرا آپ سے کیار شتہ ہے؟"

"رشتہ ہو یا نہ ہو بے لی! مہیں اس عورت کے پاس سیں جانا جاہئے۔ اس میں

"جی خیس- نه مجھے اے فائدے یا نقصان کی پرداد ہے تہ میں آپ کی کوئی بات ماننا عابتی موں۔ بی مول میں تو۔ چھوٹی می بی موں امھی اس قابل شیں موں کے کسی سے حبت كريكوں- منتج آپ! جائے پليز اپنا كام سيجئد دوسروں كے معاملات ميں اس حد تك النك سين ازائي جائية-"اس في برنى سه كما اور بلك كر جلى كى- ورحقيقت

كر ديا تقله كم از كم ال بارے ميں شهروز كو انتلائي خوش قسمت كيد سكتا تفاكه حسين لڑکیاں اس کی قربت بے پناہ پیند کرتی تھیں بھٹنی طور پر اس میں پچھے ایسی ہی تشش تھی جو صنف نازک کے لئے بری اہمیت کی طامل تھی۔ وہ فوبصورت سی لو عمر اوک بھی تھر تھی ہوئی شروز کے پاس آئی تھی۔

"ميلو- وير شهروزا مين يه فيصله كرك آئى تقى كه أكر تم عدا قات نيس مولى تو میں کلب سے واپس آجاؤں۔ کمو کیسے ہو؟ اور یہ گون ہیں؟" لڑکی نے میری جانب اشارہ

"ميرے دوست! باير على-"

"آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی جناب! او ہو معاف کرنا شہروز اس یورے کلب میں ایک الیک صفعیت ہے جو تم سے پہلے میرے گئے باعث دلچیں ہو تی ہے اور پھر میری اس سے دوئی تو میرے لئے قابل گخرہ۔ یہ وہ بھتی ہے جس نے ....... مگر چھوڑو۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے کوئی دلچیں نہیں ہوگی۔ آئی ایم سوری میں چلتی ہوں۔"لاگی تیز رفقاری سے ایک طرف چل بڑی۔ شروز کی نگامیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ معمول کے مطابق ای وقت اس کے چرے یہ سمی طرح کے تا ژات نمیں تھے لیکن جب لڑی اس عورت کے قریب رکی جیسے شیروز نے اپنے لئے چیلج سمجھ لیا تھا اور جس کا نام ایمن فرزینہ تھا۔ تو شروز کے چرے کے تا ژات یک لخت تبدیل ہوگئے۔ اس کے منہ ہے ا يك مديم كل أواز نقل-

"الى كال مائى كالد" وه بين بين نكابون ع الرى كو ديكينا ربا- فرزيند في كورك موكر الركى كا باتھ اين باتھ ين ليا تھا اس كى پيشانى چوى تھى۔ بدى محبت سے پيش آراى تھی وہ۔ شروز اے ویکھا رہااور بھرایک ٹھنڈی سانس لے کربولا۔ "ب وقوف سويلا!" من في جونك كرشروز كوديكما اوركل

"كياكما تم يد"

"اس لڑکی کا نام مونیلہ ہے۔ ایک بے حد شریف آدی کی بینی ہے۔ کیکن میکن خييں- أو ذرا كوت بحرت بين." وه انى جكه سے انها اور اس في مجلى انسے كى ہدایت کردی۔ کچروہ خاص طور سے اس میز کے قریب پنچا۔ میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ لڑکی کے قریب پہنچ کراس نے بوے پُرتیاک کیج میں کما۔

" اِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اور يقيناً ثم مجھے پھان چکی ہوگی لیکن حرت کی

الماش! میں تمیں بناسکتا۔ میں تو خود اندھرے میں ہوں۔ مجھے کچھے بھی نمیں معلوم پس اندر کی کچھے آوازیں مجھے سالگی دیتی ہیں اور بٹاتی ہیں کہ یہ عورت کوئی خطرتاک تھیل تھیل رہی ہے۔ تہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے تھی کی زندگی خطرے میں ہے کاش! مجھے اس سے زیادہ معلوم ہو تا۔"

"میں واقعی یاگل ہوجاؤں گا۔ خیرا اب آپ کی مرضی ہے۔ فلاہرے میں اس سے زیادہ اور پچھ نہیں کد سکتا۔" میں ایک معتذی سائس کے کرخاموش ہوگیا۔ رات اچھی خاصی محزر چکی تھی۔ ہم لوگ واپس چل برے۔ پھر میں اپنے فلیت میں چلا کمیا۔ لباس تبديل كرك مين بسترير ليك كيا- يد تنمائى برى جان ليوا موتى مقى- برچند كد شروز ي ميرك بوك التص تعلقات مو كئ سف ليكن وه بهي أكيلا قفا اور ميس بهي- اس كا ماضي بكه بھی ہو۔ بھے اس سے کوئی غرض نمیں تھی۔ اس نے بھی جھی جھ سے میرے ماضی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کی کوشش نمیں کی تھی لیکن ایک بات کا مجھے المجھی طرح اندازہ مولیا تھا۔ وہ بیاک وہ بلاثب ایک ذہین اور ضرورت سے زیادہ ذہین انسان ہے اور یقینی طور پر اگر اس کے ذہن میں ایمن فرزینہ سے متعلق کوئی بات اس کی ہوئی ہے تو اس كى كوئى شد كوئى وجه ضرور جو كى- وي وه قدوقامت عظى و صورت اور جال وحال ہے کوئی بری عورت شیں معلوم ہوتی تھی بلکہ اس کی گفتگو کا انداز اور کہے ہے حدیٰہ و قار اور ولکش تھا اور اس کے بعد میری وہنی رو مونیلہ کی جانب اٹھ محی۔ مونیلہ ایک نیا كردار! كتنى خويصورت ادر معصوم لؤكى تقى ده- جوانى اور صحت سے مجربور خون اس كے چرے سے چھلکا یو ا تھا۔ میں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ایمن فرتدینه خود ایک حسین وجمیل عورت سخی اور سوفیصدی اس کی دوستی ایک دو سری حسین لڑکی ہے ہوگئی ہے۔ بیہ مخص بلاوجہ اپنے آپ کو ایک منفرد انسان ٹابت کرنے کی کوشش كرا ہے۔ رات كرر كئے۔ مع دروازے كى نيل سے آ كھ كھلى تھى۔ ميں نے كالوں ك ے انداز میں انھ کر وروازہ کھولا تو شہور کو اینے سامنے پایا۔ نہ جانے کیوں اس وقت طبیعت بر کچھ جبنیادہٹ طاری ہو گئے۔ یہ محقص او میرا پیچھاہی نہیں چھوڈ رہا لیکن بسرحال یں برداشت کرکے محکرایا اور بولا۔

"آؤ۔شروز! فحریت؟"

"بالكل خيريت ب سوچاك ناشته تهمارت ساتھ كردن- سيكن تهمارا چرد اترا ہوا ب- طبيعت تو تُحيك ب؟" وہ ب تكلفى سے اندر داخل ہوا- ميرك بند روم ميں پہنچ كر اس وقت شروز کی ب عزتی ہوگئی تھی۔ وہ آست آست واپس اٹی میز کی جانب برھا۔ یس نے ایک بار پھر پاٹ کر فرزینہ کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں ایک طنز جھک رہاتھا۔ ہم دونوں واپس اپنی میز پر جاہیٹے۔ میں نے شروز کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"ميرى سجيد مين نيس آيا مسر شروزك اس لاكى كو آپ ف ميذم فرزيد سے نه طف كى جابت كيوں كى ہے۔ دوسرى بات يہ كه ميں نے اچھى طرح محسوس كيا ہے كه ايمن فرزيد به ونوں كو د كي كر طنز مسراري تقي۔ مسر شهروزا بيس يہ بات مانے كے لئے تيار نہيں ہوں كه آپ دوتوں كے در ميان پہلے سے كوئى دابطہ شيں ہے۔ جھے تو ہوں لگا ہے بيسے آپ ايك دوسرے كو بخولى جانتے ہو اور بات اس قدر معمولى شد ہو جس كا اظہار آپ نے كيا ہے۔ بيس كمتا ہوں آخر آپ كوكيا ضرورت تھى يہ سب كرنے كى؟" اظہار آپ نے كيا ہوں كرتے ہوں معلوم نہيں ہے۔ بيس كمتا ہوں ا

کہ اس معصوم لڑکی گی زندگی خطرے میں ہے۔" "کمال ہیں آپ کے دعوے۔ خیر آپ کی مرضی ہے۔ آپ اگر تمی سلسلے میں قدم اٹھاتے ہیں تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن لڑکی نے خاصا سخت رویہ اختیار کیا ہے آپ کے ساتھ اور اس کے الفاظ بڑے لڑش تھے۔"

"ہاں۔ پہتہ شیں یہ بیوقوف لڑکیاں کس سے کیا جاہتی ہیں۔ تم کمواس کی عمر کیا ہے۔ اور میری عمر دیکھو۔ نیہ لڑکی جملے سے اظہار عشق کرتی ہے لیکن میرے دل میں اس کے لئے بچوں جملی محبت ہے۔ اس چھوٹی می لڑکی سے میں بھلا کیا عشق کرسکتا ہوں اور دیسے میسی میں اس رائے کا رائی شیس ہوں۔"

"فيك وي قصب اى لخ اس كانداز كه طني قال"

"شروزا یہ تو کوئی دو تی شہ ہوئی کہ تم نے جو کچھ جھے بتانا چاہا بنا دیا اور جو تہ بنانا چاہو اس کے لئے جھے خاموش اختیار کرنی پڑے۔" اس نے میری جانب دیکھا اور بولا۔ 45 公英

اورتیں دور جانچیس تو بے اختیار میرے منہ سے فکلا۔

'' مجھے اپنی آتھوں پر یقین شیں آرہا کہ یہ وہی تھی۔'' یہ کمہ کریں نے شہروز کے چرے کی جانب دیکھا تو اس کے ہونؤں پر ایک پُرامرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بریشان کیجے میں کہا۔

'' ومیرے دوست شروزا میں تہمیں تتم دیتا ہوں بچ بتاؤ۔ ایھی جو عورت گزری تقی اور اس نے اپنے چرے پر نقاب لگائی ہوئی تھی اور اس کی نقاب ایک لمح کے لئے کھسک کئی تقی۔ کیا تم نے اس کا چرہ ویکھا؟'' شہروز نے بدستور اس مسکراہٹ کے انداز کے ساتھ کیا۔

"بال- بالكل شايدتم سے كسين زيادہ بهتر طريقے س-" "كك ...... كيا ..... كيا- بي ..... بيالكل ..... مو فيصدى ايمن فرزيت نسين تقى؟"

"جب تم اس كاچره ديكي چكے بو تو مجھ ے بيہ سوال كيوں كر رہے بو؟"

سخداکی کتم میں پورے اغتاد کے ساتھ کتا ہوں کہ سے وہی تھی گیان اس وقت۔
اس وقت اس کی عمرا میرے خیال میں دو تو بالکل برحیا لگ رئی تھی۔ رات کو وہ بالکل
اوان اور حسین لڑکی نظر آئی تھی لیکن تم ہے تم اس کی عمر پینتالیس سے پیچاس سال کے
اوان اور حسین لڑکی نظر آئی تھی لیکن تم ہے تم اس کی عمر پینتالیس سے پیچاس سال کے
ارجہ بہوگی۔ اس کا چرہ بالکل ذرد اور مرتھایا ہوا تھا۔ آکھوں کے گرد جھریاں اور
دخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کی چال پر بھی تم نے غور نہیں کیا۔ بالکل
اور حوں کی طرح تھی۔ ہونٹ سفید اور ناک طوطے کی تاک کی طرح ہوئی ہوئی۔ رات بھر

"آؤ۔ میں تمہیں بلاوج ہی یمال نہیں الیا۔ میں اس کے کھاٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا چرد ہیں۔ معلومات حاصل کرتا چرد ہوں۔ میں نے تم سے جو پھی کما تھا تم اس کے لئے میرے دماغ کی خرائی پر غور کر رہے تھے۔ اور ایک بات اور کھوں ایجی تو ابتدا ہے۔ دو ایک دن کے بعد تم اس عورت کو دیکھو گے تو پہچان بھی نمیں سکو گے کہ یہ حسن و جمال مجسمہ ایمن فرزینہ ہی ہے۔ " میں پچھ کمنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ دہا کر رخ تہرال کرلیا اور آہستہ سے بولا۔

"وہ آری ہے۔" سرخ گاؤن اور سرخ نقاب میں لیٹی ہوئی وہی عورت جیسے ہی امارے قریب کیٹی شہروز نے اپنا رخ تبدیل کرلیا اور تقریباً اس کے سامنے آکر اس نے اس نے کھڑی سے پردہ ہٹایا۔ صبح کی روشنی کمرے میں سپیل گئی۔ کھڑی کھولی تو بیرونی دروازے سے پرندوں کی نغمہ سرائی سائی دینے گئی۔ بے شک سے باغیچے تھالیکن اس میں اوتحے اونچے دردست تھے اور ان میں سے بعض درخت بالکل کھڑکی کے پاس تھے۔ وہ میری طرف دکھ کر مسکرا تا ہوا ہولا۔

"ضرورت سے زیادہ بے تکلف دوستوں کو بعض او قات گھرے نکال دیا جاتا ہے لیکن ناشتے کے بعد۔ اور تم بے فکر رہو۔ میں خود ناشتہ تیار کرلوں گا۔ جاؤ واش روم میں جاؤ۔" جھے بنسی آئی۔ اس بے جارے کو کیا معلوم کہ میرے فرشتوں نے بھی مجھی اتا عمدہ گھر نہیں دیکھا۔ بسرطال وہ کین میں کھرپر کرتا رہا۔ میں نے چپ چاپ شمل کرکے کیرے تبدیل کئے اور جب میں بالکل فارغ ہوا تو وہ کی ماہرباور چی کی طرح ٹرے میں ناشتہ لگائے اندر داخل ہوگیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جھے کہا۔

"میں این آپ کو بہت زیادہ صاحب علم سمجھتا ہوں اور بیہ سوپتا ہوں کہ چہرہ شنای میں کمال رکھتا ہو۔ ای کمال کے تحت میں تم سے ایک بات کموں۔ میں تہارے دلی خالات سے آگاہ ہول۔ تم مجھ رہے ہو ك يس ياكل ہوچكا ہوں اور بلاوج اس عورت کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے میرے دوست تو سمجھ او الی کوئی بات شیں ب- متهيس يورا المينان ركهنا جائب مين ليحي غاط قدم نبيس انساؤن گا- بدايك فردكي زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر وہ لڑکی خطرے میں ند ہوتی تو میں اس کی طرف رخ كرك تفوكنا بهي پندند كرتا- اب كيا خيال ب بابر تكليم-" مين اس كي بدايت يرند جانے کیوں عمل کرنے لگنا تھا۔ چنانچہ میں بے وقونوں کی طرح کیزے تبدیل کرتے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے اپنی کار میں بٹھا کر لے جلا تھا۔ پھر ہم ایک اعلیٰ درج کے ہو مل میں واظل ہوئے۔ یں نہیں جانیا تھا کہ وہ اس ہو گل میں کیوں آیا ہے۔ وہ مجھے نہانے کے الاب كى جانب لے كيا اور پھراچانك بى اس نے تخق سے ميرا باتھ پكر ليا۔ سامنے سے دو عور تيس آرن تھي- ايك اپ لباس اور طيے سے خادم نظر آتي تھي اور دوسري اس كي مالکد تھی جو سرخ رنگ کے رکیتی اور خوبصورت گاؤن اور نقاب میں اس طرح لینی ہوئی تھی کہ اس کا چرد اور جسم کے دو سرے جھے چھپ گئے تھے۔ ایسا معلوم ہو ؟ تھا جیسے وہ کوئی عرب پردہ نظین خاتون ہے جو اس ہو ٹل میں مقیم ہے جو وہ ہمارے قریب ہے گزری توایک ٹاننے کے لئے اس کا نقاب چرے سے ہٹا اور دو چمکدار نیلی آ تکھیں نظر آئیں پھر يورا چره ايك جملك وكهاكر غائب موكيا- ميرك باؤن اپني جگه جم ك تصرب ويون

"بيلو ذيئر ايمن!" اس كے ليج ميں طنز كے تيم جھيے ہوئے تھے۔ وہ ايك ليح كے ليے تك ليك الله اس كے تيم جھي ہوئے تھے۔ وہ ايك ليح كے ليك ليك محكى اس نے تيمز نگاہوں ہے شہروز كو ديكھا۔ اس كى آتھوں ميں نفرت كے جذبات ابحرے تاہم اس نے گردن كو خم كركے آہت ہے كہا۔ "بيلو۔"

"القاق ب كد أب س ملاقات موكل كيامين .......؟"

السوری- میں اس وقت مصروف ہوں۔" اس نے کہا اور آگے برمہ گئی۔ شہروز شرارت آبیز انداز میں اسے دیکھٹا رہا۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ ایمن فرزید کی رفتار بے حد تیز ہوگئی تھی۔ میں مضطرب ہو کر بولا۔ "سوفیصدی- بھلا اب اس میں کیا شک ہے۔ یہ وہی عورت ہے تھے کل دیکھا گیا لیکن اس کا حسن کمال گیا۔ وہ بوڑھی کیوں نظر آرتی ہے ؟"

''دو کھو کسی بھی کام کو اتن آسانی سے نہیں کر لیا جاتا۔ بمیں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لئے بڑی محت کرنی پڑے گی۔ کیا سمجھے۔ آؤ بس! میں ای لئے تہیں یہاں تک لایا تھا۔ اب وائیں چلتے میں۔''

ne 15

"قليث-"

رائے میں' میں نے اس سے سوال کیا۔ 'کیا حمیس بقین تھا شہروز کہ وہ ہمیں یہاں مل جائے گی؟''

" بال اور یہ بھی یقین شاکہ دو اس وقت باہر نظلے گی کمیں جائے گی اور پھرواپس آئے گی- ای لئے میں نے اس جگہ ہے قدم آگے شیس بردھائے تھے۔"

"كىل ب-" ميں نے محصرى سائس لے كركما۔ ہم فليك بر كانچ مجتے اور شهروز نے

"کچھ معروفیت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کچھ وقت کے لئے میری تم سے طاقات نہ ہو۔" میں نے اس وقت کا تعین نہیں پوچھا تھا اور اپنے فلیٹ میں آلیا تھا۔ نہ جانے کیوں طبیعت پر ایک مسل کا سااحساس ہورہا تھا۔ یست می باتیں ذہن میں آری تھیں۔ مگران کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ کبھی تبھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے کتا کہ بوڑھے شیطان نے کم اذکم مجھے یہ عیش گاہ فراہم کردی ہے جس کا حصول میرے لئے شاید زندگی

الر ممكن ته ہوتا۔ كان دبائے پرا رہوں۔ اچھا وقت گزر دہا ہے۔ اس كے علاوہ يہ شخص بحس كا نام شروز ہے يہ بھى ميرے لئے ايك اچھا اور دلچيپ ساتھى محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اس مصرى عورت ہے اس كى بچھ دلچيپيال وابسة ہيں تو بچھے صرف اس حد تك اس ہے رابطہ ركھنا جائے كہ اس كى ساتھ رہوں اور دلچي كى خاطر رہوں۔ جمال تك كه بوڑھے فيض كا تعلق ہے اس سلطے ہيں بچھے كام كرتے رہنا چاہئے۔ اگر ناگو كے ذريعے بھے يہ بیش و عشرت لى ہے تو اس برداشت كرنا چاہئے اور كوكى الى بات وہ كے بو ميرے لئے ناقائل قبول ہو تب اس كے بارے ہيں سوچوں۔ اگر چھوٹے موٹے معاملات ميں وہ بچھے اس سے گريز نميں كرنا چاہئے۔ يوں سوچ كر ميں بين وہ بچھے نے آپ كو مطمئن كرئيا۔ رات كو تھوڑى دير كے لئے پھر ميرى ملا قات شروز سے ہوئى اس نے كرين اس كے بارے ہيں سوچوں۔ اگر بچھوٹے موٹے معاملات بين وہ بچھے اس سے گريز نميں كرنا چاہئے۔ يوں سوچ كر ميں بين اپنے آپ كو مطمئن كرئيا۔ رات كو تھوڑى دير كے لئے پھر ميرى ملا قات شروز سے ہوئى اس نے كرا۔

" تہيں جھ سے کوئی کام تو نمیں ہے؟"

"كيما كام مين سمجما شين-"

" منهي ميرا مطلب ہے۔ اگر چاہو تو ميرے فليث كى جالي بھى اپنے ياس ركھ لو۔" " لوگياتم واقعي كھ زيادہ دن كے لئے جارہ ہو؟"

و کھے نمیں کمد سکتا۔ بس کچھ مصروفیات ہیں میری۔ ہوسکتا ب زیادہ دن ہی لگ " کچھ نمیں کمد سکتا۔ بس کچھ مصروفیات ہیں میری۔ ہوسکتا ب زیادہ دن ہی لگ

ی ہیں۔ "مگر تمہارے فلیٹ کی چاپی میں رکھ کر کیا کروں گا۔ ہاں اگر حمیس کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ یا میرے لئے کوئی ہدایت۔"

"بالكل نسي-" اس في جواب ديا- "وي من في اي شاماؤں كو تممارا نيل فون تمبردے ديا ہے- اگر ميرے كى شاساكا فون آئ تو ميرے بارے ميں اس سے كوئى گول مول بات كر دينا- ويے بھى تمہيں معلوم نہيں ہے كہ ميں كمال جارہا ہوں۔" "تمكيك ہے- جيساتم پند كرو- ڈيئر شهروز-" شهروز چلا كيا اور ميں اي طور پر وقت گزارنے لگا- تھوڑى بہت مصروفيات ميں نے بھى پيدا كملى تصين- ايك دن ماں كى قبر پر بھى كيا- وہاں جانے كے بعد ميرا دل بہت بلكا ہوجاتا تھا- ماں ہے بہت در تك باتيں

قیم پر بھی گیا۔ وہاں جانے کے بعد میرا دل بہت ہلکا ہوجاتا تھا۔ ماں سے بہت دیر تک ہاتیں کرتا دہا۔ دل کو سکون ہوا تو واپس پلیٹ آیا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران تو میرے پاس کوئی فون نمیں آیا تھا۔ تنا میں کلب جانے کی ہمت کر نمیں سکتا تھا۔ بس محمومتا پھرتا اور رات کو فلیٹ میں آکر سوجاتا۔ اس طرح ان معاملات سے بالکل قطع تعلق ماتیں کی تھیں جو میری مجھ میں نہیں آئی تھیں۔ کیا آپ کو شروز کے خیالات کے بارے میں معلومات حاصل میں؟" میں نہ جانے کس کیفیت کا شکار تھا۔ مجھے یوں لگ رہاتھا جھے میرے کانوں میں تھیاں بھنجھنا رہی ہیں۔ آخر اس بھی کو کیا ہوا۔ بھلا گلاب کے پھول کی طرح ترو تازہ جوانی کے بوجھ سے جھی ہوئی شاخ کی مانند وہ حسین لڑ کی ایک وم بڈیوں کا وصانچہ کیسے بن علق ہے۔ ممکن ہے کسی اندرونی باری نے اس پرید اثرت کئے ہوں۔ یہ سوچ کریس نے کھا۔

" مجھے آپ سے بے حد ہمدردی ہے خاتون! کیکن کیا آپ نے کسی ایتھے ڈاکٹر کو

وا يك دوكو؟ آدهي درجن واكثرول كو دكها چكى بول- تكران كى سجه بيل پلجه سين آربال لڑکی کے جسم میں خون حیرت انگیز طور پر ختم ہوا جارہا ہے۔ وہ تو اب چل پھر بھی نبیں عتی۔" بیر کہ کر مسزراؤ بری طرح سسکیاں لینے کلی اور پھراس نے کہا۔ "آپ پلیز براہ کرم جس طرح بھی بن بڑے شمروز کو تلاش کرکے میرا یہ پیغام المنيل وے ديجئے۔ ذاكثروں كا مسئلہ اپني جگه تھا ليكن شهروز نے جو الفاظ جھ سے كھے تھے وہ میرے لئے بردی سمنی فیز میں۔ خاص طورے اب۔"

"ويكيم من جس طن بهي بن برا انهيل علاش كرك آپ تك بينياؤل كا كمبرائي شیں۔ میں پوری بوری کوشش کروں گا۔ ویے اگر آپ مجھے ان الفاظ کے بارے میں بتا دیں تو میرے کئے آساتی ہوجاتی۔" سکیل بدستور جاری تھیں۔ دو سری طرف سے کما

شروزنے کما تھا کہ پکھ عرصے کے لئے آپ انتائی تختی کے ساتھ سونیلہ کو گھر میں قید رکھے گا۔ اس نے کچھ الی مصبتیں پال لی میں جن کی وجہ سے اس کی زندگی اور صحت ا تدری کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ وہ ایک خوفناک کھیل کھیل رہی ہے اور اس کھیل ے اے بچانے کا ذریعہ صرف ایک ہے کہ اے گھرے کمیں ماہر نہ جانے دیا جائے۔ جن او گول سے وہ ملتی ہے ان سے نہ ملنے دیا جائے۔ یک اس کی بحیت کی صورت ہے۔"

"اس محق نے یہ ساری باتمیں ہدردی کی بنیاد پر کمی تھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے خود اس پر غور نہیں کیا تھا اور سوچا تھا کہ پند نہیں یہ شخص کیسی النی سید ھی باتیں ار رہا ہے کیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے جو پکھ کما قعاایک ایک لفظ درست

ہو گیا تھا۔ اس دن غالباً شروز کو گئے ہوئے آٹھواں یا نواں دن تھا کہ میرے فلیٹ میں فون کی تھنٹی پہلی بار بی۔ مجھے تعجب ہوا لیکن پھر بھی میں نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ دوسرى طرف سے محى عورت كى تحبرائى موئى آداز سائى دى تھى-

"ویکھئے۔ مسٹر شمروز سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کے نیلی فون پر بہت وریہ تک کوشش کی ہے کوئی رابیور اٹھا نہیں رہا۔ آپ کے بارے میں شمروزنے مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کو فون کرلوں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنوں۔"

"خاتون آپ کون ہیں؟ اگر شروز کے لئے کوئی پیغام ہوتو آپ مجھے دے و بجے۔ وہ توسات آمم ونول سے موجود نمیں ہیں۔"

"آه- كمال ب وه؟ كياآب محصاس كيارك بين ما كت إن؟" "آپ یقین سیجنے مجھے اس کا بالکل پیتا نہیں ہے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدہ کرسکتا ہوں۔" ایک کمجے کے لئے دو سری طرف خاموشی طاری ہو گئی اور پھر دو سری طرف یو لئے والى مورت نے كما

"كيا آب سونيله ناي محى لاكى كو جانة بين ؟" " بی اس سونیلہ سے میری ملاقات کلب میں ہوتی تھی۔ میرا مطلب ہے ایروز کلب

میں لیکن بہت زیادہ تفصیلی ملاقات نہیں ہے میری۔"

"آه- كيا مجھ ..... ميرا مطلب آپ كو ..... آپ نے سونيلد كو ديكھا تا؟" " إلى بال كيول نسين- ليكن خاتون آب نے اپنے بارے ميں پھھ نسيس بتايا-" جواب میں پھر چند کھات کے لئے خاموشی طاری پوئی اور جھے پکیے سکیاں می سائی دیں۔ پھر رند ھی ہوئی آواز سنائی دی۔

"میں سونیلہ کی ماں ہوں۔ مسترحار راؤ کی بیوی۔"

"اوہو فیریت۔ مس سونیلہ تو فیریت سے ہیں؟" نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب ی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بست می جرتمی اس کیفیت میں شال محیں۔ "اگر آپ نے سوئیلہ کو دیکھا ہے تو اس کی شکل و صورت آپ کی آ تھوں میں ہوگی۔ اگر آپ ای وقت اے ویکھیں تو آپ جیران رہ جائیں گے۔ اس کی حالت بہت زیادہ بکڑتی جاری سمی- اس قدر کمزور ہوگئ ہے وہ کہ اب اس وقت بڈیوں کاؤھانچہ نظر آتی ہے۔ رنگ بیلا ہو گیا ہے۔ آپ اگر میرے پاس آسکیں تو اے ریکھئے۔ میرا تو گوئی ساتھی کوئی ہدروشیں ہے۔ خیارے شروزنے خود بی جھ سے رابطہ قائم کرکے کھا ایک تقی۔ شہری آبادی میں اس رفارے کار دوڑاتا ایک انتمائی خطرناک عمل تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوئے لگا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ خیریت سے منزل میں پہنچنا ہی مشکل ہو۔ بسرحال وہ کار ڈرائیو کرتا رہا اور پچھ ویر کے بعد وہ ایک خوبصورت سے مکان کے سامنے رک گیا۔ نواحی علاقے کا ایک خوبصورت مکان تھا۔ کار کا انجن بند کرکے اس نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور میری طرف رخ کرکے بولا۔

"آؤ۔" اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ کیڑا اور مجھے تقریباً تھسیٹنا ہوا مکان کے اندر داخل ہوگیا۔ ایک اوظِر عمر کی بڑو قار خاتون نے ہمارا استقبال کیا جو وروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ غم زوہ نظر آرہی تھی اور اس کی آئیھیں اس طرح سوجی ہوئی تھیں جیسے روقی رہی ہو۔ شروز نے جلدی سے کہا۔

"المال ہے دہ؟"

"اوھر بڑے کمرے ہیں۔" عورت نے اشارہ کیا اور شروز دو ڑا ہوا اس طرف پہنچ کیا۔ پھراس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ہیں جی اس کے ساتھ ہی تعالیہ ہمارے سائے ایک آرام دہ بستر پر سونیلہ آ تھیں بند کے بڑی ہوئی تھی۔ اس کا جم گروان تک کمبل سے وظاموا تھا۔ اس کی آ تھیں بند کے بڑی ہوئی تھی۔ اس کا جم گروان تک کمبل سے وظاموا تھا۔ اس کی آ تھیں بند کھولیں۔ اس قریب سے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آئیا۔ کیا ہے وہی سحت منداور جوان لڑی ہے جس کے چرے پر خوان اس طرح دو ڑا ہوا آئیا۔ کیا ہے وہی سحت منداور جوان لڑی ہے جس کے چرے پر خوان اس طرح دو ڑا ہوا تھار آئی تھی اور تا ہوا اور شن پیٹانی چاند کی طرح جبئی تھی اور اس کی چاندار آ تھوں میں زندگی دو ڑا نظر آئی دو شن پیٹانی جاند کی طرح جبئی تھی اور اس کی چائیا رآ تھوں میں زندگی دو ڑا نظر آئی ڈرو رنگ کی سوتھی کھی مائے ہوئی تھی۔ اس دیکھوں میں زندگی دو ڑا نوا تھا جس پر زاد ورنگ کی سوتھی کھی موئی تھی۔ اس دیکھوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر زاد ورنگ کی سوتھی کھی موئی تھی۔ اس دیکھی کرشرو ذک پاؤں لڑ کڑا گئے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیڑا لیا اور اس کی آ تھیس تجیب سے انداز میں لڑکی پر جم شیر۔ اس نوگ آوان جوئی آداذ میں گئی۔ اس نے انداز میں گرگی ہوئی تھی۔ اس نوگ آداذ میں کہا۔

"اورید بات صرف تم جانتے ہو۔ خود ذاکم تک اس کا مرض نہیں سمجھ بائے۔ لیکن تم اس کا مرض نہیں سمجھ بائے۔ لیکن تم ان کہا تھا کہ اس کا مرض نہیں اسے باہر جانے سے روگوں۔ میں اسے سنجھالوں۔ آ ٹر کیسے۔ آخر کیسے ؟" مسزراؤ کے ضبط کا بند لوٹ گیا اور وہ رونے گی۔ شدتِ عَم سے اس کا چرہ سرخ ہورہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے کہا۔

کما تھا۔ آو۔۔۔۔۔ براہ کرم آپ ۔۔۔ آپ یہ تکلیف ضرور کیجے گا۔ اس وقت مجھے اس کی اشد ضرورت ہے۔ وتی میری مشکل کا حل بن سکتا ہے۔ درنہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔"

" فحیک ہے۔ آپ اطمیتان رکھے۔" میں فے اتنائی کما تھاکہ فلیت کے وروازے کی اتنا ہی کہا تھاکہ فلیت کے وروازے کی ایل نج اسٹی۔ ایک لمح تک تو مجھے مجھے نہیں آیا کہ وہ کون ہوسکتا ہے۔ ووسری طرف سے بیلو بیلو کی آوازیں آئیں تو میں نے کما۔

"آپ براہ کرم چند سکنڈ ہولڈ کیجئے' میں ابھی آیا۔ دروازے کی بیل بجی ہے۔ ہوسکٹا ہے مسٹر شہروز ہی آگئے ہوں۔ " میہ کرمیں نے ریسپور رکھااور دروازے کی جانب بڑھ گیا میرا اندازہ بالکل درست ڈکلا۔ دروازے پر شہروز کھڑا ہوا تھا۔

"کیا حال ہے بھی ؟" اس نے خوش مزاجی سے کما لیکن میں جلدی سے بولا۔ "سنرراؤ کو جانتے ہو؟"

"البا- كيون إوه .... مونيك كي مال إ-"

" فُون ہے اس کا تمہارے گئے۔ جلدی آؤ۔" دوسرے کمنے وہ دوڑ ؟ ہوا فون کے پاس پہنچا اور یکچے رکھا ہوا رہور افعالیا۔

" بیلو ........ ہاں میں ..... شهروز ہی بول رہا ہوں ......." اس نے کما اور اس کے بعد وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز کو سنتا رہا۔ اس کے چرب کے رنگ میں تبدیلی پیدا ہور ہی تھی۔ پھراس نے کہا۔

"آپ براہ کرم میرا انتظار کریں میں آ رہا ہوں۔" یہ کہد کر اس نے فون بند کیا اور میری طرف مز کر کہا۔

"یارا پلیز جلدی کرو۔ فورا آلباس تبدیل کراو۔ جمیں سونیلہ کے گھر چننا ہے۔ اُف فدایا۔ میرا خیال درمت ثابت ہوا۔ اگر وہ مرکنی تو میں زندگی بحر این آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب میری ففات کی وجہ ہے ہوا ہے۔ کاش! میں اس شیطان کی بچی کا بندوبت پہلے ہی کرلیتا۔ تم پلیز ایک منٹ میں تیار ہوجاؤ۔" ہمرحال میں نے اس مللے میں اس سے تعاون کیا تھا۔ کچھ لحوں کے بعد ہم فلیت کی میرا هیاں سے کر رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا میاں نہا تھا۔ کچھ لحوں کے بعد ہم فلیت کی میرا هیاں سے کر رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا میاں نہا تھا۔ کھی ای دفار سے اس کا نما تھ ویتا پڑ رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے اس ایک جنگے سے آگے برا هایا اور پھراس کا پاؤں کار کے ایک بورتا ہی دفار سے اس کا نما تھ ویتا پڑ کیا گئی ہے۔ اُگ برا هایا اور پھراس کا پاؤں کار کے ایک بیٹھتے گئی ہے۔ اُگ برا هایا اور پھراس کا پاؤں کار کے ایک بیٹھتے گئی۔ دفار بیانے والی سوئی پھیاس' ساٹھ' ستر' ای ' نوے تک پیٹھ گئی

ہے ہمی بدتر تھی۔ چرہ بے رونق اور جال میں لؤکھراہٹ تھی۔ میں سمجھی کہ لوکی زیادہ
دیر تک کلب کی تفریحات میں حصہ لیتی رہی ہے چنانچہ تھک گئی ہوگ۔ میں نے اسے
مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی لئیکن تھنج کو جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو اس کا
چرہ ہی خیس پچپانا جارہا تھا۔ دو دن اور دو راتوں کے اندر اس کا سارا حسن اور ساری
جسمانی قوت! جیسے کی نے اس کے بدن کا تمام خون نچوڑ لیا تھا۔ بری مشکل ہے اسمی۔
دو پسرکے دفت اپنی دوست کے پاس جانے کے لئے تیاریاں کرنے گئی۔ اس دفت میرے
ادر اس کے درمیان ایک شدید جھڑے ہوئی۔

" یہ کیا برتمیزی لگا رکھی ہے تونے؟ کون ہے یہ ایمن فرزید؟" اس نے فضیناگ نگاہوں سے مجھے دیکھااور بولی۔

وميرى دوست بادر كون ب-"

" دیکھو۔ یہ ساری چھوٹ جمہیں تمہارے باپ نے دی ہے۔ تم ایک بھرپور جوان الاگی ہو۔ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتی لیکن دنیا کے بارے پیں جانتی ہوں۔ پچھ زبانوں کو کون روک سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ کمد سکتا ہے کہ ایمن فرزینہ ایک فرضی نام ہے اور تہمارے تعلقات کمی اور سے ہیں۔ سوری ڈیٹر! میں تو تمہاری ماں ہوں۔ میرے ذہن میں می تمہارے لئے شک ایجر تا ہے لیکن میں اس شک کو اپنے میلنے میں دبانا جاہتی ہوں۔ دئیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسا کرے گی۔"

'' فرض کیجئے اگر میں اپنے کسی دوست کے پاس جھی جاسکتی ہوں تو آپ کو اور ونیا کو اس ملسلے میں کیا اعتراض ہے؟''اس نے بے باکی ہے کما۔

وول موش وحواس مرخصت ہوگئے ہیں کمیا؟ اگر انٹا ہی جوانی کا بوچھ بھاری پڑ رہا ہے تو ہم سے کموشادی کردیں تمہاری۔"

"آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہیں سمی مرد کے پاس نہیں جاتی۔ میرے اور آپ کے درمیان اعماد کا جو رشتہ ہے میں نے اسے بھی نہیں تو ڈا لیکن یہ شک کا اظہار کرکے آپ میرے اعماد کو البتہ توڑ رہی ہیں۔"

" فيس - بالكل فيس - من ونياكى بات كررى مون اور ونيا ، مجمعة ورنا يوم الم

"میری دوست ہے۔ کمہ تو رہی ہوں آپ ہے۔" "اور بیہ حالت کیا ہو رہی ہے تہماری؟" "اجھی چند دن پہلے وہ گلاب کی طرح تھلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس کی نظراہے کھا گئے۔ آو۔ کیا کروں میں؟ یہ تو ڈاکٹروں کے بس کی بات بھی تہیں ہے۔ کیسے بچے گی میری پکی۔ کوئی ہے جو جاری مدد کرسکے۔ میں اپنے گلٹن کے اس پھول کو مرجھاتے ہوئے نہیں ویکھ سکتی۔ خدا کے لئے اسے بچانوا ہے بچانو۔" وہ اس بری طرح روئی مجھے بھی انتہائی وکھ ہونے لگا۔ ہم نے اسے ایک کری پر بٹھایا اور قریب رکھے ہوئے بیڈ روم فرج سے پانی کی بوئل نکال اور شہروڑ اسے پانی پلانے لگا کچر پولا۔

"میں نے آپ سے جو پہلے کہا تھا۔ وہ اپنی معلومات کی بنیادی کما تھا۔ اب آپ براہ کرم اس کرم مجھے حالات تصیل سے بتادیں۔ آپ کی بنی کے حق میں میں بھی بھتر ہو گا براہ کرم اس طرح مجھے ساری تفصیل بتائیے کہ معمول سے معمول بات بھی باقی نہ رہ۔ میں آپ کی آواز کا ختظر ہوں۔"

بڑی مشکل سے مسزراؤ نے اپنی چکیوں اسسکیوں اور آنسوؤں پر قابو پایا اور پھر رند سی ہوئی آواز میں بول۔

 "آہ۔ گویا آپ بھی اس معالمے میں برابر کی شریک رتی ہیں۔" "کس معالمے میں؟ مجھے تو کچھ بھی نسیں معلوم۔" وہ پھر روئے گلی اور شهروز خاموش ہوگیا پھراس نے اچانک ہی سرد کہتے میں کہا۔

" خیر جو کچھ ہوا اے جانے دیں۔ میں اے بچانے کی پوری پوری کوشش کروں گا' سین میڈم! آپ نے پہلے بھی میری بات کو نظرانداز کر دیا تھا اور اس بات پر توجہ سیں دی تھی۔ اب آپ کو میری ہدایت پر تخق سے عمل کرنا ہوگا۔"

ری ہے۔ بب بپ سے دیرہ ہوں۔ پر سی سے اس سے سے حال اس سے اپنی الپروائی پر شرمندہ ہوں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔" موگئے ہیں۔ میں اپنی الپروائی پر شرمندہ ہوں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔" "محمیک کیر میں جو کچھ بھی کموں گا۔ آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔" "میں عمل کروں گی۔" مسز راؤنے جواب دیا۔ شیروز پھر تھو ڈی ویر تک سوچتا رہا

-1142

"ایک پرائیویٹ جینال ہے جس کا مالک میرا دوست ہے۔ آپ سونیلہ کو اس اسپتال میں داخل کراویجئے لیکن اتن خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبرتہ ہونے پائے۔ آپ کو وہاں سناسب اختراجات کرتا ہوں گے۔ ایک نرس اس کی تگرانی پر مامور رہے گی۔ باقی تمام معاملات کی ہدایت میں کردوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اسے ویکھنے کے لئے اس کے کمرے میں نہیں جائے گاکوئی اس کی عیادت کے لئے نہیں جائے گاور یہ سمجھ لیجئے کہ چڑیا بھی اس کے پاس پر نہیں مارے گی۔ اپنے دوست کو تفسیلات تو شمیں بتاؤں گا میں لیکن یہ تمام باتنی ضرور بنادوں گا اور دہ اس کا پورا پورا خیال رکھے

"اور اگر ایمن فرزید استال میں اے دیکھنے آئے تو؟"

" پہلی بات تو یہ میڈم میں نے بنیادی بات یہ کی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نمیں ہوئی چاہئے کہ یہ کہاں ہیں۔ دو مری بات تو یہ کہ آپ خود استال میں اپنی بیٹی کی گرانی کریں گی۔ آپ کے اطمینان کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ اے کوئی مرض نمیں ہے۔ اے صرف خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ بہتال کا پت لیٹ کر لیجئے۔ اب یہ آپ پر مخصرے کہ کس طرح اطباط ہے اس کو اس بہتال کا پت لیٹ کے باتی ہے۔ اب یہ آپ پر مخصرے کہ کس طرح اطباط ہے اس کو اس بہتال تک لے جاتی ہیں۔ البتہ آپ مجھے یہ بنا ویجئے کہ آپ یہ کام کریں گی یا نمیں ؟"

"پھاڑیں جائے میری حالت۔ وہ میرا انظار کر رہی ہوگی۔"

دیکواں مت کرو۔ آج تم یا ہر نہیں نکلوگی۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔" میں نے پہلی باراس انداز میں اس سے بات پیت کی۔ وہ جرت سے جھے دیکھتی رہی۔ پھراپنے کمرے میں جائر بستر پر لیٹ گئی اور آئکھیں بند کرلیں۔ میں بادر پی خانے میں کھانا پکانے میں مصروف ہوگئے۔ ایک گھٹے کے بعد جب میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ غائب تھی۔ پھر مصروف ہوگئے۔ ایک گھٹے کے بعد جب میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ غائب تھی۔ پھر وہ ماات کو اتنی ور میں گھر بیٹی کے میری آئی تو این کی کہ میروسیاں بھی نہ چڑھ تھی اور گر کر بے لین جب وہ آئی تو آئی تو آئی بری حالت تھی اس کی کہ میروسیاں بھی نہ چڑھ تھی اور گر کر بے ہوش ہوگئی۔ "ممز راؤ پھر رونے لگیں۔ شہر وز بڑا سرار نگاہوں سے میرے چرے کو و کیکھ بوش ہوگئی۔ "ممز راؤ پھر اور نے کر سوئیل کی نبض ویکھی۔ ہونٹوں کو چھوا اور بلکیں اٹھا کر باخور ویکھا۔ بظاہر اور کی مردہ نظر آئی تھی لیکن پند لیے بعد اس کے جم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں خفیف سی بول اور اس کے جم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں خفیف سی بغور ویکھا۔ بول اور اس کے ہونٹوں سے مرجم میں اور ایکھری۔

" مجھے جانے دو۔ میں جاتا جاہتی ہوں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اس کے پاس ضرور جاؤں گ۔ محصے مت روکو۔ جانا ہے مجھے۔" شہروز گهری نگاہوں سے اسے ویکھنا رہا مجراس نے میری طرف دیکھا اور بولا۔

"بتاؤ اس لڑکی کو دیکھ کر تہمارا تجربہ کیا کتا ہے؟ میہ گون سامرض ہے جس نے چند دن کے اندر اندر اس کی تمام خوبصورتی اور چرے کی رونق چھین لی ہے؟" میں نے افسوس زدہ اندازش گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"میں نہیں جانتا۔ میرا تجربہ تو بالکل ہی محددہ ہے۔ اس صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اور کے جسم سے خون بوی مقدار میں ضائع ہو گیا ہے۔" میرے ان الفاظ پر شروز کے چونٹول پر پیچیک سی مسکراہٹ بھیل گئی اور اس نے کہا۔

"تم بالکل ٹھیک کہتے ہو کمیکن سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ میہ خون ضائع کیسے ہوا؟" میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا۔ اس نے مسزراؤ کی طرف رخ کرکے کما۔

"آپ کے میان کے مطابق اس کی طبیعت چھ دن سے خراب ہے اور ابتداء میں وہ ون دات اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ بقید تین دن گھریس رہی ہے۔ کیاان آخری تین دنول میں بھی اس کی بی عالت رہی؟"

" شیں۔ وہ بڑی حد تک ٹھیک ہی تقی۔ مگر ایک دن وہ کم بخت عورت خود اے دیکھنے آگئی اور میں نے اے موٹیلہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔"

بعد اے زامرار بنانے کی کوشش میں معروف ہوجاتے ہو۔ مجھے اس سے کوئی ولچیل نبیں ہے۔ " پھروہ مننے لگا اور اس نے کانی کے دو چار کھونٹ مینے کے بعد کما۔ "خاصی تفصیل طلب بات ہے۔ یہ سارا قصہ اتنا پُرا سرار اور جران کن ہے کہ تم

اے حقیقت کے بجائے افسانہ سیجھنے مر مجبور ہوجاؤ گے۔ لیکن میرے دوست جیسا کہ میں پہلے گیہ چکا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بات ناممکن شمیں۔ کا نتات میں ایسے ایسے پر اسرار راز بگھرے پڑے ہیں جن کے آگے عقل بے بس ہوجاتی ہے اور پید معاملہ بھی انہی میں ہے ہے۔ بہت پرانی بات ہے میری عمراس دفت بائیس سال کی تھی اور اس زمانے میں میں الیک بالکل ہی نوجوان اور النز سا انسان تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا۔ حسن وجوانی کا وہ ایسا مجسمہ تھی جو میں نے پہلے کبھی شیں دیکھا۔ رنگ سرخ سفید " شهری بال ' آ تکھیں نیلی اور چکیلی' دانت نو کیلے اور ہونٹ خون کی طرح سرخ' تھوڑی جس پر سنری رو تیں كثرت تتے۔ جم ايك عجيب ساخت كا ترشا موا۔ باتھ ' بير "كردن اور بازو سنگ مرمر ميں و علے ہوئے۔ جم کے مقابلے میں مرچھوٹا اور آواز ولکش اور روح کے اندر اڑ جانے والى۔" ووجيے مد جوش سا ہو ؟ جا رہا تھا۔ میں جرانی سے اس كى صورت ديكتا رہا۔ "اس وقت میں کوئی میں بائیں سال کا تعالیقی خاصی پرانی بات ہے کیکن فرزینہ کا حسن ای انداز القال" من في شديد جراني سے كمار

"ات عرصے پہلے بھی یہ الیما ہی تھی!"

" ارج آپ آپ کو د ہراتی ہے اور کی وجہ تھی کہ جب میں نے اسے پہلی بار ریکھا تو ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارا خیال ہو گاکہ ایک حسین عورت میری ا جد كا مركز بن ب عالاتك ايمانيس تفادين واب عافظ كوشول ربا تفاجس مين برسون کیلے دیکھی ہوئی عین میں صورت نقش تھی لیکن میرا دماغ بھی اس بات پر چکرایا ہوا تھا کہ استے عرصے پہلے کی ایمن فرزینہ اور اس ایمن فرزینہ میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ آخر - لیا راز ہے؟ کہیں میں فریب نظر کا شکار تو نہیں ہوگیا؟ پھر میرا اس سے تعارف ہوا تو مع بية چل كمياكه بين فريب نظر كاشكار نهيل بلكه بيه أيك زنده حقيقت ب- تو بات ان الول كى جو ربى ہے جب ماضى ميں ميں نے انہيں ديكھا تھا۔ ميں ايك بردى مميني ميں ملائمت كراً فقا اور اى كميني كا ايك أفيسر جس كى عمران ونول پچاس كيين مح قريب اولى- ميرے ساتھ كام كرنا تھا۔ ميں نے محسوس كياكہ وہ ايمن فرزينه كا تعاقب كرتا ہے۔ ا کید دن میں نے اے اس کیفیت میں و کھے لیا اور اس نے مجھے۔ ہم دونوں جیران رہ سے ك لئے ميرى مدد كرو- مسرر راؤيال اس وقت موجود شيس بيل- دو كئي ملكوں ك دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ کمیں انسانہ ہو کہ ان کے پیچے میری پکی۔" مزراؤنے پھر رونے کے لئے اسارت لینا جایا لیکن شروز ہاتھ اٹھا کر بولا۔

"پليزا رونے سے مشكلات عل شين موتيس- ديكيس مين آپ كو خود بھى وہال تك لے جا سکتا تھا لیکن بس اتا بتانا جابتا ہوں آپ کو کہ چھ ایس وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں كل كر آب كى عدد خير كروبا- اس كے لئے مناسب وقت دركار ہوگا۔ البت آپ كى پشت بریس موجود ہول۔ اور آپ اطمینان رکھنے یہ تحیک ہوجائے گی۔ بس میری ہدایت ير عمل كرتى رئيد التف فتائج كى ذم وارى مين ليتا بول-"

والهي مين مين في كما- "كيا كمة مواس بارك مين؟"

" مير، مير، جگري دوست! تم خود مجهنه كي كوشش كرد- اور ته مجه باؤتو انظار

" تحیک ہے۔" میں نے جواب دیا۔ میرے انداز ٹی ایک ناخوشگوار کی کیفیت پیدا مو كئي تو وه مسكرايا اور يولا-

"تواب ناراض او کے؟"

" نيس ايس كوئى بات نيس إ- ونياكى سارى باتيس كسى دوسرے كو بنائى تو نيس جا سکتیں۔" وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد سارے رائے خاموش رہااور ہم فلیت پر پہنچ كئے۔ پھرجب ميں نے اپنے فليث كے وروازے كو كھولا تو وہ بولا۔ " کھ پلاؤ کے نہیں؟"

و كافي يئيں كے - "اس نے كما اور كرميرے ساتھ خود بھى كن ميں آليا۔ كافي تيار كرتے ميں اس نے ميرى مدوكى- اس كے بعد ہم كافى كى پاليال لے كر ذرائك روم ميں ين كا اور جراس نه كال

"تمهاري ايك تأكواري كيفيت كوين محسوس كر ربابول-"

" محصر ان تمام معاملات سے کوئی دلچیل شیں سے۔ نہیں اس عورت سے کوئی د کچیں رکھتا تھا اور نہ اس لڑکی مونیلہ ہے۔ تم خود بی مجھے مختریات بتاتے ہو اور اس کے

تے۔ یں نے محراتے ہونے اس سے کما۔

"جناب! یہ عورت مجھے کانی نراسرار معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ سمی مقصد کے تحت اس کا تعاقب کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ آپ سمی معیبت میں ارفتار ہوجائیں۔"جواب ہیں اس نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھااور بولا۔

"میقیناً تم بھے ہو قوف مجھتے ہوگے۔ مگر مالک کا تنات کی ضم میں اس بات پر شدید جران ہوں کہ میں نے اس وقت اس عورت کو دیکھا تھا جب میری عمر صرف سترہ سال تھی اور اس کا حلیہ اس زمانے میں بالکل کمی تھا۔ ذرا برابر فرق نمیں اس کی اس وقت کی شکل میں اور اب میں۔" یہ بن کرمیں بنس پڑا میں نے کما۔

"جھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جس عورت کو آپ نے چالیس پینتالیس بری سلے دیکھا ہو وہ آج بھی بالکل ویک ہی کی ولیک ہو۔ آپ نے اس کے بارے میں ہوسکتا ہے تملی غلط فئی کو اپنے ذہن میں لگالیا ہو۔ ایک شکل کی عور تیں بھی ہو سکتی ہیں اور پھر ممکن ہے۔ یہ ای نسل کی کوئی لڑکی ہو۔ اس بات کے امکانات بھی تو ہوتے ہیں کہ اس عورت کی اولاد استے عرصے میں ایکی ہوگئی ہو۔"

"آپ کوبتاؤں اس کا نام بھی ایکن فرزینہ تضااور اس کے بارے میں بھی میں معلوم کرچکا ہوں کہ اس کا نام ایمن فرزینہ ہی ہے۔" سرچکا ہوں کہ اس کا نام ایمن فرزینہ ہی ہے۔"

"ہو سکتا ہے بنی نے مال کانام رکھ لیا ہو۔"

"موسکتا ہے۔" اس تے بے بی سے گرون ہلائی۔ میں شروز کی ہاتیں جرت سے سن رہاتھا۔ میں نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شکل و صورت کی تین عور تیں اتنے اسے عرصے کے بعد بالکل بکیاں۔"

"ہاں۔ اس کے ساتھ ہی میرے بوڑھے آفیسرنے جو بات بنائی وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ الفاق سے اس نے اس خورت کو دیکھا کہ وہ اپنی عمر میں کوئی پچیس تمیں سال زیادہ کی نظر آئی۔ ایسالگا جیسے وہ تیزی سے بڑھائے کی طرف بڑھ گئی ہو۔ پھر ایک سال کے بعد انفاقیہ طور پر اس افسرتے اس دیکھایا بھراہے انفاق نہیں کما جاسکتا تھا۔ یہ بیقینا ایک جائی پو بھی بات تھی۔ دہ عورت اس قدر بوڑھی نظر آئی کہ اس کا پورا وجود تھے گی طرح لرز تا تھا اور دہ چیڑی کے سارے سے دوچار قدم چل لیا کرتی تھی۔ میرا آفیسراپی جرانی کی بنیاد پر مسلسل اس کی تاک میں نگا ہوا تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کررہا تھا۔

مجھے وہ ان معلومات کی تفصیل ضرور بتا تا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت وہ عورت اس سال کی برحیا کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے چیش کش بھی کی کہ اگر میں چاہوں تو اس د کیے سکتابوں۔ خود جران رہ جاؤں گا۔ میں چو لگ اس سارے معاملے میں دلچین کے رہا تھا۔ اس لئے میں نے دیکھا اور و کیھ کر میری حیرت انتما کو چیخ گئی۔ واقعی اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس سمارا دے کر چلانے کے لئے ایک نوجوان لڑ کی ساتھ حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس سمارا دے کر چلانے کے لئے ایک نوجوان لڑ کی ساتھ سے۔ یہ لڑکی انتمائی شکر رست اور توانا تھی۔ شاید اس طلاح رکھا گیا تھا اور میرے بو رہ تھے آفیسر نے جو اس معاملے میں بے بناہ دلچین کے رہاتھا ایک دن اس لڑکی سے شمائی میں آفیسر نے جو اس معاملے میں بے بناہ دلچین کے رہاتھا ایک دن اس لڑکی سے شمائی میں

"ب بي بي من منهارك بارك مين جاننا جابها بول- كياتم ميدم ايمن فرزيد كي ملازم

26.52

ملاقات كريتي ۋالي-

" بى سرميرا عام سيوكل ب اور يس سيالى بول- ميدم بت اليمى خاتون بي- ال كا تعلق معرے ہے ميرے ساتھ برى مريانى سے بيش آتى بين- ان دنوں چھے بار بين-" " تحیک۔ میں حالی جاہتا ہوں کہ میں نے تم سے تمہاری مالک کے بارے میں اتنے والات كا-" كيل فريم تقريا دو ماه مك اس كا جائزه لية رب ادر بم في يد ويكما ک لڑکی روز بروز محلتی چلی جاری متی- اس کے برعش ایمن فرزینه پر ایک بار پحرجوانی چڑھنے کی تھی۔ تھیک دو مینے کے بعد لڑکی مر کئی اور جب ہم نے آخری بار ایمن فرزیت کو دیکھا تو وہ پھرے جوان ہو پیکی تھی اور حسن وصحت کا مجسمہ نظر آئے گلی مھتی۔ میرے آفیمر دوست نے یہ جانے کے بعد بولیس سے رابطہ قائم کیا اور بولیس ایمن فرزینہ کے سیکھیے لگ گئی۔ ایمن فرزینہ کے بارے میں کوئی الیمی بات معلوم نہیں ہو تھی جس سے پولیس کو پچھ مدد مل شکتی۔ پھر ایک دن وہ شمر پھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد جمیں اس کا تام ونشان شیں ملا۔ بسرحال ہم لوگ وقت گزارتے رہے پھر میں تے وہ ملازمت چھوڑوی مشر بھی تبدیل کردیا اور اس کے بعد میں ایک اور شر میں پہنچا۔ وہاں میں نے ایک تی فرم میں ملازمت کرلی تھی۔ اس فرم میں ماازمت کرتے ہوئے ایک یار میرا واسط تھرا یے مخص سے پڑ گیا جس نے مجھے ایمن فرزینہ کی کمانی سائی۔ یہ کمانی وہی متنی تعنی ایمن فرزنه نای ایک عورت جو بالکل بور حی محقی اور اس کی حالت اتن خراب بو تی محل ک محسوس ہو تا تھا کہ بہت جلد مرجائے گی اس نے اپنی شارداری کے لئے ایک جوان اور سحت مند خادمہ کو ملازم رکھا جو ایک ماہ کے اندر سو کھ کر کائٹا ہو گئ- آخر کار وہ مر گئی

ڈاکٹر مشاہر نے بھی اس بات کی تفدیق کی کہ اس لڑکی کے بدن کا فون اچانک ختم ہو گیا تھا اور اگر مزید کچھ وقت اس کی و کچھ بھال نہ ہوتی تو یہ زندگی سے محروم ہوجاتی۔ اُدھر سوئیلہ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے اس کی ماں سے اس کے حالات پو چھے۔ اس کی حالت خاصی ہمتر تھی لیکن نقابت اور کمزوری ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی نے شروز کو دیکھ کر مشکراتے ہوئے کہا۔

"شکرے آپ کومیرے بارے میں علم ہوا۔ مزید سے کہ آپ بیجے دیکھنے آئے۔ کس ربان سے آپ کا شکر میر ادا کروں؟" مسترراؤ بھی دہاں موجود تھیں۔ کچھ در کے بعد اس نے کہا۔

ورلیکن ڈاکٹر مجھے گھر جانے کی اجازت نمیں دیتے۔ اب تو میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اصل میں مجھے ایک جگہ ضروری جاتا ہے۔"

دوہم تقہیں بہت جلد گھرنے چلیں گئے تم فکر مت کرو۔ "مشروز نے کما۔ وہ چونک اربولی۔

"آپ کلب جارہے ہیں شہروز؟" "ہاں۔ کیوں فیریت؟"

"ائیمن فرزید سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ در حقیقت میں ان کے لئے ہی پریشان اول- آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کنتی بیار ہیں۔ میں ان کی تیار داری کر رہی تھی۔ اور میری وجہ سے وہ صحت مند ہوتی جاری تھیں۔ میرا کتنا انظار کر رہی ہوں گی دہ۔ ای کہتی ہیں اگد انہوں نے میرے کمی دوست کو یہ شیں بنایا کہ میں یمال ہوں۔ یہ بری بات ہے نا۔ انسیں یہ چانا جائے۔"

"كيايارى ب ميدم فرزينه كو؟"

"جمت كزور بيل وه- برئى كمزورى محسوس كرتى بين- اصل بيل وه نفسياتى يمار بين-اور ان كاكمتا ب كد ان كاعلاج صرف بيه ب كد وه جهه جيبى كي نوجوان اور صحت مند لاكى كه ساخد وقت گزارين- ورند ان بر ايك عجيب ى كيفيت طارى موجاتى ب- بيد مرش كافى عرص سے احميل لاحق ب- اب ديكھتے ناكن قدر مهران اور محبت كرنے والى ماؤن بين-"

 الیکن اس کے دوران میں جرت انگیز طور پر ایمن فرزینہ صحت مند اور جوان ہوتی چلی گئی۔ اب اے دیکھ کر کوئی نمیں کمد سکتا کہ وہی اڑکی ایک ماہ پہلے سر' چچپڑ سال کی عورت نظر آتی تھی۔ بعد میں پہ چلا کہ پولیس اس کی جانب متوجہ ہوگئی تھی چنانچہ وہ کسی اور ملک میں چلی گئی۔ یہ تھی ایمن فرزینہ کی پرانی داستان اور یہ تھی میری پریشائی اور جرانی کی وجہ تم سجھتے ہوتا؟" میں نقش جرت بتاہے داستان سن رہا تھا۔ بسرحال تھوڑی وہر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا۔

"اب یہ بناؤ ڈیئر کہ اب اس عورت نے استے علیے بدلے استے روپ بدلے اٹیکن اس نے اپنا نام کیوں نئیس تبدیل کیا۔ کیا یہ بات باعث جیرت نئیس ہے؟" "بال- واقعی اس میں کوئی شک نئیس کہ یہ بات جرت انگیز ہے۔"

"تم میہ کمنا چاہتے ہو ناکہ کمی نوجوان اور تندرست جم سے خون نچوڑ کریہ عورت اپنی زندگی اور صحت دوبارہ پالیتی ہے۔"

"ميرے ذہن ميں مي خيال ب اور اس دن جب ميں نے ايروز كلب ميں اے و یکھا تو میرا ذہن مکمل چکرانے لگا اور مجھے تمام پرانی ہاتیں یاد آگئیں۔ تم نے خود بھی دیکھ لیا کہ وہ کس قدر جوان اور تندرست تھی اور اس کے بعد اس پر تیزی ہے بردھایا چھاتا چلا كيا- جم نے اے سرخ كباس اور سرخ نقاب ميں ديكھا تھا۔ اصل ميں ميں اس تمام معورتِ حال ے واقف ہوں۔ یہ وہی عورت ہے۔ تشم کھاکر کمہ سکتا ہوں ڈیئر بابر علی کہ یہ وہی عورت ہے۔ \*\* اس داستان نے میرے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور میں پیہ سوچتا رہا تھا کہ زندگی میں گئی بار میں ایسے خون آشاموں کے قصے سنے ہیں لیکن کمی خون آشام کا میری زندگی سے تعلق ہوجائے گا۔ یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اب بھی اتنے دن كزر ك من الله جيل س ربا موت- ميرك ذائن مين ناكو باياك لئ مخلف خيالات آت رہے۔ ابھی تک میں وہن میں بیہ بات نہیں آئی تھی کہ ناگونے مجھے یمان کیوں بھیجا تھا اور خاص طورے اس نے اس بات کی نشاندی کی تھی کہ ایک مخص میرے پاش خود آئے گا۔ کیا بیہ مخص شہروز کے علاوہ بھی کوئی ہوسکتا ہے؟ ممکن ہے اصل مخص ابھی نہ آیا ہو۔ بسرحال چونکہ میہ ساری داستان بے حد دلچیپ تھی اور میرے پاس کوئی ایسا کام نبیں تھا جس میں مجھے مفرونیت ہوجائے۔ چنانچہ مجھے اس مسللے میں دلچیل مسلسل تھی مجھے پت چلا کے سونیلہ کو ای استال میں داخل کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں شمروز نے اس کی ماں کو ہدایت کی تھی۔ پھر ہم لوگ بھی مونیلہ کو دیکھنے گئے۔ ڈاکٹرے بات ہوئی تو

''اوہ۔ گڈ۔ یہ اچھا ہوا' عملہ مختلط ہے تا۔ میں ڈاکٹر کو مزید اس کی ہدایت کئے دیتا ''

'' الآر پلیز مجھے کچھ تو بتائیے شروز آپ اس تمام معاملے کی حقیقت کو جانے ہیں۔
آپ نے مجھ پر بے حد احسان کیا ہے۔ اس ہیتال کے ڈاکٹر میرا براا احرام کرتے ہیں۔
خاص طور سے ہیتال کے مالک مسٹرا تر علی نے مجھ سے بید بات کی ہے کہ میں کسی حتم
کی فکر نہ کروں۔ لیکن آخر وہ عورت میری بٹی سے کیا جائتی ہے۔ ویسے بھی وہ انتمائی
ایس وغریب شکل صورت کی مالک ہے۔ مجھے یوں گلتا ہے جسے وہ کوئی ڈائن ہے جو میری
بٹی کاخون جو س رتی ہے۔''

"آپ کا سوچنا بالکل درست ہے۔ الیمی ہی بات ہے۔" دلک ...... کیا مطلب؟" مزراؤ کا مند جرت سے کھل گیا۔

"يى بات ہے وہ ذائن ہے اور آپ كى بينى كاخون چوس ربى ہے۔ اس لئے آپ اپنى الزكى كى دن رات محرانى كيجئے۔ ميں كوشش كررہا ہوں كہ اس عورت سے دنيا كو تجات ل جائے اب مجھے اس سلسلے میں سخت عمل كرنا ہے۔" اس نے كما پھر بولا۔

''ذرا آیک منٹ میں سونیلہ ہے اس عورت کا پنتہ کنفرم کرلوں۔ ویسے تو مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں۔'' میں نے چونک کرشہروز کو دیکھااور کہا۔ ''منہیں اس کا پنتہ کیسے مل گیا؟'' جواب میں شہروز مسکرایا اور بولا۔

"مید ایک ہفتہ میں جھک نہیں مار تا رہا ہوں۔" پھراس نے دوبارہ سونیلہ سے رابط قائم کیا اور کھنے لگا۔

" بے بی! تم واقعی ایمن فرزینہ کے پاس جاتا جاہتی ہو؟"

"أبحى اور اى وقت-"

و کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں خود اے تہمارے پاس بلالاوں۔" اس نے بوچھاتو موٹیلہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر کہتے گئی۔

"میں اس سے ملتا جاہتی ہوں۔ جاہے کسی بھی شکل میں ممکن ہو۔"

"تو تحیک ہے میں اے تمہارے پاس بلا کرلاتا ہوں۔ ذرا مجھے اس کا پنتہ بناؤ۔" شهروز نے کما اور سونیلہ نے ایک پنتہ وہرا دیا۔ میں شہروز کا چرو و کھ رہا تھا۔ پس جھے الدازہ ہوا کہ شہروز کسی حد تک مطمئن ہوگیا ہے۔ پھرہم دہاں سے باہر نکل آئے۔شہروز الدازہ ہوا کہ "میں نے گما نا وہ تجیب وغریب خانون ہیں۔ یہ تجیب کیفیت بھی مجھے پند ہے۔ وہ میرے ساتھ بستر پر لیٹ جاتی تھیں۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی تھیں۔ میں انہیں کوئی اخبار یا کتاب بڑھ کرساتی اور اس کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہوجاتی۔ جب میری آگھ کھلی تو گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہو تا اور جھے مجیب عجیب خواب نظر آتے اور میں اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتی۔ "اس نے معصومیت سے بتایا اور شہروز کے چرب پر غنیض وغضب کے آثار پھیل گئے۔ اس نے دانت بیس کریہ ہم سے لیج میں کما

"اور اس بار وہ میرے ہاتھ سے شیں نے سکے گی۔ خدا ہی بھتر جانتا ہے کہ اس کم بخت کی عمر کیا ہے اور وہ کب سے جوال لڑ کیوں کا خون چوس چوس کر اپنی زندگی بچائے ہوئے ہے لیکن اب اس کا ٹایاک وجود اس ونیا سے مٹ جانا جائے۔"

"آپ کیا آمد رہے ہیں؟ میں آپ ہے ان کے بارے میں سوال کر رہی ہوں۔ پلیز!
کمیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ مجھے ان کے پاس لے چلئے۔" یہ کمد کراس
فی آنکسیں بند کرلیں۔ میں نے اس غور سے دیکھا۔ کیفیت کائی بہتر ہو گئی تھی لیکن ایک
مجیب می کیفیت اس پر طاری تھی۔ ذائی طور پر وہ پریٹان می نظر آرہی تھی۔ اس دوران
ذاکٹر آگیا اور شہروڑ اس سے کائی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ جب ذاکٹر چلا گیا تو شہروز نے بھے
سے مرکوشی کے انداز میں کیا۔

"اس بیمار لڑک کی روح پر اس منحوس عورت نے بعضہ کر لیا ہے۔ جسم پر تو پہلے ہی بھنے کر بیا ہے۔ جسم پر تو پہلے ہی بھنے کر بیگی تھی ہور پر بھنے تھے ہیں اور بیتی طور پر اس نے سفلی علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور بیتی طور پر اس نے سفلی عمل کے ذریعے اس لڑکی کو اپنا غلام بنالیا ہے لیکن میں اس کی تمام جالوں کو ناکام بنادوں گا۔" مجراس نے اس پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور مسزر او کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرکے باہر نکل آیا۔ باہر بیرونی برآمہ میں اس نے آکر کما۔

"اس دوران كوكى آياتوشين-"

"ثیں آپ کو یکی بات بتانے والی تھی شہروز! نہ جانے اس کم بخت کو اس کا پیتہ کیسے چل گیا۔"

الكيامطاب ؟

" بیں نے اے اسپتال کے اصافے میں بھٹکتے دیکھا ہے لیکن آپ نے شاید ڈاکٹر سے میر بات کھہ دی تھی کہ کوئی طاقاتی اس سے ملئے کے لئے اندر نہ آسکے۔ اس لئے وہ اندر نمیں آسکی۔" ساہ ہو نؤل میں سے لم مفید وانت جھانک رے تھے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ یکایک اس کے ڈھانچے میں جنبش ہوئی۔ مدہم سی آواز کمرے میں کو بچی۔

"عظیم آتا! میرے مالک کمال ہو تم؟ میں زندگی کے آخری کھات سے گزر رہی مول اور تم جھ سے اتنا فاصلہ اختیار کئے ہوئے ہو۔ کمال ہو تم؟ جواب دو۔ جواب دو۔ جواب دو۔" اس کی آواز اس حد تک جھیانک تھی کہ میرے برن کے رو نکٹے کھڑے

ہو گئے۔ بچر دفعتاً ہی زور دار ہوا چلی۔ وہ کو کیاں بند ہو گئیں جو تھلی ہو کی تھیں اور جن ے سورج کی روشنی چمن رہی گئی۔ وروازہ ایک زور دار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اس

وقت شروز نے اپنے لباس سے ایک مرا ہوا مخفر تکال لیا۔ اس کے دانت بھنچ ہوئے تھے اور اس کے چرے پر انتائی سفائی نظر آرہی تھی لیکن گھریوں لگاجیے چھت کے کسی رفخے

ے کوئی چیز کرے کے مین درمیان اتری مو۔ ایک کال ی مجیب وغریب چیز تھی۔ عالباً حشرات الارش مين سے پھے۔ ميں فے پھٹي بھئي آ تھوں سے اسے ديکھا۔ سمى سفى سرخ

روشنیاں چک رہی تھیں اور جو چیز مجھے کمرے کے وسط میں نظر آئی وہ سیاہ رنگ کا ایک

انتا برا مچھو تھا کہ شاید ال کسی انسان نے انتا برا مچھو دیکھا ہو۔ دہ کسی بالشت بحرے کھوے کی مائند نظر آرہا تھا۔ اس کا ڈنگ اٹھا ہوا نقا اور کالے رنگ پر گھری سرخ آنجھیں اس

طرح چیک من محیل کہ ان کی روشتی کرنوں کی شکل میں کمرے کے ماحول میں پھیلی ہوتی

متنی۔ و نعتاً تن وہ محوے لگا اور یول لگا جیسے کوئی پجری محوم رہی ہو۔ اس کے محوم کی ر فقار کافی تیز تھی لیکن جو ہولناک منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ تھومنے کے ساتھ ساتھ

ای اس کا مجم بوصتا جار ہا تھا۔ یہ عجیب و غربیب منظر دیکھ کر خود شروز مجمی خوفزدہ ہو گیا اور کئی قدم چھپے ہٹ گیا۔ اُدھرا یمن فرزینہ کے اندر زندگی پیدا ہوتی جاری تھی۔ وہ کی

نامانوس زبان میں کچھ کمہ رہی سمجی اور اس کی آداز جھیانک سے بھیانک تر ہوتی جارہی تھی۔ میں اس ہولناک منظرے اس قدر وہشت زوہ ہوگیا تھا کہ اگر دیوار کا سمارا میری

پشت پر نہ ہو تا تو شاید میں نے بی کریو تا۔ اوھر میرے دوست کی طالت بھی کچھ عیب می

تھی۔ منجراس کی منھی میں دیا ہوا تھا اور وہ خوفزدہ انداز میں بچھو کو دیکھے رہا تھا۔ ﷺ اب میں کہنا اپنے آپ کو ہی حماقت محسوس ہو تا تھا۔ وہ اس وقت دویا اڑھائی فٹ کے قریب

ہوچکا تھا۔ مسلسل محومتے ہوئے اس کا قد برهنا جارہا تھا۔ اتنی تیزی سے محومتے ہوئے ہے

اندازہ شیں ہویارہا تھا کہ اس کے نفوش بھی تبدیل ہوئے ہیں یا شیں۔ یر وہ امّا بڑا ہو کیا کہ میں سوینے لگا کہ اب کمرے سے نکل کر بھاگنا ہی زیادہ مناسب ہے اور اس کے بعد

" مجھے تھوڑی ی تیاریاں کرنی ہیں فلیٹ پر جاکر۔ کیاتم میرے ساتھ مهم پر چلنا پند

"کیول شیں۔" میں نے رکیجی سے جواب دیا۔ ہم فلیٹ پہنچ گئے۔ شروز نے کیا تاريال كيس اس كا تو جحم علم شيس نقاء ليكن من يوى سنني محسوس كر ربا نقاء اس واستان میں میں خود اس قدر کھو گیا تھا کہ میری پوری کی پوری دلچیمیاں اس میں شامل محیں۔ آخر کار شروز نے میرے فلیت کے وروازے کی بیل بجائی۔ میں تیار ہی تھا' باہر فكل آيا اور شروزن جهد علا

" مُحْیک ہے چلوچلتے ہیں۔" میں نے شہروز کا جائزہ لیا۔ وہ نہ جانے کیا تیاریاں کرکے آیا تھا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم شمیں تھا۔ پسرحال ہم لوگ چل پڑے۔ شہروز اپنی کار میں خاموش میشا رہا تھا۔ مجھے اس کے چیرے پر ایک عجیب می کیفیت کی پر چھائیاں نظر آری تھیں۔ آخر کار ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک انتمائی خویصورت مکان ك سائ شروزت كار روكي اور اس بي في الر آيا- ميرا ول وهك دهك كر رما تقا-ہم جب وہاں پہنچے تو سورج ڈوہنے میں تھوڑی در باقی تھی۔ بیل بجائی اور ایک عمر رسیدہ خادمہ نے درواقرہ کھولا۔ "کیا.....محترمہ ایمن فرزیت اندر موجود ہیں؟"

"میں ..... لیکن ان سے ملاقات کی اجازت شیں ہے۔ خور انسوں نے منع کیا ے۔" خادمہ نے بے رخی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن شروز نے اس دھاکا وے کر چیچے ہٹایا اور اندر واخل ہو گیا۔ پھرایک راہداری طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع وعریض کرے کے دروازے پر پہنچے۔شروز جارحیت پر آمادہ تھا۔ اس بوے اور وسیع مرے میں نبم تاریکی کا ماحول تھا اور اس میں عجیب مشم کی بدیو سیمیلی ہوئی تھی۔ مغربی کھڑکی سے ڈومیتے ہوئے سورج کی روشنی پردوں میں سے چھن چھن کر اندر آرہی تھی۔ آہے آہے ماری آ تکھیں کام کرنے کی عادی موکشی اور میں نے ایک کری پر ایمن فرزینه کو دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی جھے پر دہشت کا ایک حملہ سا ہوا۔ اس کا چرہ سو کھ کر چنزا ہوچکا تھا اور ایک عجیب ی کیفیت اس کے چرے پر طاری تھی۔ سزی ماکل رنگ تھا اس کے چرے کا اور اس کی کھویزی سکڑ کر مختصر ہوچکی تھی۔ اندر کو دهنسی ہوئی نیلی آ تکھیں اس وقت زرد اور بے تور معلوم ہورہی تھیں۔ بس اس کی پتلیاں خوفتاک انداز میں اندر فرکت کر رہی تھیں۔ ناک اور کان بڑی حد تک مسنح ہو بیکے تھے۔ پہلے ہوئے کو ختم کر دوں۔ اچانک ہی شروز نے دروزے کی جانب چھلانگ لگائی لیکن وہ یہ بات جول گیا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہوچکا ہے۔ وہ بری طرح دروازے سے تھرایا تھا اور اس کمجے میں نے بھی اس پر چھلانگ لگادی تھی۔ شروز بہت پھرپیلا طاقتور اور زبین تھا۔ او فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور میں دروازے پر کھڑا ہو کر بھوکی نگاہوں سے اس دیکھنے لگا۔ تب شمروز نے بچ کر کھا۔

"اویے و توف آدی! تو اس ساح کے سحر کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو منبھال۔ کیا کر رہا ہے تو؟" میں نے بیہ آداز من لیکن مجھے یوں نگا جیسے بیہ سب پچھ مجھ سے کہا ہی نہ جاربا ہو۔ دہ کسی ادر سے یہ الفاظ کمہ رہا ہو۔ میں نے انتظار کئے بغیر دوبارہ اس پر چھلانگ لگادی۔ ایک بار پھراس نے جھکائی دی اور غرائی ہوئی آداز میں بولا۔

" و کھے میرے ہاتھ میں تخرج - اگر تیرے جوائ درست نہ ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے تو میرے ہاتھ میں تخرج - اس وقت تو بھے قبل کرنے کے در پے جہ اپنی زندگی بھانے کے لئے بھے ہی ہو سنا ہے گئے ختم کر دول۔ بھے اس کے لئے مجبور نہ کہ اس کے لئے بھور نہ کہ سنا ہے گئے ختم کر دول۔ بھے اس کے لئے مجبور نہ کہ اللاظ بھی میری مجھے میں آل ہے تھے لیکن میرا دہائے میرے بھے میں نہیں تھا۔ میں آل کے اللاظ بھی میری مجھے میں آل ہے تھے لیکن میرا دہائے میرے بھے میں نہیں تھا۔ میں آل سے آل کے اللاظ بھی میری اللاظ کی میری مجھ میں آل ہے تھے گئین میرا دہائے میرے اندر اتن طاقت آگئ آل ہے تو اس کی جانب بوحا اور ایک بار پھریں نے اس پر حملہ کیا۔ بحالت مجبوری میں نے اس کی جانب ہو اللہ تھی ہے اندر اتن طاقت آگئ گئی کہ میں نے اس کی کائی کی خرائی گئی کر کر مروز دی۔ پھرا کیک زور وار لات میں نے دہ مخبر اٹھا لیا اور کے بیچے دمید کی تو مخبر اس کے ہاتھ ہے چھوٹ گیا۔ تب میں نے دہ مخبر اٹھا لیا اور دمرے کے میں نے اس پر وار کیا۔ انقاق کی بات یہ کہ شروز میری لیسٹ میں آلیا۔ مخبر اس کے حلق ہے ایک دل خراش جیخ نگی اور خون پھل دو میری کیسلیاں چردی تھیں۔ اس کے حلق ہے ایک دل خراش جیخ نگی اور خون پھل کا اس کی پہلیاں چردی تھیں۔ اس کے حلق ہے ایک دل خراش جیخ نگی اور خون پھل کی اس کی بھی گا۔

ستبھی میں نے ایک بجیب و غریب اور ہولناک منظر دیکھا۔ اچانک ہی خوفناگ شکل کی تائن لینی ایمن فرزیند اپنی جگ سے اٹھ گئ تھی۔ بول لگا جیسے خون و کیھ کر اس کے اندر ایک نئی زندگی بیدار ہوگئ ہو۔ اس دوران بیس نے شہروز پر مختجر کے دو تین وار اور کر دیے تھے۔ شروز ایک کراہ کے ساتھ نے گرا۔ تختجر کا آخری وار میں نے اس کی گروانا پر کیا اور اس کی شہ رگ کٹ گئی تھی۔ اب شروز بری طرح زمین پر تڑپ رہا قالہ اُوھروہ بچو بھی اپنے بہت سارے پیرول کے ساتھ شروز کی جانب بڑھ رہاتھا۔ اس کا ا جانگ وہ رک گیا۔ تب میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ وہ ایک مجیب وغریب شکل اعتیار کر چکا تھا۔ اس کا پورا جسم مجھو کا تھا لیکن اس کا چرہ میرے لئے تکمل طور پر شاسا تھا۔ آہ۔ بھلا یہ چرہ بھی بھولنے کے قابل تھا۔

یہ ناکو بابا تفا۔ ناکو! ہوش اڑانے کے لئے یہ منظم کائی تھا۔ نہ جانے کس طرح میں فیا سے ذہن پر قابو بایا۔ پھریہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ ادھر شہروز بھی پھٹی پھٹی کیشی آ تھوں سے اس بچھو کو دیکھ رہا تھا جس کا جم بے پناہ بردھ پھا آتھا لیکن اس کا انسانی چرہ ناقابل یقین تھا۔ ویسے بھی ناکو بابا کا رنگ گرا سیاہ اللے تو سے کہا تھا لیکن اس کا انسانی چرہ ناقابل یقین تھا۔ ویسے بھی ناکو بابا کا رنگ گرا سیاہ اللے تو سے کی مانند تھا۔ لیکن اس وقت اس کی آ تھوں کی سرخی ناقابل یقین تھی۔ اس سے پہلے میں کی مانند تھا۔ لیکن اس کی پھٹی بھٹی آواز اس کی آ تھوں میں ایس مرخی شیس دیکھی تھی۔ پھر دفعتا تی اس کی پھٹی بھٹی آواز اس کی تھی بھٹی اواز

اُدحر شروز بھی میری ذائی کیفیت سے واقف ہو تا جارہا تھا اور شاید اسے خطرے کا احساس ہورہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم کرکے پیچھے بٹنے نگا اور اس وقت اس چھونے ایک بار پھر گردن جھکا کر گھومنا شروع کر دیا۔ وہ وحشت زدہ انداز میں اب زمین پر چکر نگا رہا تھا اور میرے ذائن میں یہ احساس جڑ چکڑتا جارہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تھے میں شہروز پھرنہ جانے کب اور کمال ہوش آیا تھا۔ ایک خوبصورت مکان تھا جمال ناگو بابا اور فرزینہ دونوں موجود تھے۔ مجھے بوں لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ ہو۔ مالا کلہ مجھے سب کچھ یاد تھا۔ شروز کی موت' وہ لڑکی بھی یاد تھی جو ہپتال میں پڑی تھی لیکن مجھے ان میں سے کسی سے کوئی ہدردی نہیں تھی۔ دیکسی بات پر غور کرنے کی بجائے پہلے اپنی شکیل کرلو۔ بولو طاقت کا حصول چاہجے

"بال-" میں نے جواب دیا۔ مجھے اپنی مال کی موت کا انقام لینا ہے۔"

دجب تک تمہیں مکمل شکتی نہ حاصل ہوجائے دو سرے سارے خیال دل ہے

دکال دو۔ گیان شکتی کے لئے تمہیں پورن وتی کے پاس لے جایا جائے گا۔ وہ تمہیں تال

ہون میں لے جائے گی جمال شمیس ممیر بنایا جائے گا۔ سمجھے۔ شہیں ایک

اخباری رپورٹر کی حیثیت سے وہاں جاتا چاہئے۔ ایمن شمیس مب کچھ سمجھا دے

اخباری رپورٹر کی حیثیت سے وہاں جاتا چاہئے۔ ایمن شمیس مب کچھ سمجھا دے

گردن بلا دی تھی۔ اس کے بعد ایمن مجھے عجیب

گردن بلا دی تھی۔ اس کے بعد ایمن مجھے عجیب

سب تیجھ انتمائی مشکل المک بید کها جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ناممکن ابس وقت تھا کہ
گزر رہا تھا۔ آخر کار میں نے مطلوب ہے پر جاکر اس چھوٹے سے خوشما بنگلے کے
دردازے کی جمل بجائی اور کچھ لحول کے بعد دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ مکان عام ہی تھا
اور اسے دیکھ کریے احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ دروازے سے
جو شخصیت ظاہر ہوئی دہ کی قدر پڑا سرار شکل کی مالک تھی۔ چہرہ پڑ ملوں جیسا المی ناک ا چھوٹی چھوٹی آئیسی۔ میں نے اس سے سوال کیا۔
جھوٹی چھوٹی آئیسی۔ میں نے اس سے سوال کیا۔
"کوان ہوتم اور یمال کیوں آئے ہو؟" چرہ بدستور ناکو بابا کا تھا۔ اس ووران ایمن فرزید بھی شروز کے پاس پہنچ گئ تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ لئے تھے۔ شروز کی آئیسیں شدت تکلیف سے پہنی ہوئی تھیں۔ فرزینہ نے اس کے بال پکڑ لئے تھے۔ شروز کی آئیسیں شدت تکلیف سے پہنی ہوئی تھیں۔ فرزینہ نے اس کی شہ رگ سے الجنے ہوئے خون پر اپ ہونٹ پیوست کر دیئے اور ناگو بابانے ایک وم پھر گھومنا شروع کر دیا۔ جتنی برق رفاری سے وہ گھوم رہا تھا اتن ہی برق رفاری سے اس کا جم چھوٹا ہوتا جارہا تھا۔ پھر وہ ایک نینس کی گیند کے برابر رہ گیا اور دو سرے لیے وہ شروز کے بدن پر چڑھ گیا۔ میرے تحجزکے وار سے شروز برابر رہ گیا اور دو سرے لیے وہ شروز کے بدن پر چڑھ گیا۔ میرے تحجزکے وار سے شروز کی پسلیوں کے ورمیان کئی کٹ لگ گئے تھے۔ ناگو بابا اس کے سینے پر سوار ہوگیا اور پھر کی پسلیوں کے ورمیان کئی کٹ لگ گئے تھے۔ ناگو بابا اس کے سینے پر سوار ہوگیا اور کیکھتے تا ویکھتے دہ اس کے جم میں غائب ہوگیا۔ شروز آہت آہت وہ تا جارہا تھا۔ ویکھتے تا ویکھتے دہ اس کے جم میں غائب ہوگیا۔ شروز آہت آہت وہ تا چارہا تھا۔ اور اسکار کروئی۔

"ارے جب تم ہمارے قبیلے ہے ہوتو اتنے فاصلے پر کیوں ہو؟ آؤ۔ آجاؤ۔" نہ جانے اس کی آتھوں میں کیما سحرتھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ پھر دو سرے لیے میں نے تمکین اور گرم خون پر ہونٹ رکھ دیۓ۔ بس اس کے بعد میرے ہوش وحواس رخصتہ ہو گئے تھے۔

A - ware - A correct

"ميرا مطلب يه تبين تحا خاتون مطلب يه ب كه آب كى آمدنى- آپ جھے يمال تهای نظر آری بن اور-"

"و يكويل بو كمد ربى مول ع كد ربى مول كيونك يل جائى مول كم تم ميرا انٹرویو کے رہے مو اور یہ انٹرویو ضرور کسی اخبار میں شائع مو گا، بسرطال تم سے سمجھ او ک میں شیطان زادی ہوں اور میری عمر میارہ سوسات سال اور اڑھائی مین ہے۔ اس اب پچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہو تو معلوم کرو۔ زندگی میں ویے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن تهیس بتانا پیند نبیس کرون گی-"

"بمتر- ين مجمتنا مول آپ كا انتا اشرويو كافى ب- اب يحمد جلنا چائين-" جواب یں وہ عجیب سے اندازے مسکرا دی چربول۔

"لوگ کہتے ہیں کہ معمان آتے اپنی مرضی سے ہیں اور جاتے میزیان کی مرضی سے ایں۔ تم اپنی مرضی سے آئے۔ میں نے تو حمیس سیس باریا تھا لیکن حمیس میری مرضی سے واليل جانا جائية."

المعافى جابتا ہوں اب آپ سے لوچھے كے لئے ميرے ياس ركھ بھى تہيں ہے۔" میں نے کما اور این جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ ضاموش میشی رہی متی۔ میں دروازے کی طرف مڑا لیکن اجانک مجھے محدوال ہوا کہ میں نے سمج ست رخ نسیں کیا ہے۔ دروازہ أدحر میں ہے پھرمیں نے وروازے کی تلاش میں جاروں طرف نگامیں دو ڑائیں اور یہ و کھ کر ميرے ہوش كم ہو كئے كد اس يوے ے فيم تاريك بال ين اب كوئى دردازہ ضيل قلد میری آ تکھیں چرت سے بھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔

یہ کیے ہوسکتا ہے وروازہ کمال گیا؟ میں آگے بروس کر اس جگہ پہنچا جمال سے میں اندر داخل موا تھا لیکن وہاں ایک سیاٹ وبوار کے سوا کچھ شیں تھا۔ میں وبوار کے ساتھ عل كريد اندازه لكانے كى كوشش كرنے لكا كد وروازه كيس اور توشيں ہے۔ مجھے غلط النمي لا خبیں ہو رہی ہے لیکن دروازہ نبیں تھا۔ وہ غائب تھا اور جران کن بات یہ تھی کہ کمیں ے بھی اس کا نشان منیں ملتا تھا حالا تک مرو عام مرول می کی مائند تھا۔ میں تھوڑی ومر فاموش کھڑا رہا اور چرمی نے پریشانی سے کما۔

"ممل يورن و آل! براه كرم جي وروازه و كها ديجيُّ- بين جانا چايتا موں-" جواب بين ال ك مونول ير بحريه جيس مكرابث تجيل حى اس في كما-و کہا تھا نا میں نے تم سے کہ مہمان آتے اپنی مرضی سے ہیں کیا سمجے؟ میفویس قو

" پورن وتی کے بارے میں شاقا کہ وہ کچھ خصوصیات کی حامل ہیں۔ میرا تعلق ایک اخبارے ب اور میں ماضی کی ایک تقیم شخصیت سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے مس پوران وتی کے بارے میں چھ بتائیں گی؟"

"وہ میں تی ہوں۔ آؤ اندر آباد۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا اندر ایک باریک سا بال تھا بحرائ کے بعد ایک کرہ اور کرے میں ایک مربم سالیپ روش قل یمال تھوڑا سا فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک کری کی جانب اشارہ کرکے جھ سے کما۔ "بيشه جاؤ-" اوريس كرى پر ينو كيا- عورت كى نظر جهد پر پورى طرح كلى بوكى تحكى اور اس کاچرہ جذبات سے عاری لگ رہا تھا۔ میں نے پچھ المحول کے بعد اس سے پوچھا۔ "حالا مك يل جافيا جول كد آب كا نام يورن وتى ب ليكن چربحى اخبار ك انثرويو ك لئة محص آب كى زبانى آب كانام معلوم كرك خوشى موكى-"

"يورن وتي!" "آپشادي شده بن؟"

ودنس-"اس فيجواب را-

"آپ کی عمر کتنی ہے میڈم مالائلہ خاریہ ہے کہ عورتی کھی اپنی عمر نسیں بتاتیں اليكن بحر بهي سي سوال كرربابون- آب الى پند كاجواب دے عتى بين-" وونهيس بين عمر يجهيانا نهين جابتي اورنه عمر يهيانا بمتر سمجهتي بول-" "لو آپ کی عمر کلتی ہے۔"

"تقریباً کیارہ موسات سال-"اس نے جواب دیا اور میں اے دیکھ کرنس پڑا لیکن وه بالكل سجيده ربي سي-"ニゼニタリジ"

و المياره سوسات سال اور شايد ازهائي مهينه يا پيئتاليس ون-"

آپ بهت دلچیپ خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ بات کو اتن سجیدگی سے اوا کرتی ہیں کہ انسان آپ کے ذاق کو مجھ بی نہ سکے۔ خرچائے آپ نے کما ہے میں مان لیتا ہوں۔ آپ كامشغله زندگى كياب؟"

" كي المين - جنكلول ميازول ويرانون قبرستانول مين بعظتي رئتي مون مجي مجي میری ذار کی سے مسلک ولچسپ واقعات بھی پیش آجائے ہیں لیکن پھر بھی میں نے زندگی مِي بست كم لوگول كو نقصان بينچايا ب- د لچيپ مشغله جادوگري سيمهنا ب-" امت جو یہ ظاہر شیں کرتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور وہ اپنی عمریتا رہی ہے گیارہ سو ات مال دلیے ہے گیارہ سو ات مال دلیے ہار پھر میں نے بورن وتی کو دیکھا۔ اس کی ناک کسی چوٹی کی مائند مڑی ہوئی تھی۔ آئٹھیں تیز اور چھوٹی تھیں اور نقوش اس کی ناک کسی چوٹی کی مائند مڑی ہوئی تھی۔ آئٹھیں تیز اور چھوٹی تھیں اور نقوش اللہ عام متم کے تھے۔ بسرطال وہ چائے لے کر چلی۔ غالباً وہاں آتش وان پر چائے کا معالی بندوبست تھا میرے قریب آگراس نے مجھے چائے کا بیالہ دیتے ہوئے کہا۔

الو میرے معزز مہمان! مجھے خوشی ہے کہ تم یمال آئے۔ یمال بہت کم مہمان آئے اور جو آئے ایس بہت کم مہمان آئے اور جو آئے این دہ۔۔۔۔۔ الدر گری بھی اور جو آئے این دہ۔۔۔۔۔ الدر گری بھی لے کر ادھر اوھر دیکھا آئش دان کی آگ ہولے ہولے جل رہی تھی۔ اندر گری بھی کی۔ بہت کی سوچیں میرے ذبین کو پریشان کر رہی تھیں۔ بین اس کے پرامرار جملوں پر اور کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کوئی حرج نہیں ہے۔ چائے کی کر یمال سے چلاجاؤں گا۔ اور کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کوئی حرج نہیں ہے۔ چائے کی کر یمال سے چلاجاؤں گا۔

"اب میرا کاروبار شخندا ہوگیا ہے سمجے" اب میرا کاروبار بالکل نرم ہوگیا ہے۔" "کاروبار؟" بیں نے ایک بار پھرات جونک کر دیکھا۔

"بال كالے جادد كا كاروبار پہلے بہت انتھى طرح چانا تھا ليكن اب اوگ جادد كو مجى سائنس بى مجھنے گئے ہيںاور امارا كاروبار تقريباً ختم ہوتا جارہا ہے۔ اس پر اب بہت كم اوك يقين ركھتے ہيں۔ لوگ اس سلسلے ميں اب آتے ہى نہيں ميرے پاس۔ تم يقين كرو كد ميں نے طوبل عرسے ہے جادد كاكوكي چلاشيں بنايا ہے۔"

"جارو كا بالا؟"

"بان ہے ایک پراسرار عمل ہے۔ آئے کی ایک گریا بنائی جاتی ہے اور اس میں اس چھو کر کمی بھی جانب لے جاتی ہے اور اب تو یہ کام انجام دینے کی نوبت شیں اللہ۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے کہ لوگ اپنے دشنوں کو اس طرح ختم کرتے تھے۔ اب تو شدا غارت کرے مصورت حال ہی بدل گئی ہے۔ کرائے کے قاتل جگہ جگہ دندناتے بھرتے بین اور معمول ہے معاوضے پر دہ یہ کام کرؤالتے ہیں جو ہم ہے لیا جا اتحد اب ان کاموں کے لئے کوئی ہمارے پاس ضیں آنا۔ بلک ان کرائے کے قاتلوں کے پاس جا ان کاموں کے گئی جا اور میں نے جے ارے تم یہ چائے کیوں نمیں پی رہے ؟" اس نے جھے گھور کر دیکھا اور میں نے ملدی ہے جا ارے تم یہ چائے کا بالہ مندے لگا لیا۔ حالانکہ یہاں آگر میرے ذہن پر جو ایک کوفت می ملدی ہے چائے کا بالہ مندے لگا لیا۔ حالانکہ یہاں آگر میرے ذہن پر جو ایک کوفت می

ا بھی تم سے بہت می باقی کرنا چاہتی ہوں۔" اس کی آواز بجیب می تھی۔ وہ تیز قتم کی سرگوش کے انداز میں بول رہی تھی۔ میں اب بھی کی سمجھا کہ وہ عورت نداق کر رہی ہے۔ میں نے کہا۔

"آپ ایک خوش مزاج خاتون میں مس پورن دتی! لیکن کیایہ بستر شیں ہوگا کہ اب آپ یہ نداق ختم کردیں۔"

"لان بال كيون تهين ليكن ميں جاہتى ہوں كدتم كھ دريكے لئے يہيں محسر جاؤ" اصل ميں انسان اپنى خوش تصيبى كو آسانى سے ختم نہيں كرنے ديتا۔" "منوش تصيبى؟" ميں نے سوال كياتو وہ مسكرا كر كردن بلانے گئى پحر بولى۔

" جائے بنا بیند کرد گے؟"

"يين صرف جانا جابتا مول-"

"مِكْرِ بِيقَةَ جاؤَ- مِينِ اسے لے كر آرتى ہوں۔"

" كى ؟" يى ئے پر حرت سے بوچا-

"جائے گو-" وہ بولی اور اپنی جگ سے اٹھ گئی۔ کمرہ اب بھی نیم تاریک تھا عالا تکہ میں نے اسے کانی جد تک دیکھ لیا تھا لیکن ہے کی چزیں اب بھی میری نگاہوں سے او جھل تھیں مثلاً پہلے تی سے آگ جل اٹھی تھی لیکن میں نے اسے محموس اب کیا تھا یا پھر ممکن ہے وہ پہلے بہال موجود نہ ہو۔

یہ بات کچھ دیر کے لئے میرے ذہن سے دور ہوگئی تھی کہ ججے یہاں تاکو بابا نے ججے اور لازی طور پر یہ جگہ کی مصیبت سے عاری جگہ نہیں ہوگا۔ آتش دان اچانک ہی نمودار ہوا تھا اور اس بین آگ بھی جل رہی تھی اور پر جب بین نے بغور دیکھا تو ججے لگا کہ آتش دان کے کی جھے پر ایک چائے دانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ عورت اپنی جگہ سے اٹنی دان کے کی جھے پر ایک چائے دانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس پر روشتی پڑ رہی تھی اور آتش دان کی جانب بڑھ گئے۔ نہ جانے کس طرف سے اس پر روشتی پڑ رہی تھی اور اس کی ایک بری سی پر چھائیں نے بوری دیوار کو اپنی لیبین میں لے رکھا تھا۔ یہ پر چھائیں جیب و غریب تھی۔ لگ رہا تھا جیسے کی انسان کی پر چھائیں نہ ہو حالانک عقب سے اس پر سایہ پڑ رہا تھا اور اس کا سایہ دیوار پر ایک بہت ہی خوناک شکل حالانک عقب سے اس پر سایہ پڑ رہا تھا اور اس کا سایہ دیوار پر ایک بہت ہی خوناک شکل کی چریل جس کے سرپر لیے لیے سینگ نظر آ رہے تھے ویوار پر انکے بہت ہی خوناک شکل کی چریل جس کے سرپر لیے لیے سینگ نظر آ رہے تھے دیوار پر انکر آ رہی تھی اور اس کا مرف تھا۔ حالانک اس سے پہلے ہیں نے مس پوران وتی کو دیکھا تھا۔ وہ مرث آتی دان کی طرف تھا۔ حالانک اس سے پہلے ہیں نے مس پوران وتی کو دیکھا تھا۔ وہ مرث آتی دان کی طرف تھا۔ حالانک اس سے پہلے ہیں نے مس پوران وتی کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل کی گھریلو عورت کی مائند ہی تھی۔ سیاہ بال 'بی سے تھال ہوئی مائگ' موزوں قدو

کوئی جواز نمیں ہے۔"

وعظريس جائق مول كرتم الجى يمال سے نه جاؤ۔"

ومكال كرتى مو- ميرى ذے دارياں بين يكھ ميں افي يد قد دارياں بورى كرنا جاہتا

"-UN

"اور میں تم سے کھ چکی ہوں کہ یمال بست کم لوگ آتے ہیں اور جب کوئی آجا ؟ ہے تو اس کی میزبانی جھ پر فرض ہوجاتی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہو گا۔ ہم دونوں آیک حسین جگہ پر جانمیں شمے جو تمہیں پند آئے گ۔"

ور شہیں میرے ساتھ چانا ہوگا۔ مجھے ایک اہم میعنگ میں شرکت کے لئے جاتا

و این میرا ای میلنگ سے کیا تعلق ہے؟"

" ہے۔ میں جو کہ راہی اول۔ تم نہیں جانے کہ نجات حاصل کرنے کے لئے جمعے تساری ضرورت ہے۔"

"فعات كيسي أجات؟" مين في بدستور ظلا مين تيرت بوع كما-

"بال شجات-" يورن وتي بول-

و محر من پورن و تی! میں قو صرف آپ کا انٹرویو کرنے کے لئے آیا تھا۔ " اور کا میں میں قرائد کا عمل کا داری سر مثال جی طرح کھانے کی جو ج

مكل ند موجاكي افي محفل شين جماعة- وه اس بند شين كرتا-"

"كون؟" من في جراني سي بوجها-

"بے اس کا ذکر ہے جے تم اپنی زبان میں شیطان کمر مکتے ہو۔" اس سے در حقیقت شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

و الكين " ميس في احتجابي انداز ميس كها-

"اس لخ تمهيس ميري محفل مين چلنا موگا- سمجد رب مونا-"

74 公英

موار ہو گئی تھی۔ وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو یمال سے نکل جاؤں الیکن بو زمل سے نکل جاؤں الیکن بو زمی عورت کی حقیقتیں بھی میرے سائے آتی جاری تھیں۔ وہ واقعی ہی کوئی جادوگر ٹی معلوم ہوتی تھی کیونکہ اس کمرے میں ایک درواؤے سے ہی داخل ہوا تھا لیکن اب دہ دروازہ یمال نہیں تھا۔ جائے کے پہلے گھونٹ نے مجھے سے احساس دلایا کہ رہ جائے ہوئے بھی عام تھ کی نہیں ہے کیونکہ یہ خاصی کڑوی تھی۔ عورت نے مجھے کاطب کرتے ہوئے کی اللہ کرتے ہوئے کہا۔

"ویے و تم میرا انزواد لینے کے لئے آئے ہو نوجوان! مجھے جرت ہے کہ تم میری وات میں کوئی ولچیی نمیں لے رہے حالاتک یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے پاس اب اس انداز کا کوئی مخص میں آتا اور شاید بہت کم لوگوں نے جھ سے بیرے بارے میں یو چھا ور خر چلو نحیک ہے کوئی ایسی بات نمیں ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ویے خواہش سب کی میں ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ تم یہ بتاؤ تھاری اپنی كياكيفيت ب- كيابيد جائ تهيس پند آئى؟" مين نے چوتك كر پلى بار جائے پر توجہ دی۔ یہ کروی چائے مجھے مجیب کی لگ راق متی لیکن پر بھی میں نے اس کے محونث ات معدے میں انار لئے تھے۔ پھر میں نے اس کی جانب دیکھا اور پھریوں محسوس جوا جیے اس کا رنگ اچانک سرخ ہو کا جارہا ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ وہ اچانک سرخ کیے ہوگئ؟ اس كالياس اس كا چره اس كے بال كرے كا ماحول اسامنے كى ويوار اسارے كا سارا مرخ اکیا قصہ ہے؟ میں فے ایک بار گراہے ذہن کو جھکے دے کر سنبھالنے کی کوشش کی لیکن یہ سرقی میری نگاہوں سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ اس سرخ کرے میں لاتعداد پر چھائیں نظر آریق تھیں۔ شاید میں پر چھائیاں وروازے کو چھپائے ہوئے تھیں مگر مجبوری تھی۔ کیا کرسکنا قبامیں۔ دروازہ مجھے نظر نہیں آرہا تھا۔ بھٹکل تمام میں نے چائے کا پالہ نيح رك كراز كفراتى جوئى أوازيس كما-

"اب تو بھے اجازت دو۔ میں نے چائے بی لی ہے۔ "ایک بار پھر میں اپنی جگہ ہے
اٹھ گیا لیکن بچے محسوس ہوا کہ میں اڑنے لگا ہوں۔ میرے ہیر فرش سے اونچے اٹھ پچکے
سے اور بیسے میں ایک بے وزنی کی کیفیت کا شکار ہوگیا تھا۔ میں نے فضا میں لگے لگے ہاتھ
پاؤں ہلائے۔ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یہ میری کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ میں نے دل ہی ول
سی سوچا اور اس کے بعد میں نے شکایتی اٹراز میں اس سے کما۔
سی سوچا اور اس کے بعد میں نے شکایتی اٹراز میں اس سے کما۔
"ویکھو میں جانا چاہتا ہوں اب میں نے چائے بھی پی بی بی ہے۔ میرے یہاں رکنے کا

او تی ہیں۔ میں نے دل میں سوجا ہمرطال وہ عجیب وغریب پراسرار علوم جو انتائی چھوٹے للہ کی مالک تھی۔ مجھے اپنے پیروں کے زدیک نظر آئی۔ اجانک جیسے کوئی جبٹی کی چیز مجھے اپنی نانگ سے لیٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر جھے یوں اگا جیسے میرے یورے وجود میں شعطے مرک اٹھے ہوں۔ میں نے آنکھ اٹھا کردی تھی اپنا لباس تبدیل کردی تھی اور اس کی شخصیت ایک دم سے تبدیل ہوتی جاری تھی۔ اس کے ہاتھ لیے ہو کر گھنے تا لیک گئے تھے اور چرے کی رنگت بدلتی جاری تھی۔ اس کے ہاتھ لیے ہو کر گھنے تا لیک گئے تھے اور چرے کی رنگ بدلتی جاری تھی۔ اس نے تعوری ویر کے بعد آگے بردی کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھے یوں لگا جیسے میں فضامیں اوپر اٹھ رہا ہوں۔ بھے اپنے جو کر گھنے تا ووں طرف اند جروں کے بادل اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات کی ماند۔ یہ سب کیا جاروں طرف اند جروں کے بادل اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات کی ماند میرے بازدوں پر سب کیا جو سب تھا اور نہ جانے مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہورتی تھی۔ دفعا زور سے ہمنکا لگا اور سب تھا اور نہ جانے مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہورتی تھی۔ دفعا زور سے ہمنکا لگا اور

یں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں تیرتا ہوا رہ گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں پرابر اوپر اٹھ رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف اند جیرا ہی اند جیرا ہے اور ہواؤں کی شائیں شائیں گونج رہی ہیں۔ نیچے تمی نمی روشنیاں نظر آرہی تھیں۔

یالکل ایبالگ رہا تھا بیسے بیل کئی ہوائی جہازی بیٹھا ہوا گئی اردش شرے گزر رہا ہوں۔ جیرے اطراف بیل تعجب خیز آوازی گوئی رہی تھیں۔ بیاد اور ہولئاک اندجرے بیرے اردگرد کھیے ہوئے تھے اور جھے بھی اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ براسمرار پرواز کتنی دیر بیک جاری رہی دری تھیں ہے اور کھے بھی اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ براسمرار پرواز کتنی دیر بیک جاری رہی اور بیل کی طرح بینچ انزا۔ جب بیرے قدم زیمن سے گئے تو بیل نے بھی اور بیرے قرب وجوار میں مسلسل اند جرا طاری تھا۔ میں جران پریشان اپنچ چاروں طرف دیکھے رہا تھا باالی کیا ماجرا ہے کیا ہونے والا ہے۔ میں اس ہولئاک ماحول سے زندہ بھی واپس جانسوں گایا نمیں۔ تاکہ بالے اور جس میں اس ہولئاک ماحول سے زندہ بھی واپس جانسوں گایا نمیں۔ تاکہ بالے اور جس بیل اس ہولئاک ماحول سے زندہ بھی واپس جانسوں گایا نمیں۔ تاکہ بالے میرے اور جس کی جس کی کس کے اس روشتی می کسلے لئے۔ اس روشتی سے کم کرکڑ کاکوئی پیٹ نمیں چان تھا کہ بیمان کمان سے آرہی ہے۔ بس یو نمی کس کس کے جس کی جراس روشتی میں جھے بہت می کس میں میں جھے بہت می کسلے میں تھے۔ گیارہواں میں اور سے کے جس کی جس میں تھے۔ گیارہواں میں اور عیل میں اور جس کے جس کی جس میں تھے۔ گیارہواں میں اور عیل میں اور جس کے ایک ایک ایک میں میں بی اور وال وقی سے ایس میں تھے۔ گیارہواں میں اور جس کے ارہویں میں بھے۔ گیارہواں میں اور جس کے ایس میں جس کے جس کی جس میں جھے۔ گیارہواں میں اور جس میں جس کے جس کی جس میں گیارہواں میں اور جس کے ایس میں جس کی جس میں گیارہواں میں اور جس کے ایس میں جس کی جس میں گیارہواں میں اور جس میں اور وقی اور جس کے ایس میں جس کیل کی اور جس کے ایس میں ہوران وقی۔ نہ جانے سے پراسمال موروں کیا جرا کی اور جس کے ایس میں ہوران وقی۔ نہ جانے سے پراسمال موروں کیا جرا کیا گیا ہور جس کی اور جس کے ایس میں کی جس کی بار میں اور جس کی اور جس کی اور جس کی جس کی بارہوریں میں جس کی بارہوری میں اور والوں والوں کیا ہور جس کی اور جس کی اور جس کی در جس کی بارہوری میں اور جس کی اور جس کی اور جس کی اور جس کی بارہور کی کس کی کی بارہ اور جس کی کی بارہ افراد جمع

"يعنى تهمارا مطلب بشيطان كى مجلس مين اليكن من پورن وتى مين اس كاپابند تو مول-"

"اب ہو- یمال آئے ہو تو ظاہرہ تم نے میرا دفت بھی لیا ہے۔ ہر محض کو تھوڑا سا دو سرے سے تعاون تو کرنا ہو تا ہے۔ ویسے تو شہیں دہ جگہ پند آئے گی جمال ہے مجلس ہوگہ۔"

"كونتى حِكْ ب وه؟"

"ایک پیاڑی...... ہمیں ایک اسباسٹر کرنا ہوگا۔ چلو تیار ہو جاؤ۔" "نہیں میں نہیں جانا چاہتا۔"

"تم جاؤ گ۔" اس نے کہا اور کھور کر مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہوں محسوس ہوا کہ اس کی آ کھوں سے روشنی کی امرین نکل کر میرے وجود میں واخل ہورتی ہیں۔ وہ آ کھییں کچھ ایس تھیں جو کچھ ویر قبل تو تمام ہاتیں نداق لگ رہی تھیں اب مجھے احساس ہورہا تھا کہ وہ سب نداق تمیں حقیقت ہیں۔ بوڑھی عورت بھینی طور پر کالے جادو کی ماہر ہے۔ ادہ میرے خدا اب کیا ہوگا۔ مجھے بہت کی ہاتیں یاو آرہی تھیں۔ بہت سے پرامرار مسلے میرے سامنے ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے کیا۔

"اب بن منهي تاركرف كے لئے اپني اليك خاص دوست كو بلاقي ہوں۔ آؤ تم اسے تيار كردد" اس في كما اور الجانك تى جھے محسوس ہوا جيسے ويوار سے ايك روشني پھوٹی ہو اور پھر روشني اندر داخل ہو گئي ليكن ہو كوئی اندر آيا تھا اسے ديكھ كريس خوف سے سكر كر رہ كيا۔ ايك چھوٹے سے قدكی نو بوان عورت تھی جس كے پورے جم پر ليے ليے سياہ بال تھے۔ وہ المچل المچل كر فرش پر چل رہی تھی اور ميری جانب بورہ رہی مقی- اس كی باريك می آواز الجري۔

"مس پورن وتي امس پورن وتي کيا کرنا ب مجھے؟"

''نیہ استاد اعظم کی میٹنگ میں شریک ہونے جارہا ہے ادر تنہیں اے تیار کرتا ہے۔ ویکھو ہمیں جس انداز میں سفر کرنا ہو گاتم جانق ہو اس سفر کے لئے کیا طریقہ کار افقیار کرنا ہو تا ہے۔''

میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ طلسی ماحول اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے کی بار میرے سامنے آچکا تھا۔ خاص طور پر ایمن فرزینہ جے میں ابھی تک نہیں بھول سکتا تھا۔ کیا اس کائنات میں اس قدر عورتیں بڑا سرار عورت کی ماہر "دیکھو بورن وتی کی اور کو لے آئی ہے۔ یہ ہمارے ایک خاص ساتھی کی جگہ ہے اور آئی ہے۔ یہ ہمارے ایک خاص ساتھی کی جگہ ہے اور آئے نہیں آسکیں۔ " پھرا چانک ایک زبردست شور بلند ہوا۔ جیسے ہزاروں ہے دھنکے علی ہوں۔ بین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ محسوس کر رہا تھا۔ جیسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کھا رہا تھا جیسے ان کھا رہا تھا کہ میں خود بھی براہ راست ان تھام کے اجبی ایس مگر رہا تھا لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی براہ راست ان تھام امالت میں شرکت کرتا رہوں۔ یہ سب جیسے اجبی اجبی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر شاید کوئی اور بھی آپینچا جس کا تذکرہ وہ لوگ کر رہے تھے۔ وہ شاید کی چان کے پیچھے سے نگل آیا اور اختائی تاریک سیاہ شے تھی وہ۔ آ تھوں کی سفیدیاں تک سیاہ تھیں۔ اس کا جسم ہالکل اور اختائی تاریک سیاہ شے تھی دہ باہر آیا ایک دم شور تھم گیا۔ ر تھی رک گیااور علی مسلسل جاتھے ہوئے کو تلے کی طرح تھا۔ اس سے باتیں کرنے گی۔ وہ ان باتوں کے در میان مسلسل جیسے انگارا ور شور انجرا۔

''وہ آگئی۔ جو شعیں آسکی تھی وہ آگئی۔''ان سب نے سانسیں ردک کراہے ہماری مانب برستے ہوئے دیکھااور اس نے خوفناگ لیجے میں کہا۔

"شہیں یہ غلط ہے۔ ہمیں ملسی بھی طرح اپنی تعداد بڑھانی شیں جائے۔ ہم تیرہ ہی ملن ہو سکتے ہیں لیکن ہم چورہ ہو چکے ہیں۔"

"اور اس كاجواب يورن ولى كورينا يزے كا-"

"پورن ولي! تم ايك جرم كى مرتكب مولى مو- چودهوي كا اضاف تم في ايك

"ونيس مين مجي تقي كدوه نيس آي گ-"

"اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اب چودہ ہو بچکے ہیں۔" سیاہ سائے کی پہنکار شائی دی۔ اس کی آواز میں غصہ شامل تھا۔ "لیکن اس میں میرا گوئی قصور نہیں مقدس استاد اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔" "بالکل تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ اصول ٹوٹ گیا ہے بورن دتی! تمہیس سزا ضرور ملے "بالکل تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ اصول ٹوٹ گیا ہے بورن دتی! تمہیس سزا ضرور ملے

"زهم کرد استاد محرّم! رحم کردا میں جان پوچھ کر اس جرم کی مرتکب نہیں ہوتی وں۔"

الرحم وہ لوگ كرتے ہيں جو خود بعد ميں رحم كے مستقى موجاتے ہيں۔ ميں تم ير رحم

ہو گئے تھے ادر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پکھ لوگ ایک کالے رنگ کا بکرا پکو کراہے و کیلتے ہوئے آگے لائے۔ میں الناسب کے چرول کی سمت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں دیکھنا بے حد مشکل کام تھا۔ البتہ ممں پوران دتی میرے سامنے تھی۔ اس کا چرو جوش سے تمتما رہا تھا۔ پھراس نے اس طرح تمتماتی ہوئی آواز میں کہا۔

"مقدى تاريكيول كے مقدى پرستارو! قربانى كى رسم اداكى جانى چاہئے۔" بہت كو اوگ آگے بوسے اور انہوں نے ايك جگه كلايال جمع كرنا شروع كرديں۔ پر كلايوں كو آگ لگادى گئى اور روشنى كے سرخ شعلے فضاكو منور كرنے گئے۔ اس كے بعد كالے رنگ كے بكرے كو ايك جگه لايا گيا۔ وہ اب بھى بدستور اپنے طلق سے بھيانك آوازيں رنگ كے بكرے كو ايك جگه لايا گيا۔ وہ اب بھى بدستور اپنے طلق سے بھيانك آوازيں اكال رہا تھا۔ خاليا ان پراسرار روجوں كو ديكھ كروہ خوفردہ تھا۔ پرچھائيوں سے ايك سايد آگ برخصا۔ اس كے باتھ بي لمباسا جاتو دبا ہوا تھا۔ جو سرخ آگ كى روشنى بين چمك رہا تھا۔ اس نے بكرے كو كردن سے بكڑا اور اسے دبوج كراس طرح زيان پر كرا ديا جيسے كوئى معمولى مى چر ہو۔

اس کے بعد وہ بحرے کے سینے پر گھٹنا رکھ کر بیٹے گیا اور اس نے اس کی گردن پر چھڑی پھیردی۔ بحرے کی گردن پر چھڑی پھیردی۔ بحرے کی گردن کے بیٹے ایک بڑے سے بیالے کو اس روشنی نے جس نے بحرے کو ذرخ کیا تھا برے احترام سے اضایا۔ اس میں سے سب سے پہلے اس نے چند گھونٹ ہے اور اس کے بعد اس نے بیہ بیالہ پورن وتی کی جانب بردھا دیا۔ وہ سب تھوڑا تھوڑا خون اس بیالے میں سے پی رہ شھے۔ یمال تک کہ وہ بیالہ جھ تک پہنچ گیا مس پورن وتی وہ بیالہ کے رمیرے سامنے آئی تھی۔

ميس كرسكا-" اس ن ايك اى قدم آگ برهايا اور دوسرے ليح اين باتھوں ك چوڑے پنجے سے پوران وئی کی گرون بکڑلی۔ پوران وئی کے طلق سے والخواش چینی نکلنے لكيس- سوكلي سوكلي أبي لمبي الكليال يوران وتي كي كردان من ييوست موتي جاري تحيي-پھراس نے اے آگے کی طرف کھیٹا اور میں نے دنیا کا بھیانگ ترین منظرد یکھا۔ اس نے سب سے پہلے بورن ول کی ایک آنکھ اپنے وانوں سے نکال لی سمی اور اسے کول کی طرع جي جيب كرچبانے لگا تھا۔ بوران ولى كى أكل سے خون كا قوارہ بلند مور ہا تھا اور وہ وہشت سے ہاتھ پاؤں مار ری تھی کی چیخ رتی تھی لیکن سیاہ سایا اس کے رخسار کا گوشت ادھير رہا قا۔ رضار' دو سرى آنك اگر دن' كان' ہر چزاس نے چاچاكرائ معدے ميں ا تارنا شردع كردى محى يهال تك كه يورن ولى كى كردن كانز خره بابرلك آيا اورجو خون زمین پر گرا وہ دوسرے لوگ نے جب کر زبان سے جانے لگے۔ میں نیم مردہ کیفیت میں ایک جنان سے اپنی کر نگائے کوا تھا اور اس جھیانگ منظر کو دیکھ رہاتھا لیکن ایک احساس اس عالم میں بھی میرے ول میں موجود قا۔ وہ بیا کہ قطرت کے خلاف میں اس بھیانگ منظرے نہ او کھن کھار ہا ہوں اور نہ مجھے یہ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سے سب کچھ ہوتا جائے جو ہو رہا ہے۔ بسرعال چند مموں کے بعد بورن ول بالکل سرد یر گئی اور اس کے بعد وہ بھیانک فخصیت میری جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے اپنی سیاہ أ كلمول سے مجھے ويكھا اور مدهم ليج بين بولا-

"صرف ترہ ہر صورت میں ترہ اور ترجویں شخصیت تمباری ہی ہوسکتی ہے۔ تہیں عمد کرما ہوگا۔ کیا سجھے؟"

"بال مين جانبا مول-" مين في جواب ويا-

"چلو اے اپنوں میں شامل کرلو۔" سیاہ صورت والے نے ایک مخص سے مخاطب ہوکر کہا۔ وہ آگے بردها اس نے اپنے ہاتھوں میں چاقو پکڑا ہوا تھا۔ اس چاقو سے اس نے میرے داہنی ہاتھ کی انگلی پر ایک نشان لگایا اور میری دائے ہاتھ کی انگلی سے مرخ خون تکلنے لگا۔ تب اس نے آگے بڑھ کرایک کاغذ میرے سامنے کردیا اور کہا۔

"ال پرو شخط كردو اور تيره نمبرلكھ دو-" ميں نے كى انوكھى قوت كے زير اثر اس كاغذ كى تحرير كے پنچ و شخط كئے اور وہ كاغذ اس نے ميرے ہاتھ سے لے كرايك دو سرے هخص كے سپرد كرديا- تحرير كيا متى يہ اندازہ ميں ضيں لگا سكا تقاد سياہ صورت دالے ئے آگے بڑھ كر ميرے سرير ہاتھ ركھااور بولا۔

"اب تم ہم میں سے ایک ہو۔" اجانک ہی جھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے برن کی اللہ بناہ بڑھتی جاری ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں بھی روشنی کے جھماکے محسوس سے اور مجریاں نے بناہ بڑھتی جاری ہوں ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں بھی روشنی کے جھماکے محسوس سے اور مجریاں نے بیروں کے پاس کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس حیرے بیروں کے پاس جو جھم تھا وہ کس کا تھا؟ میں نے جھک کراہے دیکھا۔ مجھے یہ بانا پہچانا سا محسوس ہوا اور میں اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ سے کون ہوسکتا ہے لیمن اس میسے لگا کہ سے کون ہوسکتا ہے لیمن اس سے کھے میرے دول و دماغ کو ایک بجیب سے جھڑکا لگا اس سے چھرہ تو میرا ہے اب میں میرا ہے جو میرے اپنے جم پر لپنا ہوا تھا۔ آو۔۔۔۔۔۔۔۔ تو کیا اور میں ان ان کو دیکھنے لگا اور میرا ان ان کی جو میری تیاری ان وہ بچھوٹے قد کی عورت انجیل کر میرے گندھوں پر آجیھی جو میری تیاری اسانگ ہی وہ میری تیاری اس ان جھوری نے بالگی تھی۔ بھراس نے آہت سے کھا۔

" بھلو واپس کا سفر کرو۔" اچانک جھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں دوبارہ زمین سے بلند اسٹ کے ہوں اور پھر میرا وجود فضا میں تیرتا ہوا ایک خاص سمت اختیار کرکے جل پڑا۔

اللہ جائے کیوں یہ محموس کر رہا تھا جیسے میں برا بلکا ہوگیا ہوں۔ اس کے علاوہ جھے یہ بھی اللہ رہا تھا جیسے میں برا بلکا ہوگیا ہوں۔ اس کے علاوہ جھے یہ بھی اللہ رہا تھا جیسے میں ایک اختائی طاقتور شکل اللہ بین کر سکتا ہوں۔ بان واقعی جھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک اختائی طاقتور شکل اللہ بین کر سکتا ہوں۔ اب بید الگ بات ہے کہ جب تک کسی بھی چیز کو آزمانہ لیا جائے کہا اللہ بات ہے کہ جب تک کسی بھی چیز کو آزمانہ لیا جائے کہا اللہ بات ہے کہ جب تک کسی بھی چیز کو آزمانہ لیا جائے کہا اللہ یہ تھی کہ اس بار جب میں نے زمین پر قدم جمائے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں میری اللہ میں پوران وتی سے ہوئی تھی لیون وقدم جمائے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں میری اللہ میں پوران وتی سے ہوئی تھی لیون والی ایک چھوٹی می عورت تھی۔ اس نے جھے اس نے کہا جات ہوئے کہا۔

اور اب نتم ان تیرہ افراد میں ہے ایک ہو۔ میں تنہاری غلام ہوں۔ حتمیں ہر مسلے اللہ اور دول گی۔ حتمیں بناؤں گی کہ حتمیں کیا کرنا ہے۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ ان تیرہ اللہ او کو بھی چودہ افراد شہ ہونے ویٹا بھٹی اس وقت جب استادِ اعظم تنہارے درمیان ہو۔ اللہ تھے ہے۔

میں کیا سمجھا اور کیا نمیں سمجھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جن ہوش رہا واقعات سے گزرا تھا انہوں نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ زندگی میں پچھ انو کھے ید کہ اونے ایک منزل طے کی اور میری ایک چیلی کے ساتھ توتے بہت برا کارنامہ سرانجام ویا اور اس کے بعد ہم نے تھے شکتی کی جانب روانہ کیا تو یو رن وتی کے ساتھ تیری ملاقات ہوئی ادر یورن وتی آخر کار تھے وہاں لے گئی جہاں سے تکتی کا آکشی نشان پھوٹا ہے اور مجھے اب این بارے میں اتدازہ نیس ہے کہ تو وہاں سے کیا لے آیا ہے۔ بات بیہ ہے رے کہ یہ سارے کالے علم کے تھیل ہیں۔ اور تو کالے علم کے ایک بھنڈار میں شائل موالیا ہے۔ کما تھا تا بچھ ے ال ایرامرار قوتوں نے کہ تیرا بھنڈار تیرہ افراد پر معتمل ہے اسية ساتھ سي چودهوين كوشائل مت كرناورنداى دن جسم ہوجائے كا۔ آگ لگ جائے كى تيرك شرير مين ادر جل كرراكه موجائ كالور تحجه بيد سب كه بنانا ميرا فرض ب-مجھ رہا ہے نامیری بات؟"

"جي ناگوبايا-"

"جربار میں تیرے پاس نمیں آؤل گا۔ میں نے تجھے جو راستہ وکھا دیا ہے تجھے اس پر

" باکو بابایں ایک سوال کرنا جاہتا ہوں آپ ہے۔" "بال سے ہوئی ٹابات۔ میں جاہتا ہوں کہ تو مجھ سے جو معلومات حاصل کرنا جاہے

" تأكو بالا مجھے نميں معلوم كه اب مجھے اپنى زندگى ميں آگے كياكرنا ب-اس ت پہلے شروز ملاتھا بچھے جو بچھ ہوا ظاہرہے وہی ہونا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا علم تھا پھر آپ کے تھم پر میں بورن وتی کے پاس میا اور اس نے مجھے ایک مجیب وغریب سفر کرایا لیکن اب میں بالکل تما ہوں۔ بے شک آپ نے مجھ رہے کے لئے جگد دی ہے لیکن ناگر بابا انسانی زندگی اس سے بھی زیاوہ کھے ما تکتی ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ آگے میں کیا کروں؟" فالو بایا کے ہونوں پر مسکراہٹ بھیل کی پراس نے کما۔

"زندگی میں ایک بی الن ایک بی ارمان ہے ول میں میں اس خاندان کو فنا کے کھاٹ آ آر دول جس نے جھ سے میری ماں چینی تھی اور اس کے بعد خود بھی موٹ کے كهاث الرجاؤل-"

"مرف كابرا شوق ب تجمه- باكل! زعدك بدى ليمنى چيز ب- زعده رب كى بات كرا مرنے کی بات کول کرتا ہے؟ مرتے وہ ہیں جنہیں سنمار میں کھ کرنے کے لئے شیں الت چھر چل رہے تھے۔ بورن وتی اپنا کام کرکے مطمئن ہو چکی تھی اور مجھے تھو ڑی ویر ك بعد دبال سے دائيس جلنا يوا ليكن أيك جيب وغريب كيفيت محى ميرى- ميں بس ب خیالی کے انداز میں چاتا چا جارہا تھا اور پھر شیس جانیا کہ کس طرح میں شری آبادی ہے باجر لكل آيا اور ميرا رخ ايك ويران كهندركي جانب موكيا يدسب بكه غير فطري طورير موربا تقالہ اس کھنڈر کے بارٹ میں میرے فرشتوں کو بھی شیس معلوم تھا کہ کمال واقع ہے۔ تامد نظر بولناک ویرائے بھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس کنڈر نما عارت کی تاريخ كيا تقى- اد في او في كي ديوارين كهين نوفي پيوني سيرهيان ايك طرف ايك كوان بنا ہوا تھا جس پر ڈول اور رس رکمی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک خاموشی اور سائے کا راج تقا- ورو ديوار سے ايب تيك راق متى- يس كھنڈر يس داخل موكيا- ول و دماغ ير ايك علين خاموشي طاري تھي- تھوڙي درياي طرح گزر گئي- پھراجانك بي مجھ سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ اس ورائے میں کسی انسان کا وجود بدی عجیب سی کیفیت کا حامل تھا ليكن ميرك ول مين كوئى خوف شين عقاء آف والا تحورى بى در كے بعد ميرك قريب پہنچ گیا اور پھر دی جانا پہچانا عمل لیعنی اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور دونوں پاؤل بھی اور اس کے بعد اس نے بچو کی طرح تاجنا شروع کردیا۔ تب میں نے قورے اے دیکھا۔ ناکو بابا تھا۔ یہ اس کی آمد کا نشان ہو تا تھا۔ در حقیقت وہ بچھو ہی تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ٹاپتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے جھے گھور کر دیکھا۔ پھرایک بھیانک قتیب میرے کانوں میں گونجا اور اس نے کہا۔

"بال بھئ بال-خوب رائے ملے کررہائ تو تو۔ برے لیے لیے سفر کر رہا ہے۔" " عالوبا عو يكه من كرربا مول وه ميري تجه يل مين آرباب-"

"ب سے بڑی بات یہ ب کر تونے ناگویر اختبار کیا اور ناگونے جو کچھ کما وہ تو کرتا رہااس کئے ناکو تھے سے خوش ہے۔ ویکھا تھے سے پہلے ای اس معاملے پربات ہو پھی ہے مظلوم ب تالو اچي ما تا کي موت کا بدله ليما جايتا به تا؟ کزور آدي اس سنساريس کچه يمي میں بن سکا۔ اپ شریر میں اتن شکتی بحرالے کہ پجر تھے سے بروا شکتی مان کوئی ند ہو۔ اس سنسار میں اگر سمی کو یہ بتایا جائے کہ وہ بہت بلوان ہوسکتا ہے بری علق آسکتی ہے اس میں او وہ بنے گا۔ نداق اٹرائے گااس بات کا اور اگر اسے یہ ملتی دے دی جائے تو پھروہ نہ جانے کیا گیا کرتا چھرے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جے جو ملنا ہو تا ہے وہ اے مل جاتا ہے۔ مجھے یہ ملتی ملتی تھی۔ سو دیکھ کے گوٹے وہی کیا جو مجھے کرنا جائے تھا۔ لیمنی یں جھ سے نہ ماوں لیکن اب اپنی عقل کا ساتھ مت چھوڑنا۔ آخری بات تجھے ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے میرا مطلب ہے اس پر بوار سے ابھی خرائے کی کوشش مت کرنا۔

یس نہیں چاہتا کہ تیرا کھیل دفت سے پہلے ختم ہوجائے۔ اب چلتا ہوں۔" میں نے پچھ کہنے کے لئے لب کھولے لیکن وہ پلٹا دو چار قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس طرح میری نگاہوں سے او جھل ہوگیا ہیں وہ پلٹا دو چار قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس طرح میری نگاہوں سے او جھل ہوگیا ہیں وہ پلٹا دو چار قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس طرح میری نگاہوں سے او جھل ہوگیا ہیں وہ اس نے کہا ہے اس میں کماں تک جائیاں ہیں۔

ربی تھیں اور میں موج رہا تھا کہ جو پھھ اس نے کہا ہے اس میں کماں تک جائیاں ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک جو واقعات پیش آئے تھے وہ میرے لئے ناقابل اس میں کوئی شک نہیں ہوگئے میں اور سے خص نے میری ماں کو دل سے کومار دیا تھا اور میں اس کا پچھ بھی نہیں بھا ہے۔ اس احساس کو دل سے کومار دیا تھا اور میں اس کا کہا جائے۔ ایک ایسا مخص جس کے ساتھ رہ کر ٹیا مرار واقعات میں چلی تھی جو گیا گرنا چاہئے۔ ایک ایسا مخص جس کے ساتھ رہ کر ٹیا مرار واقعات میں شامل ہوگیا تھا جھے ہرایات دے کر گیا تھا اور میں اس حوج رہا تھا کہ اب مجھے کیا گرنا چاہئے۔ ایک ایسا مخص جس کے ساتھ رہ کر ٹیا مرار واقعات میں شامل ہوگیا تھا جھے ہرایات دے کر گیا تھا اور میں سے موج رہا تھا کہ اب مجھے کیا گرنا چاہئے۔ شامل ہوگیا تھا جھے ہرایات دے کر گیا تھا اور میں سے موج رہا تھا کہ اب مجھے کیا گرنا چاہئے۔ شامل ہوگیا تھا جھے۔ "میرے منہ سے ایک ورد تاک کراہ نگا۔

" تجربے-" ایک آواز میرے کانوں میں تکرائی تو میں چونک کر ادھر ادھر ویکھنے لگا۔ ایک مجیب سااحساس ہوا تھا یہ آواز مصنوعی نمیں ہے۔ اس کا کوئی مرکز ضرور ہے۔ میں نے مجرموال کیا۔

الكي ي

" زمین کی و سعتیں بہت ہیں طرح طرح کے لوگ اس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تم اس دنیا کو دیکھو۔ بڑا لطف آئے گا اس میں۔ کسی ایک اصاس کے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کرد۔"

" پورنی!" میں نے آواز دی اور کالی بھتنی ہے دکھیے کر ایک جیب می ہیب کا اصاس ہو تا تھا۔ میرے عقب سے نکل کر میرے سامنے آگئی۔

"ناگو! بہت کچھ کہ کر گیا ہے بھی ہے۔ تم نے بھی جھ سے یہ بات کی تھی کہ تم میری ہر خواہش میں میری شریک ہوگ۔ میں ایک ایسے انسان کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو بیش و عشرت میں زندگی بسر کرنا ہے بولو۔ کیا میرے لئے یہ ماحول مہیا ہو سکتا ہے؟" "کنا جا جے ہو؟"

"قرض کرو- میری خوایش ہے ایک خوبصورت کار اکرنی نوٹ اعلیٰ درج کے

مدكون- مين بالكل شين سمجها تأكو بابك"

"پورٹی- پورٹی نے تھ سے کہا تھا کہ وہ تیری غلام ہے- اصل میں ساری باتیں ایک دم مجھ میں اجا تھیں ساری باتیں ایک دم مجھ میں نمیں آجا تیں۔ ایک ایک قدم آگے برھے گا تو سب کھے مجھتا چلا جائے گا۔ نیچے کی سیوهی سے اگر چھت پر قدم رکھ دیا تو پھر چھ کی باتیں تھے کیے معلوم ہوں گا۔ نوکیا سمجھا؟"

"-3."

" تو من میں تجھے بتائے رہتا ہوں۔ پورٹی کو بلانے کے لئے تجھے ایک شبد کا جاپ کرتا پڑے گا۔ ویسے تو' تو اے جب بھی آواز دے گاوہ آجائے گی۔ تیری مشکل کا حل مجھے دے گی۔ لیکن جب تو جاپ کرلے گا تو وہ تیری غلام ہوگی اور پھر تو یہ سمجھے لے کہ تیرا اس کا ساتھ جیون بھر رہے گا۔"

"-3."

"اب اگر تیری کھورٹی اپنی جگد بیٹھ گئی ہولو آگے بھی سے بات کر ادر سن ہوسکا ا ب مجھے ددبارہ تھ سے۔ ملنے کی ضرورت چیش آئے اور ہوسکتا ہے کہ بہت عرصے تک ے منع کیا گیا ہے۔ جھے پر کیابیت رہی تھی۔ کیسا عجیب وغریب سلملہ تھا۔ کیسی پرا مرر اور ا قابل لیقین صورت حال سخی- یوں گنا تھا جیے میں اس دنیا کے انسانوں سے الگ ہو گیا الله ان ے میرا کوئی واسط تمیں رہا ہے۔ اوگ ایک عام زندگی گزارتے ہیں۔ جانے ال كى زندگى ميں كيے بى واقعات كيوں نه آچك موں ليكن جو ايك عام ذكر سے مث جاتے ان كى ذندگى آخر كاركيا موتى ب- ين اس تمام صورت طال مين اين لئے كيا مقام بنا ر ملول گا۔ کار کے قریب پہنچا۔ دروازے میں کار کی خواصورت جالی لکی ہوئی تھی۔ میں کے خواب کے سے عالم میں کار کی جانب ہاتھ بردهائے۔ جالی تالے میں محمالی اور وروازہ المول ليا- آه كيا واقعي يه كار ميري موسكتي ب- لرزت قدمون س ايك قدم آم بره کر میں کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بالکل تقیں اور نئ کار تھی۔ اوپر ہی میرا ا را يُونَك لائسنس اور كارك كاغذات ركع موئے تھے۔ ميں نے ذرا يُونگ لائسنس اٹھا ار دیکھا۔ اندر میری تصویر کی ہوئی تھی۔ کاغذات مجھی میرے بی نام سے تھے۔ میں نے ایک کمری سانس لی- پورٹی نے جو پھے کما تھا۔ یا میں نے اس سے جس چیز کی فرمائش کی تلی وہ مهیا کر دی گئی تھی۔ ساتھ تی میری نگاہ برابر کی سیٹ پر ردی جس پر ایک انتائی مدید طرز کا برایف کیس رکھا ہوا تھا۔ لرزتے ہاتھ سے میں لے برایف کیس اٹھا کر کھولا۔ اں میں اوپر تک نے کرنسی نوٹ پنے ہوئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آ تکھوں سے اشیں دیکتا را- تاحد نگاه ويران كهندر سنسان رائے "ايك اعلى درج كى كار اور لا كھوں روئے كسى ہدریا ڈاکو کو بن اگر اس بارے میں معلوم ہوجائے تو وہ میری گرون اتار کر پھینک وے۔ كيابير سب وكل واقعي بوكيا ب- أكر ايها ب توبير ساترات زعد في قرين مجمتا بول کہ کا تکات کی ہر چیزے بھتر ہے۔ چلچلائی وحوب میں اوہ کے برتن اٹھائے اس میں الناف كا كارا بحرب ہوئے مزدور " يحقے ہوئے لباس والے" ديواريں جنتے ہوئے" بلندي پر باتے ہوئے۔ ملوں میں مشینیں چلانے والے کتنی محنت سے خون پیند بمانے کے بعد شام ا اتنے مخضرے پیے لے کرایے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے تن احك عيس شد بيث بحر عين- اس كر برعكس اس ساحان زندگ بين انا كرد ب توب تو مرے لئے برے عزاز کی بات ہے۔

میں نے بریف کیس بند کرکے سیٹ کے نینچ رکھ دیا۔ سور کی جی چالی محمالی تو کار الکل بے آواز اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اسے آگے بردھا دیا۔ کیا حسین سفر تھا۔ میں اتن المحق کار میں جیٹھا ہوا جارہا تھا اور سے میرے نام تھی اور میرے پاس بے پناہ چیے تھے۔ پھر لباس- کیامیہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟" پورٹی پکھ دیر سوچتی رہی گھراس نے کہا۔ "ہال- پہلے عمل کے طور پر میہ ہوسکتا ہے لیکن میہ سمجھ لو کہ ہر خواہش کے عمل میں ایک ہوس چھی ہوتی ہے۔ تمہیں اپنی تمام ہوس پوری کرنے کے لئے وہ کرنا ہوگا ہو عاکو لے تمہیں بتایا ہے۔"

"ليعنى ايك شبد كاجاب."

"-U!"

"ووشدكياب؟"

ورس میں بنا سی میں کو تک اس کے بعد مجھے تماری قلای قبول کرنا پڑے "

ووق پھروہ شبد مجھے كون بتائے كا؟" جواب ميں پورنى لمبى اور اس نے كما۔ الس كھنڈر كے سب سے پچھلے تھے ميں مينج جاؤ اور وہال جاكر صورت حال كا جائزہ لو-" يد كد كروه واليل كے لئے مرى اس في كسى دوڑ لكانے والے كى طرح زين ير باتھ نکائے اور اس کے بعد دوڑ لگادی۔ دو تین می قدم افعائے سے کہ وہ فضایس محلیل ہو گئی۔ میں ایمن قرزینہ اور اس کے بعد وہ پُراسرار سفر جو میں نے یورن وئی کے ساتھ کیا تھا اس سے گزر چکا تھا اور پھر ناگو کو بیں نے جن عالات میں دیکھا تھا دو بھی میرے لئے برے سننی خیز تھے چنانچہ میرے اندریہ سکت پیدا ہو گئی تھی کہ میں ایے واقعات پراپ آپ پر قابو رکھوں لیکن بورنی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کھنڈر کی ہے عمارت خاصی وسیع و عرایش تھی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو سمی ادھر کیا ہے۔ چتانچہ میں کھنڈر کی بغلی ست چل پڑا اور اس کے بعد اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ لبا سفر طے كريًا رہا۔ آخر كاراس طويل وعريض كھنڈر كاپ سلسلہ ختم ہوا اور بين اس كے عقبي سمت تَنْ حَياد كِيلَى مِن الله مِن جو چيز مجمع نظر آئي تحي دو ايك شاندار اور فيتي كار تحي- ايك لمح ك في قويس كت ين رو كيا تقلد اتئ اعلى اور چيماتى بوئى كار! اس كامالك دور دور تک نمیں تھا اور وہ عجیب وغریب کیفیت میں نظر آری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیے یہ کار ميرے لئے بى مو- ين اس كار كو ديكي كر تحرزدہ موكيا- ميرے قدم آست آست اس كى جانب انھنے لگے۔

خداد ند عالم جری اس کا نات میں کیے کیے راز ہائے مرب بھرے ہوئے ہیں۔ نسانی وہن کس قدر محدود ہے۔ یا پھر یہ کما جاسکتا ہے کد انسانی وہن کو جریات کے سجھنے " nater

' بہتمی منہ سے آپ کاشکریہ ادا کریں۔ ایک زحمت کرتا ہوگ۔ گاڑی میں کوئی بری ای خرابی ہو گئی ہے۔ میری مسزاور میری یہ دونوں بٹیان میرے اور ڈرا ئیور کے ساتھ آپ کی گاڑی میں میٹہ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں حیات پور چھوڑ دیجے۔ میرا ڈرا ئیور وہاں سے کمی کمینک کو لے کر جیسے بھی بن پڑے گا۔ یمال واپس آجائے گا اور بعد میں گاڑی لے جائے گا۔ زحمت تو ہوگی آپ کو۔"

" نہیں کوئی بات نہیں۔ ڈرائیور چلو میرے برابر آگر بیٹھ جاؤ۔ " میں نے کہا۔ وہ اوگ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جھجک رہے تھے کیونکہ گاڑی واقعی الی تھی۔ بیٹھنے کے بعد شیروائی والے مخص نے کہا۔

" چلئے۔ بڑی نوازش۔" میں نے اپنی کار آگے بردهادی تو ان کے مشہ سے آواز نگل۔ "کیا گاڑی ہے! میں نے اس سے پہلے مہمی شیس دیمھی۔ آپ نے بالکل نی خریدی

. ...

"-3"

"ماشاء الله صاحب حيثيت معلوم موت بين- ميرانام سوفي اشرف ب- حيات بور ين ربتا مون- تهو را ما اينا كاروبار ب- آپ سے تعارف حاصل كرسكتا مون؟"

"میرا نام بابر علی ہے۔ ایک آدارہ گرد ہوں۔ اپنوں سے محروم ہونے کے بحد" زندگی کو بس آوارگ کا رنگ دے ویا ہے۔ کسی قابل نمیں ہوں میں پچھ بھی نمیں کرتا ہوں۔ بس مؤک گردی کرتا رہتا ہوں اور اس میں مصروف ہوں۔"

"ارے ۔ یہ کیا کمہ رہے ہیں آپ "کیاواقعی؟ رہتے کمال ہیں؟" "اس کار میں۔" میں نے بس کرجواب دیا۔

"واقعی بدی عجیب بات ہے۔" صوفی اشرف نے چران کن لیج میں کما پھر مسکراتے ہوئے بولے۔

"کہیں ایبا تو شیں ہے کہ مصلحاً آپ ہمیں اپنے بارے میں نہ بتا رہے ہوں۔ اگر الی بات ہے تو آپ بقین سیجئے گا آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ بس وہ تو انسان کے اندر ایک قطری جلت ہوتی ہے ایک دو سرے سے تعارف حاصل کرنے گی۔ اس کے علاوہ آپ بقین فرمائیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔"

"اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں تو براہ کرم میرے

عضب نما آئینے میں ایس نے کار کی مجیلی سیٹ کی جانب ویکھا۔ یمال ایک سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ میں نے کار کو بریک لگائے ' انجن اسٹارٹ رہنے دیا۔ پچھلے وروازے کا لاک سوپچ دیا کر کھولا اور پھر سوٹ کیس کو کھولئے لگا۔ شاعدار سوٹ مینے جوتے کے ذیب بڑے ہوئے۔ چکر سا آنے لگا۔ سوٹ کیس اٹھا کر پچپلی ڈگی میں رکھا' پچپلی سیٹ اور پنچے کی جگہ صاف کردی۔ کم از کم انا طیقہ انسان کے اندر ہوتا چاہتے۔ واہ بابر علی! میرا خیال ہے تم شنشاہ باہر بن گئے۔ اور کیا جائے اس سے زیادہ۔ کار اشارت کرکے میں نے آگے برحا دى- اب ميرك اندر ايك اعماد پيدا جوكيا تحله يد كيا اور ويران راسته ط كرت موك میں نے سوچاکہ مجھے یہ شرچھوڑ دینا چاہئے۔جب مجھے ہدایت کی گئ ہے کہ میں کھے دن کے لئے اپنے آپ کو اپنے ماضی سے کاٹ دوں اور اس کے نتیج میں مجھے میہ سب پہلے ملا ے۔ تو میرا خیال ہے مجھے یہ کرنا جاہئے اور میں نے کار کی رفتار برماوی۔ تھوڑے فاصلے یر سڑک نظر آرہی تھی۔ میں اطمینان سے کار کو اوپر سڑک پر لے گیا۔ یہ کون می جگہ ہے اور میں کمال ہوں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن کیا قرق روا ہے۔ فیول بتانے والی سوئی بنار ری تھی کہ کار کا نینک بھرا ہوا ہے۔ میں نے اس کی رفتار ٹیز نمیں کی۔ سنت رفتاری ے کار آگے برحاماً رہا۔ کوئی میں کلومنز کا رائ طے کیا کہ مجھے دور کھے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی اور میری کار کی رفتار اور سست ہوگئے۔ گاڑی کے نزدیک چند افراد کھڑے ہوئے تھے۔ میں سنت رفتاری سے کار چلاتا ہوا' آگے برحالہ ایک صاحب جو شروانی اور سدھے بائےاے میں ملوس تھ عمر رسیدہ نظر آرہے تھے اور چرے ہی ہے اعدادہ ہورہا تھا کہ کی ایھے گرانے کے چھم وچراغ ہیں۔ باتھ اٹھا رہے تھے ان کے نزویک کچھ خوا تین بھی موجود تھیں۔ گاڑی کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور ڈرائیور شاید کار کی خرالی دور کرنے کی کو شش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کار روکی وہ صاحب میرے قریب بینی گئے۔ انبوں نے کار پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کی کوشش کی لیکن فوراً خود ہاتھ مٹا لئے اور كى قدر شرمنده كي بن بولي

"اتی اعلیٰ درج کی گاڑی پر تو ہاتھ رکھتے ہوئے بھی جھک ہوتی ہے جناب۔ ہماری گاڑی خراب ہوگی ہے۔ میرے ساتھ پکھ خواتین میں درنہ آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اگر عملیت ہوجائے تو ہم چند افراد کو یمال سے تقریباً پندرہ میں کلومیٹرکے فاصلے پر ایک بستی حیات پورے وہاں چھوڑ دیجئے گا۔"

"آب آرام ے میری گاڑی یس آجا کیں۔ دیے مجھے حیات پور کا راستہ تیں

ال اشرف صاحب برے دولت مند آدی تھے۔ حولی میں عورتی تو از کر اندر علی ال - سوقی صاحب مجھے گئے ہوئے مہمان خانے میں آگئے۔ یہ مہمان خانہ بھی بے ا ادر آرائش کی دو مری تمام اشیاء۔ اس سے محق ایک برواسا بیار روم بھی تھا جس میں ال الله مسمال بدى مولى معيل- يى كره ميرك لئے مخصوص كيا كيا تفا- اس ميس باتف

المروبي ساخدى تقد من تقد صوفى صاحب كيف مكيد "اوريد نه عيم بابر صاحب كه ميري اس بيفكش مي كوئي لا في ينال ب-بس آب ال الليس طبيعت كے لوگوں كے ساتھ پچھ وقت گزارنے ميں لطف آئے گا۔" "الشكريب- يس بحى كحريلو زندگى سے كافى دور جوچكا جون اور اگر ايسے بچے افراد سے الله الله ہو جائے او کم از کم زندگی کے دو جار دن خوبصورت گزر جا کمیں گے۔" مر صوفی اشرف صاحب فے میری خاطر مدارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب میں ال تھا رہ گیا تو میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا لیتی گزرے ہوئے واقعات کی جانب اور و عدن میں ایک عجیب می سنسنی ہوئے گئی۔ ساری باتھی اپنی جگہ۔ بری ورمیاند اور الل ی زندگی گزاری تھی۔ اس زندگی میں اس عیش و آرام کا تصور بھی نمیں تھا۔ الت يه ب كه صاحب ميثيت انسان كوصاحب ميثيت انسان لف وي بين ورنه كون

ال كى طرف توجه ويتا ہے۔ ميرے جيسے برارول مؤكول ير مارے مارے كارتے ہول ا موفی اشرف صاحب کو بھی ایے بست سے افراد ملے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے اں شاندار مهمان خانے میں ان افراد کو دعوت خمیں دی ہوگی۔ حیثیت بنانا ایک اچھا عمل - اس نے دل میں سوچا کہ ناگوئے جو پچھ کما تھا اس پر عمل کرے اب تک تو جھے اللك كى بهت ى آمائشول سے واسط يز چكا ب- اگر زندگى كاب رنگ انا اچھاب تواس الله من قدر ہی آگے بروها جامکے۔ چنانچہ میں اپنے بہت سے اقدامات سے مطمئن ہوگیا اور يمل وقت كزار في لكا

سوقی اشرف صاحب تھوڑے سے قدامت پرست تھے۔ مہمان خانہ کھر کی دو سری الله الله تصلُّ تقله اس لئے خواتین کا اس مصے میں کوئی وخل میں تقله اور وہ ا کن جو میرے ساتھ میری گاڑی یں سال تک آئیں تھیں دوبارہ نظر سیں آئی تھیں۔ الله اشرف صاحب كا ذرائيور گاڑي تھيك كراكر كے آيا تھا اور اكثروہ مجھ سے اجازت کے کہ چلے جاتے تھے۔ میری خاطر مدارت کا تمام تر انظام مهمان خانے میں ہی ہوا کرتا تھا

ان الفاظ كو جھوٹاند قرار ديجے۔ يس في آپ سے كا كما ہے۔ كوئى گردر تنين ب ميرا۔ بس والدين كا انتقال موچكا ہے۔ اپنى محنت كى كمائى ميرے لئے چھوڑ مح تھے جو اتنى زيادہ ے کہ میں جانا ہوں کہ مجھے زندگی بھر کھے اور نبیں کرنے دے گا۔ ظاہرے انبان ضرورت کے لئے تی سب کچھ کرتا ہے اور وہ تیری تمام ضرور تیں پوری کر گئے ہیں۔" صوفی اشرف صاحب کافی دیر تک خاموش رے چر کردن بلاتے ہوئے بولے۔

و کیا کما جاسکتا ہے۔ زندگی کے عجیب رنگ اور ڈھنگ ہو سکتے ہیں۔ میں بھی خدا کے فضل سے حیات بوریں ایک اچھی حیثیت کا مالک ہوں۔ میرے کھ تھوڑے سے کاروبار سیلے ہوئے بیل اور بس مسریابر علی بات سے ضمیں ہوتی کہ آپ نے مجھے اپنی کاریس لفث دى بلك بعض او قات يكه لوك دل كو بها جات بيل مخصيتين بحي عجب بوتي بيل- مين آپ کو پیش کش کرتا ہوں کہ کچھ وقت ہارے ساتھ گزاریں۔ میرے معمان رہیں۔ کار کی زندگی ہے۔"

"آپ نے پہلے ہی تمام یا تی کمد دیں۔ یعنی میرے کہنے کے لئے کوئی سخواکش نہیں من يعنى يدكد آب كى يدوعوت عرف كاريس لفك دين كي لئ نيس ب-" «متم کھا سکتا ہوں اس سلیلے میں۔ " «

"جھے عار نہیں ہے اگر آپ کو کوئی وقت نہیں ہو۔"

"دقت كاكياسوال پيدا ہوتا ہے-"

انسانوں کے اپنے اپنے شوق موتے ہیں۔ بعض او قات کھ مخصیتیں ایس مل جاتی ہیں جنہیں این بارے میں یکھ بنانے کوئی چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ صوفی اشرف صاحب کی وعوت میں نے قبول کرلی اور وہ خوش ہو گئے۔ ڈرائیور کو حیات بور میں اتار دیا گیا اور پھر وہ مجھے راست بتاتے رہے۔ بلاشبہ وہ حوطی اپنی طرز کی ایک خوبصورت حوطی تھی جس کے برے دروازے سے میری کار اندر داخل ہوئی تھی۔ مغلیہ طرز کا تغیری انداز تھا اور اس ميں كچھ تبديليال كرائي هي تھيں۔ دو طرف لان بكورے ہوئے تھے۔ درميان ميں روش چل من سی جو گیٹ تک گئی تھی۔ ملازمین وغیرہ بھی نظر آرہے تھے۔ میں نے ایک گری سانس لی- میدسب کچھ حاصل کرنے کے بعد میں نے سوچا تفاکہ میں ایکھ اچھوں پر رعب وال سکتا ہوں لیکن اس حولی کو دیکھ کر جھے اپنے اس خیال پر شرمندگی ہوگئی تھی۔ عہم اب میرے لئے یہ مشکل نمیں تھا کہ میں بھی ایا ہی کوئی گھر حاصل کرلوں لیکن ابھی تک طبیعت میں وہ اعظام پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے اپنے لئے رائے متنب کرتے میں مدد دینا۔

ا 🚄 کار بهت شاندار ہے اور ٹی ٹی فریدی ہے۔" اور ایک ملازم خاص طور سے میرے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا جو عمدہ قتم کی کھانے پینے کی اشیاء لے کرمیرے پاس آجایا کرتا قتا۔ انجی تک میں نے اس علاقے کا کوئی جائزہ نہیں الاات عرص ميرا ماخذ دے كى اور اس كے بعد ميں اس تبديل كر لوں گا۔" لیا تھا۔ موقع ہی شیں ملا تھا۔ صوفی صاحب نے مجھ سے کما تھا کہ مناسب وقت پر وہ مجھے اس علاقے کی سر کرائی سے جو ایک عام ی آبادی ہے اور اس میں ایس کوئی خصوصیت منیں ہے جے اہمیت وی جاسکے۔ پھر ایک دن جب صوفی اشرف صاحب موجود منیں تھے۔ اں۔ کیا انہیں بھی قبول نہیں کرد گے؟" مجھے مہمان خانے کے عقبی حصے میں ایک خوبصورت ی لڑکی تظر آئی۔ نوجوان تھی اور برا آرنشک انداز کا حلیه رکھتی تھی۔ میں تو ازراہ احتیاط اس کی طرف متوجہ نہ ہوالیکن اس نے مجھے دیکھا اور آہت آہت جاتی ہوئی میرے قریب آئی پھراس نے مسکراتے ہوئے

> "حالا تک جم لوگوں نے ایک ساتھ سفر کیا ہے اور آپ نے اس دن جمیں خاصی مشكل سے بچايا ليكن كياكيا جائے بچھ جگوں كے اصول مواكرتے ہيں۔ ابوان تمام چيزوں ك قائل اى تين ين- ين كيا بناؤل آپ كو-"

"بيه مماري باتين ابني جله ليكن جارا تعارف بهي نميس جوسككه"

"ميرا نام شاند ب اوريس سوئي اشرف صاحب كي چوني بي مول- ميري بري بمن ہیں ریجانہ اور بس والدہ ہیں جاری مارا ایک مخصوص طرز زندگی ہے اور ہم اس خول ے إدهر أوهر شيس فكل سكتے۔ علائك ول جاہتا ہے كه انسانوں كى دنيا ميں جائيں۔ ايك دو مرے سے وابعثلی حاصل کریں لیکن بس کیا کیا جائے۔"

"صوفی صاحب! مید بات پستد شیس کرتے مس شانه تو ذرا خیال رکھنا ہو گا۔ وہ ایک التجھے انسان میں اور میں نمیں جاہتا کہ ان ے کوئی اختلاف ہو۔"اس نے مایوی سے مجھے دیکھا اور چرعجیب سے انداز میں مند فیڑھا کرکے آگے بڑھ محی- میرے ذہن پر ایک عجيب ساائر موا تقامية شيس كيا قصم إدر صوفي صاحب في اي اور يد خول كيون چڑھا رکھا ہے۔ ای شام صوفی اشرف میرے پاس آئے اور معمول کے مطابق بیٹ کر باتیں کرنے کے مجرانبول نے کیا۔

" دیکھا میں کمتا تھا نا کہ اگر انسان صاحب میثیت ہو تو اس کی مخصیت بھی بت اچھی ہوتی ہے۔ مجھے معاف کرنا اس دوران تمهارے پارے میں تھوڑا ساغور کیا ہے میں نے۔ یہ صرف انفاق ہے کہ ہم لوگ انجی تک اپنے بارے میں گری باتیں شیس کرتھے ویسے تہمارا کوئی نظریہ تو ہوگا زندگی کے بارے میں جیسے اس کارے دوئی کملی ہے۔

"بال مجھے عمدہ متم کی گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے۔ گاڑیاں بدا رہتا ہوں اور ب "بال ايا بى مونا چائے- بسرطال زندگى مين كار كے علاوہ اور مجى بست مى حقيقتيں

الكيون فيس- شرط يهي ب كه كوئي حقيقت الي قدمون سے چل كر مجھ تك

" الجھی بات کی لطف آیا۔ نی چیزوں سے دلچیں ہے یا کچھ قدیم ادر پرانی چیزوں سے الى دامطه ربا ب؟"

"میں نے کما ناجس تی چیز میں کوئی ندرت ہو وہ میرے گئے قابل دلچی ہوتی

" مجھے نوادرات کا شوق ہے اور یہ نوادرات میں نے بڑی محنت سے محفوظ کئے ا ع بي - تم يد مجه لو كد ميرى زندگى يل بوك زيروست حقائق بيل جنيس مي كى الم أدبي كوبتانا پيند نهيں كريا۔ كيونك عام أوى تو اس بات كو تجھ بى نہيں سكتے كہ جو پچھ م الله ربا ہوں وہ مج ہے یا جھوٹ کیکن بسرحال ان سچائیوں سے کوئی انکار نہیں کیا الله كيا تهيس ليحى نوادرات ، وليسى منى ب؟ " عن ول بى ول عن اي آب ير المد مجھے كى چزے ولچيى رى ب- اگر كوئى يد جان كے تو جھ پر كمى بھى حال ميں توجه و اے۔ تاہم جھوٹ کی دنیا میں داخل ہوچکا تھا اور جھوٹ ہی کے سمارے لے رہا تھا۔ -6/2 V

"وعدكما مين بهت مي اليي دلجيسيال آتي مين صوفي صاحب! ليكن كون ونهيل ياد

"میں محسوس کرتا ہوں کہ تم ایک الی بیزاری کا شکار ہوجس کے بارے میں شاید م او بھی نمیں جانتے۔ یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی۔ دنیا سے اس قدر مایوس ال اوتے۔ جب تک زندگی ہے دنیا سے و کچیں او۔ اس کے بعد کیا ہو گا کون جائے۔" المان صاحب کے اتداز میں ایک مجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے یول لگا جیسے وہ سمی ا لله ال فكار موسكة مول- اس كے بعد ميں ان كے يو لئے كا انتظار كر؟ رباليكن وہ كچے شين السل تع بهت ومر تك خاموش رئے كے بعد كئے لگے۔

"دیکھو بھول کر بھی ہے مت سوچنا کہ تمہاری یہاں موجودگی کسی کے لئے تکلیف یا دکھ کا باعث ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہوما میری بات؟ بالکل پڑاطمینان اور پُر آسائش انداز یس یمال دفت گزارنا۔ اگر تم خوش رہو کے تو جھے بھی خوشی ہوگی۔"

میں نے کما۔ "صوفی صاحب! بت خاطر مدارت کرلی آپ نے میری۔ اگر کچھ قرائض میزبانی ہوتے ہیں تو مسمانوں کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ جھے پر لازم ہے کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں۔"

"بالكل شيں- آپ پر جو اازم ب تو صرف يہ ب كد اپ طور پر كوئى فيصلہ كرنے سے پہلے اپ ميزبان سے مشورہ كريس-كيا خيال ب كيا ميزبان كو آپ اس قاتل سيحة بن ؟"

"كيى باتي كرت بي آپ صولى صاحب"

"تھوڑے سے وقت کے لئے میں کمیں جارہا ہوں۔ آپ اس وقت تک یمال قیام کریں گے۔ آپ کو ہر جگہ مھوٹے پھرنے کی آ ذاوی ہے۔ حیات پور بہت خویصورت جگہ ہے۔ حالا تکہ سے بات میں آپ سے کمہ چگا ہوں کہ یماں کوئی قابل ذکر پوائنٹ شیں ہے جس کی نشاندی میں کروں لیکن پھر بھی آپ کو سے پہند آئے گا۔ مجھے رہے ہیں نا۔ باتی سے حوالی ہے۔"

"لين آپ كتف موضع ك لخ جارب بين؟"

"وو یا تین دن بس اس سے زیادہ نمیں لگیں گے۔" میں نے ایک گری سانس لی اور ظاموش ہوگیا۔ بسرحال صوفی اشرف چلے گئے اور میں سوچنا رہا کہ اب ججھے ممال سے نظافے کے اور میں سوچنا رہا کہ اب ججھے ممال سو نگلنے کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ زندگی میں ایک جگہ محدود تو نمیں رہا جاسکنا اور پھراس دوران مجھے جو بچھ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ظامی طور سے بچھے نمیں بتایا گیا تھا۔ وقت گزر تا رہا۔

اس رات صوفی صاحب کو گئے ہوئے دو مرا ون تھااور میں اپنی اس رہائش گاہ کے ایک گوشے میں بیٹا اہر کے ناریک خلاء پر نگامیں جمائے ہوئے تھا کہ دفعتا مجھے عقبی باغ کے ایک گوشے میں بیٹا باہر کے ناریک خلاء پر نگامیں جمائے ہوئے تھا کہ دفعتا مجھے عقبی باغ کے ایک گوشے میں ایک تحریک ی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تی ایک آداز جمی۔ ایما لگ رہا پر میں نے غور کیا تو ششد و رہ گیا۔ یہ آداز مجھی مجھی 'چھی 'چھی کوئی بیروں میں محظمو و باندھے آہستہ آہے بڑھ رہا ہے۔ میں آ تھموں کی تمام توت کے ساتھ ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ دہ سایہ سو فیصدی کی اور کی کا ہے لیکن جروں کے قوت کے ساتھ ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ دہ سایہ سو فیصدی کی اور کی کا ہے لیکن جروں کے

تفقيرو ميري سجوين سيس آرب تھ- صوفى صاحب كا كر تؤبدى ياكيزى كا حال تعال كا ما ان کی کی بنی کو یہ شوق بڑھ آیا ہے کہ وہ پیرول میں سنگھرو باند سے۔ بیرے وہن میں کھ اس طرح بجش جاگا کہ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے بعد دوڑتا ہوا باہر فکل آیا۔ مجھم مجھم کی آواز کے ساتھ وہ سایہ حویلی کے پرائے گوشے کی جانب جارہا قل ایک تھوڑی ی جچک کا حساس ہوا تھا لیکن اس کے بعد مجس نے پچھ اس طرح سر ابھارا کہ میں وہاں تک پہنچ بغیرت رہ سکا۔ حوطی کے برائے جصے میں ایک بغیر کواڑوں والا وروازہ نظر آیا تو میں اس سے اندر داخل ہوگیا۔ چھم کرتی ہوئی اندر ہی چینی تھی اور اس كے بعد ميں ايك طرح سے خالى ذہن موكيا ميرے كانوں ميں بس محقور كى آواز کوئ رہی تھی اور میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ جھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچا اور كس طرح ميں نے اس كا تعاقب جارى ركھا يمال تك كد ميں ايك بوے سے بال غما كرك يين وينج حميا جهال مدهم مدهم روشن بكوري مولي مهمي- بيه بهت وسبع وعريض بال تقا- چوژائی کی تسبت وہ لسائی میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن چوژائی بھی اچھی خاصی تھی۔ پھم م كرتى محقروكى آوازاس بال كروسرے سے بى بيخ كى اور ميرے قدم بحى يہے انی جگہ تھنگ گئے۔ پھراس کے بعد سانس کی مرحم مرحم آوازیں ابھری اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مختلمرہ کی جھنکار ایک ٹرنگ میں آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی رقاصہ رقص کر رى ہو۔ وہ يُراسرار سايہ جس كا تعاقب كرتا ہوا ميں يمان تك پمنچا تقا اب بچھے تظر نہيں آرہا تھا لیکن محتظمرو کی جھٹکار اس جگہ ہے گونج رہی تھی۔ میں آتکھیں پیاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ تب جھے ایک مرجم سایہ نظر آیا۔ ایک نوجوان لڑکی کے بدن کا سایہ جس کے جسم کے نفوش آؤٹ لائن کی شکل میں تمایال سے اور وہ رقص کر رہی محی-

میں نے نگاہیں جماکر اے دیکھا تو آہت آہت میری آ کھوں میں کچھ اور انتش میری کے کھوں میں کچھ اور انتش میلیاں ہوئے۔ گجرمجھے دو پاؤل نظر آئے جن میں گھنگرو برندھے ہوئے تھے۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش پاؤل جنہیں دیکھ کریے احساس ہو کہ جس کے یہ پاؤل ہیں وہ خود کس قدر دلکش ہوگ لیکن اس کے تفوش نمایاں کیوں نہیں ہیں۔ بس ایک خواب کی سی کھیت تھی جسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرتی ہو۔ میں سحرے سے عالم میں اے دیکھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کھنگروں کی جنکاد مدھم ہوگی اور سب کچھ نگاہوں کے سامنے سے مرف عائب ہوگیا۔ میں نے چونک کر اوھر اوھر دیکھا۔ میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ ہے صرف عائب ہوگیا۔ میں نے چونک کر اوھر اوھر دیکھا۔ میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ ہے صرف ایک خواب ہو۔ ایسے خواب جو آ تھوں میں آئے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو پچھ بھی

اوئی ہے۔ وہ سپاٹ می نگاہوں سے مجھے دیکھ رہ ہے تھے۔ میں نے کہا۔ "صوفی صاحب! میں نے ایک ایسے سائے کو دیکھا ہے جو رقص وموسیقی کا دلدادہ اللہ" صوفی صاحب نے چند لمحات کے لئے خاموشی اختیار کی پھر ہوئے۔

"أو ميرك سائف - القال كى بات ب كه جيرك اور تهمارك ورميان بهي كوفى واتی بات چیت سیس عولی- لین یس ف عمیس به سیس بالا که میرا ماضی کیا ہے- اس حو ملی کا ماصنی کیا ہے۔ یہ سب چھ برا مجیب ہے۔ حمیس یقیناً اس کے بارے میں تعصیات ان كر جراني بوك- ين عهيل بناوال ميرك آبادً اجداد يمك يمال نهين رج عقد جم في ے خوطی بہت بعد میں خریدی تھی۔ بہت بعد میں ..... بس بوں مجھ لو کہ میرے والد صاحب کو بھی نوادرات کا بے حد شوق تھا۔ یہ ہمارا خاتدانی شوق تھا۔ خیر میرے والد ساحب تواس ملطے میں بہت زیادہ آگے نمیں بوھے تھے لیکن میرے چھا بہت زیادہ دیجی ليتے تھے ان تمام طالات ميں اور سيح بات تو يہ ب كه انبول في اي جى حماب ميں يد و لی خریدی سی- میں تہیں اے بچا کے بارے میں بناؤں۔ اٹنے نیس انسان سے اور بجے ال ے بے بناہ مجت سی- بلکہ ایک طرح سے یہ مجھ لو کہ میرے اور پچا کے ورمیان برے ایکے تعلقات تھے۔ ویلے یہ بھی تھا کہ دوسرے لوگ بچا کو اس طرح پند تنیس کرتے تھے۔ نوادرات کے شوقین تو جارے خاندان کے تمام افراد تھے کیکن میرے ر الله اس سلط میں دیوا تھی ہی سوار رہتی تھی اور نہ جانے کمان سے انسوں نے دنیا بحر کے نوادرات جمع کر رکھے تھے اور کی بات یہ ہے کہ نوادرات جمع کرنے کا خبط ہی اان کی موت کا باعث بنا۔ کیا تم اس بات پر مینین کرو کے کہ وہ این بی جمع کی جوئی چروں سے خوفروہ رہتے تھے۔" مجھے صوفی اشرف کے ان الفاظ سے خاصی ولیسی کا احساس موا تھا۔ میں نے ان سے کہا۔

"ولیے صوفی صاحب! ان تمام باتوں سے اس پُراسرار سائے کا معمد حل نہیں ویا۔"

"بوجائے گلہ آؤ میرے ساتھ۔" صوفی اشرف نے کماادر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے وے۔

" UV"

" آؤ میں تمہیں اس نوادر خانے کی سر کرانا ہوں۔ جس کے بارے میں میں یہ نو شیں کتا کہ وہ چزیں میں نے جمع کی میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسے بری محنت منیں ہوتا لیکن الی بات منیں تھی۔ ہال جون کا تون تھا اور ایک طرف سیڑھیاں نظر
آری تھیں۔ جھے یاد آیا کہ میں انٹی سیڑھیوں سے گزر کریماں تک پہنچا ہوں۔ ایک لیے
اندر اندر اندر میرے جواس جاگ گئے۔ صونی اشرف نے میرے اوپر بہت اعماد کیا تھا۔
جھے ایسے کی بختس میں تہیں ڈویٹا چاہٹے اگر کہیں جھے یماں دیکھ لیا گیا تو وہ لوگ یہ نہ مسجھیں کہ میں کسی خاص مقصد یا اصاس کا شکار ہوں چنانچ میں واپس بلٹ پڑا اور ان
سیڑھیوں کہ میں کسی خاص مقصد یا اصاس کا شکار ہوں چنانچ میں واپس بلٹ پڑا اور ان
سیڑھیوں کو عبور کرتے ایک غلام گروش میں آئیا بھریماں سے باہر نظنے کے بعد میں اس
بیڑھیوں کو عبور کرتے ایک غلام گروش میں آئیا بھریماں سے باہر نظنے کے بعد میں اس
باغ میں آئیا جمال سے میں اپنی رہائش گاہ تک جاسکا تھا۔ شکر ہے کسی نے جھے نمیں دیکھا

یس آستہ آستہ چانا ہوا والی اپنی آرام گاہ یعنی رہائش گاہ میں آگیا اور اس کے
بعد بستر پر لیٹ کرین اس ٹرامرار واقع پر غور کرتا رہا تھا۔ وہ بیٹنی طور پر صوفی اشرف
صاحب کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی تھی ہے تاہے کاشوق ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم وہ نمایاں تو
ہوتی۔ وہ سب کچھ تو ایک تجیب ساانداز تھا۔ گویا اس پُراسرار حویلی کا بھی کوئی راز ہے۔
میں نے دل بی دل میں سوچا۔ پھر صوفی اشرف آگے۔ بہت خوش نظر آرہ سے۔ بھی

ے ملے تو بول۔ "بال بھٹی سناؤ۔ کوئی تکلیف تو شیں ہوئی حمیس؟"

"شیں صوفی صاحب کوئی تکلیف شیں ہوئی۔ آپ کی صربانیوں کا بہت شکور ارار

"دچلو تحیک ہے۔ دیے تم مجی ایک بہت اچھے معمان ہو۔ ایسے اچھے معمان بری دلکشی کا باعث ہوتے ہیں۔"

"صوفی صاحب میرے ذہن پر ایک عجیب سابوجھ ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔" صوفی اشرف نے سوالیہ نگاہوں سے بچھے دیکھا۔ پچھے کمے خاموش ہے کے بعد میں نے کہا۔

"يمال ميں نے ايك ججب وغريب واقعد ديكھا ہے جس پر ججھے خت جرت ہے۔ آپ كے گھرك ماحول كا مجھے تھو ڑا بہت اندازہ ہوگيا ہے كہ وہ كس طرح كا ہے ليكن يمال ميں نے ايك اليا ساميد ديكھا ہے جس كے بارے ميں پچھ سجھ ميں نہيں آتا كہ كيا ہے۔" يہ الفاظ ادا كرتے ہوئے ميں نے صوفی صاحب كے چرے كی طرف ديكھا۔ ميرا خيال تھا كہ وہ مجسس ادر جراان ہوجائيں گے ليكن ميں نے ديكھا كہ الي كوئی بات نہيں

اور نفاست کے ساتھ قائم و دائم رکھا ہے۔"

ورت توجن اے ضرور ویکھنا جادوں گا۔" میں صوفی صاحب کے ساتھ جل بڑا لیکن یہ دیکھ کر مجھے جرت ہوئی کہ صونی صاحب کے قدم حویلی کے ای عصے کی جانب اللہ رہ تے جو میں دیکھ چکا تھا اور جس کے بارے میں میں یہ بتاتے ہوئے کوئی عار شیں محسوس كرناكه وه ايك انتمالي يرامرار عبك محى فيرسوفي صاحب جن سيوجيون سے اترے وه میڑھیاں بھی وہی تھیں' لیکن وہ ہال کی جانب جانے کے بجائے سیڑھیوں کے پنچے بنے موے ایک ایے دروازے کی جانب برھے جو اوپرے دیکھنے سے نظر نمیں آتا قالہ یہ ایک بالکل نئ جگ تھی طال تک میں اس بال میں آچکا تھا لیکن اس وروازے کے بارے میں میں فے تصور مجی شیں کیا تھا۔ چھانے آگے بوط کر دہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے بى يول محسوس مواجيم كي مجيه وغريب مديم مديم أواذي وبال س ألى مول لين ايما جیے اس تھ، خانے میں کوئی موجود ہو اور کسی کی آمریر اس نے ایک دو سرے کو ہوشیار کیا مو- بسرحال میں صوفی اشرف کے ساتھ اس تسد خانے میں داخل ہو گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے ایک عجیب وغریب ٹھنڈک کو محموس کیا۔ صوفی اشرف نے ہاتھ برسا کر وہاں روشنی كردى اور ميس في اس روشني مين اس شائدار كرب من موجود جيزول كو ديكها صوفي ا شرف مجھے دریہ خاموش رہے۔ میں اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ پھر صوفی اشرف نے مجھے دریہ

"آؤ- آگے آؤشاید حمیں اس بات کا اصاس بھی نہ ہو کہ یہ کون می جگہ ہے۔ بلت اصل میں یہ ہے کہ اس حولی میں ایک ایک شخصیت کا قیام تھاجس کے بارے میں تم سوج بھی میں سے۔ یہ ایک نواب کی حویلی سمی اور یہ نواب انتمائی ظالم تھا۔ اس کی فطرت میں ظلم و ستم کی داستانیں شامل تھیں۔ انسانوں کو زندہ بدی بری کیلوں سے ويوارون من لفكوا ويما تفاديد عميلين ال ك سين من تفو تكس جاتي اور الهين ديوارون میں مھوتک ویا جاتا۔ وہ ترمیت میج علاقے وہیں دم توڑ دیتے۔ بات یکی شیس بلک میں تہمیں اس ملط میں اور بھی تفصیلات بناؤں گا۔ پہلے ذرا اس عمارت کے تواورات وكمادول أو ميرك سائق-" صوفى اشرف مجه سائق لئ بوع ايك أوش ك جانب برده مستح اور پھرانموں نے ایک ڈھکن سا کھولاجو زمین میں بنا ہوا تھا۔ میں جران رہ گیا۔ براسا وهكن جب كلا تويس في يتح زين يس جمانك كرويكما وبال بلب لكا موا تقال صوفي ا شرف نے کھا۔

" میہ کنوال انتہائی گھرا ہے لیکن کیا تم یقین کرو گے اس بات پر کہ میہ کنواں اور تک مورتون اور بچوں کی لاشوں سے پٹا ہوا تھا۔ اس میں لاتحداد انسانی لاشیں تھیں جو اس لواب کے ظلم وستم کا شکار ہوئے تھے۔ کنوال بھر گیا تو اس نے اس پر ایک ڈھکن لگوا دیا۔ بعد میں صوفی اشرف نے اس کی صفائی کرائی اور ان ہڑیوں کے ڈھانچوں کو ایک اجماعی قبر میں دفن کردیا۔ میں نے اس کنویں میں روشنیاں لکوائی ہیں۔ باقاعدہ بلب لگائے گئے ہیں اس میں- دیکھو-" یہ کمہ کر صوفی اشرف مجھے گئے ہوئے اس کنویں کے پاس سنچ اور انہوں نے وہ دھکن کھول کر کنویں کے اندر روشنی کرکے جھے دیکھایا۔ حقیقت یہ مھی کہ چھلے دو دانعات انتمائی پُراسرار تھے۔ لیتی ایک تو ایمن فرزینہ کاکردار اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ شمولیت جس میں میں نے بھی شہروز کا خون جاتا تھا اور پہلی یار انسانی طون کے ذائعے کو محسوس کیا تھا۔ مجراس کے بعد پورن وٹی کے ساتھ کیا ہوا نرا سرار سقر اور وہاں موجود خوفناک لوگوں کے درمیان اپنی شمولیت۔ یہ ساری باتمیں میرے دل و دماغ میں جمعی بھی ایک عجیب می کیفیت پیدا کردیق تھیں لیکن اس کے باوجود میرے ول میں اجمی خوف کا گزر تھا اور بیاس بات کا احماس ولاتا تھا کہ میری قطرت میں سے انسافی

سونی اشرف نے کنویں کا ڈھکن بند کر دیا۔ پھروہ دہاں سے آگے بردھتا ہوا بولا۔ ''آؤ۔ میں اس وقت تہمارے ساتھ وہی سب کچھ عمل کر رہا ہوں جو پہلی بار میرے چھانے میرے ساتھ کیا لین ان تمام چیزوں کو دکھایا اور ان فوادرات کا حوالہ اس رئیں سے کیا جو ظالم تھا۔" صوفی اشرف جھے لے کر تھوڑا سا آگے برها اور پھراس نے

جلت ختم نسیں ہوئی ہے۔ ہمرطور اس کنویں کو دیکھ کریں نے ایک ٹھنڈی سانس کی اور

"اور اس کے بعد میں چیا کے ساتھ یمال داخل ہوہ تو چیانے بکلی جلادی اور اُد هر عِالْعِرْكِ بوع و ويجمووه أتشدان تهيس نظر أرباع؟ اس أتشدان ك قريب ايك برای می الماری رکھی ہوئی تھی اور اس پر سلک کے خلے پردے بڑے ہوئے تھے۔ بردے منتے ہی الماری کے شیشوں میں سے اندر کی چیزیں نظر آنے لکیں۔ یہ دیکھو انہوں نے جھے ے کیا۔ اس میں۔ اس میں جو بڑا سا جاتو تظر آ رہا ہے اور جس کی ساخت عجیب وغریب ہے یہ جاتو ایک مندرے حاصل ہوا تقا۔ یہ مندر کالی طاقتوں کا مندر تھا اور اس جاقوے براروں قربانیاں وی جاچی ہیں۔ ادھر آؤ۔ایچانے کما اور مجھے اوھر لے گئے۔ یمال ویوار ر بالول كاايك كچها چيكا موا تقار پتيان وه كچها محص دكهات موسك كها

البول نے ایک کری تصینی اور دو سری طرف مجھے میشنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ومیں جہیں ان کے بارے میں بی بتا رہا تھا بلک اس توادر خاتے اس حو لی کے ادے میں بی بتا رہا تھا بہت برائی بات ہے وہ رئیس جو انسان نمیں بلکہ ایک طرح سے اے جانور سمجھ لو۔ دیوانہ تھا بالکل۔ اے ایک مرض لاحق تھا۔ ایہا مرض جو انسانوں یہ اليت كرك اسے سكون دينا تفاد الاتعداد انسانوں كا قاتل جس نے بهت طویل عرصے تك ائے آپ کو چھیائے رکھا لیکن چر آبستہ آبستہ اس کی دیوا تھی کی داستانیں منظرعام پر آئے لليس اور بهت سے لوگول كو اس بات كا علم جو كيا كسيد امير ترين مخض جنوني ہے اور انسانوں پر ظلم كرنا اس كا محبوب معظم ب-" يتا كے سائے ہوئے يراسرار واقعات في سے وہن پر عیب ساائر کیا تھا۔ چھا مجھے تفسیل سے بناتے رہے۔ انہوں نے کماک اس رکیس نے زعد کی سے مند موڑ ایا تب ہمی یمال راؤل کو چینیں سائی دی تھیں۔ لا کوں کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ رئیس نے اپنی بہت می ملازماؤں کو ہلاک کردیا ہے۔ ایک بار اس مکان میں چھ تھوڑی ی تبدیلیاں کرائی گئیں۔ حویلی کے باضحے سے شار کمور بیاں نمودار ہو تیں۔ بوی تھین صورت حال تھی پھر خاسے عرصے میک یہ حو کمی ان بيرى راى- اے غالباً چيا ے يسلم كى اور نے بھى تريدا تفااور اس جو يلى ميس كوئى می خریدار زندہ شیں رہ سکا بے شار افرادیسال حادثوں کا شکار ہوئے اور کنے والوں فے بہت می باتیں شاکیں۔ انہوں نے کما کہ یمان انہیں ایک عورت کا ساب نظر آتا ہے جس کے چرول میں محفظمرو بندھے ہوئے میں اور وہ مجھی مجھی رقص کرتی ہے۔ انہیں طاك آلود فرش پر عورت كے بيروں كے نشانات بھى ملتے تھے اور محتقروؤں كى أوازيں میں انسیں سائی دیتی تھیں۔ اس کے بعدید مکان ماری تحویل میں آگیا بعنی بد حویل اور یں جیسا کہ تھیں معلوم ہے کہ یمال رہ کر زندگی گزارنے لگا۔ پھرخاسے عرصے تک میں عمال رہا اور ایک ون سے تھ خانہ مجھے وریافت ہوا جس کے بارے میں مجھے پہلے نہیں معلوم تفا- جب میں اس تمد خانے میں اندر داخل ہوا تو آتش دان میں آگ روش تھی اور برچیزاس طرح صاف شفاف نظر آرای تھی جیے کوئی اے استعال کرتا رہا ہو۔ جمال عل كدياتي سارے معاملات تنے اخيس تو يس في نظرانداز كرديا تفاليكن بحريس في اس ر قاصہ کے مجتبے کو دیکھاجو میز پرلیمی کے نزدیک رکھا ہوا تھا۔ برا ہی خوبصورت اور زندہ جیسا مجسمہ تھا۔ میں نے قریب سے اسے دیکھا اور ابھی میں کری پر بیٹھا اس کا جائزہ کے رہا تھا کہ میں نے ایک بھورا مضبوط ہاتھ جس کی انگلیوں میں بہت ی انگوفسیاں چک رہی

" یہ کچھا اس کنویں سے حاصل ہوا تھا جو اٹھارہ مو متاون کے تحل عام سے الشوں
سے پٹ گیا تھا دیکھو اس میں خون کے دھیے ابھی تک چیکے ہوئے ہیں۔" میں خوف و
دہشت کے عالم میں بچا کے الفاظ سنتا اور ان کی دکھائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا رہا چرمیری
قالبیں ایک طرف اٹھ کئیں المباری کے ایک جھے میں کھنگھروں کے دو تو ڑے رکھے ہوئے
سے میں نے تو ڑے ہاتھ برحا کر لگالتے ہوئے کہا۔

" چیا یہ کیا ہے؟" چیا اس وقت دو سری جانب متوجہ تھے۔ انہوں نے میری طرف رخ کیااور دفعتاً تی چونک بڑے اور چیخے۔

"فنیس انسیں وہیں رکھ دو' اشیں وہیں رکھ دو۔ جلدی کرد۔" بیں نے محسوس کیا کہ پتجا ایک دم خوفزدہ ہوگئے تھے۔ انہوں نے خوفزوہ کیج میں کہا۔

"ام- انہیں رکھ دو- کہیں الیانہ ہو کہ تم ........ پھر انہوں نے ایک طرف استارہ کرتے ہوئے کیا۔ "تم نے ادھر تو ہاتھ نہیں لگا۔ " بین نے ان کے اشارے پر اس جانب دیکھا۔ وہ موم کے بنے ہوئے دو زنانے پیر تھے جو ایک طرف رکھے ہوئے تھے ان کا فاصلہ ان گھنگروؤں سے زیادہ دور کا نہیں تھا۔ ان پیروں کی لمبائی ڈیڑھ اپنج کے قریب فاصلہ ان گھنگروؤں سے زیادہ دور کا نہیں تھا۔ ان پیروں کی لمبائی ڈیڑھ اپنج کے قریب ہوگا۔ وہ دو ہوگیا۔ وہ دو بھوٹ بھوٹ پاؤں تھے۔ زنانے پاؤں۔ یہ دونوں پاؤں مختول کے اوپر سے کئے ہوئے بھوٹ پھوٹے پاؤں تھے۔ زنانے پاؤں۔ یہ دونوں پاؤں مختول کے اوپر سے کئے ہوئے تھے اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جے ابھی چند لمحوں قبل انہیں کسی انسانی جم سے کاٹا گیا ہو۔ تھے اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جسے ابھی چند لمحوں قبل انہیں کسی انسانی جم سے کاٹا گیا ہو۔ فنکار نے انہیں بیزی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ بچھ اس طرح دیگوں کا اختیاب کیا تھا کہ وہ بالکل حقیقی اور تازہ کئے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ان پیروں کے نتھے تھے خون ممندی بالکل حقیقی اور تازہ کئے ہوئے ایک بار تھردہ جشت زدہ انداز میں کہا۔

' کلیاتم نے انسیں چھوا ہے؟'' ' دنسیں بالکل نمیں۔ میں تو پہلی بار انسیں دیکھ رہا ہوں۔'' '' ہاں۔ انہیں بھول کر بھی نہ چھونا۔ آوتم نمیں چائے۔'' '' گئی جن آپ ان ترام جن کی کاریخ محمد ہیں۔ میں ج

"محرجب آپ ان تمام چیزوں کی تاریخ بچھے بتا رہے ہیں چھا! تو پھران بیروں کے بارے میں کیوں نمیں بتاتے؟"

"بال- كيول نيس- أؤ ذرا ادهر آؤ- دور جث أؤ-جب بھى بيس ان كے قريب أنا بول بھھ پر ايك الى خوفتاك د جشت سوار ہوتى ہے كہ بيس تميس الفاظ بيس نيس بتا سكا۔" وه جھے وہاں سے دور لے آئے۔ ايك ميز كے پاس پرى ہوكى كرسيوں بيس سے اردیں اور پھرایک دن جب وہ رئیس کمیں گیا ہوا تھا رقاصہ اپنے نئے محیوب کے سامنے رقص کرنے گلی لیکن رئیس واپس آگیا۔ اس وفت تو اس نے پچھے نہ کمالیکن چندروز کے بعد وہ مختص دنیا سے غائب ہوگیا۔ اس کے بعد رئیس نے رقاصہ سے اس کے بارے میں مفتلہ کی۔

"تم اپنے محبوب کے سامنے نابع رہی تھیں جبکہ تم نے یہ وعویٰ کیا تھا کہ تم جھے سے مبت کرتی ہو۔"

"بال- میں تم سے محبت کرتی تھی لیکن تم یہ بناؤ کہ تم نے زندگی میں مجھے کیا ریا۔ کیا تم نے مجھے ایک مورت کا مقام دیا؟"

"مم في مجه عنده كيا تفاكه ميرك علاوه تم اور كسي كے لئے رقص ز كرو كى-" " الله الميكن اب مين اس وعدے كى يا بند نسيں ہوں۔" رئيس خاموشی ہے وہاں چلا کیا پھراس وفت رقامہ اپنے کمرے میں گھری نیند سور دی تھی تو اچانک ہی اس کے پیرول م تیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے انتمائی تیز دھار والے تیشے سے اس کے مخٹوں پر وار کیا اور ان کے دونوں پاؤل اس کے بیروں سے ملیحدہ ہوگئے۔ رقاصہ تو دونوں بیروں کی بٹریاں ات جائے کی وجہ سے تڑپ رئی کر مرکئی کیکن رئیس نے اس کے دوتوں یاؤں اپنے النے میں لے لئے اور انہیں ایک جگد محفوظ کر لیا۔ یہ کمانی مجھے کچھ پراسرار لوگوں نے عائل سمى- اس حويلي من قيام كرت موع جمع انتاع صد كزر چكا به ادر اس نوادر خان كى يد داستان ب تو ميرك دوست مجھے است بيا سے بناه محبت تھی۔ بيا يمال اس تو کی میں تما رہتے تھے۔ میں شادی کرچکا تھا۔ قدرت نے مجھے دو بڑواں بٹیاں ویں تھیں۔ میں نے اپ انداز بالکل مختلف رکھے تھے۔ بچائے مجھ سے در خواست کی کہ میں یل آجاؤں۔ وہ بری شائی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس حویلی میں رہا شروع کرویا اور یمال زندگی گزار تا رہا۔ پھرایک دن چیا اس ونیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اس حویل کو جج دوں۔ اتن بوی حویلی میں امیں تھا رہ کر کیا کروں گا۔ میں نے ای سلطے بی بہت سے منصوب بنائے تھے۔ مجرمیں نے سوچا کہ یمال سے کمال جاؤل گا۔ اس جو لی بی بی زندگی گزارول اور میرے دوست بیہ حو کی میرے لئے میرا کھر بن کئی۔ ایک رات نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے حویلی کے پرائے تھے سے چینوں کی آوازیں سائی و بے لکیں۔ میں دوڑ کا ہوا اس طرف پہنچا تو یساں میں نے ایک عجیب وغریب منظر دیکھا۔ ا کے بے جسم رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ وہ بیر مخرک تھے لیکن دو سری بات جو تھی وہ بیہ تحين- ميزيرے اس طرح برجعے ہوئے ديكھا جينے وہ ہاتھ مجتے كو الحالينا جاہتا ہو۔ ميں نے پھرتی ہے بھتے کو اپنے ہاتھ میں دبوج لیا اور پلٹ کر چیچے دیکھا لیکن اس کے بعد وہ ہاتھ غائب ہوگیا۔ بسرهال میر سب ایک جیب سی کیفیت کا حافل تھا۔ اس تهد خانے نے مجھے ذہتی طور پر گرفت میں لے لیا تھا۔ میں آہت آہت بڑھ کر آتش دان کے پاس کھ ميك اس دان سردي ب بناه شديد متى- آتش دان كى زم آگ مجه خاصا معطوظ كررى تھی کوئی آدھا گھند اس طرح گزر گیا۔ مجمد میں نے جیب میں رکھ لیا تھا اور ان جرت انگیز واقعات اور اس تهد خانے کے بارے میں میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اجانگ ہی مجھے بول لگ جسے کمیں دور ممی کے منہ سے گراہتی آواز لکلی ہو۔ یہ آواز واضح نمیں تھی۔ میں نے سوچاکہ ممکن ہے کہ ہوا کے جھو نکے ساتھ یہ آواز اندر آئی ہو۔ سردی کی شدت اور آگ کی ہلکی ہلکی گرمی نے مجھے ذہنی طور پر ٹیم غنورہ سا کر دیا۔ ابھی میں او ککھ ى ربا قاك مجھے يوں لگا جيے ميري جي ميں كى نے باتھ ڈالا ہو۔ ميں فورا أى يونك كيا-مرسرابيس اور كمس نمايان تفا- لاشعوري طورير ميرا باته جيب كي طرف برها اورتم يقين كروكم ميرك باتح مين ايك ناديده كلائي آگئي- جو في حد سخت اور سرو تفي- أه مين حميس بناوُل تم يقين كراو- وه كلائي ايك لمح تك ميري كرفت مين آئي تقي اور جراجانك بى ميس في اس چھوڑ ديا تھا ليكن وه كوئى حقيق باتھ شيس تھا۔ اى وقت مجھے كسيس دور ے محتقمرو کی آواز آئی اور میں محیرا کر تر خانے سے باہر نکل آیا۔ پھر خاصی مشکل پیش آئی اور میں کانی دن تک ریشانی کا شکار رہا لیکن میرے سینچے مجھے اس حم کے واقعات ے بت ولچی ہے۔ یل نے ال کے بارے میں معلومات ماصل کرنا شروع کردیں۔ طویل عرصے تک میں معلومات حاصل کر؟ رہا۔ تب مجھے علم ہوا کہ ایک ر قاصہ کو ایک رئیس سے محبت ہوگئی تھی۔ ویسے تو وہ سنگدل اور ظالم انسان بہت زیادہ عور تول اور بچوں ے وحثیات سلوک کرچکا تھا لیکن اس رقاصہ سے اسے بھی دلچیلی تھی۔ رقاصہ کو این طور پر خرید لیا اور اپنی ای حویلی میں اس کے لئے ایک جگد منتب کردی۔ وہ رقاصہ کے رقص سے لطف اندوز ہو تا تھا۔ رقاصہ جاہتی تھی کے دہ اس سے شادی کرمے لیکن رئیس نے اے ساف کید ریا تھا کہ وہ اس سے شادی نیس کرسکتا۔ عورت تو عورت بی ہوتی ہے۔ اس کے ول میں بے شار آرزو میں جنم لے رہی تھیں۔ جب رکھی ہے اے کچھ حاصل نه ہوا تو اس نے سوچا کہ جب زندگی اسی طرح گزارنی ہے تو کیا فائدہ کہ سمی ایک ے منسوب ہو کر رہا جائے۔ حویلی جی کے ایک منتقم سے اس نے چیکیں پرهانا شروع ی سنسٹی جیاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سمجھ میں شمیں آنا تھا کہ اس سنساہٹ کا راڑ کیا ب میں دونوں پاؤں ہاتھ میں لئے کھڑا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ فاگو بابا رکا اور کسی جمناسر کی طرح اٹھ کھڑا ہوگیا۔

"بیہ جائے کے باوجود کہ ان پیروں کو چھونا کتنا خطرناک ہے۔ آخر کار تُونے اشیں ال سے انتمالیا۔ ذرے بغیر- جانتا ہے کیوں؟" میں نے سوالیہ نگاہوں سے ناگو کو دیکھا تو وولالہ۔

"اس کتے کہ اب تو مکمل ہو چکا ہے۔ آؤٹے اپنی منزل کی جانب تیز رفمآری سے
الدم بوجا دیتے ہیں اور تیری رفمآر بوھی جارتی ہے۔ دوڑ رہا ہے تو ' ووڑ رہا ہے۔ لا یہ
اال چھے وے دے اب یمال تیرا کوئی کام شیں ہے۔ یمال کوئی ہے بھی نمیں 'لا۔" اس
الم ہاتھ آگے بوجائے تو میں نے کئے ہوئے پاؤں اس کے ہاتھ کی جانب بوجا دیے۔ اس
الم ہاتھ آگے بوجائے تو میں نے کئے ہوئے پاؤں اس کے ہاتھ کی جانب بوجا دیے۔ اس
الم ہوت پیار سے وہ پاؤں اپنے ہاتھوں میں لئے اور انہیں بوی محویت سے دیکھتا رہا تیم

''تُوَ یَعِی اپنی منزل کی جانب روال دوال ہے اور میں بھی۔ کیا سمجھا ٹھیک ہے تا۔ اب تو اپنا کام و مکھ اور میں اپنا کام دیکھیا ہوں۔ اس آدی نے بھیے بتایا تھا تا کہ دو ہاتھ جیشہ ان بیرول کو وصول کرنے کے لئے خفیہ طریقے سے نمودار ہوتے رہتے تھے۔ جانبا ہے وہ ممل کے ہاتھ تھے۔ میرے صرف میرے۔ اچھا میں جتنا ہوں۔'' وہ ایک قدم آگے بڑھا تو سال نے اپنا ہاتھ سیدھاکر دیا۔

"فهرو ناگو-" وه چونک کررک گیا تویس نے کما۔

"هیں تمہاری ہریات کو جان رہا ہوں۔ ہرکام تمہاری ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔
علی بٹاؤ کہ اب اس کے بعد جھے گیا کرنا ہے۔ میں زندگی کا کون سارخ اختیار کروں؟"
"ہوں۔ محلیک ہے۔ اگر ٹو فیصلے نہیں کربانا تو میں فیصلے کرنا ہوں تیرے گئے۔ تو
سن۔ زندگی عیش کرنے کی جگہ ہے۔ تجھے اپنے گئے ایک حنول علاش کرلیتی چاہئے۔ یہ
ات تو طے ہے کہ زندگی میں رک جانے کا مطلب موت ہے۔ بھیشہ روال دوال رہو اور
اپنے گئے دلچیہیاں علاش کرتے رہو۔ سارے کام میرے ہی گئے نہ کرو۔ خود اپنا بھی ایک
مرکز علاش کرو۔ باتی رہی جمال تک شکتی کی بات تو ہم تیرہ ہو چکے ہیں چود حوال نہیں
شامل ہونا چاہئے خیال رکھنا۔ جب بھی چود حوال شامل ہوا تو ہم سب جسم ہوجائیں گے۔
تم یمال سے نکلو کے تو کوئی نہ کوئی واقعہ خود جمہیں علاش کرے گا۔ جاؤ دیکھتے رہو وہ واقعہ

کہ میری بیری اور میری دونوں بچیاں یہاں موجود تھیں اور اس طرح گھرائی ہوئی تھیں جیسے ان میں زندگی باتی نہ ہو۔ میں دہشت زدہ ساہو گیا۔ یہ بہاں کہاں سے آگئیں۔ پھر میں نے ان میں زندگی باتی نہ ہو۔ میں دہشت زدہ ساہو گیا۔ یہ بہاں کہاں سے آگئیں۔ وہ بے جان ہو چکی تھیں۔ جس میں میں میں نے انہیں لاکر ہو چکی تھیں۔ جس میں میں نے انہیں لاکر ان سے تندگی تھیں۔ آہ دہ اس متحوس حو بلی کا شکار ہو چکی تھیں۔ جس میں میں نے انہیں لاکر ان سے زندگی تھین لی تھی۔ یہاں کا طلعم انہیں ہضم کر گیا تھا۔ میں نے نظرت بحری ان سے زندگی تھین لی تھی۔ یہاں کا طلعم انہیں ہضم کر گیا تھا۔ میں نے نظرت بحری نظرت بحل کی تھیں سے انہوں سے ان منحوس بیروں کو دیکھا جو اب اپنی جگھ موجود تھے۔ رقاصہ کا اب یہاں کوئی دجود نہیں تھا۔ گھنگروؤں کی جھتکار بتد ہو گئی تھی۔ میرے دل میں نفرت کا شدید احساس دجود نہیں تھا۔ کا شدید احساس بیدار ہو گیا اور میں نے آگے بڑھ کر وہ دونوں پاؤں اپنی جگھ سے اٹھا گئے۔ بچھے یوں دگا جیسے ایک شعلہ سا بحر کا ہو اور اس کے بعد میرے وجود میں زندگی یاتی نہ رہی۔ ہاں دیکھو بیس مرکبا اس طرح۔ "

صوفی اشرف زمین پر لیٹ گیااور اچانک ہی میں نے اس کے جم میں ایک تبدیلی رو تما ہوتے ہوئے ویکھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن کا سارا کوشت غائب ہو تا جارہا ہو۔ سفید سفید بڈیال محمودار ہوتی جارتی تھیں۔ میری آ تکھیں جرت سے اس کا جائزه لين لكيس اور ديكھنے تى ديكھنے صوفى اشرف كابدن صرف ايك وُها ني كى شكل يس رہ گیا۔ میں ایک جمر جھری کی لے کر رہ گیا تھا۔ جرت کا ایک شدید حملہ میرے اویر ہوا۔ وہ لمحات یاد آئے جب صوفی اشرف کی گاڑی سڑک پر خراب ہوگئی تھی اور اس نے اپنی فیلی کے ساتھ بھے سے لف مالکی تھی۔ اچالک دی جھے اندرونی حصے میں موجود عورتوں کا خيال آيا۔ صوفي اشرف ميں اب سيھ بھي نہيں باقي رو حميا نقا۔ وہ بالكل ڈھانچہ بن چكا تھا۔ ایک بے جان ڈھانچر۔ پچھ کھے تک میں وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ اب یماں رکنا ہے متصد ہی تقل وفعتاً ميري نگاه ان دونول پيرول يريزي- ايك لحج ك اندر اندر ميرے ذائن يل ایک تبدیلی رونما ہوئی اور میں آگے بڑھ کران پیروں کے نزدیک پہنچ گیا۔ چھوٹے چھوٹے كتے ہوئے تازہ لوے بحرے ہوئے باؤں۔ ميں نے باتھ بوھاكر انسي شوكيس سے فكال لیا اور ای وقت مجھے ایک ب حد خوفاک قبقه سائی را۔ میں نے بلٹ کر دیکھا تو ایک جرت ناک مظرمیری نگاہوں کے سامنے تھا۔ زمین پر ایک انسانی جسم جو ہاتھوں اور بیروں كے بل ايك لمح كے لئے اللہ كھڑا ہوا تھا كول كول چكر لگانے لگا۔ وہ بدى تيز رفتاري سے محوم رہا تھا اور میرے ذہن میں ناکو کا خیال آیا۔ ناکو جو بچھو تھا اور بچھو ہی کی طرح تدمین یر چیکا ہوا گول گول چکراگا رہا تھا۔ اس کے حلق سے قبقے چوٹ رہے تھے اور ایک عجیب

یہ کمہ کر وہ میرک نگاہوں سے کم ہوگیا۔ میں کانی دیر تک وہیں کھڑا اس کے الفاظ اور گزرے ہوئے حالات پر غور کرنے لگا۔ سفید ڈھانچہ اب بھی دہاں پڑا ہوا تھا۔ اچانگ مجھے ان متیوں عور تول کا خیال آیا جو میری کار میں یمان آئیس تھیں۔ چنانچہ میں دہاں سے نکلا اور پجر جو لی سے اس حصے میں داخل ہو گیا جمان اس سے پہلے نمیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ عور تنیں یمان موجود ہیں تو کم از کم شانہ سے میرا تھوڑا ما تعارف ہوچکا سوچا کہ اگر وہ عور تنیں یمان موجود ہیں تو کم از کم شانہ سے میرا تھوڑا ما تعارف ہوچکا ہے۔ اس سے پچھ معلومات حاصل کروں گا۔ بعد میں دیکھا جائے گاجو پچھ بھی ہوگا چنانچ

بینی البی غلام الروشیں سنسان پڑی ہوئی تھی۔ کہیں سے سانس کی آواز تک نہیں سانگ دے رہی تھی۔ اس نوا مرار اور ویران تو یکی بیس نہ جائے کئی دیر تک بیس گھومتا رہا پر اجائک میری نظر ایک تھے ہوئے دروازے پر پڑی۔ بجیب ہی جگہ تھی۔ بیس نے دروازے سر بڑی۔ بجیب ہی جگہ تھی۔ بیس نے دروازے سے اندر جھانگ کر دیکھا تو میرا سارا وجود سنستا کر رہ گیا۔ یہ بھی ایک سنسنی نیز منظر تھا۔ بینوں عور جس می تھیں، زنانہ لباس بیس بلیوس، لیکن یہ لباس ان کی ہدیوں پر اڑ دہا تھا۔ یہ وہی تو تو تیس نے ایک شورت لیک ان کے دھائے زمین پر بے کسی سے بڑے بیاں بھی بلیوں اور ایک شورت لیک اور وہاں دو ایس کے لئے مر کیا۔ میس بھی بیکار تھا۔ اس پر اسرار اور ویران حو یکی میں کی زندہ والیس کے لئے مر کیا۔ میس بھی بیکار تھا۔ اس پر اسرار اور ویران حو یکی میں کی زندہ انسان کا وجود نہیں تھا۔ گر کمال کی بات تھی۔ واقعی کمال کی بات تھی۔ باہر نگل تو ایک اور واقعی میں نے اس نے درائیوں ہی بول میں خواد میری کار میں قریب ہی کھری ہوئی تھی۔ بھی اور ایک اور واس موجود تھی لیکن ڈرائیوں کی میں تے اے اشارت کیا اور پھر رپورس بی بھی سے کر باہر نگل آیا۔ پھر اس کے کر باہر نگل آیا۔ پھر اس کی کر بھی چیل ہوئی۔

کوئی منزل ذہمن ہیں نہیں متنی البت ناگو کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے ہتے۔
اپنے لئے زندگی خلاش کرو۔ زندگی خلاش کرو۔ زندگی حلاش کرو۔ اور سشت رفتاری سے
کار ذرائیو کرتے ہوئے ۔وی رہاتھا کہ میرے لئے زندگی کماں ہے۔ دماغ میں ویسے تو بہت
سے خیالات آ رہے ہے۔ وہ فلیٹ بھی ذہن میں تھا جو ناگو بابائے جھے دیا تھا۔ بہت عمدہ
جگہ تھی لیکن نہ جانے کیوں ضروز کے ساتھ چیش آنے دالے واقعے کے بعد ایک بار بھی
دہاں جانے کو ول نہیں چاہا تھا۔ پچھ بھی تھا شروز ایک اچھا آدی تھا۔ پہتہ نہیں ناگو نے اس

ید دشتی کیوں کی تھی۔ کوئی بات مجھ میں نہیں آتی تھی۔ ابھی میں ان ئیا امرار السوں میں اپنی البحن کو سبھا نہیں سکا تھا اور یہ مجھے آتا بھی نہیں تھا۔ بہرطال کائی لبی ارائیو کرنے کے بعد مجھے آتا بھی نہیں تھا۔ بہرطال کائی لبی ارائیو کرنے کے بعد مجھے آبادی کے آثار نظر آئے۔ کوئی اجنی ہی شہر تھا۔ ویسے بھی ارائیو کرنے جال پڑا تھا۔ وبہن میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کمال جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے۔ شہری الدی میں واقبل ہونے کے بعد میں نے کار کی رفتار سست کردی۔ میں محسوس کر رہا تھا لہ بست می نگامیں میری کار پر بڑ رہی ہیں۔ پھراجاتک ہی ول میں خیال آیا کہ اب اس الدی کو ایک محدود ہے۔ ایک کار میں مارکو بولو الدی کو ایک محدود پر تھرانے کے لئے تھائے شروری ہوتا ہے۔ ایک کار میں مارکو بولو الس بننا چاہئے۔ زندگی ایسے تھوڑی گزر جاتی ہے۔ عارضی طور پر کی ہوئل کا قیام ہی میٹ سوٹ میں موت السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب ہے۔ لباس وغیرہ کا معالمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی ڈیگ میں سوٹ السب میں موجود تھا۔

ہر جال جو پھے ان کاوشوں سے حاصل ہو سکا تھا وہ میری بساط میری او قات سے بہت اوہ تھا اور چونکہ ذبین بیں گندگی بیدار ہو پھی تھی اس لئے مزید آگ کی ہاتیں سوچ رہا اللہ اعلیٰ درج کے ہو ناوں سے بھلا میرا کیا واسطہ لیکن واقعیت ضرور تھی۔ وہ شاید ایک اور اسٹار ہو شل قدار نام تھا شاہمار۔ بیس نے گاڑی اس کے پارگٹ لاٹ پر روک دی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ معتبر ظاہر کرتے کی کوشش کرتے لگا۔ ہوش کے اشاف نے جھے او ش کہ شاید کاؤشر فیجر کو اس کار کے بارے بیس معلومات حاصل ہو چکی تھیں جو او ش کے اشاف نے جھے او گئے لاٹ بیس موجود تھام گاڑیوں بیس سب سے شاندار تھی اور اس طرح وہ لوگ میری او گئے اندازہ لگا رہے تھے۔ شاید اشیں اس بات پر بھی چرت ہو رہی ہو کہ بیس فائیو اسل ہو جگ میری اسلام کی چوتھی میزل اسلام کی چوتھی میزل اسلام کی جوتھی میزل اسلام کی جوتھی میزل اسلام کی جوتھی میزل اسلام کی بیا اور بیس اینا بریف کیس لئے میرے کے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے ایک بہت تی خواجھورت کمرہ ختنب کر دیا گیا اور بیس اینا بریف کیس لئے دوئے گئے گئے ایک بہت تی خواجھوں کیس اٹھالایا تھا۔

کرے کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے ایک تجیب سا احساس ہوا تھا۔ پیچلے واقعات اسات جیرتاگ تھے بسرحال یمال آنے کے بعد ایک انو کھی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ بات اس کی مرضی کے مطابق ہی تھی جس نے مجھے یمال تک پہنچایا تھا لیمنی ناگو اس نے کما تھا کہ میں صرف اشی کا سمارا نہ لئے رہوں اپنے طور پر اپنے لئے زندگی تلاش کروں اور اندگی کی تلاش مجھے یمال تک لے آئی تھی اور اس کے بعد مجھے جائے کہ میں زندگی ک الما اس کے دونوں ہاتھ پھوٹے جگ کر پاؤں چھوٹے اور اس کے بعد اسے بری اللہ سے اس کے بعد اسے بری اللہ سے اس اس کے اس ان میں بیٹے ہوئے ہے جار افراد اٹھ اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اس سے اس اس کے ہاتھوں کو اس سے دیکھا کہ بال میں بیٹے ہوئے ہے شار افراد اٹھ اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اس سے اس سے بوسہ دے رہے تھے۔ پھر جس میز پر دہ بیٹھا وہ میری میز کے ہالکل سائے اللہ سے بیٹ بید کہ میرا اس کا بالکل آمنا سامنا تھا۔ میں خاموثی سے یہ تماث دیکھتا رہا۔ وہ اللہ قامت مورت سے کہ میرا اس کا بالکل آمنا سامنا تھا۔ میں خاموثی سے یہ تماث دیکھتا رہا۔ وہ دار قامت مورت اس کے قدموں میں بچھی جارتی تھی۔ جلے سے میں نے اندازہ لگایا کہ دائے تھوں کوئی بیر فقیر ٹائپ کی چیز ہے۔ فخصیت تو بہت انہی تھی میکن نہ جانے کیوں بچھے دہنوں دہ تھوں کوئی بیر فقیر ٹائپ کی چیز ہے۔ فخصیت تو بہت سے اوگ میری طرح بھی تھے جنہوں اور ای تھے۔ پچھ چروں پر ان اٹھ کر اسے ذرا می تعظیم نمیں دی تھی اور وہ تماثا دیکھ رہے تھے۔ پچھ چروں پر الاری کی شائیں بھی تھیں۔ ہال میروائز ر نے مائک پر کہا۔

پھر سریتا دایوی کھڑی ہوگئیں۔ میں ان سب کا تماشا دکھیں سے دیکھ رہا تھا اور میرے
این میں ایک بجیب ساخیال آرہا تھا۔ یہ مقام یہ جگہ جھے بھی تو مل سکتی ہے۔ آگر میں
جادوں تو بہت سے لوگوں کے مسلے خود بھی حل کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے تو بردی عزت
گا تو بہت سے لوگوں کے مسلے خود بھی حل کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے تو بردی عزت
گی تو بیف میں ان پیرصاحب کی عزت و حمریم کا مظاہرہ دیکھتا رہا۔ سریتا دیوی نے پیرصاحب
گی تعریف میں قصیدہ خواتی شروع کردی۔ بہت می باتیں کی انہوں نے اور میں یہ سوچنے
لگا کہ کیا واقعی میہ مخص اس قدر صاحب کمال ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی ایسی بات تو
لیس دیکھی تھی۔ وفعتا میرے ذہن میں بیہ خیال آیا۔ کیوں نہ میں ان پیرصاحب سے خود
سیس دیکھی تھی۔ وفعتا میرے ذہن میں بیہ خیال آیا۔ کیوں نہ میں ان پیرصاحب سے خود
سیس کی لا قات کردں۔ اب اتن عقل تو میرے دماغ میں بھی تھی کہ میں ان سے ملاقات سے
سی ملاقات کردں۔ اب اتن عقل تو میرے دماغ میں بھی تھی کہ میں ان سے ملاقات سے
سی ملاقات کردں۔ اب اتن عقل تو میرے دماغ میں بھی تھی کہ میں ان سے ملاقات سے
سی ملاقات کردں۔ میں غور کرسکتا۔ یماں ان کے سارے عقیدت مند موجود تھے۔ کوئی

ہرد لچیں میں شریک رہوں۔ چانچ میں نے اپنے آپ کو بڑا اظمینان والیا اور سوچا کہ بیں
کوئی جائل آدی نمیں ہوں۔ بڑھا لکھا ہوں زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عسل وغیرہ
کرکے لباس تبدیل کیا۔ ویٹرے اپنے گئے کچھ کھانے پینے کی چزیں منگوا نمیں اور اس کے
بعد شام حک آرام کرتا رہا۔ بہت سے منصوبے ذبن میں تر تیب دیئے تھے۔ شام کو تیار
ہونے کے بعد پنچ اتر آیا اور ہوٹل کے ریفرشک ہال میں داخل ہوگیا۔ بہت اعلیٰ ور بہ
کا ہوٹل تھا۔ رونی تھی یمال۔ ایک طرف بے شار میزی ماتھ ماتھ جو ڈکر غالباً کی
بارٹی کے لئے انتظامات کے گئے تھے۔ آرکشرا بدھم دھنیں بچا رہا تھا۔ برتن محکفنا رہ
بارٹی کے لئے انتظامات کے گئے تھے۔ آرکشرا بدھم دھنیں بچا رہا تھا۔ برتن محکفنا رہ
وہاں موجود لوگوں کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ بچھے یوں لگ رہا تھا بیسے ان سب کے ذبن
وہاں موجود لوگوں کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ بچھے یوں لگ رہا تھا بیسے ان سب کے ذبن
میرے سامنے کھل گے ہوں۔ مصنوعی دئیا کے انسان۔ میں چرائی سے ایک
میرے سامنے کھل گے ہوں۔ مصنوعی دئیا کے انسان۔ میں چرائی سے ایک
میرے سامنے کھل گے ہوں۔ مصنوعی دئیا کے انسان۔ میں جرائی سے ایک
میرے سامنے کھل گے ہوں۔ مصنوعی دئیا کے اور مختلف ذرائع سے انہوں نے اپنی

بسرحال سے سادی دلیسیاں میرے سائے تھیں اور میں نے ول ایس سوچا تھا کہ اندگر اتن مشکل تو نہیں ہے۔ خاص طور سے ایک کوئی قوت حاصل ہونے کے بعد البت میں بیسے میں بیسے ایک کوئی قوت حاصل ہونے کے بعد البت میں بیسے میں بیسے ایک بیات کئی گئی تھی دویہ کہ بیس کی ایک شبد کا جاپ کر لول۔ تب پورٹی میرے قبنے میں آجائے گی۔ یہ شبد کیا تھا اور یہ جاپ کیا تھا۔ یہ بیسے میں نہیں آسکا تھا لیکن عارضی طور پر پورٹی میرے کام آنے پر تیار تھی تھا۔ یہ بیسے میں کما تھا کہ اگر میں اسے طلب کروں گاتو اور خاص طور سے پورن وتی تے بھی جو سے کہی کما تھا کہ اگر میں اسے طلب کروں گاتو وہ میری پوری پوری پوری وری عدد کرے گی۔ بھی یہ بھی کرکے ویکھوں گا کہ لیکن بلاوجہ ان جھروں اور میارے شروز کے خون کا وہ نمک میں نہیں پرتا جاہئے۔ بھے ایمن فرزیت بھی یاد تھی اور میارے شروز کے خون کا وہ نمک میں نہیں جو نہ جانے کمی جو نہ جانے میں جون کے عالم میں اپنی زبان سے مس کیا تھا۔ آج بھی وہ سنظریاد کرے دل کو ایک بچیہ سے دکھ کا اصاب ہو تا تھا۔ اس وقت نہ جانے میری ڈائی کیفیت کرے دل کو ایک بچیہ سے دکھ کا اصاب ہو تا تھا۔ اس وقت نہ جانے میری ڈائی کیفیت کیا ہوگئی تھی۔

پھر تھوڑی ور کے بعد میں نے ہوٹل کے دروازے پر ہنگامہ آرائی دیکسی۔ سفید لبادے میں ملیوس لمبے لمبے بالوں والا ایک شخص اندر آرہا تھا۔ اس کے پیچھے بے شار عقیدت مند سے۔ ہال میں موجود ایک وراز قامت عورت نے آگے بڑھ کراس کا استقبال الاے آسانے پر لے کر آؤ۔ وہاں ہم ابن ہے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تم لوگوں نے ابن الی پیشانی کے روشن چاہد کو نمیں دیکھا۔ یہ روشنی بہت کافی ہے اور ہمیں اس کی روشنی میں بایر علی کے بارے ہیں سوچنا پڑے گا۔" ہمرطال ہیر صاحب میری شان میں بہت کھے لیے رہ اور اس کے بعد وہ دو سرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ہمرطال کافی ویر شک لیے رہ اور اس کے بعد وہ دو سرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ہمرطال کافی ویر شک سلمہ جاری رہا۔ کھانے چنے کا دور چلا اور اس کے بعد پیر صاحب واپس چلے گئے۔ میں سلمہ جاری رہا ور ہو تل کے سلمہ جاری میری عقیدت ہے اسے رفصت کیا۔ سمرتا دیوی ویں موجود رہیں اور ہو تل کے مطالب سے خمتی رہی تو جس جب وہاں سے چلنے لگا تو سرتا دیوی میری جانب بروحیں ادار

"مشربار على-" من رك كياتو انهول ت كما-

"پیر صاحب نے آپ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے پیر صاحب بہت اور کوں کے بارے بیر صاحب بہت اور کوں کے بارے بیں اتی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے بید ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی محبت کی نظر آپ کی جانب ہے اور آپ اس سلطے میں خوش نصیب انسان ہیں۔ ورند اللے برزگ بھلا کب کی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب خوش آمدید اللے برزگ بھلا کب کی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب خوش آمدید کی ہوں۔ میں ہوگئے۔

اللہ برزگ بھلا کہ میز پر جھے دعوت دی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک مرباد لیوی نے ایک میز پر جھے دعوت دی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک مرباد بیا اور اس کے گھونٹ لیتے ہوئے بولیں۔

"باير على صاحب! آب كياكرت بين؟"

' خوش نصیب بھی' اور باکمال بھی' معمولی بات نمیں ہے کہ فطرت سے اس قدر اظاف کیا جائے۔ چلئے اچھی بات ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ اچھا دقت گزر جائے گا۔ دیلے واقعی اس میں کوئی شک نمیں ہے کہ پیر صاحب بعنی گلالی شاہ برے باکمال انسان ہیں۔ آپ ان کے آستانے پر ضرور چلئے۔''

'' ہاں۔ کیوں نمیں۔'' میں نے جواب دیا۔ جو خیال میرے ذہن میں جڑ کیڑ چکا تھا۔ ٹال اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورٹی کے ذریعے مجھے بڑی اچھی زندگی مل علق تھی الا میں نے بیہ محسوس کرلیا تھا کہ اس کا نئات میں اپنا مقام پانے اور بتانے کے لئے جھوٹ النی سید حی بات کرتا تو میری شامت ہی آجاتی۔ بمرطال میں بھی اپنی جگہ ہے اتحااور دہاں لوگوں کے جُمع میں پہنی گیا۔ بمت سے لوگوں نے نگایں اٹھا کر جھے دیکھا تھا۔ عملے کے افراد کے علم میں یہ بات تھی کہ میں بھی ایک صاحب حیثیت مخص ہوں۔ میرے لئے فوراً ہی ایک سیٹ کا انتظام کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیر صاحب کے ہاتھ چوے اور انہیں عقیدت سے اپنی آتھوں سے نگایا تو شاہ گلالی کے ہو نؤں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ سریتا ویوی نے بھی ایک آئی جھے پر ڈالی۔ میرے جم پر چونکہ ایک خوبصورت لباس تھا اور دیوی نے بھی ایک ڈوگوں نے میری ظامل سے کہا تھی اس لئے سریتا دیوی کو یہ اندازہ تو ہوگیا کہ بوشل کے لوگوں نے میری ظامل سے کہا تھی اس لئے سریتا دیوی کو یہ اندازہ تو ہوگیا کہ بوشل بھی کوئی معمولی آدی شیس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بھے دیکھا اور پولیس بیں بھی کوئی معمولی آدی شیس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بھے دیکھا اور پولیس بیں بھی کوئی معمولی آدی شیس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کھے دیکھا اور پولیس بیں بھی کوئی معمولی آدی شیس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کھے دیکھا اور پولیس بیس بھی کوئی معمولی آدی شیس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کو اس میں ہارے کو ان کی عقیدت سے باز نہیں رکھ سکتا۔ نوجوان میمان ہم تہمارا انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو ان کی عقیدت سے باز نہیں رکھ سکتا۔ نوجوان میمان ہم تہمارا تعارف کی نام سے کرائیس بیں

"بابر علی ہے میرا نام-" بسرحال میں بھی ان لوگوں میں بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے گردن دو سری طرف کیا۔ پیر صاحب نے گردن دو سری طرف کرے اپنے ایک مرید سے کما اور مرید گردن جھکا کر ایک طرف چلا گیا۔ پیر صاحب لوگوں کی مشکلات شنے گئے۔ لوگ اپنی اپنی مشکلات اللہ پھردہ کمیں چلا گیا تھا۔ پیر صاحب لوگوں کی مشکلات منے اور دو سن کر انہیں مشورے دے رہے ان سے بڑے دو اوس کر انہیں مشورے دے رہے سے بڑے اور اس نے پیر صاحب کے گان میں پھھ

پیرسادب نے آئیس بند کرے گردن ہادی تھی۔ مرید اس کے بعد اس کری پر نہ بیضا جو پیر ساحب کے پاس تھی بلکہ ایک طرف کو واپس چلا گیا۔ پیر صاحب مختلف لوگوں سے مختلف ہاتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور براے۔

"بابر علی! اد حر آجاؤ۔ بہت فاصلہ اختیار کر لیا ہے تم فے۔" میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پیرصاحب کے پاس جاکر بیٹھ گیا۔

دوبت کچھ دیا ہے دینے والے نے متہیں کین اس کے باوجود اگر تمہارے داوں میں بزرگوں کی عقیدت ہے تو یہ بزرگوں کی عقیدت ہے تو یہ بزی خوشی کی بات ہے۔ سریتا دیوی! بابر علی اس ہو کل میں رہتے ہیں۔ تصور مرسے پہلے یہاں آئے ہیں۔ بزی اچھی حیثیت کے آدمی ہیں اب یہ کون ہیں کیا ہیں۔ اس کے بارے میں اس وقت جاننا ضروری نہیں ہے۔ بابر علی کو یہ کون ہیں کیا ہیں۔ اس کے بارے میں اس وقت جاننا ضروری نہیں ہے۔ بابر علی کو

ی سے پنے لگا کہ عجب فخرے والی ہاتیں کرتی ہے یہ بدشکل بطخ مجے طریقے ہے ویکھنے میں بی نہ جاہے۔ بسرحال اب جو معلومات میں انہیں قوریکھنا ہی ہوگا۔ چنانچہ میں انتظار نے لگا۔ رات کو کوئی تین ہے کا وقت تھا جب کسی نے میرا پاؤں جھنجو از کرا تھایا۔ میں انداز کھا تو وہ جادوگر بردھیا میرے مانے کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ گیا تو اس نے

" في باكر خود مو كئه- كيم انسان مو تم؟"

" مجھے نبیں معلوم تھا پورن وتی کہ تم اس وقت آؤگی۔ خیر ٹھیک ہے۔ کوئی ایمی اے تبیں ہے۔ تم آگئیں بہت اچھا کیا تم نے۔"

"S- 15-15"

" پورٹ وٹی! تاکو بایا کی طرف سے میرے لئے کوئی خاص ہدایت تو نہیں ہے۔ اس کے بین اپنی پشد سے باتی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔"

" میں وہ شبد جاننا چاہتا ہوں جس کا مجھے جاپ کرنا ہو گا۔" پورن و تی کے ہو نوں پر مسکراہٹ مجیل گئی اس نے کہا۔

"ایسے شید ایسے تو نمیں بتائے جاکتے۔ اگر تم مجمی اس بوڑھے گالی شاہ کے پاس اللہ کرتے جاؤ تو پکھ جمی نمیں کرکتے تم۔ کیونک گلال شاہ کے پاس بھی پکھ نہ پکھ علم تو الاگا۔ میں نمیں جانتی کہ اس کا علم کیا ہے۔ یہ تو میں اپنے طور پر کمہ رہی ہوں لیکن ابتا بولنا اور اواكارى كرنا پرتى ہے۔ ين اگر تھو رئى كى كوشش كروں تو جو عربت اور جو تكريم اس وقت گلال شاہ كو مل رہى ہے وہ بھے بھى مل عمق ہے۔ لوگوں كے مسائل جانا اور ان يس وقت گلال شاہ كو مل رہى ہے وہ بھے بھى مل عمق ہے۔ لوگوں كے مسائل جانا اور ان يس ولي ين ايك ولي بھر ہوگا۔ نہ جانے كيوں مجھ يہ سب بھر پند آيا تما۔ بسرطال اس كے لئے تھو رئى كى اور بھى ضرور تيں تھيں۔ جب سريتا ديوى مجھ سے رخصت ہو كر چلى كئيں اور دو سرے دن انہوں نے جھے سے ملے كا وعدہ كيا تو ميں بھى الله كراہے كر ايت كراہے كر بھائے دروازہ بند كرنے كے بعد ميں نے پورنى كو آواز دى۔ كان دي بھے بھے بھو نے دوروازہ بند كرنے كے بعد ميں نے پورنى كو آواز دى۔ كان دي بھونے سے بعد پورنى ميرے ياس سبخى شى۔ بھونے سے بعد اي تو ميں ہے بي دي تو نے اس كى تورت كے بعد ميں نے پورنى كو آواز دى۔ كان دي خوار نگاہوں سے بھے ديکھے دي پراس نے كيا۔

"ویکھو۔ میں تمہاری توکر شیں ہوں کہ تم بار بار مجھے بلا لیا کرتے ہو۔ اپنا کام ایک بار بتا دیا کرو۔"

"پورنی! مگرتم لوگوں نے تو مجھے کما تھا کہ تم میرے ساتھ بھرپور تعادن کرو گے۔" "وہ تو تھیک ہے لیکن ہرودت تو ایبا نہیں ہو سکتا۔"

" بجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمہمارے لئے بھھے جاپ کرتا ہو گا اور جاپ کرکے تم میری بہترین ساتھی بن عمق ہو۔"

"دوالك بات ب-"

"خرچھوڑو۔ میں تم سے یہ کمنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے ایک عجیب وغریب محض کو دیکھا۔ پیر گلالی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی بری عزت و توقیر کی جاتی ہے۔ میں خود بھی ایسانی ایک تھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ خیر میں یہ تو نیس کتا کہ ناگو بابا سے جھے فوراً الله دیا جائے لیکن۔"

"ایک منف ...... ایک منف ..... ای سلط می حمیس بورن وقی سے رابط اللہ منف منف اللہ منف منف اللہ منف منف اللہ منف تائم کرنا ہوگا۔ وہ حمیس ساری باتیں سیج طریقے سے بتا سکتی ہے۔"
"تو پھریس بورن وتی سے کہاں مل سکتا ہوں؟"

سیں اے تمہارے پاس بھیج دول گ- تم اس سے بات کرلینا۔ وہ تمہارا مارا کام وے گا۔"

" محلومات كراوں كاكد مجھے اس سلسلے ميں كياكرنا چاہئے۔" پورٹي وہاں سے جمال كئي اور سے معلومات كراوں كاكد مجھے اس سلسلے ميں كياكرنا چاہئے۔" پورٹي وہاں سے چلى كئي اور

وات بیار بھرے انداز میں مجھ سے ملاقات کی۔ طالانک میری اور ان کی عمر میں زمین ، آمان کا فرق تھا لیکن اب میں دنیا ہے انا ناواقف بھی شیں تھا کہ کسی کے انداز کو نہ مجد سكون- شرى متى ناز بعرك اندازيس بولين-

وچکھ لوگ ایے ہوتے ہیں کہ ایک کھے کے اندر اندر دل کو بھاجاتے ہیں ادر آپ می ائنی میں سے میں باہر علی! رات بھر آپ کے بارے میں سوچتی رہی۔ آپ جیسے لوگ "-UZ 37 7 = "

"اجيا- ميرے علم مين توب بات نمين تھي-"

" باع - يى قرادا ب- اين آپ س اشن ناواقف اين آپ كو بحول موغ-جله اس سنسار میں لوگ بچھ ہوتے نہیں ہیں لیکن بہت بچھ بیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوپیر کا کھانا میرے ساتھ کھائے۔ آپ سے باتیں ہوں گی۔"

"کیاکریں گا۔ بیس تھیک ہے۔"

"آپ میری دعوت کو رو کر رہے ہیں۔"

"حين الي بات شين ہے۔"

" پھر چلتے نا میرے ساتھ۔"وہ دوپر تک میرے ساتھ تی ری اور مجھے لے کر بی گل بنانچه دوپر کو میں اس کی کو تھی پر چنچ گیا۔ بری نفاست بری شان وشوکت تھی۔ پست سے ملازم شے۔ میری کاریل بیٹھ کر تو وہ ایک وم سے سحرزدہ ہوگئی۔ رائے میں اس

"يه كار آب في اميورت كى ٢٤" "بى يى جھ جيتے۔"

"اتن شاعدار' اتن فیتی کار' میں سجھتی ہوں کہ صدر امریکہ کے پاس بھی نہ وی - " میں بنس کر خاموش ہو گیا۔ سریتا دیوی کو میرے بارے میں خاصی معلومات حاصل و کی تھیں۔ بسرطال وہ بدی عوات واحرام کے ساتھ میرے ساتھ بیش آئیں۔ بدی محبت کا اظمار کیا انہوں نے اور میں دلچیں سے وہاں کے ماحول کو دیکھنا رہا تھا۔ ووہم کا کھانا ہوا ر الكاف تحاد انهول في كمان كى ميزير جمه س كما-

"بابر على جى إ كررف والا برلهد آپ كو جه ع قريب الرباب اصل مين شاه كالالى اليے بى چھچے ہوئے انسان ہیں۔ دوستیاں بھی کراتے ہیں تو کیے لوگوں ہے، چلیں ع میں کہ علی ہوں کہ حمییں ابھی مقابلہ نہیں کرنا آتا۔"

"تو پيروه جاپ مجھے بناود آگه مجھے يورني كي قربت عاصل و وائر"

"ابے شیں۔ یک او میں تم ے کہ رق میں اس جانے کے لئے تہیں ماری خون کی وعوت کرنا ہوگی۔"

الخون كى دغوت؟ مين سمجما نمين\_"

"بال- خون كى وجوت- كى ايك جية جاكة تندوست انسان كو لے كر اس ورائے میں پہنے جاؤ جو کار گر حی کملاتا ہے۔ کار گر حی کا پرانا شمشان جمال پیلے رنگ کا محوت پور ہاؤیں بنا ہے۔ اس وعوت کے لئے اچھی جگہ ہے اور وہاں سارے پہنچ جا کیں ع- كو تو ين وعوت دے دول ب كو-"

"لیکن میں کمی کو کیے لے کر آسکوں گا؟"

"يد تهمارا كام إ- جب بحى تم بعوت يور باؤس پينج كرجمين آواز دوك ام سب حاضر موجائيس مح اور اس كے بعد بى تمهارا كام موسك كا-" ميں خاصاريتان موسيا تھا کیکن بسرحال پچھے نہ پچھے تو کرنا ہی تھا۔ پورن وتی تو چکی گئی لیکن مجھے گھری سوچوں میں چھوڑ منی- کیا کرمنا چاہے مجھے۔ بھلا میں کسی کو کیے لا سکنا تھا؟ کوئی مجراند کام اس انداز میں تو آج تک شیس کیا تھا۔ بسرحال خاصا غور کرتا رہا لیکن گلائی شاہ کو جس شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اے دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال پروان چڑھ گیا تھا کہ یہ زندگی بڑی دلچپ اور داکش ہے۔ اس کے لئے کھ نہ کھ کرنائی ہوگا۔ لوگ عقیدت سے میرے پاؤں چویں گے۔ جھ پر نذر نیاز واری کی جائیں گ۔ حسین عورتوں کے جھرمت میں رموں گا۔ ید زندگی این جگ ایک الگ حس کی حال ہوتی ہے۔ جھے اس کا حساس ہورہا تھا۔ وہ مخص تو پھر بھی بوڑھا ہورہا تھا۔ اس کے باوجود زندگی کے میش کر رہا تھا۔ میں نے تو ابھی جوانی کا آغاد ہی کیا تھا۔ جب اس طرف میرا کام ہورہا ہے تو پھر جھے کیا یوی ہے ک میں او حراد حرک سوچوں 'چنانچے اس خیال نے تقویت بکڑی۔ عام نوجوانوں کی طرح میں بھی تن آسانی اور دولت کے حصول کے لئے سرگران ہوگیااور اس کے بعد میری سوچیں مسلسل ميرك ذمن ير مسلط رياب- كيا طريقه كار اختيار كرنا جائية- كيا كرون اور كيان كرول- اى موج مين وقت كزر تا ربا- مين مستقل طور يراس خيال مين تهاكه جن قدر جلد ممكن ہوسكے۔ جھے يہ قوت حاصل كرليني جائے۔ اس سے پہلے ان تمام لوگوں سے ملنا جلنا بھی بے کار ب- دو مرے ون شری متی سریتا داوی میرے پاس آگئی اور انہوں نے

"كرم داس بهي تار كرهي كي مو؟"

"ہل مربی اگیا ہوں۔ اصل میں یہ رات اسٹیل کارپوریش کی طرف جاتا ہے۔ پھھ عرصے میں نے اسٹیل کارپوریشن میں کام کیا ہے۔ پر صاحب بی دہاں بوا کر پر کام کرتے ہوئے صحت خزاب ہوجاتی ہے اور جھے اپنی صحت کا بہت خیال رہتا ہے۔ اس کے میں نے دہاں سے نوکری چھوڑ دی۔"

"ارگرهی سے ایک راستہ بھوت پور ہاؤس کو جاتا ہے۔"

"بعوت يور إلى إلى كون ي جدب

"ار الراحي ع بائي طرف تم في شمشان كلك ديكما ٢٠٠٠

"بال- مارا تاؤ مرا تفاق مم اے وہیں جلانے لے گئے تھے۔" کرم واس نے جواب

"وبال- تھوڑا ساكام ب- جھے چلنا ب أوهر-"

" چینے صاحب جی! و لیے وہ علاقہ بڑا سنسان ہے۔ بھی بھی وہاں لوٹ مار بھی ہوجاتی

ہے۔ اوھر کوئی پولیس چوکی تو بالکل نہیں ہے۔ خیر چھوٹی ہمیں اس سے کیا۔ چلتے ہیں
اوھر۔ "کرم واس نے پُراعتاد لہج میں کما لیکن میرے وَہَن میں شیطان گروش کر رہا تھا۔
اس وقت میں ایک سفاک اور ہے رحم درندہ تھا۔ اور کوئی احساس میرے دل میں باتی
نہیں رہا تھا۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ خون کی وعوت کردوں اور اس کے بعد کالی شکتی
صاصل کرلوں۔ سفر چاری رہا۔ اسٹیل کار پوریشن کا علاقہ آگیا۔ ہمیں اس سے آگے جانا
مقا۔ کرم واس اس علاقے کے بارے میں انہی طرح جانتا تھا۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعد اس

"مر ...... وہ جو سامنے جھونیوے نظر آرہے ہیں آپ کو " وہ تار گڑھی کی آبادی ہے۔ شمشان اس طرف سے ہے لیکن ہمیں کچے رائے پر نیچے انزنا ہوگا۔ کیا آپ کچے ''ال ہاں' لیکن ابھی نہیں۔'' ''جب آپ کا دل جاہے لیکن ہم سے ضرور ملتے رہیے۔ ویسے اتنی قیمتی ادر شاندار کو آپ خور کر ان اور کر کر تا ہوں اس کر میں اور جو اور کر کی شد میں ہوں کا

کار کو آپ خود کیوں ڈرائیو کرتے ہیں۔ ایک بہت ایکے ڈرائیور کی ضرورت ہے اس کار کے لئے۔ آپ کی شان وشوکت تو ہالکل الگ ہے۔"

"ڈرائیور بھی رکھ لیس گے۔"

"رکھ لیں گے نہیں میں آپ کو ڈرائیور دیتی ہوں۔ چلو ذرا کرم داس کو بلاؤ۔" انہوں نے ایک ملازم کو کہا۔

"ارے نیں نیس پھرسی۔"

اوسمی جناب! آپ بے فکر رہے اے کوئی سخواہ شیں دینی پڑے گی آپ کو یہ تو مرف آپ کی خاموش ہونا مرف آپ کی خاموش ہونا مرف آپ کی خاموش ہونا پڑا۔ ہمرحال جب ان کے ہاں ہے واپسی ہوئی تو کرم داس ہی گاڑی چلا کر لایا تھا۔ وہ واقعی ایک بہت اچھا ڈرائیور تھا۔ سریتا ویوی کی ہمرانی اور مجت میری سجھ میں نہیں آسکی سخی۔ ضرورت سے نوادہ توجہ دے رہی تھی جھ پر' دو سرا دن' تیمرا دن بھی گزر گیا۔ سریتا دیوی خود ہوئی آد ہمکتیں۔ واپار وہ میرے ساتھ چرکے لئے آدکی تھیں۔ ایسالگ رہا تھا جیسے خود ہوئی آد ہمکتیں۔ واپار وہ میرے دان دوپسر کو بارہ بیج کا دفت تھا۔ میں سریتا دیوی دل وجان سے جھ پر فریفت ہوگئ ہو۔ تیمرے دان دوپسر کو بارہ بیج کا دفت تھا۔ میں سریتا دیوی ساتھ کی کرار دوں گا۔ یہ عورت تو جھ پر اس طرح اسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچے میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچے میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچے میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچے میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچے میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچ میں نے کرم مسلط ہوگئ تھی کہ دوسری کوئی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں۔ چنانچ میں نے کرم مسلط ہوگئی تھی سے کران اوقت گزار تا چاہتا ہوں۔ کرم داس نے شانے ہاتے ہوئے گیا۔

"جیسا تسارا بی چاہے۔" میں پچپلی سیٹ پر بیٹے گیا اور کرم داس نے گاڑی اسارٹ کرے آگے بڑھا دی۔ کرم داس خاموشی سے سامنے نگاییں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں بہتائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں بہتی پرخیال نگاہوں سے سڑک کو دیکھ رہا تھا پھر میری گردن مڑی اور میں نے کرم داس کی موثی داس کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سے میری نگاہ کرم داس کی موثی گردن پر جم گئے۔ اس کی شہر رگ چھولی ہوئی تھی۔ دیسے بھی انتمائی تندرست آدی تھا اور گردن پر جم گئے۔ اس کی شہر رگ چھولی ہوئی تھی۔ دیسے بھی انتمائی تندرست آدی تھا اور میرے اچھا خاصا بٹا کنا۔ اس کے بدن میں خون کی روائی بڑی شدت سے جاری تھی اور میرے

اردول گالد ب ایمانی بھی مت کرنا۔" کرم داس ہوئق سا ہوگیا۔ جیسے اس کی سمجھ میں الله نه آربا ہو۔ میرے الفاظ نے اس پر محرطاری کر دیا فقا۔ کسی اجنبی محض کے لئے االتی پہ جیران کن بات تھی کہ کوئی ایک دم اس پر انااعتاد کرے کہ ویرانوں میں چھیا ہوا الما كونى خزانه ات وكھا دے۔ كرم داد نے دل على ول ميں تو مجھے يا كل سمجھا ہو گا۔ يا كار ات اس کی سمجھ میں ہی شیں آئی ہوگی لیکن اس وقت میرے اوپر شیطانی قوتیں ململ الدرير خاوي تحيي- جنهول نے مجھے ہر طرح كى موج سے بے نياز كر ديا قلد ميں ان منظرات کے بارے میں کچھ بھی شیں جانیا تھا۔ تاحد نظرور اٹی اور سنائے کا راج تھا۔ یہ ملہ شمشان کھاٹ سے کافی آگے تھی اور شمشان کھاٹ پر جو لوگ ار تھی کو لے کر آئے تے وہ یمان تک آنے کے بارے سوج بھی نمیں کتے تھے۔ کرم داس کی عظیم الثان ا نے کو دیکھنے کے چکر میں میرے ساتھ ماتھ آگے بڑھ رہاتھا اور بھم اس لونے کھنڈر ك مختلف راستول سے كزرتے موئے آگے بردھ رب عضد جھے اصل ميں كى ايل جك كى خلاش محمى جمال مين ابناكام كرسكول اور يول لكاجيد وه جكد ميري مقصد كے كتے ہى الٰ کئی ہو۔ ایک چھوٹی جا چو کی تھی۔ جس میں چار ستون نظم آر ہے تھے۔ ان ستونوں کا ااسلہ آیک دو سرے سے بہت زیادہ تنہیں تھا۔ چوکی کے اور پھت تھی۔ پھر کی ایک بردی ی سل جس کے اور پڑھنے کے لئے بہت ی بیڑھیاں طے کرنا پڑتی تھیں۔ پھرب سے الجيب بات په تھي که وہاں پر رہي کا ايک کچھا نظر آرہا تھا۔ نائيلون کي مفبوط ري۔ ايک کھے کے اندر میرے ذہن میں سب کچھ آگیا۔ حالانک ایک نی اور عمدہ ری کا وہاں موجود مونان چرت انگیزبات محی کیکن میں جانبا تھا کہ پڑا مرار قوتیں میرے ہر عمل سے واقف وں لیکن اب کرم داس چھ خوفردہ سانظر آرہا تھا اس نے کہا۔

" سرکار! میزایهاں دل گھیرا رہا ہے جو کام بھی کرنا ہے وہ آپ جلدی سے کرلیں اور پہل سے واپس چلیں۔"

"فقر كيول كرتے ہو كرم دائل! ابھى ديكھوكيا جران كن مظرد يكھنے كو ملتے ہيں۔" كرم دائل نے ختك ہونؤل پر زبان بھيرى اور چاروں طرف ديكھنے لگا۔ ہُو كا عالم "كرا اللہ بين اب اينا كام كرنے كے لئے بورى طرح تيار تھا اور يہ جگہ ميرے لئے انتمالًى اللہ بين اب ميں نے شيطاني انداز بين مسكراتے ہوئے كرم دائل سے كما۔

"کرم دال وہ ویکھو۔ تنہیں ایک ستارہ جمکتا ہوا نظر آئے گا۔" کرم داس نے میرا زور دار گھوٹسہ اس کی گردن میرے اشارے کی طرف کردن محمائی اور دوسرے کمنے میرا زور دار گھوٹسہ اس کی گردن

رائے پر جانا پند کریں گے۔ اصل میں اس گاڑی کے قریقتے ناز نخرے نہ اٹھائے جائیں ق کم ج- میں تو اس کے اسٹیمزنگ کو پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ خوب صاف کر؟ ہوں کہ کمیں اسٹیمزنگ پر میرے ہاتھوں کا دھبہ نہ لگ جائے۔ "

" چاو-" میں نے جواب دیا اور کرم داس نے گردن ہلادی۔ سوک سے نیچے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی ا تار دی۔ ڈھلان تک سیح نمیں تھی لیکن بہرحال اونچے نیج نابموار رائے پر بھی بیہ شاندار گاڑی چاتی رہی اور بیہ بات تو میں انہجی طرح بیانا تھا کہ بیہ گاڑی میرے لئے کوئی انمیت نمیں رکھتی۔ اگر کالی عملی جھے حاصل ہوجائے تو پھر ایکی بزاروں گاڑیاں میرے آگے بیچھے گومیں گی۔ کرم داس احتیاط سے گاڑی چلاتا رہا البتہ میں نے اس سے اور پکھے نمین کما تھا کیونکہ اس دفت میری آئیسیں صرف کرم داس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان تین دنوں میں یہ آدی بہت انچھا ثابت ہوا تھا۔ میں خاموثی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان تین دنوں میں یہ آدی بہت انچھا ثابت ہوا تھا۔ میں خاموثی سے سامنے دیکھتا رہا پھر تھوڑے سے فاصلے پر پکھ لوگ نظر آئے۔ ایک ارتھی اٹھائے ہوئے آرہے تھے۔ میں نے کرم داس سے کما۔

"بیہ لوگ کماں سے جلے آرہے تھے۔ میں نے کرم داس سے کما۔

"سرکار! آس پاس می کسی کے لوگ کھتے ہیں۔" میں گردن جھکا کر ظاموش ہوگیا۔ گاڑی شمشان کھاٹ ہے آگے بڑھ گئی۔ بھوت پور ہاؤس جیب وغریب نام تفار میرے لئے بالکل اجبنی جگہ تھی۔ تھوڑی دیرے بعد وہ نراسرار کھنڈر نما تمارت مجھے نظر آئی۔ جہاں چہنے کی جھے ہدایت کی گئی تھی۔ کرم داس سیدها سادها آدی تھا۔ کہنے لگا۔ سرکار' ادھر کیول آگ ہیں؟" کرم داس کے لیج میں ایک بلکے سے خوف کا احساس تھا۔ میں اب برائی کے ہرددر سے گزر چکا تھا۔ جھوٹ دنیا کی سب سے بری چز احساس تھا۔ میں دب انٹر ہوجاتی ہیں اور وہ ہے لیکن جب انسان ایک برائی کو اپنالیتا ہے تو برائیاں اس پر ب اثر ہوجاتی ہیں اور وہ ان کے بارے میں سوچنا پھوڑ دیتا ہے۔ چنانچ جھے بھی جھوٹ ہولئے میں کوئی دفت نمیں محسوس ہوری تھی۔ میں سوچنا پھوڑ دیتا ہے۔ چنانچ جھے بھی جھوٹ ہولئے میں کوئی دفت نمیں محسوس ہوری تھی۔ میں نے کہا۔

'' آؤ۔ کرم داس میں خمیس اپناخزانہ د کھاؤں۔'' ''خزانہ؟''کیم داس چھٹ شریحجے والے انداز میں مجھے دیکھٹا ہوا بولا۔

"بال- میں تمیں اپنا رازدار بنانا جاہتا ہوں۔ میں فے اپنا خزانہ اس کھنڈر میں چھیا رکھاب۔ آئندہ جب بھی بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آئی تو تم یماں آکراس خزانے میں سے بچھ لے کر میرے پاس آؤ گے۔ لیکن خردار! میں دنیا کا ہر میش تسارے لئے میا اللی آنکھوں سے ان خوفاک صورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ پورن وتی آگے براھی اور اس نے ال

"تو تم نے انظام کری لیا جاری وعوت کا۔ چلو اب ویر شکرو۔" میں نے چاقو کی رهار دیکھی' آہت آہت آہت آگے بوھااور پھرمیں نے کرم داس کے نرخرے پریہ چاقو پھیر الله الوانا خون چوار كى شكل ميل بلند ہوا تو وہ ب اس طرح اس ير دوڑ بڑے جيے كى ری سے بندھے ہوئے ہوں اور اجانک کل گئے ہوں۔ میں نے انہیں افرا تفری کے عالم یں کرم دائں کے جم کو بھبضوڑتے ہوئے ویکھا۔ خون دیکھتے ہی وہ دلوانے ہوگئے تھے۔ ور چھوٹی می ایورنی بھی اس خون سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان سب کے چرے خون میں رنگ گئے تھے۔ بات صرف میمیں تک ند ربی۔ انسوں نے اپنے باتھوں سے کرم داس ے باتی جسم کو بھی کھول دیا اور دل کلیج البھیپھٹرے ' آئتیں سب یاہر نکال لئے۔ میں خود می ندیدوں کے سے انداز میں انہیں دیکھ رہاتھا لیکن پند نہیں کیوں میرے قدم آگے نہ يد سے۔ طالانکہ ميرے ول ميں بھي ايك بچيب ى خواہش جتم لے ربى سى۔ ايك بار چر والى ممك عِلْمول جس كا ذا كقد برا مجيب مو ما ہے۔ بت بى ولكش كيلن وہ سب كے سب اں طرح لاش پر چیکے ہوئے تھے کہ ججھے موقع ہی شمیں مل رہا تھا۔ میں کھڑوانہیں دیکھیا رہا ادر چھے بی لمحول کے اندر انہوں نے کرم داس کا بورا وجود صاف کر دیا۔ اس کے بدن کی منبوط بنال جن میں کہیں کوشت چیا تھا۔ إدهر أدهر بكمر كئي تھيں اور لمحول كے اندر اندر وہ سب اے حیث کر گئے تھے۔ پھر پورن وتی نے گرون اٹھا کر مجھے ویکھا اور وہ

"اب میں جہیں وہ شہر بتاتی ہوں جس کا تہیں جاپ کرنا ہے۔ پورٹی تہماری مدمت کے لئے تیار ہے 'دیکھ رہے ہونا اے۔ ابھی یہ ایک خوفناک بھوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ کیا ہوجائے گئے ہوں ہو گئے ہوئا ہے۔ "بھراس نے ان لوگوں ہے کما۔ کے بعد یہ کیا ہوجائے گئے یہ دیکھ کرتم جران ہوجاؤ گے۔ "بھراس نے ان لوگوں ہے کما۔ "اور بھوت پور "اب مقدس رسم اواکی جارتی ہے۔ جہیں خاموش ہوجانا جاہے۔" اور بھوت پور اگراس کے مراسانا طاری ہوگیا۔ وہ مب چھرا گئے تھے۔ پورن وتی میدھی خاموش کھڑی ہوئی اور اس کے بعد اس کے مشہ ایک جملہ فکلا۔ جو ایک عجیب و غریب زبان میں تھا اور بھے بالکل سمجھ میں ضیل آرہا تھا۔ پورن وتی نے تمین بار وہ جملہ میرے سامنے وہرایا اور اولی۔

" کیجی جگه " کیی کھنڈر' خاموش سنانا' تین دن تک حمیس بھو کا بیاسا رہ کراس جملے ک

كى پشت يريزا- حال كله كرم واس خود ايك تقدرست و توانا انسان تقاد اس كى يه تقدرسى اور توانائی بی اس کے لئے مصیبت کا باعث بی تھی لیکن اس وقت نہ جانے میرے غصے میں کتی قوت تھی کہ وہ اوندھے مند زمین پر گریزا۔ اس کے پورے جم پر کیگیاہث طاری ہوگئی تھی اور میں موقع میرے گئے کار آمد تھا۔ میں نے رس کا کچھاا ٹھایا اور اس کا سرا تلاش کرکے کرم واس کی کائی میں باندھ دیا۔ کرم واس غالباً بری طرح چکرا کیا تھا۔ اس نے کوئی مزاحت تمیں کی۔ اس کے سرے کو سکون سے باغدہ کرمیں تے جیب سے وہ خوفناک چاقو نکلا جو میں اپنے مقصد کی سمیل کے لئے لے کر آیا تفا۔ پھرانی کو درمیان ے کاٹ کریس نے اس کا دو سرا سرا اس کے باتھ کی کائی میں بائدھا اور کرم داس کو الت ویا بعنی اب وہ جت ہو کیا تھا۔ پیروں کی طرف سے میں نے اس بوری قوت سے افحایا تھا اور لیٹ دیا تھا۔ دوسرے سرون کو بھی سکون سے باعدها اور پھراس کے دونون پاؤں بھی اسی اعداز میں باتدھ دیئے۔ کرم داس ہوش میں تھا لیکن پکھ الیکی کیفیت کا شکار تفاك مدافعت شين كريا رباتها جبكه ميرا كام مكمل موچكا تقله رفته رفته كرم داس موش مين آگیااور اس نے ایک جمر جھری ی لی پھر میری صورت دیکھنے لگا۔ ایک کمح کے اندر اندر اس کے حواس جاگے قو اس نے جدوجہد شروع کر دی۔ پھر اس کے علق سے وهاؤیں تكلنے لكيس- وہ رو رہا تھا چخ رہا تھا كۇ گڑا رہا تھا اور كهيد رہا تھا۔

"مرگارید کیا کیاآپ نے ایسا کیوں کردیا سرکار۔ ہم تو غلام ہیں آپ کے۔ کھول دیجے کھول دیجے کھول دیجے کم سرکار۔ ہم تو غلام ہیں آپ کے۔ کھول دیجے کھول دیجے ہم کو سرکار۔" لیکن میرے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ ان میں ایک ہلکی ہوئی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ظرا تو رہی تھیں لیکن مجھے ہوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں اور اس منظر کا تعلق مجھ سے نہ ہو۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹیں مجھے چاروں طرف سائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے نہ جانے کس جذب کے تھیں۔ کھر میں نے نہ جانے کس جذب کے تھیں۔ کھر میں نے نہ جانے کس جذب کے تھیں۔ کھر میں نے نہ جانے کس جذب کے تھیں۔ کھر میں ا

اور سرسرابین چیے میری اس آواز کے پنتھ سے رکیں۔ مجھے ایک دم قدموں کی بے ثار آوازیں سائی دیں اور مجر میرے علاوہ بارہ افراد کھنڈر کے کونوں کھدروں سے باہر نکل آئے۔ ایک سے ایک بھیانک شکل و صورت کا بالک۔ ایک سے ایک خوفناک شخصیت۔ کرم واس کی آواز بند ہوگئی۔ اس کی آنکھیں تھلی ہوئی تھیں اور وہ ان کھلی المساكوني اليي خاص بات نهيس تقى مجر كلائي ير بندهي هوئي گفزي يروقت ويكها تو چونك بيزا س وقت سے میں نے جاپ کا آغاز کیا تھا گھڑی کی سوئیاں اس وقت بھی اس جگہ پر س- کیا گھڑی بند ہو گئی میں نے سوچا اور میکنٹر بنانے والی سوئی پر نگاہیں جمادیں۔ سوئی ال راق متنی کیکن دو مری چیز جو میں نے دیکھی وہ میرے لئے نا قابل یقین مخی۔ میں ا السيس بهار بهار كر أاريخ و يكيف لكا-بيه أريخ تين دن آك كي تحي- لعني مين في سات ا بن کو جاپ کا آعاز کیا تھا اور اس وفت ہیہ وس کے ہندے پر تھی۔ یہ کیا ہو آلیا؟ میں نے ا اجی اس جاپ کا آغاز کیا ہے۔ میں نے پھٹی کھٹی آ تھموں سے إدھر أدھر ديکھا۔ بير سب ا ميري سجه ين نسيس آربا تها سي كي موا- كيابي يسى كوئى جادونى عمل ب- مجھ بعثكايا ك ب دعوكا ديا كيا ب- ميرى شاندار كري مجهد وعوكا نيس دے سكتي سى- برچيزكو م وس کیا بھوک لگ رہی ہے۔ پیاس کا احساس بھی ابتدا میں ہوا تھا اور اب پیاس بھی الله الله رای مقل- سوئی بدستور چل رای محل سوچوں کی وجہ سے جاب تو محتم ہو گیا تھا ا من عقل ساتھ شیں دے رہی تھی۔ بہت دریہ تک پریشانی کے انداز میں خاموش بیضا ویتا رہا۔ یمال سے طبیعت کچھ اکھڑ کئی تھی اور ذہن بیٹک کیا تھا۔ یہ وفت کیوں رک کیا - کھڑی کی سوئیاں چل روی جیں۔ کیکن وقت بھی وہی ہے پھر کھڑی ایک منٹ آگے لات كلى- وو منك النين منك اليه غلط ب اب مجھ كياكرنا جائے- كيا تين ون يورے ا گئے۔ کیکن ایبا کیسے ہوسکتا ہے کوئی عقل کی بات ہے ساری باتیں مافوق الفطرت تو شیں " علیں۔ میری کیفیت بھی یہ شیں بتا رہی تھی کہ میں تین دن یماں گزار چکاہوں۔ مرسال میں سوچتا رہا اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یمان جیشا رجوں یا کسی طرح سے سے علومات حاصل کرنے کی کو سش کروں کہ میری گھڑی کو کیا ہوگیا ہے اور آخر کار بی الله طع كرنا بواا في كار تك بنيج كيار

کار پر ہلکی ہلکی گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی لیکن یہ بھی کوئی ایسا جُوت نسیں تھا ہو اسے لئے سکون کا باعث بن سکے۔ ظاہر ہے کار اتنا فاصلہ طے کرکے بہاں تک آئی تھی اس ایک دم پچھ اور خیال آیا اور میں برق رفحاری ہے واپس پلانہ میں نے اس چوکی پر جاکر اس ایک دم پچھ اور خیال آیا اور میں برق رفحاری پر گوشت کے جو کلائے چی ہوئے تھے اس اٹھانچ کو دیکھاجو کرم واس کا تھا۔ ڈھانچ پر گوشت کے جو کلائے چیکے ہوئے تھے اس اٹھانچ کو دیکھاجو کرم واس کا تھا۔ ڈھانچ پر گوشت کے جو کلائی موکھ گئ تھیں۔ ان میں اس کا تھا کہ تھیں۔ ان سے تین دن گرد گئے تھے اور میری تجربے کار نگایں کم اور کم اس بات کا اندازہ ضرور لگا تھیں کہ کھنے دو کھنے یا جار گھنے کسی انسانی جسم یا ایسے گوشت کا بیہ حال نہیں ہوگا۔ تو

جاپ كرنا ہوگا اور اس كے بعد تم پورنى كے مالك بن جاؤ كے۔ " ميں نے بيد نئى شرط سى اور حيران رو كيا۔ كچھ لمجھ خاموش رہنے كے بعد ميں نے پورن وتى سے كما۔ "محرميں تين دن تك بھوكا پياسا كيے رہ سكوں گا؟"

اکوئی سوال شیں کوئی جواب شیں جس وقت سے جاپ کا آغاز کرو۔ اس سے تین راتیں اور تین ون کا لعین کراو۔ ہر کام کو کرنے کے لئے محنت کرنا ہوتی ہے۔ حمیں بید سب پچھ کرنا ہو گا۔ چلو۔ " اس نے باتی لوگول سے کہا اور وہ سب کے مب جواب کا انتظار كے بغيردالي كے لئے مر كئے۔ اس كے بعد وي جواجس كى جھے اوقع تقى۔ يعني سے كہ وہ سب آتھوں ے اوجمل ہوگئے تھے۔اب میرے سامنے صرف بدیوں کا و حانچہ برا ہوا تقا۔ جو مظلومیت کی نگار تھا لیکن میں آئلسیں بند کرکے وہاں سے واپس لیٹ پڑا اور تھوڑے فاصلے پر جاکر ایک پھر پر بیٹ گیا۔ یمال سے مجھے میری کار تظر آ رہی تھی ہے کرم داس ڈرائیو کرکے پہلاں تک لایا تھا۔ چپارہ کرم داس پند شمیں اے مرنا جاہے تھایا شیں ' ليكن بسرطال انسان اين خواجش يورى كرف ك لئ نه جاف كيا كيا كيا كي كروالا ب اور میں تو اب برائیوں کی آخری حد کو چھو چکا تھا۔ بت ویر کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جب اس دشت میں قدم رکھ دیا ہے تو بھر ب کھ کرنا ہی ہوگا۔ بورنی کی قوتم میں دیکھ چکا تحا- اگر وہ میری غلام بن جائے تو بجرتو کیا ہی بات ہے۔ بسرحال میں تیار ہوگیا۔ تمام چزیں مملا كريس نے ايك جك منتب كى- يہ بھى ويكى بى ايك جوكى متى ايك الدروني حصے ميں متی- میں وہ جاپ یاد کرنے لگا جس کے مفہوم کا مجھے کوئی اعدازہ نہیں تھا۔ بس ایک بكواس ملى جو مجھے كرنى كى-

میں تھوڑی دیر تک سوچنا رہا اور پھر میں نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں پالتی مار کر وہیں بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں نے وہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ بہت دیر تک وہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ بہت دیر تک وہ الفاظ دہراتا رہا۔ زبان سوکھ گئی۔ حلق میں کانٹے پڑ گئے 'پیاس لگ رہی تھی لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوسکتا ہوں۔ میں حاری رہا اور وقت گزرتا رہا۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت و کھھ کر یہ جاپ شروع کیا تھا تاریخ بھی سامنے ہی نظر آری تھی بسرحال میں نے آئیسیں بند کرلیس اور مدھم مدھم آواز میں وہ جاپ دہراتا رہا۔

پُر کُولَ برا سا پُر یا این کس نے کری تھی جس نے مجھے نیم خوابیدگ سے چونکا را۔ ادھر ادھر دیکھنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ میں نے بات کر پیچے دیکھا۔ پچھے ہی شیں ا من اول کر دیں۔" "المبروے گئی ہیں اینا؟"

" اس نے کمااور جیب سے ایک چیٹ نکال کر میرے سامنے کردی۔

افكريد ويترد" ين في اس ايك نوث دية بوع كما اور وه كرون جهكا كرسلام

١١٤١ چلا كيا-

" بی سریتا دیوی به بین بایر علی بول ربا ہوں - "

"اوہ مائی گاڈ آپ واکین آگئے۔ بلیزا میں آپ سے ملنا جاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر میرا اللا کر لیجئے۔ میں فوراً پہنچ رہی ہوں۔ کمیں جانے کا ارادہ تو نمیں ہے آپ کا؟" "بالکل نمیں سریتا دیوی آپ تشریف لائے۔"

"او کے میں آرہ می ہوں۔" سریتا دیوی نے کہا اور پھراس نے فون بند کر دیا۔ اس کے لیچے کی بے چینی مجھے احساس ولا رہی تھی کہ کرم واس کا معالمہ علین نوعیت کا ہوسکتا ہے۔ ہمرحال سریتا دیوی نے چینچے میں واقعی دیر شیس لگائی تھی۔ ویٹر برتن اٹھاکر لے گیا تھا اور چیسے ہی وہ باہر نگلا باہر ہلکی سی دستگ ہوئی اور اس نے آنے والے کو اندر طلب کر لیا۔ سریتا دیوی فوراً ہی اندر آگئی تھیں۔ وہ میرے چرے کو گھری تگاہوں سے و کمچھ رہی

۔ ''کہاں چلے گئے تھے آپ! نیچے آپ کی کار کھڑی ہوئی ہے لیکن کرم داس موجود ال سے''

و فرم داس؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟" میں نے اداکاری کرتے ہوئے کما اور سریتا الای کا چرہ مجیب سی کیفیت اختیار کر گیا۔ کیا تین دن گزر گئے۔ ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ایہا ہی ہوا ہو۔ میں کار کے اسٹیئر بگ ہ جابیفا اور میں نے کار اسٹارٹ کرکے وہاں سے واپس موڑ دی۔ میں جیب سے بھتکے بھتا انداز میں چل رہا تھا۔ شمشان گھاٹ کے پاس سے گزرا تو جھے پچھ لوگ نظر آئے جو ایک چنا جلا رہے تھے۔ بچھے پچھ خیال آیا اور میں وہاں رک گیا۔ گاڑی سے انز کر میں ان لوگوں کے پاس جاکھڑا ہوا۔ انہوں نے میں سمجھا کہ میں کریا کرم میں حصہ لیلنے کے لئے آیا ہوں۔ اب شکل وصورت سے رہے اندازہ تو نہیں ہورہا تھا کہ میں بندو ہوں یا مسلمان۔ میں نے موقع پاکران میں سے ایک آدی سے بوچھا۔

ومعائي صاحب! آج كيا تاريخ بيه"

اور س اریخ ہے۔ "اس نے مغموم کیج میں کہا۔ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد بھی کہ جس دن میں بہاں آیا تھا اس دن مات تاریخ بھی۔ تین دن گزر گئے۔ آہ یہ تو بردا مجیب ہوا۔ تین دن گزر گئے۔ آہ یہ تو بردا مجیب ہوا۔ تین دن گزر گئے اور مجھے پہ تک نہیں چلا۔ میری جسانی قو تیں جوں کی توں ہیں۔ مب پچھ ایک لیے کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ میں کار میں بیٹے کروایس چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری کار ہو ال میں داخل ہوگئے۔ ایمی تک مجھ پر جرانی کا بھوت سوار تھا۔ بسرحال کے بعد میری کار ہو الل میں داخل ہوگئے۔ ایمی تک مجھے پر جرانی کا بھوت سوار تھا۔ بسرحال میں اپنے مس اپنے کمرے میں واخل ہوگیا۔ سب سے پہلے عسل خات میں جاکر عسل کیا اور لباس تریل کیا۔ بجرویش نے اس سے کہا۔

"آج کیا تاریخ ہے؟" "وی تاریخ ہے صاحب۔"

وں ہرن ہے تاب ۔ "قتماری ڈیوٹی کب سے ہے بہاں؟"

''اس وقت تو ہماری ہی ڈیوٹی ہوتی ہے صاحب! آپ نے ہمیں پہچانا نہیں کیا؟'' ''منیں نہیں۔ الیم کوئی بات نہیں ہے۔ میں ذرا الجھن میں تھا۔ تمہارے خیال میں '' سنت

میری کتنی ویر کے بعد یمال واپسی ہوئی ہے؟"

"صاحب آپ تمن دن سے نمیں آئے۔ ہم سب سوچ رہ تھے آپ کے بارے یں۔"

"بال- بس الفاقيه طور برجلا كيا قفاء كوئي خاص بات؟"

"مرينا ديوى كئ يار آچكى بين- يار بار آپ كو پوچھ چكى بين-"

"اد مو- اجها اجها-"

" كه م كن تقيل كه آپ جب بهي واپس آئيل مين آپ كو اطلاع وے دول كه آپ

البس ابھی تھوڑی در کے بعد۔"

"ہوں ٹھیگ ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔" میں نے کما پھر پھرے ہوں ہے۔ اس سریتا کے ساتھ بھر پھر اس وقت میں خود ڈرائیو کر رہاتھا سریتا میرے ساتھ بیٹی گی۔ وہ اپنی کار میں آئی تھی اور اس کی کار کا ڈرائیور کار لے کر ہماری کار کے چیچے چیچے آرہا تھا۔ اس کے بارے میں اس نے بتا دیا تھا کہ شاہ گاالی کا آستانہ کافی فاصلے پر تھا اور اس کی بارے میں اس نے بتا دیا تھا کہ شاہ گاالی کا آستانہ کافی فاصلے پر تھا اور اس آبادی سے ہٹ کر تھا۔ ایک ایس آبادی جہاں اعلی ورج کے لوگ رہتے ہیں لیکن یہ آستانہ بالکل اس آبادی سے ہٹ کر بھا ہوا تھا البتہ اس کی شان دیکھنے کے تابل تھی۔ پکی آستانہ بالکل اس آبادی سے ہٹ کر بنا ہوا تھا البتہ اس کی شان دیکھنے کے تابل تھی۔ پکی سرگ ایک عمارت کافی خوبصورت بنی ہوئی اور سفید ربگ کی ہے عمارت کافی خوبصورت بنی ہوئی اور سفید ربگ کی ہے عمارت کافی خوبصورت بنی ہوئی اور آبارے کو سمجے وعریض لان پر چاکر رک گئی۔ خدام سفید لہاں پتے ہوئے ادھر اور آبارے سفے۔ شاہ صاحب نے اچھا فاصا کام دکھا دکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چانا ہوا ادھر آجارے سفے۔ شاہ صاحب نے اچھا فاصا کام دکھا دکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چانا ہوا اندر واضل ہوگیا۔ سریتا ویوی میرے ماتھ تھی جب ہم کار سے از تے ہوئے میڑھیاں ایور کرکے بڑے سے چہوڑے کیا۔

"میں جانتی مول شاہ تی! مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔" مریتا دیوی نے کہا ہم اندر داخل ہوگئے۔ ایک وسیع و عریض کمرے میں ایک انتمائی موٹا ایراتی قالین بچھا ہوا تھا جس کے جارول طرف تکیے گئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی گلالی شاہ پالتی مارے بیٹھے ہوئے چھ سوچ دہے تھے۔ ہمیں دکچھ کر مسکرائے کردن اٹھائی۔

پہلے سربتا کو پھر مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کران کے چرے پر پچھ عجیب سے آثار پھیل کے۔ سربتا آگے بوصی اور اس نے گلابی شاہ کے ہاتھ کو بور دیا۔ جو انسوں نے پھیلا دیا تھا۔ یہ ہاتھ اس نے بوس دے کر آنکھوں سے لگایا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ گالی شاہ نے بھا۔ یہ ہاتھ میری جانب برحایا تو میں نے اس دیکھتے ہوئے دو قدم بیچھے ہیں کر اپنے لئے ایک عبد سنبھال لی۔ گالی شاہ نے بچونک کر مجھے دیکھا اور پھر شرمندہ سا ہوکر اس نے ہاتھ ہنا لیا۔ سربتا دیوی نے کہا۔

"شاہ صاحب! میں اس بات کی تقدیق کے لئے آئی ہوں۔"

و کرم داس میراوه ڈرائیور جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ " د کیاوه گھریر نمیں ہے؟ " میں نے سوال کیا۔ "آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ "

"منیں- سمریتا دایوی! میں تو تین ون کے بعد والیس آیا ہوں۔ مجھے اپنے کمی کام سے جانا تھا۔ آپ کاؤرا کور میرے ساتھ جانے کے لئے تیار تھا لیکن میں نے اس سے کہا کہ میری والیس در سے ہوگی۔ وہ واپس جاسکتا ہے جب میں آؤں گاتو آپ کو فون کرکے اسے طلب کرلوں گا۔".

"آپ سے آپ کیا آپ واقعی کے کہ رہ بیں؟" مرینادیوی کے لیج میں ایک عجب ی کیفیت تھی۔

"جھوٹ بولنے کا کیا موال پیدا ہوتا ہے۔ میں او آپ کے ان الفاظ پر خود جیران ہورہا ہوں۔ بھلا اس میں جھوٹ بولنے کی بات بی گیا متی؟" مریتا دیوی خاموش ہوگئی۔ اس کے چرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آرہے تھے؟ پھراس نے کما۔ "آپ جھے تھوڑا ساوفت دے سکتے ہیں؟"

"سمریتا دیوی! مجھے آپ کے رویے پر سخت جرائی ہے۔ ہم لوگ ب شک ایک دو سمرے کو بہت زیادہ شیں جانتے لیکن آپ کو اس بات کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوچکا ہوگا کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ ایک بہت ہی جیب موضوع پر بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔"

"میں جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمریس کیا کروں یہ تو میری بات کی تفدیق ہو رہی ہے آپ پلیزِ مجھے تھوڑا ساوقت دے دیجئے۔"

"مريتاريوي! کيا چائتي بين آپ؟" " سريتاريوي! کيا چائتي بين آپ؟"

"ميرك مائه چليل كر"

ub Mu

"مثاه گلالی سکدوه بھی آپ سے ملنا جاہتے ہیں۔"

"يه كرم داس س آب شاه كلالى تك كي آكيس؟"

" پلیز- اگر آپ میری میه البھن دور کردیں تو میں زندگی بحر آپ کا احسان مانوں

الكب بلنائي

الله الله بوا۔ اچانک بی گلالی شاہ کی آنگھیں پچپاک سے پھوٹ گئیں اور ان کی آنگھوں سے
الله الل بزا۔ گلالی شاہ کی دہشت ناک چیخ بے حد خوفاک تھی۔ وہ ایک دم المثالیث گیا۔
الله ماشن پر ہاتھ پاؤں مارقے لگا۔ سریتا کی وہشت ناک چینیں سائی دے رہی تھیں۔ فوراً
الله ماشن کے ہاتھ کی دیشت دیکھی۔
الله شاہ آنگھوں تک ہاتھ لے جارہا تھا لیکن اس کے ہاتھ آنکھوں تک نہیں پہنچ پارہے
الل شاہ آنکھوں تک ہاتھ لے جارہا تھا لیکن اس کے ہاتھ آنکھوں تک نہیں ہینچ پارہے
اللہ شاہ آنکھوں تک مریتا کہ یہ کمیا ہوا کوئی بات سمجھ میں شیں آرہی تھی۔ میں کئی
اللہ شاہ کو دکھ رہی تھی۔ خدام سوالات کرتے
اللہ کین سریتانے کہا۔

یں ای سوچ میں گم تھا کہ دفعتاً میرے بند کمرے کے عسل خانے کا دروا اور کھلا اور اللہ ہے کوئی باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے تو آہٹ سنی بھی اور اس کے بعد نگاہیں اٹھا کر اس سے کوئی باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے تو آہٹ سنی بھی دہ گئیں۔ وہ بلکے گلائی ربگ کی اس کے گھٹنوں تک مال کی میں بابوس بھی۔ بال بکھرے ہوئے سے لیکن اسے لیے کہ اس کے گھٹنوں تک اللہ میں بابوس بھی۔ بالکل رہیم کے گالے معلوم ہو رہے تھے۔ اس طرح کشاوہ پیشائی اروشن السے تھے۔ اس طرح کشاوہ پیشائی اروشن السیس بہت ہی خوبصورت ہوند۔ چرہ ہر طرح کے میک اب سے بے نیاز تھا۔ جسم پر السیس بہت ہی خوبصورت ہوند۔ چرہ ہر طرح کے میک اب سے بے نیاز تھا۔ جسم پر

"بال- ہم نے بنا دیا تھا تھے یہ قاتل ہے اور تیرے ؤرائیور کرم داس کو اس نے قل کر دیا ہے۔ ویے یہ اعتراف نمیں کرتا۔ ہم علی کر دیا ہے۔ ویسے یہ اعتراف نمیں کرتا۔ ہم علی کرتا۔ ہم علی تو یہ اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نمیں۔" علی فائدہ نمیں۔" میں خاموشی سے گالی شاہ کی صورت دیکھ رہاتھا۔ سریتانے کہا۔

"بابر علی صاحب آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈرائیور آپ کے ساتھ نہیں تھا اور چلاگیا تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے بتادیا تھا کہ وہ قتل ہوچکا ہے اور اب میں اس کا انتظار نہ کردں۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ اس کو کس نے قتل کیا تو شاہ صاحب نے کھلے الفاظ میں آپ کانام لیا۔"

"ا پنی ہوس کی خاطرانی ضرورت کے لئے۔" "کیا گئے ہیں آپ مابر علی صاحب؟"

"ایک پاگل بڑھے کی بات پر اور میں کیا کمد سکتا ہوں مواتے اس کے کد دیوائے کی بکواس پر غور نمیں کیا جاسکتا۔ " مریتا ہو بیٹی ہوئی تھی ایک دم سے کوری ہوگئی۔ اس کے چرے پر خطکی چیل گئی تھی۔ اس نے فرائے ہوئے لیج میں کیا۔

"بابر علی صاحب! آپ کو پہتا ہے گہ گلالی شاہ کا مرتبہ کیا ہے؟" "جفتی تم بے وقوف ہوا تا ہی ہیہ محض بے وقوف ہے۔ ابھی اس نے کما تھا کہ اگر چاہے تو مجھ سے اعتراف کرا سکتا ہے۔ کیسے اعتراف کرائے گا بھئی تو؟" جاہے تو مجھ سے اعتراف کرا سکتا ہے۔ کیسے اعتراف کرائے گا بھئی تو؟"

"بركيالج اختياركيا ب آپ في؟" كلالى شاه في ايك دم بائته افعات تو مريتاديوى

"میں یہ برداشت جیس کرسکتی شاہ بی! میں خاد موں کو بلاتی ہوں۔"

"د نہیں۔ جو ہم کمہ رہ ہیں وہ مناسب ہے۔ یہ تسارے سامنے اپنے ہونؤں سے
اعتراف کرے گا۔ بال بھی ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ او قاتل ہے۔ کرم داس کو تونے
بلاک کردیا ہے۔ تو منع کر رہا ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال اور ہمیں بتا کہ کیا ہم
بلاک کردیا ہے۔ تو منع کر رہا ہے۔ ہماری آنکھوں میں و کھے۔" ایک لیح کے لئے تو جھے کچھے
کے کمہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ چل ہماری آنکھوں میں و کھے۔" ایک لیح کے لئے تو جھے کچھے
خوف سامحسوس ہوا لیکن بھرنہ جانے اندر سے کیا ساتی کہ میں نے گالی شاہ کی آنکھوں
میں دیکھا۔ گالی شاہ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس نے کہا۔

"قیرے ہونٹ میری زبان وہ سمے گی جو میں نے سریتا کو بتایا ہے۔ بول کرم داس کو تو سے "کرا رہی تھیں کہ دفعتا ہی ایک عجیب تونے۔" گلال شاہ کی آنکھیں میری آنکھوں سے انکرا رہی تھیں کہ دفعتا ہی ایک عجیب

نے جاپ کے دوران کے تنے تو ہم آجائیں گے۔ پھر آپ ہمیں جو بھی آگیا دیں گے ہم وہ پوراکریں گے۔"

والمتنى هن ب تهاري پورني؟"

"تول كرتو نهيں بتا على مماراج! ليكن آپ يه سمجھ ليج كه بهت كافى ہے۔" "بال تمهيں واقعی اب تو ميرا ساتھ دينا ہوگا۔ بيں جن راستوں پر جاچكا ہوں وہاں ميرے لئے مشكلات بهت زيادہ ہیں۔"

"آپ تو چنائ نه کرین مهاراج! آپ کوئی معمولی آدی شین رے بین اب-" "فیک ہے-"

ن<sup>ه</sup> اچها پر طلته بین-"

" إن توسنو- تم يهان ميرا انظار كررن تنمين؟"

'باں۔"

"وقر پھرركو- جانے كى كيا جلدى ہے؟"

و نہیں۔ مہاراج! ہمارا آپ کے پاس رکنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں۔ " یہ کہ کر او درواڑے کی جانب روھی تو میں نے کہا۔

"اس دروازے سے باہر جاری ہو۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو۔"

''تو۔۔۔۔۔۔۔'' وہ رک کر مسکرائی لیکن میں اس کے آگے جواب نمیں دے سکا۔ میں آمدو ڈی ویر تک سوچنا رہا۔ پورٹی باہر نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کو دکھی رہا تھا۔ اچانک ہی ٹیلیفون کی تھنی بجی ادر میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پچھ دیر سوچنا رہااس کے بعد آہستہ آہستہ آگے پڑھااور میں نے فون کاریسپور اٹھالیا۔

"بیلو-" دو سری طرف سے آنے والی آواز کو میں نے ایک کمی میں بچان لیا۔
سریتا دیوی کی آواز تل متی- یہ تورت وبال جان بنتی جارتی متی لیکن کوئی مسئلہ شمیں تھا۔
اس دفت پورٹی جس طرح میرے پاس آئی اور اس نے پوری تفصیل مجھے بتائی۔ اس نے
میرے حوصلے بے حد بلند کر دیے تھے۔ یس نے قون پر سریتا گی آواز پیچائے کے بعد کما۔
میرے حوصلے بے حد بلند کر دیے تھے۔ یس نے قون پر سریتا گی آواز پیچائے کے بعد کما۔
"جی سریتا دیوی کئے کیا بات ہے آپ فیریت سے واپس اپنے گھر پہنچ کئیں؟"

یں حریا رہاں ہیں تو خیریت ہے ہوت ہے ہی بریت کے دبوں ہے حری ہیں۔
امہاں میں تو خیریت سے پہنچ گئی لیکن باہر بی آپ کی خیریت مجھے خطرے میں نظر
آدائی ہے۔ اصل میں جب انسان بہت زیادہ دولت مند ہوجائے تو بہت کی اہم باتوں کو
انظر انداذ کردیتا ہے۔ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ بہت بردی مشکل میں سیننے والے

کوئی زاور وغیرہ میمی نہ پہنا ہوا تھا۔ بس ہاتھوں میں کانچ کی چو زیاں تھیں۔ وہ نگے پاؤں تھی۔ میری سجھ میں شیس آرہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا ہے میرا تصور ہے یا پھر چے اور حقیقت۔ ہے حسین لڑکی کون ہے اور حیرے بند کرے میں کیا کر رہی تھی۔ عسل خانے ہے اس بے تکلفی ہے وہ برآھ ہوئی ہے کہ یقین نہ آئے۔ میں پھٹی پھٹی آ تھوں خانے ہے اس بے تکلفی ہے وہ برآھ ہوئی ہے کہ یقین نہ آئے۔ میں پھٹی پھٹی آ تھوں ہے اے دیکھارہا وہ اور قریب آئی تو میں نے ایک دم اپنی جگہ چھوڑ دی اور کھڑا ہوگیا۔ ہے اے دیکھارہا وہ اور کھڑا ہوگیا۔ "ارے ایک وہ اور کی اور میرے منہ ہے ہو رتی میں ہم آپ کی اور میرے منہ ہے ہے اختیار آپ کی اور میرے منہ ہے ہے اختیار

"يورنى-"

"كيا؟ اس كى أتحسيل مم في بحورى تقيل يورني!"

"ہاں۔ مهاراج دونوں انگلیاں ڈال دی تخیس میں نے اس کی آتھوں میں۔ پالی ہمارے مہاراج کو بری نگاہوں سے گلور رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ سب کچھ کرے مہاراج کی زبان کھلوالے۔ اب ہو گلیا بیش کے لئے اندھا۔ جیتا رہے یا مرجائے۔" "دہ تو ٹھیک ہے لیکن پورٹی میرے ساتھ تو مشکل پیش آسکتی ہے۔" "دہ تو مساراج! جب بھی آپ ہمیں تین مرتبہ کی شہد کمہ کر بلائمیں گے جو آپ فراخدل سے کام لینا چاہئے۔ ایک کروڑ روپ کی رقم تین دن کے اندر اندر آپ کو مہیا کرنا ہوگی۔ آج سے تیسرے دن ٹھیک ساڑھے تین بجے یہ رقم آپ سے حاصل کرلی بائے گی اور سمجھ لیجئے آپ اس طرح ہوجائیں گے جیسے مال کے بیٹ سے پیدا ہوئے ایس۔ دو سمری صورت میں میرے تھوڈے سے تعلقات میرے کام آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ۔ دو سمری صورت میں میرے تھوڈے سے تعلقات میرے کام آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں

میں ایک کھے کے لئے خاموش ہوگیا۔ میرے ول میں اب یہ خیال جرا گیار گیا تھا کہ میں ایک بہت بری قوت ہوں اور میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا کسی انسان کی بات نمیں ہے لیکن یہ محسوس کرنے کے بعد میں اپنی حیثیت سے لطف اندوز ہونا بھی جاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا۔

" اہمی تو تین دن باتی ہیں سمریتا دیوی! سوچ کینے دیجئے مجھے۔" " منیں جس نے سوچا وہ مشکل میں پڑگیا۔ پکھ سوچئے نہیں آپ کر ڈالئے۔" " ایک کروڑ روپ میرے پاس نہیں ہیں سریتا دیوی!" میں نے کما۔ جواب میں سریتا نہیں بڑی پھریولی۔

ور ابط قائم کرنے کی اسلامے تین ہے۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کو سٹش نہ کریں کیو گئے۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کو شش نہ کریں کیو گئے۔ میرے اس پروگرام میں کوئی تبدیلی شمیں ہوگا۔ " یہ کمہ کراس فے فون بند کر دیا۔ اب اپ آپ آپ کو آمانا بہت شروری تھا۔ پہلا دن " دو سرا دن اور پھر تیسرا دن شروع ہوگیا۔ کوئی تین بج کا دفت تھا جب مجھے ٹیلی فون موسول ہوا۔ مجھے چو نکہ ساری ہاتیں یاد تھیں۔ اس لئے مجھے بین ہوگیا کہ یہ سریتا ہی کا ٹیلی فون سے اور میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھالیا۔ سریتا ہی گئی آواز تھی۔

"-يلو-"

"بال يول رباجول- سريتا ديوي و"

"برهائی دین ہوں آپ کو۔ میں نے تو موجا تھا کہ شاید آپ یمال سے نکل بھاگئے کی کوشش میں ہیں لیکن آپ بھی میری ہی طرح بمادر آدی ہیں۔ آپ کے یمال رکے رہنے سے میں نے میں سمجھا ہے کہ آپ نے جھے رقم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں۔ یہ رقم آپ کو کیش دیتا ہوگی اور میں........."

"ايك منك ..... ايك منك سريتا ديوى! آپ خاصى بي و توف بين- اس بات كو

"منیں۔ مجھے تو واقعی ایسا کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں کیا ہوا؟" "بات وی ہے شاہ گلال نے ہی کہا تھا کہ کرم داس کو آپ نے قتل کر دیا ہے اور جب شاہ گلال اس کی تقدیق کرنے گئے تو آپ نے انہیں آتھوں سے محروم کر دیا۔"

ومين فيسيدي الماني جرت سے بولا۔

"كول- آپاس بات سانكار كرتے بين؟"

"" مریتا جی! آپ دہاں موجود تھیں۔ میں نے تو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔"

"لیکن کوئی تزکیب آپ ہی نے استعمال کی اب سے تو پولیس ہی معلوم کرے گی آپ سے کو پولیس ہی معلوم کرے گی آپ سے کہ لیکن آپ استخال کی اب سے ٹو پولیس کے ہاتھوں کی سے کہ ایک آپ استخال کی بات پر غور نہیں کر رہ بابر ہی۔ وہ سے میں آپ کو پڑتا نہیں چاہئے۔ اصمل میں آپ ایک بات پر غور نہیں کر رہ بابر ہی۔ وہ سے کہ میں آپ کو پڑتا نہیں کو رکر ہوں۔ میرے تعلقات اور میری شخصیت ہر طرح سے تعلیم شدہ ہے اور اس سے انگار نہیں کیا جاسکتا یعنی ہے کہ اگر میں اپنی حیثیت سے کام لے کر ہے بیان دے دول کہ میرے ذرائیور کرم داس کو آپ نے بی قبل کیا ہے تو آپ بھین بھی کہ کر کے بیان اور گوائی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔"

"يه توميرك لئ ريشاني كى بات ٢٠٠٠

"بالكل منیں- بالكل مهیں- بین بون نا- جب بین بون او آپ كو پریشان بونے كى
كيا ضرورت ہے- اصل میں میرے اپنے سائل اختے ہیں بابر علی بی كہ آپ سوچ منیں
كتے- كئى خيراتی ادارے چلا رہی ہوں- نادار ادر مفلس لوگوں كى مدد كرتی ہوں- استال كو
بہت بڑا فنڈ دیتی ہوں- میرے خود تو ذرائع آمنی پھے بھی منیں ہیں- بس آپ جسے دیالو
لوگ میرى مدد كرتے ہیں اور اس سے بی ان سب بیچاروں كا كام چلاتی ہوں- ان بیس
کے ایے ہوتے ہیں جو مشكول میں بھن جاتے ہیں- میں اپ تعلقات سے كام لے
کرانمیں مشكوں سے نكال دیتی ہوں- آپ سے بید درخواست كرنا چاہتی ہوں ہیں-"
کرانمیں مشكول سے نكال دیتی ہوں- آپ سے بید درخواست كرنا چاہتی ہوں ہیں-"

"ایک کروڑ روپ کی ضرورت ہے۔ صرف ایک کروڑ میں سیجھتی ہوں کہ آپ جیسے آدی کے لئے بید رقم مہیا کردیتا کوئی بردی بات نہیں ہے۔ سارے مسئلے ختم ہوجا کیں گے۔ کرم داس کے پر بوار کو بھی سنبھال لیا جائے گااور بہت سے مسئلے جو پیسے کی وجہ سے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہوجائیں گے۔ کیا سمجھے آپ؟ ایسی صورت میں آپ کو "ہو تا ہے یا نئیں ہو تا اس کا جواب آپ کو تقانے میں مل جائے گا۔" "اگر میں اس وقت جانے ہے انکار کروں تو؟" "تو پھر آپ کو زبردستی ہشکاڑی ڈال کرلے جایا جائے گا۔ بمتریہ ہے کہ بغیر ہشکاڑی

کہ ہمارے ساتھ چلیں۔" "شخیک ہے جو بہتر ہے وہی ہونا چاہئے۔" میں نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گھڑا ہوا لان تبدیل کرچکا تھا کیونکہ یہ احساس بہرطور ذہن میں تھا کہ کچھ نہ پچھ ہونا ضرور ہے۔ المریشہ کار ذرا مختلف رکھا تھا۔ ہوٹل کے عملے کے افراد عجیب می نظروں سے مجھے دکھے

ب تھے۔ میں نے انگل اٹھا کر سروائزر کو اشارہ کیااور وہ میرے قریب آلیا۔

"میرے کرے میں جو سامان موجود ہے اس میں سے پچھ کم نمیں ہونا چاہئے۔ مال
اللہ بوئی اور تھوڑی در کے بعد میں علاقے کے تھانے بہنچ گیا۔ یہ بات میرے لئے باعث
الل بوئی اور تھوڑی در کے بعد میں علاقے کے تھانے بہنچ گیا۔ یہ بات میرے لئے باعث
اللہ بوئی اور تھو ری کار پہلے تی اغوا کرکے تھانے بہنچادی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لئے بجھے
اللہ آیا لیکن میں نے برواشت کیا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کیا جیئیت ہے اور میں کہاں
اللہ بھی ایک ایس کی صاحب میٹھے جوئے تھے اور سمریتا دیوی اتمی سے بات کر ربی
اللہ ایس ایک ایس کی صاحب میٹھے جوئے تھے اور سمریتا دیوی اتمی سے بات کر ربی
اللہ کی کہ کروہ سب خاموش ہوگئے۔ مریتا دیوی نے کسی قدر سنچیدہ انداز میں بجھے
اللہ کی اللہ ایس کی انداز میں بجھے

"ارے۔ آپ آگے۔ میں لو سمجی تھی کہ ان سارے پولیس والوں کی آنکھیں اوٹ کی ہوں گ۔"

"میں نے آپ سے پہلے بھی کما تھا سریتا دیوی! بلکہ میہ بھی کما تھا میں نے کہ آپ اور گواہ جیں کہ میں نے شاہ گلالی کو ہاتھ تک شہیں لگایا۔ اب الزام تو گوئی بھی کسی پر رکھ ملکا ہے۔ یہ تو انسان کے تعلقات پر منحصرے۔"

''دبست ہاتیں بنا رہا ہے بھی گو۔ مجھے جانتا ہے میرا نام کیا ہے؟'' ایس فی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کھااور میں چونک کرایس لی کو دیکھنے لگا۔

"آپ ايس يي بين؟"

"بيه تو من تخص انجي بنا دون گا-"

ونسيس ميس سيد كه ربا تفاكه كميا محكمه بوليس ميس جاباول كو بهي بحرتى كيا جاتا ب؟ كمى

دل سے اللیم سیجے۔ میں نے تو آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کرکے اس موضوع پر بات کروں۔ اور پچھ نہیں تو آپ کی صحصیت سے ہی لطف اضاؤں۔ مریتا دیوی پاگلوں کی جنت میں رہنا چھوڑ دیں۔ دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے ویکھئے۔ میں آپ کو ایک پائی دینے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ آپ میرا جو پچھ بگاڑ سکتی ہیں بگاڑ لیجئے سریتا دیوی!"

سربتا دیوی ظاموش ہوگی تھی چر بجھے ٹیلیفون کا رہیدور رکھنے کی آواز سنائی دی اور یس خود بھی مسرا کر رہیدور رکھ کر اپنے بہتر پر آگیا تھا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک دلچے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اتا تو میں بھی جانتا تھا کہ سربتا نے میری گرانی کا معقول بندواست کیا ہوگا اور یہ خیال رکھا ہوگا کہ میں بھاگ نہ جاؤں اور اب بھی اس کے معقول بندواست کیا ہوگا اور یہ خیال رکھا ہوگا کہ میں بھاگ نہ جاؤں اور اب بھی اس کے آدی میرے آس پاس موجود ہوں گے۔ لیکن مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ صورت حال کمال سے کمال تک بہتی ہے۔ پورتی میری کیا مدد کر سکتی ہے اور اس کے لئے میں خود اس سے کہتے ہمیں کہنا چاہتا بھا۔ سربتا دیوی شاید جھے پر گرے اثر ات ذائنا چاہتی تھیں کہ وہ بہت بری شخصیت ہیں اور جو بھی ان کی زبان سے تھیں اور بیر خود بھی اعتراف کر لیا تھا کہ ان کے سوشل اور سائی مصائل ای فیل جاتا ہے وہ چھر کی اصل شخصیت ہیں اور جو بھی ان کی زبان سے نگل جاتا ہے وہ چھر کی کیر ہوتا ہے۔ جھے اندازہ ہوگیا تھا کہ سربتا دیوی کی اصل شخصیت کیل جاتا ہو وہ جس کی مصائل ای فیل جاتا ہے وہ چھر کی کیون اور میں چونک پڑا۔ میں منٹ ہوئے تھے کہ میرے کرے کے طرف دیکھا ای وقت کی طرف دیکھا ای وقت دوروازے کی طرف دیکھا ای دوت ایکٹر تھے۔ انہی مرک طرف دیکھا ای دوت انہا کہ کو انگی اٹھا کر کیا۔ دوس انگیئر قطے۔ انہی خرف انگی اٹھا کر کیا۔

"-3"

"سر ہم آپ کو ایک قتل کے الزام میں گرفار کرنے آئے ہیں۔ آپ کو مارے ماتھ چانا ہوگا۔"

المقتول كمال بع ؟ المين في سوال كيا-

ودكوكى لفظ نسير- جمين صرف يه بدايت دى كى ب كد آب كو كر فار كرك تعاف ل

"ايما ہو تا ہے؟" ميں فے سوال كيا۔

" شرم كرد باير على شرم كرو- بين في حميس اس شريف آدى كو تهمارى مشكل آسان كرف ك لئے ديا تھا۔ بين كيتى ہوں كيہ آخر اس في تمهمارا كيا بگاڑا تھا۔ كيوں مار اللائم في اے؟"

"السریتا دیوی! اگر ده دافعی مرگیا ہے تو آپ کو اس بارے میں زیادہ معلومات طاصل اللہ کی۔ میں تو یہ جمعتا ہوں کہ آپ اے خود قبل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اے میرے باس جیجا اور اس کے بعد اپ آدمیوں سے قبل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نو اور یک باس جیجا اور اس کے بعد اپ آدمیوں سے قبل کرنا دیا۔ اگر دہ قبل ہوا ہے تو اور یک آپ کی سازش تھی۔ ہوسکتا ہے آپ سے اس کے پیچھ ایسے تعلقات ہوں' جنہیں آپ دہ سرول کے علم میں لانا چاہتی ہوں اور آپ نے اپ اس کے تعلقات چیپانے کے لئے اس کے قبل کا منصوب بنایا ہو۔ ہوتا ہے انسان بحث ای جاتا ہے' اور پھر آپ جیسی عمر اس کے قبل کا منصوب بنایا ہو۔ ہوتا ہے انسان بحث کی جاتا ہے' اور پھر آپ جیسی عمر اسدہ خاتون کو کوئی نوجوان شخص تو پوچھنے سے رہا۔ اگر ایسا ہو آپ اپنی مشکل میں حق رسیدہ خاتون کو کوئی نوجوان شخص تو چھپائی ہی ہوتی ہے لیکن آپ نے اسے قبل کرا کے اس اس کیا۔ "

"اب تو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں سریتا دیوی کے ماشف میں تیری کھال اوجرر ول- قاتل تو خود ہے۔ سریتا دیوی جیسی عظیم شخصیت پر تو اس طرح کے گھناؤنے الزام اگارہا ہے۔ سن یہ بتا تین دن پہلے تو بھوت بور ہاؤس کیوں گیا تھا؟ جواب دے اس بات سا ،

"بعوت پور ہاؤس؟ یہ کون می جگہ ہے؟ کیا تہمارا گھرہے ایس پی صاحب؟" میں نے بے وقوقی سے کما اور سمریتا دیوی پھٹی آتھوں سے مجھے دیکھنے گئی۔ سوچ رہی ہوگی کہ بیہ شخص بھی شاید باگل ہی ہوگیا ہے۔ بعرحال ایس پیاغتھے سے پہلو بدلتے لگا۔ میں تیار تھا اور یہ میری زندگی کے لئے ایک انو کھا تجربہ تھا۔ ایس پی اگر کسی جارحیت پر امر کتا ہے تو میری دیکھنا جاہتا تھا کہ یورنی میری کیا مدد کر سکتی ہے لیکن ایس پی نے بھی خود پر قابو اللہ واقعا۔

اس نے پھر کہا۔ "من- بھوت پور ہاؤی میں ایک انسانی ڈھانچہ ملا ہے۔ جے نوج انوج کر کھالیا گیا ہے بہت ہے بھوکے کتے اس پر چھوڑ دیئے گئے ہوں۔ یہ سب کیسے بواب تو خیر تیری زبان کھلوا کر معلوم کرتی لیا جائے گالیکن ہمیں اس کی دجہ بتا۔" "ایس کی صاحب اب تک تو ہو رہا تھا نداق لیکن اب میں سنجیدہ ہوں۔ سنتے میں نے کرم داس کو قتل شمیں کیا۔ اس بچارے معمول سے آدی کو قتل کرکے مجھے کیا مل شريف ادر معزز آدى سے خاطب ہونے كابير انداز ہوتا ہے جو آپ نے افقيار كيا ہے الس في صاحب كا چرو غصے سے سرخ الس في صاحب كا چرو غصے سے سرخ ہوگيا۔ ایک فيح تک وہ اپنے غصے پر قابو پانے كى كوشش كرتا رہا تجربولا۔ ایک فیح تک وہ اپنی تونے غلط سمجا ہے يار! تيرا ایک ایک لفظ تيرے صاب "خير جو پھے سمجھا ہے ليكن تونے غلط سمجھا ہے يار! تيرا ایک ایک لفظ تيرے صاب

یر بو پھ جس ہے ہیں ہوئے علا میں ہائے بار: بیرا ایک ایک لفظ بیرے حسار میں لکھا جارہائے اور یہ سمجھ لے کہ حساب پورا کرنا پڑے گا۔" "محیک۔ چلئے جناب حساب پورا کریں گے۔ فرمائے کیمے یاد کیا؟"

"ہونا تو ہد جائے کہ پہلے میں تجھے لاک آپ میں بند کر دوں۔ تیری مرمت کراؤں اور اس کے بعد اطمینان سے جھ سے سوالات کروں کین سربتا دیوی بار بار منع کر رہی بیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ آپ میں جھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ لا بھی فائل لا۔" ایس فی صاحب شاید آئ انداز میں لوگوں سے بات کرنے کے عادی شھے۔ یہ الفاظ انہوں نے انسیکڑ کو مخاطب کرکے کے خصے۔ انسیکٹر نے میز پر رکھی ہوئی فائل افعاکر ایس فی صاحب کے حوالے کر دی۔

" ہوں۔ ہو گل میں تیرا قیام لمبانمیں ہے۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟" "پاٹال میں میں زمین کی گرائیوں سے نمودار ہوا ہوں اور تمہاری اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں میں میں یاٹال کا پاس ہوں۔"

میں تال کابای ہے شیں کر دیا جائے گا بیٹے! بس تھو ڈا سا انتظار کرلے۔ ماضی کیا ہے تیرا کچھ شیں بیتہ چل سکا۔"

''میں نے کمانا ایس پی صاحب پاتال سے تمودار ہوا ہوں۔'' ''مجھے پاتال ہی میں وفن کر دیا جائے گائے قلر رہ۔ یہ گاڑی تیری ہے جو باہر کھڑی ہے؟''

"بال- اور جھے پولیس نے چوری کرلیا ہے۔" میں نے جواب دیا۔
"اوئے اس کا دماغ بی خراب ہوگیا ہے شاید۔ گوپال متنا سے خراق کر رہا ہے۔ محک ہے بیٹے تھیک ہے اب آپ اس کی سفارش کریں۔ بال بھی! شاہ گلال کی آتھ میں کیسے پھوٹیں؟"

"شرم سے-" میں نے جواب دیا۔ "اور کرم داس کو کیوں قتل کیا تونے؟" "کون کرم داس؟ میں تو کی کرم داس کو شیں جانیا۔" "بات او تج ہے۔ یہ آدی جو صاحب حیثیت بھی ہے۔ آپ نے اس پر ایک چارج
ا ہے اور پولیس کو بھی مجبور کر رہی ہیں کہ اس کے خلاف کار روائی کریں۔ میں کہتا
اللہ کوئی تھوس جوت پیش کر علق ہیں آپ؟" کمال ہے اب تو میری بھی کھوپڑی پر
اللہ کوئی تھوس جوت پیش کر علق ہیں آپ؟" کمال ہے اب تو میری بھی کھوپڑی پر
اللہ کوئی تھیں۔ یہ اچانک ان دونوں کی زبان کیسے بدل گئے۔ ایس پی نے کھڑے

"سران خاتون نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ اور ایسے ہی ہمیں انہوں نے ایک بہت ہوے اللہ اور ایسے ہی ہمیں انہوں نے ایک بہت ہوے اللہ اس سکتے کو دیکھوں۔ بعد میں ہڑیوں کا وہ اللہ وریافت ہو گیا اور وہاں شمشان گھٹ میں کچھ لوگ جو مردے جلانے کے لئے آئے انہوں نے بھی اس کار کی تصدیق کردی ہے۔ یہ کار بھوت نگر ہاؤس سے آئی تھی۔ انہوں نے بھی اس کار کی تصدیق کردی ہے۔ یہ کار بھوت نگر ہاؤس سے آئی تھی۔ ان سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام بھی اس عورت نے کرایا ہے۔ سریتا دیوی کمی شریف اللہ کی اس کے خلاف اللہ بھی بات شیس ہے۔ آپ شوت لے آئے بھر ہم اس کے خلاف اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور انس کی خلاف اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور انس کی اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور ایس بھی گیا کہ اچانک ہی ایس فی اور ایس بھیل گئی۔ میں نے گیا۔

"بى ايس لى صاحب! اب آب يقيناً مجمع بند كري كـ"

" فنیں سرا غلط فنی کے لئے معافی جاہتے ہیں۔ آپ براہ کرم تشریف لے جاسکتے اس۔ انسکٹر گاڑی کی جالی صاحب کے حوالے کر دو۔" انسکٹر نے اپنی میزکی دراز سے ان کارکی جالی نکال کر میرے حوالے کردی اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ باہر تک الد باہر آگر اس نے معذرتی انداز میں کیا۔

المعاف میجی گا سرا سب بچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا بلکہ اگر آپ یہ بات ثابت الدی کہ سریتا دیوی نے آپ سے کوئی رقم ما گل ہے تو ہم سریتا دیوی کے ہاتھوں میں العمال ڈال دیں گے۔"

الآگر الیا ہوا النیکر تو میں آپ سے را بر مروں ، میں نے جواب ویا اور اس کے اور اس کے اور الی کے اور الی کا دی کے اپنی کار کے اشیئر نگ پر جیڑھ کر کار اشارٹ کی اور اسے ریورس کرکے باہر الل الیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکر اہٹ تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ سے تماشا تو واقعی بہت اللہ بارے مواد اسی وقت عقب نما آ کہنے میں مجھے ایک سرکار کی پیچیلی سیٹ سے نمودار ہوتا اللہ دیا تو میں نے چونک کر چیچے دیکھا۔ پورٹی سیٹ پر جیٹی مسکرا رہی تھی۔ کم بخت

جاتا نہ بین بھوت پور ہاؤی کے ہارے میں کچھ جانتا ہوں۔ اس شہر میں زیادہ واقفیت شمیں ہے میری کمیں اور سے آیا ہوں آوارہ گرد ہوں اور سیاحتیں کرتا پھرتا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجھ آپ۔ مریتا دیوی سے ایک ہو کل میں بلاقات ہوگئ تھی۔ اب میں آپ سے اگر یہ کمول کہ مریتا دیوی ایک بلیک میلر ہیں اور ان کا کام ایے ہی چلتا ہے تو آپ میں سمجھیں گے کہ میں ان پر جوالی الزام لگا رہا ہوں۔ ایس بات شمیں ہے۔ ہمرحال ان میرے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنا آپ ہی کا کام ہے۔"

"فیصلہ تو میں ایبا کروں گا کہ تم زندگی بھریاد رکھو گے۔ ابھی ذرا تھوڑی ی تحقیقات کرنی ہے۔ گاڑی اپنی تحویل میں لے لو۔ اس کے کانفذات سے معلومات حاصل کرد کہ یہ گاڑی اس کے قیضے میں کب سے آئی ہے۔ بچھے یہ کوئی بہت بردا فراڈ معلوم ہو آ

"الین فی صاحب! صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کھے میرے بارے میں کسیں گے اس پر ذراغور کر لیجئے گا۔ یاتی ساری باتیں ٹھیک ہے بعد میں ہی ہوجائیں گ۔" کمیں گے اس پر ذراغور کر لیجئے گا۔ یاتی ساری باتیں ٹھیک ہے بعد میں ہی ہوجائیں گ۔" "چلو اے لاگ اپ میں ڈال دو۔" ایس فی گوپال متنا نے انسیکٹر سے کما اور میں انسیکٹر گوپال متناکی صورت و کھنے لگا۔

'گیاسوچ رہے ہو۔ کیاد کھے رہے ہو؟'' ''مرا یہ سب چھ غلط ہے جو ہو رہا ہے۔'' ''کیامطلب؟''

"میہ آدی نے تو قاتل ہے نا سریتا دیوی اس کے بارے میں جو کر رہی ہیں وہ تھیک ہے۔ میں اس بات کی گوای دیتا ہوں۔"

" تمهارا دماغ خراب مو كياب السيكثر-"

" نہیں سر- بالکل ٹھیک اکمہ رہا ہوں ہیں۔ آپ بھی ذرا غور کر کیجے۔" گویال مہتا گردن جمکا کر کچھ سوچنے لگا۔ ہیں نے اس کے چرے کے تاثرات برلتے ہوئے دیکھے تنے۔ وہ تھوڑی دیر جک خاموثی سے سوچنا رہا بھراس نے سریتا دیوی سے کہا۔ "آپ کے پاس کیا ثبوت ہے سریتا دیوی کہ قبل اس نے بی کیا ہے۔ یہ کوئی آدم خور نظر آتا ہے آپ کو اور آپ فضول ہاتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ او خود یہ بات کمہ متی ایس کہ اس نے شاہ گلال کی آ تکھوں کو ہاتھ بھی ضیص لگایا۔" 141 ☆ 英

اليه شاوري كمال چلے گئے ؟"

" پیتا تھیں صاحب! اب یمال کوئی نہیں رہتا۔ آستانہ بند پڑا ہوا ہے سنا ہے گلالی اللہ کا جھوٹ اور ان بزرگ نے گلالی شاہ کا جھوٹ اللہ اس بزرگ نے گلالی شاہ کا جھوٹ

المجموث المعا

"بال بن سن سن سن سنائی بات کر رہے ہیں۔ اسل بات تو اللہ بی جانیا ہے۔ سنا ہے گالی اللہ سرف ہے ہوئی سیں تھا۔ مارے

الا سرف ہے ہوئی بررگ شخے۔ حقیقت میں ان کے پاس پیجہ بھی شیں تھا۔ مارے

" میں وہاں سے والیس بلٹ پڑا۔ ان الفاظ پر جنسی آرہی تھی کہ گلالی شاہ کو ان سے

الا بدرگ مل گیا۔ وہ برزرگ تو میں بی تھا۔ ہمرطال ہو تل واپس آگیا۔ اور کمال جا ا۔ میں

الا درگ مل گیا۔ وہ برزرگ تو میں بی تھا۔ ہمرطال ہو تل واپس آگیا۔ خبر یوں تھی مشہور

الا تام کے پروگرام دیکھے اتفاق سے اخبارات میں ایک خبر نظر آگئی۔ خبر یوں تھی مشہور

الا کارکن سریتا دیوی ایک بہت برئے کلب کا افتتاح کر رہی ہیں۔ یہ کلب بمترین

اللہ سریتا واپوی کو مرطال خبر تو دینی تھی۔ چنانچہ بین نے بھی قیصلہ اگر لیا اور بھر میں نے برائی کو آواز دی۔ ایک لیے کے اندر وہ خوبصورت بلا میرے سامنے حاضر ہوگئی۔

اللہ سریتا دیوی کو مزہ چکھانا چاہئے۔ کیا خیال ہے کیا کیا جائے؟"

"مارنا چاہتے ہو؟" یورٹی نے سوال کیا۔

"مارنا چاہتے ہو؟" یورٹی نے سوال کیا۔

"مارنا چاہتے ہو؟" یورٹی نے سوال کیا۔

وونيس بالكل شيں۔ بس يه سمجھ لو كوئى اليكا دلچپ مزاجو سريتا ديوى كو جيشہ ياد

البوطائ كا\_"

"آج رات کو ساڑھے نو ہے ایک کلب کا افتتاح ہورہا ہے۔ جھے بھی اس میں شریک ہونا جائے اور بس وہاں تم کوئی ایس ترکیب سوچو کہ لطف آجائے۔"

"الطف آجائے گا۔" پورٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بردی اچھی تیاریاں کیں الطف آجائے گا۔" پورٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بد السب کے منتظمین نے یہ النے بغیر کہ میں کون ہوں کیا ہوں 'میری پذیرائی کی تقی۔ ایک بہت برے ہال میں اسٹیج بالے بوا تھا۔ بردی بال میں اسٹیج بال میں بورے میں چھیا ہوا تھا۔ بردی بال میں اسٹیج بردے میں جھے بھی ایک سیٹ وے بال میں بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بے شار افراد آگئے اور بورا ہال کھیا تھی بھر دی گئے اور میں بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بے شار افراد آگئے اور بورا ہال کھیا تھی بھر

کی مسراہت اس قدر دکش تھی ایک لمح کے لئے ذہن اس کی جانب بھٹک جاتا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا دیا کیونکہ بورٹی کا یہ روپ اصل روپ نہیں تھا۔ میں اس کو بھٹی کی شکل میں دیکھیے چگا تھا۔ میں نے اس سے کما۔ "بورٹی۔"

" میں بی ہوں حساراج کئے کیسی رہی؟" "دبت بی دلچیپ مربورنی تم بیشہ در سے آتی ہو۔"

" نہیں مماراج! آپ یہ بتائے اگر میں فوراً ہی جو تل کے کمرے میں انبیکٹر کو روک ویک او کیا آپ کو اپنی برائی ظاہر کرنے کا ایما کوئی موقع ملتا۔ یہ سب یکھ رفتہ رفتہ اچھا لگتا ہے۔ آپ بھے میرا کام کرنے ویجے۔ میں جو پکھ کروں گی اپنے مناسب وقت پر ہی کروں گے۔"

"موں۔ چلو ٹھیک ہے۔ تم کمتی ہو تو تہماری سے بات بھی میں مان لیتا ہوں۔ ویے سریتا کو سزا دیتا اب ضروری ہوگیا ہے میں اسے سزا دیتے افیر نہیں رہوں گا۔" میں نے کمل

"بجسا چاہیں کریں مہاراج۔" میں ہو تل واپس آگیا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے اندر جو انتخاہ بیدار ہو تا جارہا تھا اس فے محصے بہت چھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تو ابھی ابتدائی کھیل تھے۔ مجھے کم از کم یہ اندازہ ہوگیا کہ اس شم کے معاملات مجھے کوئی نقصان شیں پنچا کئے۔ سریتا دیوی کا معاملہ براانو کھا رہا تھا۔ بہرطال اس کے بعد تقریباً پر بیس کھنے گزر گئے نہ تو سریتا دیوی نے بچھ سے کوئی رابط قائم کیا تھا۔ نہ ہی میں نے ایساکوئی قدم انهایا جو کے نہ تو سریتا دیوی نے بھی اس البتہ انا وقت گزر جانے کے بعد یہ بات میرے ذہن کہ اور مختلف واقعے کا حال ہوتا۔ البتہ انا وقت گزر جانے کے بعد یہ بات میرے ذہن زندگ کی اثر انداز ہوئے گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے۔ یہ ہوٹل بہت اچھا تھا کیکن زندگ میں کوئی تبدیلی تو ہوئی چاہئے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پارہا تھا کہ اپنی ان قوتوں سے کیا فاکرہ اضافہ انجان کی تو ہوئی جائے گئی گئی گئی ہوئی کہ موتے بیسے بند ہوگ تھے۔ بہت کی موجعی ذہن سے بالکل تکل گئی میں۔ بہرحال پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ خود ہی کوئی تحریک کرئی چاہئے۔ شاہ گلالی کا کیا حال سے بہرحال پھر میرے ذہن میں جیسے معلوم تھا۔ جاکر ذرا دیکھوں تو سمی شاہ گلالی کا کیا حال ہے۔ چنانچے میں اپنی کار میں بیٹھ کران راستوں کو خلاش کرنا ہوا گلال شاہ کے آستانے پر ہونے گیا۔ آستانہ ویران پڑا ہوا تھا کمی کا دہاں نام و نشان شیں تھا۔ ایک طرف سے ایک خض آتا ہوا نظر آیا تو میں نے اس سے مسکرا کر ہوچھا۔

ثیر پوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ میز پوش ہاتھوں میں مکڑا اور سریتا دیوی کی جانب بردھا۔ اس نے اپنی دانست میں سریتا دیوی کو ڈھکنے کی کوشش کی اسکین سریتا دیوی جھلاہٹ کے مالم میں بولی۔

"كيا أب ياكل مو كت بين-" جواب مين ميزبان في مريتا ديوى سي كي كما- تب سریتا دیوی نے اپنے جم پر نگاہ ڈال- ایک مجھ کے لئے ان کا منہ جرت سے کھلا پھراس ے ایک نی آواز نکی اور اس کے بعد دہ لہا کر نے کر بدیں۔ دہ ب ہوش ہوگی تھیں۔ میزبان نے فوراً ہی میز پوش ان کے جسم پر ذال دیا اور اس کے بعد جو جاروں طرف شور وغوغا مجا وہ نفتے اور دیکھنے کے قابل تھا۔ ابتدائی کمحات میں تو میں خود بھی مششدر رہ گیا تھا لیکن بعد میں مجھے اعدازہ ہو گیا کہ یہ سب پورٹی کی کارروائی ہے۔ مجھے میہ پند آئی تھی اور میں پوری طرح مطمئن تھا پھریہ بنگامہ ضرورت سے زیادہ بروھ کیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شاندار عمارت کے بیرونی جھے میں چیچ کیا۔ سرینا دانوی کو اندر لے جایا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا اس کے مجھے پنة شیں چل سکا۔ یورنی کے اس کارنامے سے میں خوش تھا۔ چنانچہ کچھ محول کے بعد میری کار پارکنگ لاٹ سے باہر کل آئی اور میں است ہو کل کی جانب چل بڑا۔ ہو نل کے کمرے میں واپس آنے کے بعد چھے خوب ہمی آئی۔ یورٹی کو بار بار طلب کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ جو ہوچکا تھا اس کا اندازہ مجھے خور بھی قلد چنانچہ ین نے خاموش ہی افتیار کی اور پھر سوچنے لگا کہ سرینا کا کیا ہوا ہوگا۔ اس سے وليب بات اور كوني نمين بوسكتي تقى- سريتاكو كوني جسماني نقصان بهي نمين بينجا تما حيكن جو كيفيت اس كى جوتى محى اورجس طرح وه اوگوں كے سامنے رسوا ہو كى محى- وه تا قاتل لیس می بات مھی۔ پھراس کے بعد میں آرام سے سو کیا تھا۔

دوسرے دن ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار اٹھایا تو اخبار کے پہلے سفے پر کلب کے افتتاح کی خبر نظر آئی۔ سریتا دیوی کی اس وقت کی تصوریں چیش کی گئی تھیں جب ان کے جسم پر میز پوش پڑا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ فوٹو گرافروں کے کیموں کی روشنیوں کے جماکے تو اس وقت بھی ہے شار تھے جب سریتا دیوی مائیک پر لوگوں کو ڈائٹ رہی تھیں اور اپنے آپ ہے بے خبر تھیں لیکن ظاہر ہے یہ تضاویر اخبار میں شائع نہیں کی جاسمتی تھیں البتہ خبر میں ساری تنصیلات موجود تھیں۔ اخبارات کی سے نہیں ڈرتے۔ ہر ایک کے بارے میں بے لاگ تبصرے چھاہتے ہیں۔ سریتا دیوی کے اس واقعہ کے بارے میں جرت کا اظہار کیا گیا تھا لیکن بعض اخبارات نے خوب فراق اڈانے والی زبان بارے میں جرت کا اظہار کیا گیا تھا لیکن بعض اخبارات نے خوب فراق اڈانے والی زبان بارے میں جرت کا اظہار کیا گیا تھا لیکن بعض اخبارات نے خوب فراق اڈانے والی زبان

گیا- استی پر جو افراد آئے تھے ان میں سربتا دیوی بھی تھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت ساڑھی باندھے ہوئے۔ پھولوں سے لدی ہوئی۔ میزبانوں میں سے ایک نے سربتا دیوی کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے کہا۔

"محترمه سریتا دایوی کا شار اتنی بردی ساتی شخصیات میں ہوتا ہے کہ ان کا تعارف کروا اپنے آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں میرا خیال ہے اس وقت کلب میں موجود تمام لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمیں انتقائی مسرت ہے کہ ہمارے اس کلب کی تقریب روٹمائی سریتا دیوی جیسی شخصیت کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ محترمہ سریتا دیوی ہے در خواست کی جاتی ہے کہ فیتہ کان کر کلب کے نام رونمائی کریں۔"

سميتاديوي اين جكدے اٹھ كئے۔ ييں يہ سوچ رباتھاكد ديكھيں يورني كياكرتي ب-حقیق بات میہ ہے کہ ابھی تک پورٹی کی سیج کار کردگی کے بارے میں مجھے بھی زراعلم شمیں تھا۔ ایس بی کی حد تک تو اس نے واقعی بڑا کام و کھایا تھا۔ اب سریتا کے لئے وہ کیا کرتی ہے۔ مریتا دیوی تالیوں کی گونج میں اپنی جگہ ہے انھیں۔ ایک میزمان نے انہیں پلیٹ میں ر کھ کر فینچی پیش کی اور سریتا دیوی اس فیتے کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ لیکن پھرا جانگ ہی ایک ایبا منظر نگاہوں کے سامنے آیا ہے دیکھ کر خود میرے حلق سے بھی آواز نکل کئی سمیتا دیوی کے بدن سے اجانک ہی ساڑھی غائب ہوگئ اور وہ بالکل ہی بے لہاس ہو گئیں تھیں۔ انہیں خود تو اس کا اصاب نہیں ہوسکا لیکن جو خاتون میزمان ہاتھ میں بلیٹ لنے کوری ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے پلیٹ نیج کر گئی اور وہ وہشت زدہ انداز میں إدهر أدهرو كي كيس - يليث ك ساته فيني بحل في كرن كل تحل- مرينا ديوى في خود ال جھک کر قینجی اٹھائی اور بے شار تقتیم قضا میں بلند ہو گئے۔ سرینا دیوی نے پلٹ کر لوگوں کی جانب دیکھا۔ بیہ واقعہ ایسا تھا کہ فوری طور پر کسی کی سمجھ میں کچھ شیں آسکا تھا۔ دنیا سمریتا وبوی کو دیکیے رہی تھی اور خود سریتا دیوی کو اینے پارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے ہننے والوں کو عجیب می نگاہوں سے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مائیک کے ماسنے پہنچ تمئیں۔ انہیں نقاب کشائی کے بعد مائیک پر کچھ کہنا تھا چنانچہ انہوں نے کہا۔ اليديد ايند جنتل من التذيب مارك معاشرك كاليك حصر ب آب كى يد بنى مجھ میں شیں آئی۔" بھراجاتک ہی میزبانوں میں تعلیل مج میں۔ یہ ب کچھ جو نگاہوں کے سامنے تھا ناقابل یقین تھا۔ میزبانوں کے پاس اس وقت کوئی ایک چیز موجود شیں تھی جس ے وہ سریتادیوی کو ذھک عیں۔ ایک عمررسیدہ محض کو ایک ہی سوجھی۔ میزیر ایک برا

ا کے بھی کیچھ کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے شاہ گلالی کی آٹکھیں بلا وجہ ہی تو ختم نمیں مسلم کی آٹکھیں بلا وجہ ہی تو ختم نمیں سے سے برحال آپ نے مزہ چکھ لیا۔ اخبارات میں آپ کے بارے میں بری دلچیپ آپ کو نمیں بھول۔ چکٹے تھیک ہے لوگ آپ کے دوائف ہوگئے۔ ابھی آپ کی مزا کا سلسلہ ختم نمیں ہوا۔ میری طرف سے دار تھنے آپ کو چیش کئے جائمیں گے۔ چکے اب فون بند کر رہا ہوں میرا پچھ بگاڑ سکتی اور گئے۔ آپ کو بیش کے جائمیں گے۔ چکے اب فون بند کر رہا ہوں میرا پچھ بگاڑ سکتی اور گئے۔ آپ کا بیار کی ان بیار کی اور کھی بھاڑ سکتی اور گئے۔ آپ کو بیار کی میرا پچھ بگاڑ سکتی اور گئے۔ آپ کو بیار کی میرا پچھ بگاڑ سکتی اور گئے۔ آپ کو بیار کی میرا کیا میرا کی کیرا کی میرا کی کیرا کی کیرا کی کیر

یں نے یہ کہ کر فون بند کر دیا۔ جھے بن ذہنی تشکین کی تھی۔ یہ ہمی انسائی
ات کا ایک حصد ہی ہے۔ دشمن پر برتری حاصل ہوجائے تو دجوویی سکون کا سمندہ
ان ہوجاتا ہے۔ یمی کیفیت تھی میری۔ دماغ اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ اب کچھ اور
یہ کو گئیائش نمیں رہی تھی اور میں بقول شخصے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی
الہ پال رہی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب چھے آگے مزید کیا کرنا چاہئے۔ بس دل
الہ اللہ دی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب چھے آگے مزید کیا کرنا چاہئے۔ بس دل
الہ اللہ دی تھیں کہ برائی چھ پر مسلط تو ہوگی تھی الین دن ای طرح گزرگے۔ سب سے
الی بات یہ تھی کہ برائی چھ پر مسلط تو ہوگی تھی الین دن ای طرح گزرگے۔ سب سے
الی بات یہ تھی کہ برائی چھ پر مسلط تو ہوگی تھی الین دن ای طرح گزرگے۔ سب سے
الی بات یہ تھی کہ برائی پھ پر مسلط تو ہوگی تھی الین و صرف ایک ڈی بنا ہوا تھا۔ خود
الی برائیوں سے انچی طرح واقف ہو تا۔ اب تک تو صرف ایک ڈی بنا ہوا تھا۔ خود
الے بردھ کر کیا کروں۔ ذہن میں یہ ملاحیتیں نہیں تھیں۔ پھرایک دن میں نے مریتا
الے بردھ کر کیا کروں۔ ذہن میں یہ ملاحیتیں نہیں تھیں۔ پھرایک دن میں نے مریتا

"سريتا ديوى سے بات كرائي- ان سے كيئے بابر على بول رہا ہوں-" "سريتا تو كئى دن سے كميس كئى ہوكى ہيں-"

" C 120

المرجح تهين معلوم-"

" تحكيك ب- آجائي اوان س كئ كاكه بابر على بات كر ليجيه-"

"بہتر ہے۔" کئی ون کے بعد میں نے پورٹی کو طلب کیا۔ وہ آگئی تو میں نے گری الاوں سے اے دیکھا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت روپ اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"پورنی! تم اپنی اصلی شکل میں میرے سائے کیوں شیس آتیں؟" پورٹی کے چرے

استعالی کی تھی۔ بلک ایک آدھ نے تو اے بھی سوشل ورک قرار دیا تھا اور کما تھا کہ ایسی قبیک خواتین کی معاشرے میں اشد خرورت ہے جو سیح معنوں میں ہر جگہ سوشل ورک کرتی ہیں۔ جھے بڑی ہنی آئی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب خاموش ہی اختیار کی جائے۔ ایک دان وو دان تین دان میری اپنی تفریحات میرا ساتھ دے رت تھیں۔ نہ جائے۔ ایک دان وو دان تین دان میری اپنی تفریحات میرا ساتھ دے رت تھیں۔ نہ اخراجات کی فکر تھی نہ کوئی اور مشکل۔ زندگی یہ بھی اچھی ہے۔ کم از کم اس میں بلاد جسے اور جھ شیس ہوتے۔ میں وقت گزار تا رہا۔ تین دان گزر گئے۔ ابھی تک مجھ سے کوئی رابط شیس تو تھی کو فوان کیا۔ کوئی اجنبی آواز رابط شیس قائم کیا گیا تھا۔ تیمرے دان میں نے ہی سمریتا دیوی کو فوان کیا۔ کوئی اجنبی آواز مشکی۔

"بيلو-كون بي؟" " بجھ مريتا ديوى سے بات كرنى ہے۔" "آب كون بن؟"

"بی فیا! آپ جو کوئی مجھی ہیں سریتا ویوی سے کمہ دیجئے کہ باہر علی ان سے بات کرتا جاہتے ہیں۔" کچھے کھوں کے بعد سریتا دیوی کی چین ہوئی آواز سٹائی دی۔ "

"بابر على! تم ابھي تک يسيس مررب مو؟"

"ارے ارے میں تب کیسی زبان اختیار کر رہی ہیں سریتا وہوی۔"

"ن جانے کیوں میرا ذہن بار بار تمهاری طرف جاتا ہے۔ تم بناؤ میری رسوائیوں کے سان میں تمهارا کردار کیا رہا ہے؟"

الا کی دبات ہے جھے انکار نمیں ہے سرہتا دیوی! گئے ایسے ماحول میں ملے تھے ہم۔ نہ جھے شاہ گلال ہے کوئی شکایت تھی اور نہ تم ہے۔ بلاوجہ آپ نے بچھ پر قتل کا الزام عالمہ کیا۔ میں نے آپ ہے عرض کیا تھا کہ میں نے ایسا نمیں کیا۔ آپ نمیں مانیں اور آپ نے اپنے اختیارات ہے کام لے کروہ حرکت کی اور پھر حرکت اپنی جگہ لیکن اس اور آپ نے اپنی مظریل آپ جو جاہتی تھیں اس نے بچھے آپ ہے شخت نظرت ولادی سربتا دیوی! ارب ایک کروٹر مانگے تھے آپ نے آگر دوست بن کروس کروڑ مانگتیں تو میں سربتا دیوی! ارب ایک کروٹر مانگ تھے آپ نے کار پڑا ہوا ہے کہ آپ سوج بھی نمیں سکتیں آپ کو انکار نہ کرتا۔ انتا ہیں۔ میرے پاس نے کار پڑا ہوا ہے کہ آپ سوج بھی نمیں سکتیں کین آپ نے بھی نمیں سکتیں اور بچاؤ کرنا جانتا ہے اور بچاؤ کرنا جانتا ہے اور بچاؤ کرنا جانتا ہے کہ آپ نے بھی سوچا تھا اور بچاؤ کرنا بست ضروری ہو تا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بین سوچا تھا اور بچاؤ کرنا بست ضروری ہو تا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بین سوچا تھا اور بچاؤ کرنا بست ضروری ہو تا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بین سوچا تھا اور بچاؤ کرنا بست ضروری ہو تا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بند میری باری تو آئی تی تھی تا۔ آپ نے یہ نمیں سوچا تھا

الال ے زیادہ حشیت حاصل کر عتی ہے؟"

" مهادان کون آپ کویا سرا میرے خیال میں مرہی متاسب ہے۔ بات اصل میں اس مرہی متاسب ہے۔ بات اصل میں ہے کہ بیر کی ایک محتی ہوتی ہے۔ میں آپ کی بیر ہوں اور میری محتی آئی ہے کہ میں آپ کی خفاظت کر سکون یا آپ کے چھوٹے موٹے کام کر دوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا جو انظام آرہی ہے نااس کے باہر بھی ایک دنیا ہے جو نظر نہیں آئی۔ اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہ تو تیں ایک دو سرے معاملات میں بے شک دخل انداز اس کی گئی اس دنیا کا کوئی فرد اگر بھے کوئی مدوج اپتا ہے اور سد مدد چاہتے والے معلی ہوتیں لیکن اس دنیا کا کوئی فرد اگر بھے کوئی مدوج اپتا ہے اور سد مدد چاہتے والے اس محصر ہے کہ وہ کس درج کا آدی ہے تو ان دیکھی تو تیں ایک دو سرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سرا آپ میری بات کو سجھنے کی کوشش کیجے۔ میں اس طاقت کے سراغ میں ہوں جس نے اس محاط میں میری نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اگر میں سراغ میں ہوں جس نے اس محاط میں میری نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اگر میں سریا گئا ہوں جس محل کروں تو یہ میرے لئے مشکل ہے۔ میں اسے نہیں سریا گئا ہوں جا کہا گئا ہوں جا کہا گئا ہوں جس میں جھانکا ہوجائے گئا۔ ایک تاریک جزیرہ ہے جس میں جھانکا ہیں جا سکا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری قو تیں آپ کو انچھی طرح علم ہوچکا ہے۔ میں جس محل ہوجائے گی۔"

'' معبول مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی دعمن نہ ہوتو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔''

ودایک مشوره دول سر-"

"بال يولو-"

"أب يه شهر چھوڑ و بيجئ آپ كى ونيا تو بهت وسيع ہے۔ اس بي بهت پہھ موجود ہے۔ اس بي بهت پہھ موجود ہے۔ کسیں بھى اپنے گئے نئ نئ و کچھيال علاش كر ليجئے۔" بيس نے پُر خيال انداز بيس گردن ہائى اور خود بھى سوچنے لگا كہ واقعى اس ہو ٹل بيس خاصاوقت گزر چكا ہے۔ چنانچہ بيس نے كلاك

'''فیک ہے پورتی! میں یمال سے چلنے کے لئے تیار ہوں۔" ''ایک اور بات کھوں سر۔ یہ کار آپ کی شناخت بن چکی ہے۔ اسے بھی بیمیں چھوڑ ویجے ۔ آپ کے لئے بھلا کس چیز کی کی ہے۔ جو بھی چاہیں آپ کو مل سکتا ہے۔" ''محکیک ہے۔" میں نے کہا اور اس کے بعد پورٹی کو رخصت کردیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے دلچین سے اس کی تمام باتوں کے بارے میں غور کیا۔ ایک لمحے کے لئے برن میں ر ایک افردہ ی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے کماد "دنیا حسن دیکھنا چاہتی ہے۔ اصلیت بھی اتنی حیین نہیں ہوتی۔ وہ جب مائے آتی ہے تو لوگ اسے دیکھ کر نگامیں چرا لیتے ہیں۔ بس می بات ہے کہ میں نے اپنا ، روب وحار لیا ہے۔"

" پورٹی! کیا تمارے سفے میں ول ہے؟" پورٹی نے بجیب ی تگاموں سے جھے دیک

"وہ خاتون! شاید زائے کی نگاہوں سے محفوظ ہونے کے لئے فرار ہو گئی ہیں۔" "شیس سرا بیہ بات شیں ہے۔" ویمیا مطلب؟"

"بات اصل میں یہ ہے مرکہ آپ کے تمام تر مفادات کی گرافی کی ذہ داری
اب میرے اوپر ہے۔ آپ کو کمال سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور کمال سے منافع ہو سکتا
ہے۔ یہ سب کچے دیکھنا اب میرے فرائض میں شامل ہے۔ سریتا کی گشدگی ہے معنی شیں
ہے۔ جمال تک میری معلومات ہیں مجھے بہتہ چلا ہے کہ وہ آپ کی طاقت کا اوڑ دریافت
کرنے کے لئے کمی کال کنڈ میں گئی ہیں۔ کال کنڈ کالے علم کا مرکز ہوتا ہے سرا دہاں سے
بمت می طاقبیں حاصل کی جاسمتی ہیں۔ سریتا دیوی کو اس بات کا او علم ہوتی گیا ہے کہ
بمت ماصل کی جاسمتی ہیں۔ سریتا دیوی کو اس بات کا او علم ہوتی گیا ہے کہ
اے سرعام بے لباس کرنے میں آپ کا باتھ ہے۔ وہ بھی ایک ضدی عورت ہے اور اس
نے یہ تیہ کرلیا ہے کہ آپ کی طاقت کی کاٹ کرے گی اور اس کے لئے وہ کال کنڈ سے
کلا علم حاصل کرنے گئی ہوئی ہے۔"

"ارے داو۔ یہ تو واقعی ایک دلچیپ خرب لیکن پورٹی! ایک بات بتاؤ کیا تماری

ایک بلکی می جھرجھری کا احساس ہوا۔ سریتا فصے سے دیوائی ہو کر کالی شکتی حاصل کرنے

کے لئے چل گئی تھی۔ وہ اپنی ان کوششوں میں کماں تک کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس کے

بارے میں تو کوئی چش کوئی نہیں کی جاسمتی تھی لیکن بسرحال میری دندگ کے سامنے کوئی سے

مجھے راستہ تو تھا نہیں۔ بس یو نمی ایک حییان زندگ کی علائی میں سرگرداں ہوگیا تھا اور
قدم بہ قدم آگے برحستا چلا جارہا تھا۔ آخری فیصلہ میں کیا کہ اب اس شر کو چھوڑ دیتا

قدم بہ قدم آگے برحستا چلا جارہا تھا۔ آخری فیصلہ میں کیا کہ اب اس شر کو چھوڑ دیتا

عاہیے۔ برمعاطے میں یورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی جھے خود بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر

اختاد کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ رہل کاسفر کروں گا اور مختلف شروں کے نام میں

اختاد کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ رہل کاسفر کروں گا اور مختلف شروں کے نام میں

نے اپنے ذبی میں تر تیب دے لئے۔ پھران کی قرعہ اندازی کی تو جس شر کا نام قکا یہ

ایک کائی بڑا شر تھا اور میں نے پہلے اے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے وہیں جانے کا

فیصلہ کر لیا۔ ہوٹل ہی سے رماوے بگنگ ایجنی سے معلوبات عاصل کی اور فرسٹ کلاس

مجھے وو سمرے دان تین بیچ روانہ ہونا تھا۔ چنانیجہ اپنا مختفر ساسامان سمیٹ کر میں نے ساتھ لیا اور مقررہ وقت پر ریلوے اسٹیش پہنچ گیا۔ تھا کسی مجی یاد سے محروم۔ فرسٹ کلاس کے ایئر کنڈیٹنڈ کیاد شنٹ میں بہت کم لوگ تظر آرہے تھے۔ ایک طرف الك خاندان موجود تحا اور مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور خاندان جو ایک عمر رسيده خالون اور چار او يون ير مشتل تفا- ساته اي ايك ملازم جيسا آوي بهي تفا- جو ان ے تھوڑے فاصلے پر بیٹا ہوا تھا لیکن وہ لوگ اے مخلف کاموں میں مصروف کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جم وصلے موئے تھے اور ان کے چرے تک فمالاں شیس تھے۔ صرف آ مجسیں جھانک ربی تھیں لیکن جب طرین وہاں سے چلی تو انہوں نے اپنے چرے بھی کھول لئے۔ اچھی خوبصورت شوخ و شربیسی اؤکیاں تھیں لیکن ایک اڑکی کی صورت یر میری نگاہ پڑی تو میرے ذہن کو ایک شدید جھٹا نگا۔ بعض چرے ایے ہوتے ہیں جو سمی كي توجد اين طرف محيين كا كمال ركعة بين- عالاتك وبن من كوئي الي بات نهيل موتى جو باعث تقور ہو۔ پھر بھی ہے چرے اپنی بناوٹ میں کمال رکھتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی کچھ الی بی سنتی- سلکتے ہوئے نفوش والی- جمال تک خوبصورتی کی مثال ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مالک کائنات نے عورت کے نفتوش میں اس قدر دلکشی رکھی ہے کہ انسان ان میں کھوئے بغیر نمیں رہ سکتا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ میں بے اختیار اے دیکھتا

لڑکی اس وقت میری جانب شیس و کھے رہی تھی لیکن پہ جنیں یہ میری نگاہوں کی کری تھی یا صرف انقاق کہ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ایک دم سے پکھ جنل می ہو گئے۔ یں نے بھی اے گورتے رہنا خلاف اخلاق سمجما اور لگاہیں اس کی جانب سے پھیرلیں-مررسدہ خاتون نے غالباً اپنی لڑکیوں کو اس لئے آزادی دے دی تھی کہ اب وہ اس سفر كے دوران وہ ائے چروں كوكب تك چھيائے ركھتيں البتہ ان كے جم جادروں ميں لينے وے تھے۔ کوئی اچھا اور شریف خاندان معلوم ہوتا ہے میں نے دل میں سوچا۔ بسرعال ای کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان موجوں ہے آزاد کر لیا۔ ٹرین کابیہ سفرجاری رہا۔ وو كيف عار كيف عيد محفظ اور آئد كيف كزر كيد اس دوران مخلف أعل وحركت بوتى ربى تھی۔ لڑکیاں بھی کی بار اٹھ کر باہر گئی تھیں سوائے اس لڑکی کے۔ چنانچہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ صرف وہ لڑکی اندر رہ گئی۔ عمر رسیدہ خاتون بھی شاید واش روم چلی گئیں۔ میں نے الکابی بھر کراے دیکھاتو لڑک کی نگابیں بھی میری جانب اسمی موئی تھیں۔ نہ جانے میرے ورس میں کیا عالی کہ میرے ہوشوں پر ایک مرجم ی مسراہث مجیل گئے۔ جواب میں وہ سوگوار آنکھیں اس طرح میری جانب انتھیں کہ میرے اندر ایک تجیب ی خلش بیدار ہو گئے۔ بھے یوں لگا بھے وہ آ تکھیں اسے دکھ کا اظہار کرتا جاتتی ہوں۔ ایک جیب ی ب چینی میرے ول میں پیدا ہوگئے۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی سے پچھ بات کروں لیکن اس وقت وہ سب واپن آئئیں۔ اور میں گری سائس کے کر خاموش ہوگیا جیکن نہ جانے کیوں ان شکایت بحری نگاموں نے میرے دل و دماغ پر ایک الو کھا اثر کر ڈالا تھا۔

میں سفر کا باتی وقت بھی خاموشی ہے گزار ہا رہا اس دوران عمر رہیدہ خاتون کے میری جانب متوجہ ہونے کی کوشش بھی شیں کی تھی۔ اشین غالباً اس بات کا احساس تھا کہ چار چار لڑکیوں کے ہمرہ ہیں۔ بین نے دل بین یہ فیصلہ کیا کہ چھے بھی ہو اس لڑک کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اس لڑک نے میرے ذہن پر ایک بجیب سا اثر کر ڈالا تھا اور میں اے تظرانداز نہیں کرسکتا تھا۔ طویل سفر بالآ تر اختیام کو پہنچا اور اس دفت صح کے ساڑھے دس نے رہ تھے جب ہم نیاز آباد گئے گئے۔ نیاز آباد ایک مخطیم الشان شر تھا۔ او پی او پی میاروں اور خوبصورت سرکوں کا شرامی نیاز آباد کھے میں کے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور ٹرین سے نیچ اثر گیا۔ میرے و بین پر جو منصوبہ تھا اس پر عمل کرنا چاہتا تھا باہر ڈکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے شکسی ڈرائیوں اور دو سری سواریوں والے لوگ مسافروں پر جملہ آور ہورہ ہیں لیکن میں انتظار کرنا چاہتا تھا۔ تھو ڈی وہی والے لوگ مسافروں پر جملہ آور ہورہ ہیں لیکن میں انتظار کرنا چاہتا تھا۔ تھو ڈی وہی

ا بیا نوٹ دیئے اور ڈرائیور ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوگیا۔ کاغذ کے سید اس سے پہلے ڈرائیور کی نگاہوں کے بیمی انسان کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈرائیور کی نگاہوں میرے لئے جو تمسخوانہ مسکراہٹ تھی۔ پانچ پانچ سوکے ان دونوٹوں کو دیکھے کرایک دم اوف واقع چکر ہوگئے۔ بل معمولی سابنا تھا لیکن محاوضہ انتا ادا کیا گیا تھا۔ بس اس کے بعد مجھلا ہے۔ پہلے یاد رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے پچھ خوا تمن کا پیچھاکیا تھا۔

میرا سلمان اندر پہنچ گیا۔ ہوئل میں میرے لئے ایک خوبصورت کمرہ بک ہوگیا اور یں اوا تیکیاں وغیرہ کرتے اس ممرے میں متعمّل ہوگیا۔ انسان کی شرافت اور معزز ہونے کا ے برا جُوت اس کی جیب میں موجود رقم سے ملتا ہے۔ اس کے بعد سمی اور تصدیق ل سرورت سيس رہتي۔ چنانجہ يقين طور ير ہوئل كے مالكان نے مجھے ايك معزز فرد سمجما الله نيه كره بت ى شاندار تفا- كى ايك أدى كے لئے است برے كمرے كاتصور بهى م کیا جاسکتا تھا لیکن بسرحال زندگی نے سیجھے یہ موقع فراہم کیا تھا تو میں کیوں نہ اس سے لا هذه اشاناً- اب توطبيعت من مجيحه اور اعتاد بيدا مو تا جاربا تقا- موثلون من ربنا بهي أكيا تقا ا ، اوگول کے سامنے اداکاری کرنائی جس سے انسان اپنے آپ کو ایک بردا آدمی ثابت کر ے۔ سرحال ایک طرح سے ایک مطبق زندگی سمی میرے کئے اور اس میں کوئی المطراب سيس تفاليكن اكر زندگي مين اضطراب نه موتو زندگي ب مزه موكر ره جاتي ب-ان وقت اس كا بهترين تجريه مواقعا اور يجه نهيس- اس وقت تو يجي بات بيه ب كه اينا او کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا تھا۔ برائی کے راستوں کی جانب قدم بردهایا الله اور بلندیاں طے کرتا چلا جارہا تھا لیکن آج جب غور کرتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ السان قطری طور پر بھی برا نہیں ہو تا وہ جاہے کتنے بی غلط راستوں پر نکل جائے لیکن اس ل فطرت میں جو چھ ہو آ ہے وہ حتم عمیں ہو آ۔ اس وقت میں طاقت کے نشے میں چور تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لئے کوئی زوال ہی شیں ہے لیکن اس لڑکی کے نفوش نے میرے دل پر جواثر کیا تھاوہ نظرانداز تمیں کیا جاسکا۔

پورا ون اور پوری رات گزر گئی۔ اضراب ' بے چینی اخلش۔ میں نے سوچا کہ بھلا میرے گئے گیا مشکل ہے کہ میں اس لڑی کو حاصل کراوں لیکن اس بازار کے بارے میں کے ابھی کچھ خاص تفصیل معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو تیار کرنا رہا کہ دوبارہ وہاں باذل اور معلومات عاصل کروں۔ بسرحال دن کا بیہ حصد بھی گزر گیا۔ شام کو میں نے ایک ویصورت سالباس پسنا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک میکسی کے بعد وہ خاندان برآمد ہوا اور وہ طازم نائپ کا آدی ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کرنے لگا۔ چرانبول نے دو ٹیکیپول میں اپنا سامان وغیرہ رکھوایا تھا۔ ایک میں طازم سامان کے ساتھ بیٹے گیا دو سمری میں وہ پانچوں خواتین سوام ہو گئیں۔ میں نے فورا بی ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کراندر بیٹے ہوئے گیا۔

" وہ جو سامنے ٹیکسی جارہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔" ڈرائیور نے ایک نگاہ مجھے مفکوک انداز میں دیکھا اور ٹیکسی آگے برحادی پھر بولا۔

"صاحب! آپ نے بعاد نہیں پوچھا بعد میں جھڑا مت کریں۔"

"کیک بک مت کرد جو ہاگو کے دول گا۔" میں نے بھاری کیجے میں کما اور ڈرائیور خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ آگے والی دونوں فیکسیاں پُراطمینان انداز میں بردھی جارہی تھیں۔ میں ان کا تعاقب کرتا رہا۔ فیکسیاں مختلف راستوں سے گزرتی رہیں۔ میں نے ارائور سے کہا۔

"وه فيكسيال آئمهول سے او جھل ند ہونے پائس خيال ركھنال

"بی صاحب۔ قلر نہ کریں۔ " ذرا یُور پولا اور اس کا یہ سفر جاری رہا۔ تھو رئی ور کے بعد عیسی ایک ایسے علاقے میں واغل ہوگئی جس کے بارے بیں صری خاص معلومات تو نہیں تھیں گئی ایک ایسے علاقے میں واغل ہوگئی جس کے بارے بین میری خاص معلومات سکوں۔ یہ طوائفوں گا علاقہ تھا اور اس دفت میری جرت کی انتا نہ رہی جب اگلی دونوں گیکیاں ایک بالاخانے کے نیچے رک گئیں۔ گئی افراد نیچ اثر آئے اور جلدی جلدی سامان اتارنے گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہورہا تھا کہ یہ بالا خانوں ہی کے لوگ ہیں۔ اتارنے گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہورہا تھا کہ یہ بالا خانوں ہی کے لوگ ہیں۔ پانچوں عور تیس بھی نیچ اثر گئی تھیں لیکن میرے لیے یہ ایک اور ذہنی جھڑا تھا کو کہ رہل یا تھا کہ کی مفرک دوران میں نے ان لوگوں کے جو انداز دیکھے تھے اس سے پہ چاتا تھا کہ کی مفرک دوران میں بہتر اور پھر میں گئی دریا کہ ان اور پھر میں گئی دریا کہ بھرانے یہاں آباد ہیں۔ بہرطور میرے دل و دماغ کی ایک بچیب می کیفیت رہی اور پھر میں کچے دیر کے بعد وہاں سے واپس چل دل و دماغ کی ایک بچیب می کیفیت رہی اور پھر میں کچے دیر کے بعد وہاں سے واپس چل دل و دماغ کی ایک بچیب می کیفیت رہی اور پھر میں کچے دیر کے بعد وہاں سے واپس چل دل و دماغ کی ایک بچیب می کیفیت رہی اور پھر میں کچے دیر کے بعد وہاں سے واپس چل دل و دماغ کی ایک بچیب می کیفیت رہی اور پھر میں کچے دیر کے بعد وہاں سے واپس چل

" ذرائيورا مجھے تمي بت اعظے سے بوئل لے چلو۔"

ڈرائیور نے ایک بار پھر بھیے سٹی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا' لیکن وہ منہ سے پھیے نہیں بولا۔ پھی در کے بعد میں ایک فائیو اشار ہو ٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ ہو ٹل کے عملے کے ایک شخص نے فوراً ہی میرا استقبال کیا۔ میرا بیک اپنی تحویل میں لیا میں نے ڈرائیور المرور کر دیا تھا۔ چٹانچہ میں نے کما۔ الدور کر دیا تھا۔ چٹانچہ میں نے کما۔

ادشيس- جان بوجه كريسال آيا مول-"

"اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرلیں۔"
"کیوں نہیں۔ بغیر معلومات کے بہاں کیے پہنچ سکنا تھا؟" میں نے اب بے خوتی سے
اواب دیا اور عمر رسیدہ عورت کے چرے پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ پھرانہوں نے کہا۔
"لزکیوں میں سے کوئی پند آگئی تھی۔" انداز ایساتھا کہ جمھے بھی جواب دینے میں
لوئی جھیک محسوس نہ ہوئی۔ میں نے کہا۔

"آپ تھیک کہتی ہیں۔"

"بہت می عمرے تساری بی تجربے کار بھی شیں معلوم ہوتے۔ دیکھو بیٹے! یہ کوٹھوں کی دنیا ہے۔ یہاں صرف دولت کا تحییل ہوتا ہے۔ برا مت ماننا اگر جاری مجوریاں نہ ہوتا ہے۔ برا مت ماننا اگر جاری مجوریاں نہ ہوتی تو ہم بھی گھروں میں شریف زادیوں کی طرح بیٹے ہوتے۔ یہ میں تم سے صرف اس لئے کمد رہی ہوں کہ جھے تم صورت ہی سے معصوم نظر آتے ہو۔ اگر انسان کے پاس دولت ہوتو اسے ادھر کا رخ کرنا چاہئے۔ ویسے جھے بھی کم نہیں لگتے۔ اول ورج کے ذب میں سفر کر رہے تھے۔ صاحب حیثیت ہی ہوگے۔ کیوں غلط تو نہیں کمد رہی اوں۔"

'' حیثیت اگر دوات سے بنتی ہے تو آپ کی دعاہے میرے پاس بہت پکھ ہے۔'' ''کہا تھا نامیں نے شکل سے ہی لگتے ہو۔ میرا نام جانتے ہو؟'' '' منیں۔ جاننا جاہتا ہوں۔''

"مایا دیوی کی بردی واقتیت ہے جس ہے بھی پوچھو کے وہ تہمیں مایا دیوی کے بارے بیں بتاوے گا۔ ان دنوں لڑکیوں کو تو تم نے دیکھا تی ہوگا۔ وہ جو سنری لباس میں ہو وہ بلا ہے دو سری کملا ہے۔ استجلی ابھی آنے والی ہے۔ جو بہند ہو مجھے بتا ریتا۔ ابھی تھوڑی ویر کے بعد تابع شروع ہوجائے گا۔ اس سے اطف اٹھاؤ بعد میں رک جاتا بعد میں یاتی ہوں اور گی۔ تبییری لڑکی بھی آئی۔ مروہ نہیں آئی جس کے لئے میں بیماں آیا تھا۔ مایا دیوی وہاں سے اٹھی کر چلی گئی پھر رقص شروع ہوگیا اور لڑکیاں رقص کرنے لگیں۔ میری فالیس منتظر رہیں لیکن وہ چو تھی لڑکی جھے نظر نہیں آئی تھی۔ تاہم صبروسکون سے انظار کرتا رہا اور پھر کافی وقت گر رگیا۔ رات کے بارہ بیج معمان جانے کے لیکن مایا وتی نے بھے سے کہا کہ میں رکوں۔ سازندوں نے ساز بند کر دیئے تو مایا وتی میرے پاس آ بیٹیس۔

میں بیضا ہوا اس بازار کی جانب جارہا تھا۔ عیسی ڈرئیور کو میں نے پہ جایا تو اس کے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"صاحب تی! اگر وہاں نہ جانا چاہیں تو میں آپ کو ایک نئی جگہ لے چلوں۔ آیک نظر وال لیجئے۔ بی خوش ہوجائے گا۔"

"جمال میں نے کہا ہے سیدھے وہال چلو۔" میں نے سرد لیجے میں کما۔ اتفاق کی بات یہ کہ جس جگہ فیکسی رکی ہیہ وہی بالاخانہ تھا جمال وہ تمام خوا تین اوپر گئی تھیں۔ وقت کا آغاز ہوچکا تھا۔ بالاخانوں کی رونفیں نمایاں تھیں۔ سازو آواز ماحول میں رہی ہوئی تھی۔ میرے قدم لرز رے تھے۔ کچھ بھی تھا بسرطال برنی جگہ انسانوں کے لئے تھوڑی ی وقت كا باعث ہوتى ہے۔ آخر كار ميں اور كائج كيا۔ يسال كسى كى آمد كو اجنبى نگاہوں سے نبیں دیکھا جاتا تھا۔ سبھی معمان تھے۔ وہ برا ساکمرہ جس میں بہت تیز روشنی ہو رہی تھی ب شار آوازوں سے گوئ رہا تھا۔ اس وقت یماں کا رنگ ہی پچھ اور تھا۔ سازندے ساز ا الرواحن مل رب سف مناش مين آليل من خوش كيال كر رب سف و عررسده خاتون جو ٹرین کے سفر میں ایک پاکیزہ مخصیت نظر آرہی تھیں۔ اس وقت رنگ میں بدا ہوا تھا ان كال زمانے كا ايك يہ بھى دھنگ ہو؟ ج- چولے اس طرح يدلے جاتے ہيں ك و يكفت والله ششدر ره جائد ان جارول الركول من س دو الركيال بحى وبال موجود تقيل-اس وقت تو وہ جاور میں لیٹی ہوئی تی ساوتری لگ ربی تھیں لیکن اس وقت ان کے چرے میک اپ سے سے ہوئے سے۔ اتن بدل بدل لگ رہی تھیں کد اگر میری نگاہوں میں خاص طور سے نہ ہوتیں تو پہچان بھی نہ جاتیں۔ انہوں نے البتہ مجھے پہچان لیا۔ لڑ كول نے ايك دو سرے كے كان ميں كھ كما۔ پھر ايك لڑكى نے ان عمر رسيدہ خاتون كى طرف مند كرك السيس بھى كچھ بنايا اور عمررسيده خالون مجھے غورے ويكھنے لكيس- مديم ے انداز میں مسکراتیں اور پھرائی جگہ ے اٹھ کر میری جانب آگئی۔ جھ پر تھوڑی تی كمبراجث سوار موكى تحى- ميرك قريب بيط كرانبول في كما "الريس تقيس پيان بي علمي نين كردى توريل كے سفريس تم مارے ساتھ

۔" "جی بالکل میں وہی ہوں۔" میں نے جواب دیا۔

"خوب پنچے بیال- اچھا ایک بات بناؤ کچ بولنا۔ جان بوجھ کریمال آئے ہو یا اتفاقیہ طور پر بہال ﷺ گئے۔" بہال میری فطرت میں وہی سرکشی ایمر آئی جس نے اب مجھے ا کے لئے تیار کرنا ہے۔ معاف کرنا میں تنہیں نہ تو دعوکا دے رئی ہوں اور نہ ال الروي مول- بس م كله اليى اى برى مولى بات ب كديس النا بكه كن ير مجور مو

"فیک ب میں کل آجاؤں گا اب اجازت دیجے۔" میں نے کما اور پھر میں وہاں و النان ك الله الله كيا- ماياوتي تى في توثول كى الن كذيون كو موس بحرى تكامول = السائيلن تي بات وي ب كه مال مفت ول ب رحم! مجه بعلا ان گذيوں سے كيا وليس المعنى مقى- يورنى كے دريع ميں يد سب كھ حاصل كرسكتا تقا- چنانچ ميں اشيں دہيں ا و الرائد عميا- يه الدازه مين في لكاليا تفاكه يه جك دولت كي تحيل ك علاوه اور يكي على ب اور دولت ك ذريع يمال مركميل كميلا جاسكا ب- بوعل واليل أكيا ليكن الله مين وي اوي كروش كرري عقى- كون ب- كياب؟ يد معلوم كرنا ب حد ضروري ا دات گزر تا رہا۔ رات کو وہ تک میں اے یاد کرتا رہا اور پھر گری فیند سوگیا۔ دو سرا الله يوكى بي يعيني اور اضطراب ميس كزرا تحا- ايك دوبار يورني كاخيال آيا تحا اور ميس ني ولا تما كه كيون نه يورتي سے اس مليلے ميں مدولي جائے ليكن بكرنہ جانے كيوں خود بخود ا الم ملتوى موكيل مين في سوچاكد اب اس طرح برمظ مين يورني كو يكارنا بحي سيح شين - پہلے کام اپنے طور پر بھی کرنے جاہئیں۔ دوسرے دن میں پھر تیار ہو کر مایا وتی کے ا منے پر پہنچ گیا۔ آج میرا استقبال چھے اور بمتر انداز میں کیا گیا تھا۔ مایا وتی نے کہا۔ "أبيى مارى محفل شين جى- آپ آئے ميرے ساتھ- آپ نے او ابنا نام بھى الله الله الله الله المحصر"

"باير على ب ميرانام"

"شمنشاه بابر على معلوم بوت بي" آيا-" اس ك بعد مايا وتى محص لت بوت ات کے دروازے پر پھنے کی اس نے کہا۔

"انیل کول اندر موجود ہے۔ میں نے اس سے کما تھا کہ آپ اس سے منا جاہے - پیلے لو وہ بالکل تیار شیں ہو رہی تھی لیکن جب میں نے سے حوالہ دیا کہ آپ وہ ہیں الن میں جمارے ساتھ سفر کر رہے تھے تو وہ تیار جو گئی لیکن بابر علی۔ ایک بات چرمین ا الدينا ربي مون كريس من ي ت آپ كى خوشى يورى كردى ب يعنى اس س آپ لى المات كرادي بي كم از كم يمال اس ك ساته زياده آك بزعن كي كوشش نه كري- اكر ، اب کو اپنے بارے میں پچھے بنا دیں قو الگ بات ہے۔ ورنہ جس نے اس کو ہمارے بیال

"بال كون ي الحجى كلى ب ان يس؟" "آپ نے جس بے تکلفی ے پوچھا ہے میں اس بے تکلفی ے آپ کو بتا رہا مول- وه چو تھی اوکی بھی تو تھی آپ کے پاس وہ کماں ہے؟"

"ارے ..... ارے ۔ ادے۔ تو کیا تماری نگامیں اس پر تھیں؟" "مين اس علنا جابتا مول-"

وونيس بين اس علنا ممكن شيل ج- اهل مين وه جم ين س تنين ب- وه قو ممان ب مارے پای- ایک رکیل زادے نے اے مارے پاس بھیجا ہے کہ ہم اے مهمان کے طور پر کچھ عرصے کے لئے رکھ لیس بعد میں وہ اے لے جائے گا۔ اس سے مانا مكن نبيل بيني\_"

" شمیں مایا وتی بی میں ای سے ملنا چاہتا ہوں۔"

ادہم نے کمانا ہم میں سے شیں ہے وہ- معمان کو بھلا ہم تم سے ملنے پر کیسے مجبور کر

"محمرده رئيس زادے كى كون بي

"جو کوئی بھی ہے تم اس کے بارے میں مت پوچھو تو بمتر ہے۔ یہ تیوں حاضر میں تمارى خدمت كے لئے۔ تم اشين عم دے كرديكھو۔"اب ميرے لئے طرورى تقاكد اب میں مایا وتی کو دولت کی چک و کھاؤں چنانچہ میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس كے سامنے ركھ ديں اور مدہم ليج ميں كما۔

"لما وقى جى اين اي علنا جابتا مول-" نونول كى يه كذيال وكم كرمايا وقى كى آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رو گئی تھیں۔ بہت بڑی مالیت تھی ان کی اور مایا وتی جیسی عورت کے لے اس دوانت کو تھرانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک لیجے کے لئے علتے میں رہ گئی تھی۔ پھر اس نے باق اور کیوں کی طرف دیکھا اور خنگ ہو مؤں پر زبان پھیرتی ہوئی ہوئی اولی-

و ویکھو۔ میری بات سنو۔ میں متمین کی بتا رہی ہوں۔ میں طابقو دوں کی عمین اس ے دیے آج یہ بھی مکن نمیں ہے لیکن یہ میں تمہیں میچ بتارہی ہوں کہ اس کا حصول تہمارے لئے مکن نیں ہو گا۔ جس نے اسے میرے پاس بھیجا ہے وہ بری طاقت رکھتا ہے

ادر اس سے اڑنا میرے لئے ممکن شیں ہے۔"

"بيرسب بعد كى باتيس بين- من حرف اس سه ملاقات كرنا چابتا مول-" "اكرتم ائن بى عد كررب مو ق محك ب كل أجانا- اس بحى قوتم سے بات چيت ا اوں۔ وہ مجھے ری فعال بنا کر لے جانا جاہتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ ایسا ممکن ہے۔ کیا اور اور ایسے آپ کو ان کے حوالے کر دول۔ قرطیس اعظم کے ہوتے ہوئے۔ اگر ایسا کے توابیعا کہا جاسکتا ہے کہ نیزوا کی تاریخ بدل گئی۔ بتاؤ۔ نیزوا کے حکمران کیا مجھے مامین یہ اور اور کے حوالے کر دو گے جا

میرے ہوش اڑگے۔ یہ بگواس میری سمجھ میں بالکل نمیں آسکی تھی۔ میں اپنی جگہ اسٹا میرے ہوش اڑگے۔ یہ بگواس میری جانب الدا اور نے نکے قدموں سے میری جانب الدا اور نے نکے قدموں سے میری جانب الدا اور نیا در تھیں اور حمین چال ایک ایسا پُراسرار وجود ہے دیکھ کر سمجھ معنوں میں اللہ کیا۔ ایک و کشش اور حمین چال کے جمین سراپا اس کی مست چال نے جمیم اور بے اللہ تفاد اس کے بدن سے ایک ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جس کا تصور بھی مشکل سے اللہ تفاد اس کے بدن سے ایک ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جس کا تصور بھی مشکل سے اللہ السکے اس خوشبو کو کوئی نام جمیں دیا جاسکتا تھا۔ بلاشہ انسانی آرات اپنی پہندیدہ شے اللہ السکے اس خوشبو کو کوئی نام جمیں دیا جاسکتا تھا۔ بلاشہ انسانی آرات اپنی پہندیدہ شے اللہ السکتے اس خوشبو کو کوئی نام جمیری آتکھوں میں آتکھیں ڈال دیں۔ بلاشہ ایک ایسا میں آتکھیں ڈال دیں۔ بلاشہ ایک ایسا میں اسٹری کردی گئی ہے؟"

"نید سوال محتنی بار کرد کے مجھ ہے۔ مانا کہ تم ایک عظیم سلطنت کے حکمران ہو ال اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر لمحہ مجھے بھول جاؤ۔ میں کن مشکلات کا شکار ہوں کیا اس اس کاعلم نہیں ہے۔"

اللیانام ہے تمہارا؟" میں نے پھر سوال کیا میں سے جاننے کی کو مشش کررہا تھا کہ اور کی اللہ وہ قوف بنا رہی ہے یا در حقیقت دہ وہ کہ نی طور پر غیر صاخر ہے۔ "میرانام نیل کنول ہے۔"

الياواقعي؟"

"یاد آئی نیل سول- صحرائے طوی میں تم محموث سے گرے تنے اور زخی ہوگئے اور زخی ہوگئے اور زخی ہوگئے ایک تخلتان اللہ میں جائے ہوگئے ایک تخلتان اللہ میں جہرائے طوی کے ایک تخلتان اللہ میں تاہوں تھے اور میان دوڑ رہی اللہ تم جھے نظر آئے۔ سنری سانپ تو غائب ہوگیا لیکن تم وہاں موجود رہے۔ قرطیس تم اللہ تم جھے نظر آئے۔ سنری سانپ تو غائب ہوگیا لیکن تم وہاں موجود رہے۔ قرطیس تم اللہ تھے کیوں بھول جاتے ہو؟ "میں تجیب سی کیفیت محسوس کر رہاتھا اور سوج رہاتھا کہ

مهمان بناکر بھیجا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ آپ خیال رکھیں اور یساں اس کے اوپر کسی قتم کی دست درازی نہ کریں۔ آپ کی بردی مہرانی ہوگ۔ " ہے۔ نے مسکراتے ہوئے گردن ہائی اور کہا۔

"آپ بالکل فکرنہ کریں میں ایک شریف آدی ہوں۔ میں صرف اس سے مانا پاہاا" وں۔"

"تو پھراندر چلے جائے۔" مایا وتی نے کما اور میں نے وحر کتے دل کے ساتھ درواللہ کھولنے کے لئے ہاتھ آگے برمطا دیئے۔

آخر كرين دردازه كحول كراندر داخل جوكيا- خاصا برا كمره تفا- اعلى درج ك فرنجرے آرائے۔ چھت میں روش فائوس ماحول کو منور کررے تھے اور وہ ایک آرام وہ کری پر اداس بیٹھی تھی۔ جن حالات سے میں گزر چکا تھا ان میں شرافت اور محبت ا کوئی ایسا تصور باتی سیں رہا تھا جس کا تعلق دلول کے گدازے ہوتا ہے۔ ایک خشک ال کیفیت پیدا ہوگئی تھی لیکن انسان بهرهال اپنے محور کی جانب واپس لوشا ہے۔ اس حسین فكل في زين مين على مجه يريكه اليادارات مرتب ك تف كداس كے بعد سوج ك دھارے بولئے ملکے مقصہ حالانک پورٹی نے اپنے آپ کو انتہائی حمین صورت میں میر۔ سلمنے پیش کیا تھا اور انتا بے و توف میں بھی تنہیں تھا کہ پورٹی کی اعدرونی کیفیت 🛋 واقف نہ ہو تا۔ اب میہ بات میں نہیں جانا تھا کہ یہ بیرو ٹائپ کے لوگ جن کا تعلق کا کے علم سے ہوتا ہے۔ اپنے جذبات و احسامات کی کیا کیفیت رکھتے ہیں۔ لیکن یورنی کا مل روپ مجھی مجھے یاد تھا۔ ایک بھیانگ روپ جو بسرحال ایک جاپ کے بعد تبدیل ہوا تھا۔ اب میں اے عارضی تبدیلی ہی مجھتا تھا۔ اس کے پس پردہ کیا کیا تھا یہ تو مجھے معلوم فا لکن په حسين وجود په حسين اوکي جو ترين مين جي ميرے دل و دماغ کو متاثر کر گئي تھي۔ ۽ بالے کیا حیثیت رکھتی تھی میرے لئے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جب میں کرے میں واخل ہوں گا تو وہ مجھے دیکھ کر پونے گی حین وہ اس طرح کری پر بیٹی تھی جیے کوئی ال بت اس اندازیں تراش دیا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھے رہی تھی۔ اس کے اس انداا یر ایک کھے کے لئے میں تجل ہو گیا۔ اور اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تب وہ آہت ۔ اہے بدن کو جنبش دے کربول-

و آؤ۔ رک کیوں گئے قرطیس اعظم! میں تو کب سے تمسارا انتظار کر رہی مول۔ مالیت کے سفید ڈاکوؤں نے ہمارے محل کو عاراج کردیا ہے۔ ب مارے گئے ہیں میں ال ا سرے عزیز وا قارب۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو ای درخت کی مان رایک سحوا میں تفا کھڑا پایا۔ اور اس کے ابعد میں تھا ہوں۔ جب تم مجھے سحوائے طوی میں بے ہوشی کی کیفیت میں طے تو میرا دل ہے چاہا کہ تم آؤ اور مجھے میں سوراخ بناکر رہو۔ ٹیجر میرے مارے وجود میں سوراخ ہی سوراخ ہوجائیں اور تم اس میں کھیلتے پھرو۔" مارے وجود میں سفرکے دوران تم نے مجھے و یکھا تھا؟"

رین میں سرت روزان ہے۔ "ہاں اور پھیان لیا تھا اور اپ بھی میں نے ایک نگاہ میں تہیں پھیان لیا۔" "بیہ ملیا دیوی کون ہیں؟"

"ونیا میں بہت سے کردار اوھرے اُوھر منتشر ہوتے ہیں۔ کوئی کمی نہ کسی کام آہی ہا ہے۔ یہ کوئی کمی نہ کسی کام آہی ہا ہے۔ یہ کون ہیں کیا ہیں یہ تو میں نہیں جانتی لیکن ہے اچھی عورت۔ یہاں جفتے لوگ ہیں یہ ایس میں میں میں میں میں میں میں کرتے ہیں۔ رقص و موسیق کے دلداوہ ہیں یہ لاگ لیکن مجھے اس میں شریک شمیں کرتے۔ یہ شمیں کیوں؟ ویسے میں ہتاؤں شہیں مالیک کیا ہے۔ قرطیس تم نے اب بھی تکوار مالیک کو اگوؤں نے یہاں تک یہ رسائی حاصل کرتی ہے۔ قرطیس تم نے اب بھی تکوار مالیک کو ایک ہینچا ویں گے۔ "

"آه ........ میں نے تو تم سے پہلے ہی کما ہے کہ صحرا کے درخت میں جڑ کے اور دیت میں جڑ کے اور دیت میں جڑ کے اور کیک ایک سوراخ بناؤ اور میرے وجود میں ساجاؤ۔ میرے محبوب میں نے اپنی زبان سے آم سے اظہار محبت کیا ہے۔ ایک عورت کے پاس اس کے یہ الفاظ بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ اس سموائے کو آسانی سے خرج نہیں کرتی لیکن میں نے اپ آپ کو تم پر لٹا ویا ہے۔ بچھے اپنے قرب میں جگہ دو۔ اپ آپ میں سمولو بچھے۔ میں محبت کی پیای ہوں اور میں نے تم سے بی بیار کیا ہے۔ سمجھے؟"

"بال-" بسرحال تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور خود ملا دیوی نے اندر جھاٹگا اور پھر مسکراتی اندر آگئے۔

"مخاف کرنااب تمہیں یہاں ہے جانا ہو گا۔ بہت وقت ہو چکا ہے۔" "محیک ہے۔ اچھااب میں چلتا ہوں۔ دوبارہ بھی آؤں گا۔" "تمہارا راستہ روک دیا جائے گا۔"

ومیں رائے خود بنا لیا کرتا ہوں۔" اس وقت مایا دیوی کے اس طرح آجائے سے

مایا دیوی نے مجھے اس لڑکی کے یارے میں پکھے شمیں بتایا تھا کہ یہ ذہنی طور پر دیوالیہ ہے۔ بہت زیادہ پس دینیش کیا تھا اس نے مجھے اس سے ملانے کے لئے۔ کمیااس کی وجہ رہ تھی یا پکھھ اور؟ میں نے کما۔

"من تسارے پاس آیا ہوں۔ کیاتم مجھے میٹھنے کے لئے نہ کمو گی۔" "ارے ہاں۔ بات اصل میں یہ ہے گر نہیں تھرو۔ آؤ بیٹھو' آؤ۔" اس نے کمااور آگے بردھ کر میرا ہاتھ کیڑ لیا۔ کیا حاقت تھی۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں یہ ساری چڑیں میرے لئے لیکن اس نے میرا ہاتھ کیڑا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے جسم میں برتی لریں دوڑ رہی ہوں۔ میں ایک جیب می سنتی خیز کیفیت کا شکار ہوگیا تھا

بسرحال وہ مجھے گئے ہوئے سامنے پڑی ہوئی مسری تک پیٹی اور کہنے گئی۔
"یمال بیٹھو بدوہ جگہ ہے قرطیس اعظم! جہاں تک کی کی پیٹی نمیں۔ بات اصل بیس یہ کہ عورت کا حسن بن اس کی شخصیت کااصل حصہ ہوتا ہے۔ شکل و صورت لا معبود اعظم کی بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو حسن پلتا ہے اصل حیثیت اس کی ہوئی ہے اور وہ اس کے مرکز ڈگاہ کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے تمہیں یمال بیٹھنے کی پیش کش کے اور وہ اس صرف وہ کی پیش کش کے اور وہ اس صرف وہ کی پیش عکما ہے جس کا راستہ میرے ول تک ہو۔ بیٹھو۔"

دونیل کنول! تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ اور شیں بنایا۔ " میں نے سنجل کر بیٹے ہوئے کہا اب یہ اندازہ تو مجھے ہوچکا تھا کہ وہ ایک نیم دیوانی لڑی ہے۔ نیل کنول کیا ہے اور سحرائے طوی یا قرطیں اعظم یا بامین کے ڈاکو یہ ساری کمانیاں کیا ہیں اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم تھا لیکن اس کی گفتگو میں ایک الگ ی دلائی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا۔
مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا۔
مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں مجھے تفصیل نہیں بتائی۔ "

"جبس يوں سمجھو- قرطيس جمعی تم نے ويران دشت ميں ايک تما كمرا ہوا ورخت ديكھا ہے جس كے اطراف ميں ويرانی چھائى ہوئى ہو۔ ہر طرف ہو كا عالم ہو اور يہ تما ورخت بروقت روتا رہتا ہو اپنی تمائى ہے اكما ہوا ہو۔ پھراچانك ہى كوئى خويصورت ما فرگوش اس كے وامن ميں بہتے جائے اور اس كى جڑ ميں سوراخ بناكر رہنا شروع كر دے۔ ثم جانے ہوا مى وقت اس درخت كى كيا خواہش ہوتى ہے۔ اس كى يہ خواہش ہوتى دے۔ ثم جانے ہوا مى وقت اس درخت كى كيا خواہش ہوتى ہے۔ اس كى يہ خواہش ہوتى ہے كہ خرگوش اس كے يورے وجود ميں سوراخ بى سوراخ بناوے۔ ميں بھى ايك ايسانى درخت ہوں۔ واس ايپ بمن بھائى اور درخت ہوں۔ مال باپ بمن بھائى اور

۔ بیرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا ہے۔ تم نے اس سے ایک شریفانہ ملاقات کے کا دعدہ کیا تھا۔ میں نے تم سے میہ سودا کرمیا۔ اب اگر تم اس سے کوئی مستقل رابطہ ما جاہیے ہو تو جھ پر رحم کھاتے ہوئے ایسانہ کرو۔ تم چاہو تو اپنی دی ہوئی رقم جھ سے الل کے محتے ہو۔ شمجھ۔"

"جوں- سنو بات سنو- دیکھو تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہے۔
ان اس سے ملتے رہنا جابتا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کموں کہ وہ مجھے بہت زیادہ پند آگئ
ہ اور میں اس سے عشق کرنے لگا ہوں تو غلط نہیں ہے اور اپنے بارے میں نہیں حمیس
ا اوں کہ جھ سے دولت کی شکل میں جو کچھ ما گوگی میں خمیس دیتا رہوں گا۔ اس کی
طرف سے یہ مت سوچنا کہ ایسا ممکن خمیں ہے۔ باتی میں ذرا مختلف فتم کا انسان ہوں۔
عبرے رائے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ اسے کوئی جسمانی
السان خمیں بہنچاؤں گا۔ کیانام ہے اس کا؟"

" بجھے اس کا نام المایا بتایا گیا ہے۔" مایا دیوی نے کما۔ "جوں ٹھیک ہے۔ لوید کچھ رقم اور رکھو میں دوبارہ آؤں گا۔"

"میرے نوجوان ساتھی میں شہارے جذبوں کی قدر کرتی ہوں۔ بلاشہ انسانی دل میں محبت کے جذبات بیدا ہو جانا کوئی تعجب خیزبات نمیں ہے لیکن اگر مناسب سمجھو تو میری مجبوریوں پر خور کراو۔ مل لواس سے آگر جب دل جائے ملو۔ لیکن براہ کرم اس کے داستے بدلنے کی کوشش مت کرنا۔"

"وكسى رئيس في اس تسارے پاس امانت كے طور پر ركھوايا ہے۔ تھيك ب نا؟" "إلى-"

"اور یہ امانت تم اے سمبی مناسب وقت پر ادا کردگی؟" "بال.."

"تو بس پھر حمہیں ان تمام چیزوں کی کیا پریٹانی ہے۔ میں تم سے دعدہ کرچکا ہوں کہ ایس اے کوئی ذہنی یا جسمانی نقصان نمیں پہنچاؤں گا۔ بس مجھے اس سے ملتے رہنے دینا اور جب تم اسے اس رکیس کے حوالے کرد تو مجھے اس کے بارے میں ضرور اطلاع دے دینا۔ بب تم اسے اس رکیس کے حوالے کرد تو مجھے اس کے بارے میں ضرور اطلاع دے دینا۔ باتی سارے کام بعد کے لئے چھوڑ دو۔ چو نکہ اس وقت تک تہماری ذمے داری تو ختم اور کیا ہو تھی دیکھتی رہی پھراس کے ہونوں پر مسکرا ہٹ ہونگی ہوگی۔ " میں نے کہا اور مایا دیوی مجھے دیکھتی رہی پھراس کے ہونوں پر مسکرا ہٹ ہیں گئی اور اس نے آہستہ سے کما۔

مجھے بخت عصد آیا تھا۔ خیرانا تو میں سمجھ چکا تھا کہ دولت کی دیوانی یہ عور تیں صرف پیسے کا مل جانتی ہیں۔ میں ان پر بہت پکھ لٹا سکتا تھا لیکن جس طرح وہ یساں آگئ تھیں اس میں ایک شبہ 'ایک جیب سااحساس جھلکتا تھا اور جھے اس احساس سے نفرت ہورہی تھی۔ یہ حسین لڑکی تو صرف خوشبو کی طرح سو تھنے کے لئے تھی۔ اے تو ہاتھ لگا گر میلا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور پھراس کی ہاتیں ملا دیوی کے ساتھ باہر نگل کر میں نے مسی قدر سخت لیج جاسکتا تھا۔ اور پھراس کی ہاتیں ملا دیوی کے ساتھ باہر نگل کر میں نے مسی قدر سخت لیج میں کما۔

"آؤ- میرے ساتھ کمی الی جگہ پر چلوجہاں میں اور تم بیٹھ کر ہاتھی کر عیں۔ "
میرے لیج کی تخی اور الفاظ کے کھردرے بین نے مایا دیوی کو کچھ متاثر کیا۔ اس
نے کما۔ "تم شاید برا مان گئے میری بات کا۔ اصل بات یہ ہو دیکھو مجھے معاف کرنا۔
جذبات اپنا کوئی راستہ نہیں رکھتے۔ جب وہ امنڈتے ہیں تو ایک ایسے طوفان کی مائند
امنڈتے ہیں جو کسی کو زے میں قید کر دیا گیا ہوا در اس وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ طوفان کی
شدت اس گوزے کو ریزہ ریزہ کردے گی۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ نہیں ہونا چاہئے اور میں
نے اس لئے کرے میں داخل ہو کردفت کے مختفر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ میری مجبوری
ہے جس کا جھے احساس ہو رہا ہے کہ تم برا مان گئے ہو۔" وہ جھے لئے ہوئے آیک اور
کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے جھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیا۔

"ہل بولو۔"

"كون بي لركى؟"

"لڑگ ہے۔ کون ہے "کیا ہے اس کے بارے میں تھیں پچھ نہیں جایا جاسکتا۔" "وہ کیا دیوانی ہے؟"

> "بال- وه عقل وموش كى ياتين سيس كرتي-" "تبهى سيس كرتى؟"

"ل بهي شين كرتي-"

"كتغ عرصے ممارے پاس ٢٠

"میں نے کما تا اس بارے میں تہیں کچھ شیں بتایا جاسکا۔ ہربات کا معلوم کرتا ضروری شیں ہے۔"

"مایا دیوی! یس اگر اے عاصل کرنے کی کوشش کروں تو؟"

"تو صرف اور صرف حماقت ہوگی کیونک میں تمہیں بنا چکی ہوں کہ ایک رئیس نے

مسلیاں ملی ہیں۔ میں انہیں برواشت نہیں کر سمتی۔ بھھ سے کما گیا ہے کہ اگر میں نے ذرا اس میں انہیں برواشت نہیں کر سمتی۔ بھھ سے کما گیا ہے کہ اگر میں نے ذرا سمی چیے کا لاتے کیا اور شیل کنول کو کسی سے مطنے دیا تو میری بیٹیوں کو قتل کر دیا جا گا۔ میرا کو نشا اجاڑ دیا جائے گا۔ یہ بات بھی سے پہلے بھی کئی گئی تھی اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایسان کروں گی جیسا بھی سے کہا جا رہا ہے لیکن تم نے جس طرح بھے مجبور کیا میں اس پر مان گئی۔ بھیا! یہ اپنے بھی کے لو اور بھیے معاف کر دو۔ یمال حسن و عشق کا کھیل اس نہیں ہے۔ اور بھروہ بھی کسی غیر کی امانت پر۔"

"کون آیا تھا تمہارے پاس مایا دیوی! مجھے بناؤ۔"

"کون آیا تھا تمہارے پاس مایا دیوی! مجھے بناؤ۔"

الدی بس سمجھ لو کہ منع کردی۔ میرے اپنے کچھ مسائل ہیں۔ تم اس سے نمیں مل

علانہ جاؤ بھیا تمہیں خدا کا واسطہ یہ اپنی رقم لے جاؤ۔ جاؤ ہم کی کے ساتھ یہ برسلوکی

میں کرتے لیکن جب ہماری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو پھر ظاہر ہے کیا کیا جائے۔ لو

ہر رقم رکھ لو۔"

" خال ساحب! وہ بھن سے ملتا جائتی ہے۔ جھے اس کا پیغام ملا ہے۔ برے کمرے میں اس جگھے دیں محمد اس کا پیغام ملا ہے۔ برے کمرے میں اس جگھ جمال تمام مہمان میٹھے ہیں۔ آپ اس میرے پاس بھیج دیجے۔ ہم میٹھ کر ہاتیں

" تھیک ہے۔" میں گردن جھا کر کی موج میں ڈوب گیا تھا پھر میں نے کہا۔ "ایک بات بٹاؤ۔ اس نے مجھے اپنا نام المایا بٹایا ہے اور تم نے بھی کی نام میرے مامنے دہرایا ہے لیکن پہلے جب تم سے اس کے بارے میں بات ہوئی تو تم نے اس نیل کول کمہ کریکارا تھا۔"

"ای رئیس نے مجھے ای نام سے روشناس کرایا تھا اور کما تھا کہ یہ ٹیل کٹول ہے۔ بعد میں اس لڑک سے میں نے اس کا اصل نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام المایا ہے۔ ویسے وہ بہکی بہکی باتیں ہی کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہمی کمی ایک بھود پر نہیں رکنے دیجہ۔" میں نے گھری سانس لے کر گردن بلاقی اور اس کے بعد وہاں سے واپسی کی اجازت لے بار۔

اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچ گیا گر کیا مصیبت گلے نگالایا تھا۔ کوئی بھی لھے چین کا لھے

نہ گزرا ابڑا ہے سکون رہا۔ دو سرے دن کا انتظار کرتا رہا اور پھر دو سرے دن شام کو تیار

موکر چل پڑا۔ وقت سے کائی پہلے مایا وتی کے کوشے پر پہنچ گیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ شایہ

دولت کے سمارے میری بھرپور پذیرائی ہوگ لیکن وہاں میں نے مب کے چرے انزے

ہوگ دیکھے۔ سمازعوں نے مجھے اندر سلے جاکر بھایا اور تھوڑی دیر کے بعد مایا وتی آگئ۔

اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک پہلے مرنگ کا رومال بھڑا ہوا تھا جس میں کوئی چیز بند ھی ہوئی

میں نے مایا وتی کو دیکھا اس کا چرو لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا۔

"کیا بیات ہے مایا دیوی! کوئی پریشائی ہوگئ ہے؟"

"بال- یہ تہماری دی ہوئی رقم ہے۔ دیکھولو "کن لو اور مغیمال لو۔ یہ بی واپس کرنے آئی ہوں۔ بیٹلوان کے لئے ہمیں ہمارے حال پر چھوڈ دو۔ دیکھویہ طوہ گف کا کوشما ہے۔ ہر تماش بین کے لئے کھلا ہو تا ہے۔ یمال کے جو قاعدے اور ریت رواج میں تماش بینوں کو بتا دیئے جاتے ہیں۔ زیادہ نز لوگ ان کی پابندی کر لیتے ہیں۔ جو نمیں کرتے ان بینوں کو بتا دیئے جاتے ہیں۔ زیادہ نز لوگ ان کی پابندی کر لیتے ہیں۔ جو نمیں کرتے ان کے ساتھ تحقی کرتی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دولت کی آمہ ہم لوگوں کے لئے دنیا کی سب سے بری خوشی کا باعث ہوتی ہے لیکن کیس کمیں ایس مجبوریاں بھی آجاتی ہیں جن کی صب سے بری خوشی کا باعث ہوتی ہے لئین کمیں کمیں ایس لیک مجبوریاں بھی آجاتی ہیں جن کی دیے جب یہ بینے واپس لے لو۔ تم کو اس سے دیا جاسکتا۔ "

'گیا کہ رہی ہیں آپ مایا وتی! پہلے ہی آپ نے وعدہ کیا ہے جھے ہے۔'' ''شہ صرف وعدہ کیا بلکہ میں نے شہیس اس سے ملوا بھی دیا۔ لیکن بعد میں مجھے جو الما پرتیل کول کو اور اس کے بعد برے مخت کہے میں بولی۔

"اے میان! وہ جو کتے ہیں کہ بھلے آدی کو ایک بات اور بھلے گھوڑے کو ایک ایک ایک ہات اور بھلے گھوڑے کو ایک ایک ایک ایک ماری مجبوریوں کا ایک ہم نے بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ سے کسد دیا تھا کہ ہماری مجبوریوں کا ایک وم غصر اللہ میں مشکل میں شد ڈالیس لیکن آپ نہیں مائے "مجمعے بھی ایک وم غصر اللہ نے کما۔

''جاؤ۔ یمال سے دفع ہو جاؤ۔ میں انجی آیا ہوں اور اس سے باتھی کر رہا ہوں۔ اگر اس نے زیادہ گڑیو کی تو۔''

"اتو مار دو گے نا ہمیں۔ ہم ہی مخالفت کر رہے ہیں تمہارے یماں آنے گی محمیک ہو آئی کردہ ہمیں۔ پر ہماری بیجوں کی زندگی تو خطرے میں مت ڈالو۔ دیکھو ہاتھ جو اُتی
اداں میں تمہارے 'پاؤں بیکرتی ہوں میں۔ یہ میری مجوری ہے۔ بھگوان کی سوگند میں اُتی
ادا ملاق نہیں ہوں کہ کسی آنے والے معمان سے بد تیزی کردں۔ یہ ہماری مجوری ہے۔
ادا کا جوری کو سمجھو۔ نیل کول! چلو تم اپنی جگد سے انھو اور این کرے میں جاؤ۔ "

''تو سونات ہے نا' ماں تو سونات ہے۔ طاہر ہے تیوا یہ کردار تو مثال حیثیت رکھتا ہے۔ مگرایک بات سمجھ لے وادی مامینہ میں تیری تدفین تیری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ میں دیو ٹاؤں سے گزارش کروں گی کہ برائی کو اس طرح دفن کر دیا جائے کہ اس کا نام ونشان مٹ جائے اور اس کے سمر پر صرف خاک اڑتی نظر آئے۔ ٹھیک ہے جارہی ہوں میں۔ جانبی اوں اگر نہ گئی تو کیا ہوگا۔''

"نُوْجِله نيل كول نُوجِله"

'' بین چاہوں تو اسے روک سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو یہاں ہنگا۔ آرائی کرسکتا اوں۔ لیکن ایک بات میں پھر تنہیں سمجھانا چاہتا ہوں مایا دیوی! مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کر۔ اگر سے دیکھنا چاہتی ہے کہ میں کیا کرسکتا ہوں تو ٹھیک ہے میں اس کا مظاہرہ کرکے وکھا دیتا ہوں۔ نیل کول تم یماں سے نہ جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں تنہیس کون روکتا ہے۔'' میل کول نے ایک نگاہ مجھے دیکھا پھریول۔

''انجی کچھ وقت باقی ہے۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ لیکن کوئی فرق نمیں رہ تا۔ ہم ملیس کے ہم ایک ہوجائیں گے۔ میں نمیں جاہتی کہ اس بری عبکہ کوئی بد تمیز شمارے سامنے آئے۔ قرطیس یہ تمہیں نمیں جائی یہ نمیں جائی تمہیں۔ میں جاری ہوں میری کریں گے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہی میں اس سے باتیں کروں گا۔ " خال صاحب نوٹ و کچھ کر ہاؤ کے ہوگئے۔ جھے لے جاکر برے کرے میں بشادیا اور کہنے گئے۔
"میال! بات سنو عمارے لائق کوئی خدمت ہوتو چپ چاپ بتا دینا۔ آج تو خیر یمال مل لو۔ سنبھال لیس کے ہم سب کو تھوڑے تھوڑے پہنے دے کر۔ گراس کے بعد پند بتا دو ہمیں اینا۔ وئی نہ کوئی ترکیب بنا کر تمہیں اس سے ملا دیں گے۔"

"واه کیا تام ہے آپ کا؟"

"جمن- چمن خال كت بين سب بمين-"

"فیک ہے۔ چن خال صاحب! تو یہ رقم اور رکھے۔ یہ لیجے یہ سب آپ کی امانت ہے۔ اپنا کام کر لیجے گا اور میں آپ کو اپنا پہ بتا دیتا ہوں۔ جھ سے ملتے رہے اور مجھے اس کے بارے میں بتاتے رہے بلکہ یوں مجھ لیجے کہ آپ یمان میرے آدی ہیں۔ میری کوئی ضرورت ہو تو آپ سے یوری ہوجائے گی۔ "

"فكرى نه كري صاحب!" چن خال صاحب في كما ادريس خوش بوكيا- زياده دير نبيس كررى تقى كه پين خال صاحب الله لي بوع اندر داخل بوع-وه مجهد ديكي كر تيزى سه آگ برهى ادر ميرت سائند دو زائد بوكر بينه كي- اس فه ميرا بائد الله باتھوں ميں ليا اور اس بونتوں سے نگا كراہے سے ير ركھ ليا-

"کہال چلے گئے تھے آپ؟ ایسا ہو تا ہے۔ بڑے اوگ اس متم کے ہوتے ہیں قرطیں اعظم! میں نے تو موجا تھا کہ آپ آگئے تو جھے پر سے مصیبتوں کا دور ٹل گیا لیکن آپ بھی دو سموں کی ماند نگے دلاسہ دے کر گم ہوگئے۔ ایساتو نمیں ہونا چاہئے۔ یہ تو ظلم ہے۔" میں نے کمری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کما۔

"فيل كول! يه بتاؤين كياكر مكتابون تسارے لئے؟"

"لو- اب بھی پوچھ رہے ہو- اب بھی پکھ کہنا باقی رہ گیا ہے۔ صحرا کے درخت کی شاخیں تک مرجما گئی ہیں۔ مجھے غورے ویکھو۔ کیا ہورہا ہے بچھے؟ اور تم ابھی پوچھ پکھے ای کررہے ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتے دل دار "قرطیس اعظم کانام تو بڑی بلندیوں پر ہے۔" "سے بٹاؤ جاہتی کیا ہو؟"

" بجھے کے چلو۔ مجھے یمال سے لے چلو۔ اصان مانوں گی تسارا زندگی بحر " پوری زندگی امر اور اصان مانوں گی۔ " میں گری موج میں دوب گیا۔ پھر باہر کچھ آ ہمیں سائی دیں اور اس کے بعد مایا دیوی پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوگئے۔ اس نے خوتخوار تگاہوں سے مجھے

"چن خال تمہیں اس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہیں؟" "نہیں تعجب کی بات ہے۔ مایا دیوی نے اس کے بارے میں ہربات ہر ایک سے مسائل ہے۔ حالانکہ مایا دیوی ایسی نہیں ہے۔ اپنے آدمیوں کو اور ساتھیوں کو اپنی ہر مشکل اللہ ہے۔"

"يه بتاسكتے ہو وہ كمال سے آئى ہے؟"

"صاحب! بالكل پنة نميں ہے۔ بس آپ يوں سمجھ ليج كد مايا كى جرے بين كى
الله وہ كون ہے اور كس
الله وہ الله ہو الله ہو اور كي سمجھ بين الله الله وہ كون ہے اور كس
الله الله ہو الله ہو الله ا

"جمن خال! میں اے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوا۔"

"ارے باپ رے باپ صاحب بی بد برا مشکل کام ہے کونکد آپ کو ایک بات میں بنا دول۔ یہ طوا آف تائپ کی مورتوں کے تعلقات برے زبردست ہوتے ہیں۔ بس ہوس کے مارے ہوئے اور الجائز کاموں میں ان کے مارے ہوئے اور الجائز کاموں میں ان کامانچہ دیتے ہیں۔ آپ الیا کریں اس سے ملیس جب دل چاہے اس سے ملیس۔ ہم آپ کو اس تک پنچا گئے ہیں لیکن بس باتی کوئی الیا کام نہ کریں۔ ورث تو مصیبت میں گر قار موائیس کے اور پھر ایک بات تو طے ہے صاحب بی کہ کوشے دولت سے چلتے ہیں۔ موائیس کے اور پھر ایک بات تو طے ہے صاحب بی کہ کوشے دولت سے چلتے ہیں۔ موسکتا ہے بیا دبوی اس کے بدلے کوئی بری رقم چاہتی ہوں۔"

" چن خال نے تین دن کے بور جھے رہوں بات ہے۔ " چن خال نے تین دن کے بور جھے رہوں ہے۔ " چن خال نے تین دن کے بور جھے رہوں ہے۔ " چن خال است کی تو مایا وہوی بہت خو فرده او گئا۔ وہ ناراض نہیں ہوئی تنی اس نے کہا کہ چن خال! ایک بات سمجھے او آگر میں نے یا او گئا۔ وہ ناراض نہیں ہوئی تنی اس نے کہا کہ چن خال! ایک بات سمجھے او آگر میں نے یا فر نے دونوں میں سے کس نے نیل کنول کو کسی کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو ہم تناہ و اس کے دونوں میں گئا در ویرانی سیل جائے ہوا کہ ہوجائیں گئے۔ کوشے کے ایک ایک فرد کو قتل کر دیا جائے گا اور ویرانی سیل جائے

روح لیکن تیرے لئے جو کچھ میں نے کیا ہے وہی تیرا مقدر بن چکا ہے۔" وہ اٹھی اور پُروقار انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آکل گئے۔ طوا نف کے چرب پر مجیب سی بے بکی کے آثار تھے۔ پجروہ میری جانب مڑی اور اس نے دونوں ہاتھ جو ژکر کہا۔

"جہت بری ہوں میں "بہت بری بن چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا۔ تکرمیں کیا کردں میں خود بھی مجبور ہوں۔ آہ 'مجھے جس طرح مجبور کیا گیا ہے تم سوچ بھی نہیں کتے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں ہو برے لوگوں کے ساتھ بد تمیزی کرتے ہیں۔ تکربات بڑے لوگوں کی ست سے لوگ ہیں۔ مرحاوں گی مر تمہاری یہاں بے عزقی نہیں ہونے دوں گی۔ بس جھ پر ہماری نہیں۔ مرحاوں گی فر تمہاری یہاں بے عزقی نہیں ہونے دوں گی۔ بس جھ پر رحم کھاؤ۔ میری مجبوری اور یہاں سے چلے جاؤ یہاں نہ آؤ۔ میں تم سے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں سے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں سرآ تھوں پر بٹھاتی۔"

" محیک ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا آخر کار میں اے بمال سے لے جاؤں گا۔ یہ میرے لئے مشکل کام نمیں ہوگا۔ میں نے تنہیں بتادیا ہے۔" یہ کمہ کر میں وہاں سے چل یوا۔

آئے دل براغم و غصے میں بحرا ہوا تھا۔ میں دائیں آیا اور پھر میں نے بہت کھی غور کرنا شروع کر دیا۔ رائے بدل گئے ہیں۔ محورت ہٹ گیا ہوں۔ نہ کی سے مشورہ کرنا شانہ کی کی رائے لینی بھی۔ زندگی تو اپ طور پر ہی گزار رہا تھا اور اس پر کسی کی طرف تھا نہ کو گی پابندی نہیں تھی۔ چنانچہ دل نے اگر ایک طلب کی ہے تو پھر انظار کیا اپنی تمام تر قوتوں کو بردے کار لاؤ۔ فی الحال میں دوسرا ہی طریقہ استعال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کچر دن کے لئے بالکل خاموش اختیار کرلی اور سے طے کرنے لگا کہ طریقہ کار کوئی بہت ہی مناسب ہو۔ یماں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ چہن خال سے اس سلسلے میں بحربور مدد لی جائے۔ چنن خال سے مان تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ چن خال سے اس سلسلے میں بحربور مدد لی جائے۔ چنن خال سے طاقت کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مرد بچہ تھا گھومتا پھر تا تھا۔ چنانچہ میں نے انداز میں چنانچہ میں نے انداز میں چنانچہ میں نے اے انداز میں گردن بانے لگا تھا پھرائی نے کہا۔

"ہمت نمیں بڑی صاحب! ورنہ ہم خود آپ کے پاس مینچتہ کہتے ہمارے لائق کوئی خدمت بولو بتائیں۔"

"من عال من ب وه؟" "محيك ب- ائ طورير ره رى ب-" ا ے کام کرنے ہیں اور اگر کوئی گڑبو ہوئی تو پھر حالت مجبوری بیورٹی کا سارا لینا پڑے

کالی تلیا کا علاقہ وران تھا۔ آبادیاں یہاں سے بہت دور دور تک تھیں۔ پند شیں ب الله كالى تكياك نام سے كيوں مضهور تھا۔ جب كه يهال كوئى ثالاب وغيرہ شين تھا البت ال است ہی بوا سو کھا گڑھا نظر آتا تھا۔ ہوسکتا ہے سمی زمانے میں میں تالاب ہو لیکن اب ا اس سے تھوڑے تھوڑے فاصلے یر بلکی بلکی کی آبادی ورت زیادہ تر علاقہ وریان اور ان بى ربتا تھا۔ البتہ يمال تك آنے يس كوئى دفت نميں ہوتى تھى چونكہ بست ى ا من و مكنين اور كاثريال يهال سے كررتى تھيں۔ چمن طال نے وعدہ كيا تھا كہ وہ رات كو للك وس بجے يهال منتج گا- بد وقت وہاں پر ليني كو تھوں پر ايوري ايوري مصروفيت كاوقت " ا تقال بارہ بج تک کو تھوں کے مکینوں کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ چن ال چو تکه دو سرے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے اس لئے وہ الگ رہتے تھے اور نیل اول کو وہاں تک لایا نمیں جاسکتا تھا۔ یعنی گانے والول کی محفلول میں۔ اس لئے نیل الول مجمی این محرف میں بی رہتی تھی۔ جمن خان نے پورا منصوبہ مجھے بنا دیا تھا۔ دس ے اساڑھے وی بجے ارو ایک ج کیا مین خال کا پھے پت نمیں تھا۔ جب گھڑی کی و نیاں ایک سے بھی آگے گزر کمیش تو میرے ذہن میں مایوی گھر کرنے کی لیکن اس کے اوجود میں کار میں بیضا انظار کرتا رہا۔ پھر بیٹے بیٹے محدثدی موا کے جھو کون نے آ تھے ایک دو سرے سے چیکادیں ادر من کو اس وقت ہوش آیا جب قرب و جوار میں اچھی فاسی رونق ہو چکی تھی۔ بورا وجود مسکن سے چور ہورہا تھا۔ چن خال بر اس قدر غصہ أربا تما كد نا قابل بيان واليس چل يزا كمر التي كيا- منه باته وهوكر ناشته وغيره كيا اور ليك كر کری تیند سوگیا۔ اب شام کو دیکھوں گا چن خال کو۔ بسرمال شام کو عسل وغیرہ سے أرافت حاصل كرك تيار موا اور اس جلد ينفيح كياجهال چن خال سے ملاقات كى جاسكتي سی۔ وہاں چمن خال کا ایک آدمی موجود تھا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نے کما۔

"صاحب! چن خال نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہم آپ کا گھر تلاش کرکے ایکے میں ہمیں گھر شیں ملا۔"

الكول فريت و ٢٠٠٠

" فریت تو نسیں کے صاحب! عمن خال میں ایا ، ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو الل تک لے جاتھے ہیں۔" گی- اس کئے ایسا کوئی عمل کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ ''مہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے اب تو تم نے یہ دیکھ لیا کہ مایا دیوی شرافت سے ہماری بات ماننے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ پھن خال! پانچ لاکھ روپے دوں گا تنہیں۔ اسے نکال کر لے

ماننے كا ارادہ سيس ر محتى- ہمن خال! پانچ لاكھ روپ دوں گا تنہيں- اس نكال كر لے آؤ-" چمن خال كاشايد سر چكرا كيا تھا- اس نے آئكھيں بند كرلى تنجيں- دير سك پانچ لاكھ كى آفر كے نشخ ميں جھومت رہے ہم آئكھيں كھول كركما-

واكب اور كمال؟"

"جَد كالتعين كراو اور مجھے بناؤ كوئى اليكى يُراسرار اور سنسان جَد ہو جہال تم اے كر آجاؤ۔"

"يمال سے تھوڑے فاصلے پر كالى تليا ہے۔ كالى تليا كاعلاقہ بردا اچھا رہتا ہے ايسے كامول كے لئے۔ بين اسے وہاں لے آؤں۔"

و کیاوہ خود تمہارے ساتھ آنے پر تیار ہوجائے گی؟"

"صاحب بی ا پانچ لاکھ روپ حاصل کرنے کے لئے تو سارے کام خود بخود ہو جا کی ا کے۔ آپ برانہ مائیں میری بات کا۔ نقر رقم لوں گا۔ دولا کھ ایڈوانس تین لاکھ اس دفت جب اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دول۔"

"فير أب فكر فد كري- يد رقم في اور باقى سارك كام آب خود كرا ويجيم- مين اب سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔" چن خال کی اس کیفیت کا مجھے کوئی اندازہ تنیں ہویا ما تھا۔ یہ واقعی بوی پُراسرار بات تھی ایا اچانک ہی کیے ہو گیا۔ لیکن ایسے اتفاقات مجی " كت بي- بسرحال بهت وير تك سوچتا ربا اور اس كے بعد ميرا دل نه مانا تو ميں مايا ويوي ک کو تھے پر جائینجا۔ مایا دلوی مجھے دیکھ کر ایک دم سنجیدہ می ہوگئ تھی۔ میں نے کہا۔

"الما داوي! ليسي بن آب؟"

"اب تحیک ہوں بھگوان کی دیا ہے۔"

"بيه اجانك بي فهن خال كو كيا بوكيا؟"

''لبس پت شیں کیا ہوا۔ بار ہو گئے تھے۔ میں نے بندوں کے ہاتھ سیتال پنچا ویا

"اور اس کے بعد کوئی خبر میں ل-"

"میان جارے پاس اتنا وقت کمال ہے کہ ہم دو سرول کی تارواری کرتے چریں-اینے تی پیٹ کامئلہ ہے۔"

" بيل كول كن حال بين بي الم

''چلی گئی یہاں ہے۔''ملیا دیوی نے کہا اور مجھ پر جیسے غم کے بپاڑ ٹوٹ پڑے۔

"بس بلا لياجس نے يمال بيجا تھا۔ ہم نے ہاتھ جوڑ كر كما كد بھيا جي ا م اس كى عفاظت كرنے ميں ناكام رہيں گے۔ لے جاؤ۔ بس آدى آئے ان كے اور لے گئے۔" الكب؟ اليس في غراع موع البح ميس كما-

"رسول كى بات ب- يرسول منج لے كئے تھے-" من خاموشى سے مايا ديوى كو ديكمتا ربا- کوئی بات میرے ذہن میں فث نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کما۔

"ايا ديوي! تم ي كمد ري مو؟"

"ديكيد لو بھيا! كريا ہے بورا۔ جھوٹ كيوں بوليس كے تم عد بان البت يہ سمجھاتے کی کو شش خرور کریں گے کہ بھین کرد اگر بات جمارے بس کی ہوتی تو ہم بھرپور مدد کرتے تمماری مرکبا کریں۔ بس جو کچھ ہوا وہ جونا تھا۔" میں نے واقعی اس کے گھر کی خلاشی لی۔ نیل کول کا کمرہ دیکھا وہاں کوئی نام ونشان شیں تھا نیل کول کا۔ نہ جاتے گیوں میرے ذہن پر غم کے ساتے گرے ہوتے چلے گئے اور میں ٹوٹے ہوئے اتداز میں گھروالیں آلیا۔

و کیوں۔ خبریت ہپتال میں؟" و کھی نیں۔ بولتے ہی نیں ہیں کھے۔ بس ایک برہے پر لکھ کر ہم سے کما تھا رحت! ذرا صاحب بی کو اطلاع دے دو کہ بین میتال میں ہوں۔ وہ آگر مجھ سے میتال يل لل يل-"

"بواكياے؟"

"يہ او آپ ان ے ال كريى معلوم كرين صاحب جى! ہم آپ كو لئے چلتے إلى-" ایک خیراتی میتال میں چمن خال آیک بستر پر بڑے ہوئے عقم۔ کیفیت عجیب تھی ہاتھ یاؤل مڑے ہوئے تھے۔ زبان کو لقوہ مار کیا تھا۔ آ تکھیں بھیانک انداز میں پھٹی بھٹی ہوئی تھیں۔ بے یارو مدد گار پڑے تھے۔ میں الناکے پاس پنج گیا۔ میں نے ان سے کہا۔

مليا جوا چن خال! ميں آپ كا انظار كريا رہايد كيا حالت ب آپ كى-كيا ہوگيا ب آپ کو؟" چمن خال نے ہونٹ بلائے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن منہ سے آواز نہیں نگل سكى- بت برى حالت تھى ب جارے كى- بين نے ايك كاند اور تكم ال كے حوالے -WENZS

"آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔" چمن خال نے ہاتھ بلانے کی کوشش کی لیکن دونوں ہاتھ اس بری طرح چیچے کی سمت مڑے ہوئے تھے کہ قلم تو پکڑنا در کنار جینبش تک نہیں کر یارہے تھے۔ میں جرت وافسوس کے عالم میں انہیں دیکھٹا رہااور پھرمیں نے ڈاکٹرے اس سلط میں رجوع کیا۔

"فالح كا اثر ب ليكن بكه اس طرح كد يقين نه آئد وماغ بالكل ورست كيفيت میں ہے۔ اعضاء مفلوج ہو گئے ہیں۔" "كياس فيك بوجائيس عي؟"

"الله بمتر جانبا ب- بمرحال بم علاج توكر رب بي-"

"آب ان كے علاج كے لئے بيے كى بالكل فكرن كريں- ان كى بهتر مكمداشت كى

" تحك ب جناب! آپ يراه كرم انسيل برائويت كرے مي خل كر ديجے كوئى يرسان حال شيس ب ان كا-"

"میراخیال ہے کوئی بھی نمیں ہے۔" "بال ثم خال بائته مو-"

"جی سروا کوئی بہت بری بات ہے۔ کوئی بہت تل پراسرار عمل کام کررہا ہے۔ میں ا اے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کمیں نہیں ملی۔"

"لورنی تم کیا که ربی جو؟"

" سرین نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری شکق ایک بیر فکق ہے۔ اس سے الد شین اور شاید سه میرے عمل سے او چی بات ہے۔"

الكوياتم اس نهين تلاش كرمكتين-"

"نيس سرا اگر كركتى تواے ساتھ لے كر آتى۔ آپ جھے اب اس كے بارے س چھ بھی نہ کہیں۔ میں نے جتنے بیتن ہو تکتے سے کر ڈالے ہیں۔ کوئی کسریاتی شہیں رہی - " میں نے مالوی سے گردان افکائی اور پھرا فسردہ کہے میں بولا۔

" تحبیک ہے جاؤ۔" کچراس کے بعد میرا ذہن سوچوں میں ڈویا رہا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ مایا دیوی کے گھر میں تھسوں گا' مایا دیوی پر سختی کرکے اس سے تفصیلات ا مادم کروں گا۔ رات کو سازھے بارہ بے کے قریب میں طوا تفوں کے محلے میں پنچا تو ا ماں پیلی گئی ہوئی تھی۔ یورا علاقہ ٹاریک پڑا ہوا تھا۔ پھر بھی کی نہ کسی طرح مایا دیوی کا کر علاش کرتا ہوا اس کے کوشے کے دروازے پر چکج گیا۔ دردازہ اندرے بند تھا۔ میں کے دستک وی تو تھی کا کوئی جواب شیں ما۔ غصے میں آگر میں نے زورے وروازے کو الدركي جانب و حكيلا تو وه تحل كيا- ميري سمجھ ميں شمين آيا تھا كه تاريكي ميں دروازه كيوں ملارہ گیا ہے۔ میں نے اندر جاکر آواز دی ۔ "مایا دیوی! میری بات سنو تھمارے پاس اللہ نے کے لئے موم بتی نہیں ہے۔ روشنی کرویش تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مایا دیوی۔ ا مے کوئی ہے۔ " میں آوازیں لگا ؟ رہا لیکن ایک جھیانگ اور ویران سنانا۔ اس کے سوا پچھ میں تھا۔ پھر میں مختلف کمرے جھانگتا رہا۔ سب پچھ اندازے کی بناپر کر رہا تھا یہاں تک کہ بیں اس بوے کمرے میں پہنچ کیا جو نیل کول کا قبلہ اس کمرے میں اب ثیل کنول کی ا شبو شیں پھلی ہوئی تھی۔ پھر مجھے باہر کھے آہٹیں سائی دین اور میں نے چونک کرادھر ا یکھا پت میں کون تھا۔ یس نے ایک بار پھر آواز لگائی۔

"دیکھو اگر تم سب چھپ گئے ہو تو میں تنہیں تلاش کرلوں گا اور اس برتمیزی پر میرا خیال ہے میرا دماغ گھوم جائے۔ میں کوئی اچھا آوی نسیں ہوں۔ جھے سے بات کرو کون ہے بیال؟" کیکن کوئی بھی نظر تہیں آیا۔ میں باہر نگلا اور میں نے دور تھوڑے فاصلے پر یہ تو کوئی بات شیں ہوئی۔ زندگی میں کسی ایک سے دل نگایا اور یہ دل نگانا بھی دل لگی بن كرره كيا- پيركى ون سك بعثكا بعثكا سارباسيه سوج ربا تفاكد ول عداكريد نقش مك جائے تو بہت اچھا ہو۔ بھلا ان فضول باتوں کی گنجائش انسانی زندگی میں کمال ہوتی ہے۔ اگر كوئى يُراسرار چكرچل رہا ، تو جھے اس ميں اس قدر ملوث تميں ہونا چاہئے۔ اپ آپ أ سنبھالنا ہے حد ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں سوچتا رہا تھا اور خود کو بسلانے کی کوشش کرتا رہا تفاله طبیعت میں ایک عجیب می بعاوت پیدا ہو رہی تھی۔ کیا کرنا چاہے۔ پر اچانک ہی پورٹی یاد آئی اور میں نے سب کچھ بھول کر پورٹی کو آواز دی۔ بورٹی میرے مخصوص الفاظ كے بعد ميرے سامنے آئل متى۔ وہ اس وقت بھى بہت خوبصورت لگ رہى متى۔ مرمیری آ محمول میں تو کوئی اور تی با ہوا قادیں نے اس سے کہا۔

"يورنى! تم نے ہر مرطے ميں بيرى مدد كى ب- بھى بھى تم نے اپنى بات كو مجھ ي ملط كرف كي كوشش تبين ك-"

"غلاموں کو اس کی جرأت کہاں ہے ہو سکتی ہے سر!"

"يورنى ميس أيك مشكل كاشكار جوكيا جون كياتم اس كي بارك ميس جائتي جو؟" "مرا آپ کے بارے میں سب پھے معلوم کرنا میری ذے واوی ہے۔"

"توتم ميري لولي مدد نبيل كرسكتي تعين؟"

" تبین سر- اس کے لئے آپ کا تھم نہیں تھا اور آپ کسی مشکل میں جتلا نہیں تقدوه تو صرف آپ ك ول كى طلب تقي-"

والورني! كياتم بنا عتى بوك مايا ديوي نے جھے ہے جو بھے كما وہ تھيك كما؟" "نيس ميں بيا عتى-"

ووحمی کے دل کے اندر اس طرح جھا تکنانؤ ذرا مشکل کام ہے۔"

"اليحاسيسية اليحاجلوايك كام توكرو- تم نيل كول كو علاش كرد ادر اكر ده تمهيس مل جائے تو جس طرح بھی بن پڑے اے اشالاؤ۔ میں تنہیں سے حکم دیتا ہوں میرے لئے

" فحیک ب سرا" پورنی نے کما اور میری قاموں سے او جمل ہوگئے۔ پر بت وقت تک میں پورٹی کا انتظار کر تا ، اِ تھا لیکن کمیں اس کا کوئی نشان شیں ملا۔ دو سرے دن مج وی بچے وہ میرے پاڑا آلا لیکن کا سا میں بے چینی ہے اس کا انتظار کر رہا تھا۔

ایک روشنی کی اوی لرزتی ہوئی دیکھی۔

"ركو مرك جاؤ كركو ميرك پاس پيتول ك-" يس في بلادجه وينك مارى- روشنى ايك دم سے بلادجه وينك مارى- روشنى ايك دم سے آئے براسخ لكى متحى- ميں تيزى سے اس كى طرف دو ڈا اور بير ميں في روشنى كو زينه امر تے ديكھا ليكن سے زينه سامنے والا نهيں تھا۔ جدھرے ميں يہاں آيا تھا۔ بلك كوئى اور زينه تھا۔

"ديكھو رك جاؤ۔ ورث ميں كولى مار دول كا۔" يلاوجه ميں نے كها اور سنبحل سنبحل كريروسيال فيج اترف لك مرجم روشى بدى تيزى سے آگے جارى محى اور ميں بھى اس تیزی سے سرحیال اتر رہا تھا۔ وفعتاً بی مجھے احساس جوا کہ میں تو بے بناہ سروھیال اتر تا چلا جارہا ہوں۔ یہ کیا چکر ہے۔ بالاخانے کی سیر صیاں تو زیادہ سے زیادہ پندرہ یا سولہ عظیمی جبکہ میں اس وقت ساٹھ ستر میڑھیاں اتر کیا تھا اور روشنی آگے آگے بھاگی جارہی سمتی۔ ایک دم میرے قدم رک گئے۔ سو فیصدی' سوفیصدی ہے ایک زامرار عمل ہے۔ یہ سب میں اس طلعم کے بارے میں غور کرفے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ آخر کیا چکر ہے۔ واپس چا جائے اور دیکھا جائے کہ سنکہ کیا ہے۔ چنائیجہ مایوسی کے عالم میں میں واپس مڑا کیکن کوئی تین سیر صیال ہی چڑھا تھا کہ میرے سامنے ایک دیوار ی آگی۔ میں اس دیوار کو شؤلنے لگا- يد ديوار جيب تھي- اس سے پہلے تو ميں سيدها سيڑهياں اتر ؟ آيا تھا ليكن رائے ميں کوئی دیواریا وروازہ نمیں تھا۔ کوئی رکاوٹ شمیں ہوئی تھی مجھے لیکن اب یہ سب کیا ہے۔ میں نے وونول ہاتھوں سے خوب اور تک مثولا جہاں تک میرے ہاتھ جاسکتے تھے الیکن سوفصدي يه ايك على ديوار سخى اور اس من كوئى رخنه شيس تحا-يه اندازه تو مجهم موكمياتها کہ یہ کوئی پُرا مرار طلعم ہے جس میں میش کریس عقل و ہوش کھو بیٹیا ہوں لیکن اب كياكرون سوال يه پيدا مو تا ب كه اب كياكرون مين في ايك بار پر بوري بوري كوسش كى اور شديد خطره مول ليتے ہوئے دروازے كو آخر تك شؤلا ليكن صاحب دروازه ہو يا تو اس میں کوئی رفت کنڈی وغیرہ نظر آتی۔ یہ تو ایک سیاٹ دیوار تھی۔

آب کیا کروں۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ روشتی بھی غائب تھی اور گھپ تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک کمھے کے لئے ایک سمی ہوئی سی کیفیت کاشکار ہوگیا اور میں نے ڈری ڈری آواز میں اپنا وہ منتز پڑھا جو پورٹی کو بلائے کے لئے ہوتا تھا لیکن کی بار پورٹی کو پکارنے کے باوجود کوئی سمر سراہٹ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پورٹی کا کیس نام ونشان نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا۔

الله یہ توایک بری سحرا گیزیات تھی جو بالکل سجھ میں شین آتی تھا۔ قصد کیا ہے یہ اب المدوں۔ اور جانے کے راستے بند ستے نیچے کی سیڑھیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کا مقصد کہ گھیے نیچے اثرنا چاہئے۔ اب اس روشنی کا بھی نام ونشان نہیں تھااس گھپ اور گھور اللہ میں سیڑھیوں کا مسئلہ بھی نمیڑھا بھا۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ اب دونوں سمت الل رکاوٹ بھی نہیں تقی۔ پہتہ نہیں سیڑھیاں کس قدر گرائی میں گئی ہیں اور کہاں جاکر اللہ والی میں بیٹی جاؤں یا نیچے اور کہاں جاکر اللہ جاکروں بہیں بیٹی جاؤں یا نیچے اور کھی والے بیٹے اللہ جاکروں بہیں بیٹی جاؤں یا نیچے اور کھی دوارے کو شؤلا گھر اللہ بھول کی دوارے کو شؤلا گھر اللہ اللہ والی کے دروازے کو شؤلا گھر اللہ اللہ والیتی کے دروازے کو شؤلا گھر اللہ اللہ اللہ اللہ تا تری سیڑھی بھی آئی۔ میں نے مزید نیچے اتر نے گئے ہاؤں نیچے ادر اللہ تا تری سیڑھی بھی آئی۔ میں نے مزید نیچے اتر نے کے لئے پاؤں نیچے ادر اللہ تا والیتی ہوا نیچ اللہ کہ والیہ کی ایک قدم آگے بات زمین تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطلب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطاب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطاب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطاب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا مطاب ہے کہ میں نیچ بیٹی چکا ہوں۔ کہاں؟ اس بات کا

کی طور پر کوئی اندازہ تمیں ہورہا تھا۔

یکھ در گم جم کیفیت ہیں وہاں کھڑے ہوکر قرب و بوار کا جائزہ لیکا رہا۔ جھے اپنے انتخافی داہنے ست ایک روشن ہی چیز چکی نظر آئی۔ چھوٹا ساسفید دھیا تھا۔ بسرحال ہیں یہ اندازہ نگاتا رہا کہ یہ جگہ کیمی اور کون ہی ہو سکتی ہے۔ تاریکی ہیں روشنی کی موجودگی انسان کی توجہ خود بخود اپنی جانب مبذول کرتی ہے۔ چنانچے ہیں اس روشن وجے کی جانب مضاف کی توجہ نگا۔ فیمی تھا۔ زمین بھی نظر نہیں اردش تھی بس تھا۔ زمین بھی نظر نہیں اردش تھی بس تھا۔ وہوں آگے بوصا رہا تھا۔ یہ بھی شمیں جانیا تھا اردا تھی بس تھا کہ کہی شمیں جانیا تھا اردا تھی ہوں ہوں جو بھی نظر نہیں جانیا تھا اور کھی اور روشنی کا انداز یہ بتائے وہا دیا سے بدوجہا بولا ہو تا چلا گیا۔ بس یہ اس نے اس نے اس نواس مارد جگہ جھو تھے اور روشنی کا انداز یہ بتائے وہا دیا تھا کہ کی چیز کی تھی جھو تھے اور روشنی کا انداز یہ بتائے وہا دیا تھا تھا کہ کی چیز کی تھی دھیا ایک ایسا موراخ ہے جو اس نیا امراد جگہ اور کھی جگہ کے درمیان راست دھی اس کے علاوہ اور کیا جائے تھا۔ تجیب مصیبت میں گر فار ہوگیا تھا۔

بہرطال اس موراخ تک پہنچ گیا۔ بس اتنا موراخ تھا کہ ایک آدمی لیٹ کراس میں سے گزر سکے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ دو سری طرف کیا ہے۔ لیکن روشنی ادر کھلی ہوا یہ بتا رہی بھتی کہ بسرحال ادھر کوئی کھلی جگہ موجود ہے۔ اس علاقے کا ذہن میں تجزیہ کیا جہاں ا شاوہ تو واپس جانے کا راستہ ہی شیں دے رہی تھیں۔ وہاں سے پچھ آگے بردھا۔ جنگل ا کی کر اس خوف کا احساس بھی ہو تا تھا کہ کمیں اس میں درندے نہ ہوں۔ میں تو خالی اور تھا اور ٹارزن بھی شیں تھا کہ درندوں سے جان بچالوں۔ کمیں ایسا تہ ہو کہ اس اسی جنگل میں ہی زندگی کا افقام ہوجائے۔

میں آگے برصتا چلا جارہا تھا اور قرب وجوار کے مناظر میری آگھوں میں نمایال اور قرب وجوار کے مناظر میری آگھوں میں نمایال اور قبلہ جارے بھے۔ فوبسورت پر ندے درخوں پر پھدیے بجر رہے بھے لیکن ابھی تک کوئی برنا جانور نظر نہیں آیا تھا۔ گلمواں 'خرکوش 'ایک دو جگہ فیولے بھی نظر آئے تھے اور بس۔ اس سے برنا جانور ابھی تک شمیں دیکھا تھا۔ پھر عظیم الشان دریا گاچوڑا پاٹ نظر آئیا۔ بلاشہ بیہ کوئی روایتی دریا تھا کین پھر ایک طرف نگاہ اٹھی تو ایک دم بدن میں جھر بھری ہی آئی۔ برنی تشتی دریا کے کنارے موجود تھی اور بلکے بلکے ایل پر بچکولے کھا رہی تھی۔ تشی تک جانے کے لئے پانچ میرھیاں بی بھوئی تھیں اور بلکے بلکے اور نوٹوں پر ذبان پھری اور پھر بھت کرکے اس کی طرف رخ کیا۔ میرے قدموں کی آہٹ بونوں پر ذبان پھری اور بھر بھت کرکے اس کی طرف رخ کیا۔ میرے قدموں کی آہٹ بیروہ وقتی پڑا اور اس نے کھڑے ہوکر میری جانب دیکھا۔ لمبی چوڑی جامت کا ایک اوچوڑ عمر آدی تھا لیکن اس میں کوئی ایس خاص بات تھی جے الفاظ تو نہیں دیکھا جاسک کا جس کے جرنے پر نیجوش تا ترات بھیل گئے اور میرے آگے جاسک بیرے تی جاس کے جرخ پر نیجوش تا ترات بھیل گئے اور میرے آگے برخ تی بھرا ہوگی تھی جو تی بیوا ہوگی تھی بیرے آگے برخ تی بھرا ہوگی تھی بھر جھ تی وہ خور بھی آگے برخ نے لگا۔ میرے قدموں میں ایک افغرش کی بیدا ہوگی تھی بیرے تی وہ خور بھی آگے برخ نے لگا۔ میرے قدموں میں ایک افغرش کی بیدا ہوگی تھی بیدھتے تی وہ خور بھی آگے برخ نگا۔ میرے قدموں میں ایک افغرش کی بیدا ہوگی تھی

ے یہ سب معیبت شروع ہوئی تھی۔ تو اندازہ ہوا کہ آس پاس تو کوئی ایسی جگہ موہوں نیس ہے لیکن ہمرهال اس طلعم سے نگلتے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نیس ہو سکتا تھا چنانچہ میں اس سوراخ سے ریگ کریا ہر آگیا لیکن دو سری طرف جو کچھ دیکھا اسے ویکھی کہ ہوش اڑ گئے تھے۔ بقین نمیں آرہا تھا کہ آتھیں جو پچھ دیکھ رہی ہیں وہی سب پچھ بھ ہے۔ یا کوئی گزیرہے۔

تاحد الكاه ومران جنكل مجيلا بوا تحار ورخت كهاس ورند الظر آرب عقد كاني فاصلے پر دریا کے بماؤ کا شور بھی سنائی دے رہا تھا جو کافی زور دار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی زبردست منم کا دریا بهد رہا ہے۔ باب رے باپ بید کون ساعلاقہ بوسکا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور میری متحس نگامیں چاروں طرف کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر میں نے پلٹ کر اس عظیم الشان چھڑی نماچٹان کو دیکھا جس کے دامن میں سوراخ نظر آربا تقاميد كالى جنان كوئي كتبدنما حكم معلوم موتى تقى اور اس كا اوپر كا حصد بالكل سيات اور کھسلوان تھا۔ جس پر قدم جمانے کا تصور بھی شیں کیا جاسکتا تھا کیونک اوپر کائی جمی ہوئی متى اورىيد كاى الى الى كالى كد أكر كونى يرنده بهى اس ير موار مون كى كومشش كرے تو بھل كر كر جائية في منظاخ زين على جس يركر كربريال مرسه وعلى تحيل- البية قرب وجوار مين تھلے موت مناظر غيرولكش شين تھے۔ درخت لم لم اور او نچ تھے ليكن پھلوں سے بے نیاز۔ سوال یہ پیدا ہو یا تھا کہ یہ برا سرار اور نا قابل یقین علاقہ ہے کون سا؟ كم ازكم يه شرى آبادى كے قريب موجود كوئى علاقہ تو شيل لگا تھا۔ يول لگا تھا جيے يہ كوئى ويران جنكل مو- عمر زمين كى ان كرائيول مين اترنے كے بعد محى جنگل ميں جانا ايك تصوراتی چیزتو ہو علی محید حقیقت نیس لیکن انسان جب اے آپ کو محموس کرتا ہے اور اے سے بھی اعدازہ ہوجاتا ہے کہ دہ جو کھے دیکھ رہا ہے دہ حقیقت ہے تو پھرالمک باتوں كو حقيقت مانتابي يو تا ہے۔ نه مانے سے كوئى سئلہ تو عل نيس مو تا۔

اب بیہ سب سے مشکل بات تھی کہ آئ تک میں نے پورٹی کے قبضے میں آجائے بعد پورٹی کر قضا بیسے میں آجائے بعد پورٹی پر بنی بھروس کیا تھا لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا بیسے میں بالکل بے یارورد گار ہوں۔ ویسے بھی یہ ایک خلط بات تھی۔ تھوڑا بہت بھروس تو اپنے آپ پر بھی ایک ان پر ایک عقل تو قائم تھی۔ تھوڑا بہت بھروس تو اپنے آپ پر بھی کرنا چاہئے۔ جان بوجھ کر ولدل میں پاؤں رکھو کے تو غرق تو ہونا بی پوے گا۔ اب کیا کرنا چاہئی سوراخ سے اندر جاؤں گراندر جاگر بھی کیا کرتا۔ جن سیروسوں سے از کر

وربا تھا۔ بلکی بلکی بوندیں آسان سے برس رہی تھیں اور بھورے رہگ کی گری وصد ہر فے کو اپنی لیب میں لیتی جاری تھی۔ پراس نے مشتی آگے برمفادی اور موٹر اوٹ دریا یں اپنا سفر طے کرنے لگی۔ وریا کیا پورا سمندر ہی تھا۔ اتنا چوڑا پاٹ کہ ویکھ کری وہشت او- مجھے سے اندازہ ہوگیا کہ وہ دریا کے دو سرے سرے کی ست جارہا ہے۔ میں نے غور ے ملی کو دیکھا۔ اس کے دونوں رخماروں پر مفید رنگ کے اور تمایت لمب لمبے فشانات تے اور بوں لگتا تھاجیے پہلے یہ لیے لیے زخم ہوں۔ اس کی شکل انتائی خوفناک اور ممروہ تھی۔ بسرحال مور بوٹ دریا پر پھیل ہوئی بھوری دصد کو چیرتی ہوئی تیزی سے آگے برھنے لی اور تھوڑی ہی در میں ساحل نگاہوں سے او جھل ہوگیا۔ موٹر بوٹ کی وفار دریا کے ورمیان پہنچ کر کچھ سنت ہوئی اور وہ سیدھی سفر کرنے گلی۔ میں خاموشی سے قرب وجوار كا جائزة لے رہاتھا۔ يہ موسم اور يہ ماحول عى اجنبى تھا۔ پہلے تو يد كد اتا برا وريا اس ك بارے میں کھے نہ کچھ تو معلوم ہوتا جائے تھا۔ مجھی کمیں نہ کمیں سے تو کوئی تذکرہ منے کو ملك تجراس ير تجيلي بوئي وهند جو مقاي موسم سے مناسبت نبيس رکھتي تھي۔ موثر بوث مناب رقارے سید سی چلی جاری تھی۔ میں نے بحالت مجبوری سوچا کہ اس محض ے پھ ات ہی کروں چانچہ میں نے اس سے سوال کیا۔

وكيا جاراب سفرطويل ٢٠٠٠ اس في ايك وم سي چونك كر ميري جانب ويكا اور مرایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔

ومين منك يا آوھ محفظ ملك ويسے پانچ وس منك كافرق موسكتا ہے۔ جم بينچ أى عائمیں گ۔" یہ کسر کروہ خاموش ہوگیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مزید اس سے آگے بھی پھ كمنا چاہتا ہے ليكن ند جانے كول اس نے خاموشى اى اختيار كے ركمى- ميں غور سے اس كاچرو د كي رہا تھا۔ ميں نے محسوس كياك وہ مشكش كاشكار ب- يكايك اس نے كما-

"آپ بهت زیاره ایچے ہوئے میں جناب!" ونيس الي كوئى بات نيس ب- تم اگر خاموشى بند نيس كرتے و مجھے مظه س ك بارك مين بتاؤد مين تو تم سے يہ كه چكا موں كد مين منظلاس ك بارے مين شين جانا اور تم كتے ہوك تم يورے اعماد ك ساتھ مجھ اس كے ياس كے جارے ہواور وہ میرا خطرے۔ یہ ساری وے داری تمهارے کاندھے پر ہے اور حمیس سے ومد داری قبول

ووآب اس ملط میں بالکل ب فکر رہی جناب! اصل میں مارے بال مسمان آنا ہی

178 ☆ 莲

ليكن وه يُراحمُ الدازين چانا بوا ميرے قريب پينج كيا۔

"آپ آگ جناب! آئے منگ س آپ کا انظار کررے ہیں۔ ما دیر ا نے آپ ك بارك مين بهت ى باتين مجھے بتائى بين- تشتى آپ كا انتظار كر رہى ہے-" دونوں نام ميرے كے اجنى تھے۔ يہ منظم من كون ب اور مهاور ماكيا ب- كوئى ايك بات بھى سمجھ یں تیں آری تھی۔ میں نے اس سے کیا۔

"جعائی! شاید حمهیں غلط فنمی جو رہی ہے۔" «کیسی غلط فنمی مهاراج؟"

"جو نام تم نے لیا ب پہلی یات تو یہ کہ میں اے شین جانا۔ دوسری بات ہے کہ تہمیں یقیناً غلط منمی ہو رہی ہے۔ جو نام تم نے لیا ہے وہ میرا انتظار شیس کر رہا ہوگا۔ بلک كوئى اوريمال آئے والا ہوگا\_"

"كيسى باتيس كرت بين مهاراج! متكل سن كى شكتى جمى دهو كا نبيس كها سكتى- وه آپ ای میں سے یمال آنا تھا اور مماور آ کو اس سے ملاقات کرنی تھی۔ آپ آئے پریشان ہونے کی ضرورت نمیں۔"

"ایک بات میں تہویں بٹا دول میں پھر کمد رہا ہوں کہ میں کی مظلم من کو شیں جائا۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد تم اس بات کا اظہار کرو کہ تم سے غلط منی ہوگئ ہے اور وہ میں نمیں ہوں مے منہیں وہاں لے جانا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔" "آب آئے سارائ۔"

"تمارا نام كيا ٢٠ ين في سار موال كيا-

"الجاالجا"

«مهاوریای فنکتی۔»

"میں ان تمام باتوں کے بارے میں کھے بھی نہیں جانیا۔"

"آب كوسب يكه معلوم اوجائ كا مهاراج! آب آية -" من خاموشى - آگ روھ گیا۔ چر کھ محوں کے بعد ہم مشتی پر پڑنے گئے۔ جس فخص نے اپنا نام محتی جایا تھا وہ ایک پراسراری مخصیت کا مالک تھا اور سمجھ میں شیں آتا تھا کہ میر سب کچھ کیا ہے۔ اول تو میں دیے ہی مشکل کا شکار تھا اور اوپر سے یہ ب پچھ۔ بسرحال میں آہستہ آہستہ میرهاں ملے کرے کشتی پر پہنے گیا۔ سے پسر کا وقت آہستہ آہستہ شام کے دهند لکوں میں مم

یوں لگتا تھا جیسے دریا کے بیوں چے کوئی تابو ہو۔ ہو بھی سکتا ہے۔ مجھے جب اس ملاقے کے بارے میں کچھ معلوم ہی شیں ہے تو میں کیا کمد سکتا ہوں۔ یہ تابو کیہ چھوٹا سا جزارہ آہت آہت قریب آتا جارہا تھا اور پھر کچھ در کے بعد جزارے کا منظر صاف دکھائی دیے لگا۔ محکق نے کشتی کا انجی بند کرکے اے ایک ابھری چٹان کے قریب بند کر دیا اور پھر میری طرف رخ کرکے بولا۔

" في آجائے۔"

"مريال تويانى ب-"

"بعت تقورًا ساب مماراج-"

مير عير حرف جيك جائي كاور جوت جي-"

"آپ چايي توجوت اار ليج-"

وكمال إ اوهر تو برا معقول بندوبت كيا كيا تحا فكل من ينفخ كا."

"اوهر دریا کا کنارہ بہت او نیا تھا۔ یہاں آپ دیکھ رہ جیں کہ اریں پختہ ساحل تک لے جاتی ہیں۔ ویے آپ کو بچھ فاصلہ چڑھائی کا طے کرنا پڑے گا۔" میں نے کوئی جواب شیں دیا۔ پہلے جوتے آب کو بچھ فاصلہ چڑھائی کا طے کرنا پڑے گا۔ " میں نے کوئی جواب شیں دیا۔ پہلے جوتے آبارے۔ شکتی بھی نیچے اثر گیا تھا۔ ہمارے گردوپیش آیک وحشت ناک سناٹا طاری تھا۔ بھی بھی نم اور تیز ہوائی چلتی تو یوں لگنا کہ بہت دور فاصلے پر کوئی عورت درو وکرب سے بے چین ہوکر چین اور چلاتی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ویران مکانوں کی ایک لمبی قطار نظر آری تھی۔ ٹوٹے پھوٹے بھرکے ہے مکان ان کی ٹیٹر ھی دیواری کی ایک بھی قطار نظر آری تھی۔ ٹوٹے پھوٹے بھرکے ہے مکان ان کی ٹیٹر ھی دیواری اور جھکی چھتیں گری کائی پڑی ہوئی تھیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے پیٹ عائب تھ اور اشیں جھی مکانوں کے بجائے گھنڈر کہا جاسکتا تھا۔ کہیں کہیں پرائی اینٹوں کے وجیر گھ دکھائی دیتے تھے۔ پچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کون سا علاقہ ہے اور کون سا شہر ہے۔ کیا دکھائی دیتے تھے۔ پچھ تورہ برابراندازہ نہیں ہورہا تھا۔ ایسا گلنا تھا جسے کوئی قدیم شہر کسی صادتے کا

کون ہے۔ لیکن اگر کوئی معمان آئی جائے تو پیر کم اذکم ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کیاروں رکھنا چاہئے۔" "اچھاتم یہ بتا تکتے ہو کہ منگلہ س میرا انظار کیوں کر رہاتھا؟" "مہاور تا کے کام' مہاور تا کا رہا نہ میں سے اس میں اس میں اس میں اس کا اس ک

"مهاويرياك كام" مهاويريا اى جائے بين- بھلا ہم جيسے خادموں كو ان كے بارے ميں كيا معلومات حاصل موسكتي بين \_"

"تم منظم من بى كومهادير تاكيت بوي

"بال مماراج! آپ واقتی ان سے بالکل ناواقف معلوم ہوتے ہیں گین آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو خوشی ہوگے۔ ممادیر تاریک سنسار میں وو روپ رکھتے ہیں۔ ان کا ایک روپ تو گیان وھیان سے تعلق رکھتا ہے اور دو مرا موجودہ دورکی عکای کرتا ہے۔ ممادیر تا جو کچھ کرتے ہیں اگر تم اس کے بارے میں کچھ نمیں جانتے ہو مماراج! تو یہ سمجھ لو کہ اسے جاننے کے بعد تم مماویر تاکی لوجا کرو گے۔ " وہ نہ جانے کیا کیا باتیں بتا تا رہا۔ میں نے اس کی شکل پھر ایک بار غور سے دیکھی۔ اسے دیکھ کر جھے نہ جانے کیوں ایک بیس نے اس کی شکل پھر ایک بار غور سے دیکھی۔ اسے دیکھ کر جھے نہ جانے کیوں ایک احساس ہو تا تھا کہ اگر اس مختص کی صورت اس طرح بگاڑ نہ دی جاتی تو بیتنی طور پر یہ ایک خوبصورت آدمی ہو تک میں سے اس سے کہا۔

"ایک بات بتاؤ۔ تمهارے چرے پر بیہ زخم کے نشان کیے ہیں؟"

دبس ایک حادثے کا شکار ہوا تھا مماران؟!" اس نے اس طرح کما جیسے یہ جواب دہ

اپنے آپ کو دے رہا ہو۔ پھروہ خاموش ہو گیا مگر اس ایک فقرے سے زیادہ اس نے اور

پچھ نمیں کما تھا۔ پھر ہمیں زیادہ دیر نمیں گزری تھی کہ دھندیں لیٹا ہوا ساحل نظر آنے

A===== Masses A

ت فلتي كي آواز سالي وي-

وكك يسين بول سكا؟"

ین حدید بہت کے بعد میں نے اس عجیب وغریب مخلوق کا جائزہ کے کر مزید جاروں طرف ویکھا اور مجھے فوراً تن یہ احساس ہوگیا کہ صورت حال میری توقع سے کمیں زیادہ ئیا اسرار اور سنسنی خیز ہے۔ میری نگاموں کے سامنے وسیع وعریض زشن پر ایک باغ پھیلا ہوا تھا لیکن سے باغ بھی بالکل اجنبی اجنبی ساتھا۔ میرا دل اسے دکھ کر لرزئے نگا۔ اس باغ میں لاتحداد درخت اور بورے تھے لیکن ان کی شکلیں ایس بھیانک اور عجیب تھیں کہ میں نے التحداد درخت اور بورے تھے لیکن ان کی شکلیں ایس بھیانک اور عجیب تھیں کہ میں نے میں شمیں دیکھیں۔ مجھے اپنے ہوش وحواس پر شک گزرئے لگا کہ میں کہیں کوئی بھیانک

شکار ہوگیا ہو۔ کوئی خوفٹاک زلزلہ یا کوئی اور آفت۔ ہوسکتا ہے کہ قرب دجوار میں کوئی آتش فشال ہو جس نے آتش فشانی کرکے انسانی زندگیوں کو موت کی نیند سلادیا ہو اور اس کے بعد مکمل سکون مسکوت اور خاموشی چھاگئی ہو۔ خدا ہی بہتر جانبا تھا کہ کیا عادشہ ہوا تھا لیکن کھنڈرات ' ملیے کے ڈجر۔

وه ميري رئيمائي كرربا تفااور جم ايك پقريل اور بلند رائے پر جل رہ تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے آگے تقا۔ کوئی وس منك كى مسافت طے كرنے كے بعد ہم جس جگہ پنچ وہاں ایک عظیم الثان کھنڈر نظر آباتھا ہو ہوسکتا ہے زمانہ قدیم میں کمی قلع کی حیثیت ر کھتا ہو۔ آثار میں بنارے سے چنانچہ میں اس کی رہنمائی میں قلعہ نماقدیم عمارت میں پہنچ گیا۔ اس تعظیم عمارت کے چاروں طرف پھر کی ایک او تچی دیوار تھی۔ جس پر تفاظت کے لتے اوے کے خاروار کار لگے ہوئے تھے۔ عمارت کا یہ بلتد دروازہ اوم کا بنا ہوا تھا۔ منتی نے میری جانب دیکھا اور وروازے کے ساتھ لگے ایک بٹن پر انگی رکھ دی۔ میں نے دروازے کے وو مری جانب کھنٹی بجنے کی تیز آواز سی تھی اور پھر فوراً ہی ایک پڑشور آواز کے ماتھ لوہے کا وروازہ کا اور میں شدید جھر جھری محسوس کرنے لگا۔ کیونک جس مخض نے دروازہ کحولا تھا وہ انسان سے زیادہ شیطان نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیے زمانہ قدیم ك قصے كمانيوں كاكوئى ويو دروازے ير آكرا مو- جھے اس كے طرف باتھ اور ٹائليس اى و کھائی دی تھیں۔ کیونک وہ دروازے کے پیچھے کمڑا تھا۔ آخر کار شکتی کی آواز سٹائی دی۔ "آپ ب فکری سے اندر وافل ہوجائے جناب!" میں نے خلک ہو توں پر زبان پھیری اور وروازے کے اندر آگیا۔ اب یمال پینج کرمیں نے اس دیو قامت مخص کو دیکھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس گاقد بقیناً آٹھ نٹ سے بھی نظام ہوا تھا اور جسمانی اعتبار ے وہ اس قدر لمباجو ڑا تھا کہ میرے بیسے چار آدی اس کے وزن کے برابر ہوتے۔اس ك ايك بات ين چايول كا ايك موناسا كيها تقال پرين في ايك بكى ك مرمرابث ير ایک طرف دیکھاتواس دیو قامت چوکیدار کے قریب ایک سیاه رنگ کا کا گھڑا نظر آرہا قل خدا کی بناہ یہ کیما کما تھا۔ وہ بھی این آقاکی طرح قدو قامت اور ڈیل ڈول میں غیر معمولی تھا۔ اگر ایک نگاد بول بی ڈال لی جاتی تو کتے کاقد فچری مائند اونچا اور جم شیری طرح قوی اور چست نظر آنگ اس کی شکل اس قدر بھیانگ سی کد اس کی شکل ایک دفعہ دیکھ کر دوسرى مرجه ديكين كى جمت شين موتى عقى- ين دل جى دل ين مخت خوفزده موفى لكاكد ية شيل كيا موف والا ب اور ميرى يهال س كلوظائسي مكن بحي موكى يا شعب- اى الدت میں داخل ہو بحتے تھے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سا پل عبود کرنا پڑا جس کے بیٹی ایک گھڑی خدق میں بدیودار پائی بھرا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب گلے ہوئے ایک بٹن کو اس نے اپنی موٹی انگلی سے دبایا اور میرا دل کس نامعلوم خوف سے کانپ اتھا۔ پہر نہیں اس نے اپنی موٹی انگلی سے دبایا اور میرا دل کس نامعلوم خوف سے کانپ اتھا۔ پہر نہیں اس نے اعداد پیش آنے والے بیں اور بچھے کس پڑا سمار جگ لے جایا جارہا تھا۔ بیس نے ایس اس نے اعداد مقابلے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوگیا۔ نہ جانے کیول اس نامینان بھی ہورہا تھا کہ میرا بھی نہیں بگڑ سکے گا۔ بسرطال جب خسی نے دروازے اس اس آئی دروازے کے در میان سے لکڑی کا ایک چھوٹا ساپ لگا ہوا اندر سے کسی نے جھائک کریے دیکھا کہ آنے والا کون ہے۔ پھر مطمئن ہو کراس کے اور اندر سے کسی نے جھائک کریے دیکھا کہ آنے والا کون ہے۔ پھر مطمئن ہو کراس نے بہرا دروازہ کھول دیا۔ اس وقت سورتِ حال ہے تھی کہ شکتی میرے آگے تھا میں ارمان شاہر مقادر بھیا چھے لیکن دروازہ کھولنے والا جو بھی نظر آیا وہ بھی ایک نا قابل ایس بین رکھا تھا ایس نے اور چیوں جیسا ایس بین رکھا تھا لیکن اس کا چرہ کے ایس نے اس قدر مشاہد تھا کہ مرسری نگاہ سے کوئی دیکھے تو اس کی سے کے کہ گٹا ہے نے انگاتی جس سے انگیز اس لئے گھا کہ مرسری نگاہ سے کوئی دیکھے تو اس سے تھی کہ گٹا ہی بین رکھا تھا گئی میں۔ گا مالک ایس سے کہ گٹا ہے نے انگاتی جو زے جیت انگیز اس لئے گھا کہ مرسری نگاہ سے کوئی دیکھے تو اس سے تھے کہ گٹا ہے نے انگاتی جو زے جی اس قدر مشاہد تھا کہ مرسری نگاہ سے کوئی دیکھے تو

یں ہے۔ یہ بہت ہے۔ ایک ایت مجھ پر طاری ہوئی کہ اگر میں گزور اعصاب کا مالک ہو ہاتو اس وقت میرے ول کی ترکت بند ہوجاتی۔ جھے دیکھتے ہی وہ مودبانہ انداز میں جھکا اور ایک طرف ہٹ کریوں کھڑا ہوگیا جسے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دیو تما انسان بھیا بھی اس شخص سے خوفزدہ ہے۔ وہ اس طرح سم کر کھڑا ہوگیا تھا جیسے کمی مصیبت میں گرفار ہوگیا ہو۔ کتے تما آدی کا منہ کھلا اور اس نے

و مبیعاتم جاؤ۔" مبیعا فوراً ہی باہر چلا گیا۔ بسرحال اب میری باگ ڈور اس کتے جیسی علامی کے جیسی علامی کے جیسی علامی کے آدی نے اس کے جیسی علامی کے آدی نے سنبھال کی تھی اور یہاں سے شکتی بھی اب باہر چلا گیا تھا۔ اس نے لوے کا دردازہ بند کیا اس میں دردازہ لگایا اور میری طرف رخ کرکے بولا۔

خواب تو شین دیکھ رہا۔ اب تک جو پھھ ہوا ہے وہ بھٹی طور پر گوئی ایسا عمل نہیں ہے ہو اسان ہوش وحواس کے عالم میں دیکھے لیکن یہ خواب نہیں تھا بلکہ سب پکھ حقیقت سی درختوں اور پودوں کی شکلیں انتمائی خوفاک تحییں۔ ان میں کوئی پچھو کی شکل کا تھا تو کوئی پچھکی جیسا۔ ان میں کوئی پچھو کی شکل کا تھا تو کوئی بچھکی جیسا۔ اس طرح بہت سے پودے اور درخت سے جن کی شاخیں الدوصوں کی مان مل کھائی ذمین تک پچھلی ہوئی تحییں۔ یہاں سے پچھے اور آگے بعض پودے بالکل انسانی بل کھائی ذمین تک پھیلی ہوئی تحییں۔ یہاں سے پچھے اور آگے بعض پودے بالکل انسانی کھورٹوئی کی شکل و صورت کے تھے۔ ان کی رنگت بھی سفید تھی۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ جیسے کی بار میں کھورٹوئی کی شکل و صورت کے تھے۔ ان کی رنگت بھی سفید تھی۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ جیسے کی بار الے تھے۔ ایسا کھورٹوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھے گردہ بھی نرالے تھے۔ ایک پھول ایسا نظر آیا جیسے کیس کیس کیس پھول بھی اور اس طرح اس کا پنچہ پھیلا ہوا ہو جیسے اس کی انگلیاں کسی شے کو انسانی ہاتھ کا ڈوئی ہیں۔

ید مظر نمایت ہولناک تھا۔ فضا بالکل خاموش تھی ادر کمی طرف سے کوئی آواز شیں آری متی۔ میں نے اغرونی طور پر محسوس کیا کہ میہ عجیب و غریب پھول ورے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس خوفاک سائے میں اجانک بی ایک اور آواز ابھری اور میں چونک کراد حرد کھنے لگا۔ مجھے نگاجے کوئی رو رہا ہے اسک رہا ہے۔ یا مرد آیاں مجررہا ہے۔ میری مجس نگایں چاروں طرف کا جائزہ لینے لکیں اور مجھے فوراً تی معلوم ہو گیا کہ یہ آواز کی پُراسرار ابورے سے آرتی ہے۔ آہ یہ بودے اور درخت اپنی بے کی اور مظلومیت کا رونا رو رہے تھے۔ اب جھے اس بات کا تکمل طور پر احساس ہوگیا کہ اپ تک كى زندگى ميں جو يُرامرار عوامل ميرے سامنے آئے ہيں۔ يه اس سے كيس زيادہ خوفاك عمل ہے۔ میرے سامنے کسی منگلہ من کانام لیا گیا تھا جے فلتی نامی پیہ خض مهاویر یا کمد کر پکار ؟ تقل میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون بے رحم اور طالم ب جو اس قدر شیطانی صفات ر کھتا ہے۔ مگر ذہن اس قدر ماؤف ہو چکا تھا کہ سمجھ میں شمیں آرہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔ اچانک ہی میری نگابیں اس بیت ناک باغ کے فرش پر پڑی اور دہشت ہے خون میری رگوں میں جمنے زگا۔ گھاس سبز رنگ کی بجائے سفید تھی۔ دودھ کی مائند سفید اور بے جان جیسے اس میں سے سمی نے تمام شادائی اور تکصار نجو ڑ لیا ہو۔ بالغ کا جائزہ لینے میں دویا تین منت صرف ہوئے ہوں گے کہ اچانک ہی مجھے محتی نے مخاطب کیا اور بولا۔ "آك چلئے جناب!" وہ ايك دو سرك آئل دروازك كے پاس مجنئ چكا تعااور عقب ے وہ خوفاک مجیما بھی آرہا تھا۔ بسرحال میں دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر ہم قلعے کی

راہداری کے بعد اس باور پی نما محف نے ایک بال کمرہ عبور کیا ہو قدیم فرنجراور طرخ طرح کے نوادرات سے اٹا پڑا تھا۔ میں جرت سے ہرشے کو پاگلوں کی طرح تکتا ہوا اس کے پہنچے چاتا رہا۔ اچانک ہی ایک دروازے پر رک کر اس محف نے آہت سے دستک دی اور پھرادب سے ایک طرف کھڑا دی اور پھرادب سے ایک طرف کھڑا ہوگیا۔ مطلب سے تھا کہ میں اندر جاؤں۔ میں نے قدم آگے برسادسی جا کہ میں اندر جاؤں۔ میں نے قدم آگے برسادسی جا کہ میں اندر جاؤں۔ میں نے قدم آگے برسادسی جملا اور کر بھی کیا شاد

جو کھے ہوا تھا وہ میرے اراوول کے مطابق تو شیں تھا۔ آہ ابتداء ہی ہے ایک ہو لناک مفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں یمال تو نہیں آیا تھا۔ میں تو نیل کنول کی علاش میں تھا۔ بسرحال میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پایا۔ اس کمرے کی تمام چنیں بالکل نی اور موجودہ دور کی ضرورت کے غین مطابق تھیں۔ درمیان میں ایک لبی ی میزادر اس پر شیشے کے خوبصورت برتن یہ ظاہر کرتے سے کہ یہ ڈرانک روم ب-ميزير مين في وو آدميون كوير تكلف كمانا بحى و كلت بوعة ديكما- ايك طرف آتش وال میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس کے قریب شام کا لباس پننے آرام کری پر ایک محض مینا ہوا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش تھا جبکہ مجھے پہلے اس کی موجودگی کا اندازہ نہیں تھایا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اچانک ہی اس کری پر نمودار ہوا ہو۔ ورنہ اگر اس سے پہلے وہ اس کری پر موجود ہوتا تو مجھے کم از کم کسی اور جائدار کی موجودگی کا احساس ضرور ہو تا لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کریایا تھا کہ وہ اچانک نمودار ہوا ہے یا پھر میری نگاہ اس کی طرف نسیں انتھی تھی۔ بسرحال جو پچھ بھی تھا لیکن اسے ویکھ کر ایک دم ہے ایک عجیب سااحساس ول میر طاری مو تا تھا۔ وہ سنگ مرمرکی مائند سفید رنگ کا حامل تھا۔ اس نے کوے ہوکر اینا ہاتھ آگے برسمایا اور جھے سے زُجوش مصافی کیا۔ اس کے ہاتھ کی انظى مين ايك الله تفي چك رى تقى- ميرى نكاه اس الكو تفي اور تلينے ير يدى تو محص ايك اور مجیب سا احساس ہوا۔ انگو بھی کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس میں جڑا ہوا گلینہ کسی انسانی آئے کی شکل رکھتا تھا۔ یوں لگتا جیسے کوئی انسانی آئے خٹک کرے انگوشی میں جری گئی ہو۔ میرا ذبن اس کی نیرا سرار مخصیت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کے سرکے بال لمب لمب لمب اور شانوں تک چنچے تھے۔ چرے کا رنگ سفیدی ماکل سرخ تھا۔ آئکسیں چیکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ان آ تھیوں کو دکھیے کراحیاس ہوتا تھا کہ ان میں ایک عجیب می قوت نوشیدہ ہے۔ آنکھیوں کی پتلیاں اور پلکیں بالکل ساکت تھیں اور جب اس نے جھے

۔ الایں ملائمیں تو مجھے یوں نگا جیسے میری تمام قوتیں زائل ہوتی جاری ہوں اور کوئی غیر الی قات میرا کلیجہ اپنی مفحی میں بند کرکے مسل رہی ہو۔

"منظله من ذرا مخلف متم كا انسان ب- يهل مين تم ي ابنا تعارف كرادون- مين الم معزز معمان كى حيثيت سے تهارا اپنى اس دنياش استقبال كرتا موں- اگر مين تميين ساں بلانا نہ چاہتا تو تشمارا یماں آنا مشکل تھا۔ کوئی بھی میری مرضی کے بغیر میری اس اللت مين داخل نيس موسكتا- تم يد بهي سوج كت موكد اب تم يمال آگ موادر اب ی جو بھی کمانی جاہوں گھر کر شاسکتا ہوں۔ ایس بات بالکل نسیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ال ع بواتا موں اور اس وقت جب تک میری باتیں کہیں سے جھوٹ ند لکل آئیں۔ تم اری بانوں کو بچ بی مجھنا۔ میں جابتا ہوں کہ تم سے میں اپنا تعارف کرادوں۔ نام تو تمہیں على بى چكا ب- منظم من مول يس- يمل مين جنگون ميا رول اور كھاؤن مين آواره اروی کرنے والا ایک سادھو تھا۔ شہری آبادیوں میں بھیک مانگٹا تھا بنیادی بات یہ متھی کہ مل ايك فقير كاجيا مول- ميرايات مجى سادهو تفا- برجم جارى تقاليكن مجروه ايك جادو كرني کے چال میں بھنس گیا جو بری محتی مان محمی- میرا باپ سادھو بے شک تھا لیکن ایک الديسورت اور برطرح سے ايك يركشش آدى تھا۔ جادو كرتى في اے اسے جال ميں پانسا اور اس کے بعد اے بیشے کے لئے اپنالیا میں ان دونوں کے ملاپ کا تیجہ ہوں۔ میرے باپ نے بہت کچھ کیا اور اس کے بعد میں بھی ای طرح سنسار گردی کے لئے الل كيا- ميرى كوكى حيثيت نيس محى- ميرك مانا بنا اينة آب مي مت عقد اس بات في محصد زندكى سے بيزار كرديا بجريس في كچھ ايس كرو الاش كتے بو محص كيان وصيان وی - میرے شوق مختف تھے۔ میں عمین بت زیادہ تفسیل شین بناؤل گابس بول سمجھ الوكد بعد ين ميس في جب كيان حاصل كرايا تو سوجاكد زندكي اس طرح باارون ك اامنوں میں یا کوئی مندر بنا کر نمیں گزارتی جاہئے بلکہ جب تسارے پاس اتنا کچھ ہے تو تم

ا بنی ایک جگد بناؤ۔ وہاں اپنی مملکت قائم کرو۔ میرا ایک اور پس منظر بھی ہے جس سے میں حمیں آہے آہے اواف کراؤں گا۔ لیکن بنیادی چیزیہ ہے کہ میں حسن وعشق کا رہا موں۔ حیون لوکیل اور حین وجود میری زندگی کو رات دیتے ہیں۔ حسن برئ میرے وجود كاايك حصر ب اور مين برحسين چيز كو پند كرتا بول-اصل بات ير آربا بول اور ده بات بے نیل کول کی- نیل کول کون ہے کیا ہے۔ یہ ابھی تم نہ جانو تو بمتر ہے۔ اس کے بادے میں صرف اتنا بتانا جا بتا ہوں کہ وہ میری محبوبہ ہے۔ میں نے اے اپنی طرف ماکل كرنے كى براروں كوششيں كى بين- ابنول سے جدا ہونے كے بعد اور ابنى ضدول اور میرے غضے کا شکار ہو کر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹی ہے ادر اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے۔ اس نے اس کے اغرر جھانگاتو کی پایا کہ دو میرے بجائے کسی کو بھی اپنی محبت کامقام وے عتی ب لیکن اب اتن شکتی عاصل کرنے کے بعدید او ممکن نمیں ب میرے گئے۔ وہ عورت مجھے ملی۔ طوا أف ب شك ب ليكن اس نے مجھ سے وعده كياكہ وہ اسے راہ راست یر لے آئے گی اور اے میری جانب مائل کردے گی لیکن پھر جھے بند چلا کہ تم نے اسے ویکھا اور اس پر عاشق ہوگئے اور اس کا پیچھا کرنے گھے۔ چلو ایک عام آدی ہوتے تو تم کوئی بات شیں تھی سیکن مایا دایوی نے مجھے بتایا کہ تم پکھ زرا سرار قوتوں کے مالك بھى ہو۔ دولت مند بھى ہو اور چرمب سے بدى بات يہ كه نيل كنول خود تهمارى طرف متوجہ ہے اور شاید تم سے مجت بھی کرنے لگی ہے۔ مایا دیوی نے طوفزدہ ہو کر جھے ے درخواست کی کہ نیل کول کو میں دوبارہ اپنی تحویل میں لے لوں۔ خریس اے دوبارہ یمال منیں لایا بلکہ وہ میری مملکت سے دور ہی بھٹک رہی ہے۔ میں نے اس کے لئے مختلف رائے منتخب کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بس اپنی جگہ۔ اس کے بعد میں نے سوچا ك منهيل ات باس وعوت دول اور تم ع ابنا عال دل كمول اس كت ميل ي حميل يمال باليا ب- بولوكياتم ميرك كى كام آكت مو؟"

میں سحر زدہ سا اس کی باتیں من رہا تھا۔ اور میرے اپ ول بی جیب وغریب خیالات آرہ سے۔ منگلاس ایک انتمائی خوفاک وجود تھا۔ جو پکھ میں نے یمال دیکھا تھا جھے اس کا پکھ پس منظر معلوم شیں تھا۔ میں یہ بھی شیب کمہ سکتا تھا کہ اس نے اپ بھے اس کا پکھ پس منظر معلوم شیس تھا۔ میں یہ بھی شیب کمہ سکتا تھا کہ اس نے اپ بارے میں جو پکھ کہاہے وو بچ ہے۔ ممکن ہے اس کے ماضی میں کوئی اور کھائی چھیی ہوئی ہو لیک یہ ولیک سے کیا حاصل ہو لیکن یہ کمانیاں اگر پکی شکل میں میرے سائے آبھی جائیں تو جھے ان سے کیا حاصل ہو گا۔ منگلہ من کی ظاہری قوت یہ بتاتی تھی کہ میں بسرحال اس کا مقابلہ شین کرسکا۔ جمال ہو گا۔ منگلہ من کی طاہری قوت یہ بتاتی تھی کہ میں بسرحال اس کا مقابلہ شین کرسکا۔ جمال

الی طلعی عمل بی اقعاق تھا تو اب اس بات کو میں سے ول کے ساتھ کمد سکتا ہوں یہ بھی الی طلعی عمل بی تھا کہ وہ میرے ول کی گرائیوں میں اتنی نیچے تک انر گئی تھی کہ اب اے ول سے ذکال پھینگنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بال مصلحاً اگر میں اپنی زبان کو کوئی الدرخ اضیار کرنے وول تو یہ کوئی الی اہم بات نہیں تھی۔ ہمرحال یہ سب پچھ تھا اور اس موج رہا تھا کہ مجھے اس صحف کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ عقل و دانش کا ملاسہ تو یکی تھا کہ ایک انتہائی طاقتور آدی جب سامنے آجائے تو جذباتی کیفیتوں سے گریز اللہ تو یکی تھا کہ ایک انتہائی طاقتور آدی جب سامنے آجائے تو جذباتی کیفیتوں سے گریز انتا چاہئے کیونکہ سے جذباتی کیفیتیں ہمرحال تقصان بی پہنچا سمی ہیں۔ بے شک ٹیل کنول انتہائی کی حاجی لیکن سب پچھ انتہائی کی حاجی لیکن سب پچھ اندی کی تردید نہیں کی جاسمی لیکن سب پچھ اندی کی تردید نہیں کی جاسمی لیکن سب پچھ اندی کی سب پچھ اندی کی در دید نہیں کی جاسمی کی ہاتھ کی در کہا۔

البسرطال اس میں کوئی شک تمیں ہے سقالہ من کہ تہماری فخصیت نے بھے پر بھی اسابی ساحرانہ عمل کیا ہے جسیادہ سروں پر ہوسکتا ہے۔ میں تہمارا سب بھی دکھ کر چران اسلیا ہوں اور یہ بھی تہماری شکتی ہی ہے کہ تم نے اس طرح بھی بیاں اپنے قدموں میں الباد اپنے بارے میں صرف انتاہا دول تہمیں کہ اگر مایا داوی نے تم ہے یہ بات کی ہے الباد اپنے گڑھ پر اسرار توتوں کا مالک ہوں تو بس یوں شبھو کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کوئی قوت نہیں رکھتالہ نیل کوئی جمعے بہت پہند ہے اور میں نے اسے عاصل کرنے مواب دیکھے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب بھی آسان نہیں ہے۔ وہ اگر تہماری کی جو اب اور یہ تو میرے لئے بیٹینا نا قابل حصول ہوگی کیو تکہ میں حقیقوں میں زندہ رہنے کا عادی میں اور یہ نہیں جانتا کہ تم جیسی بڑی قوت سے اس کا حصول کیے ممکن ہے۔ جب ایک اور یہ نہیں جانتا کہ تم جیسی بڑی قوت سے اس کا حصول کیے ممکن ہے۔ جب ایک اس اور یہ نہیں کرتا۔ " یہ الفاظ اوا کرتے ہوئے میری نگاہیں مسلسل منگہ من کا جائزہ اللہ اپنے لئے ممکن تی نہ ہو قوا ہے کرنے کا حصول نہیں کیا جاسمال اور میں ایک فرحت می پیدا کے دری تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چرے کے نقوش میں ایک فرحت می پیدا ایل ہے اور وہ خوش نظر آرہا ہے۔ پھراس نے کہا۔

"اور اگر یہ بات ہے تو چرداقعی تم میرے گئے ایک معزز معمان کی شکل اختیار کر کے ہو۔ بہت کم میں دو سروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ میں چھے بینا شرور پہند کروں گا۔ جب میرے تنہارے ور سیان کوئی جھڑا ہی نہیں ہے تو بھر ظاہر ہے کہ یہ طاقات دوستانہ ہو گئی ہے۔" میں نے اپنے باتھ کی ایک انگی اوپر اٹھائی اور اے مار بلایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کی شالی دیوار کا دروازہ کھلا اور ایک خادمہ

دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے کرے میں داخل ہوئی میں نے بس آہٹ پر اگاہیں اٹھا کر اس طرف و یکھا تھا لیکن چرمیری نگاہیں دہاں سے نہ بٹیں۔ میں یالکل جموث نہیں ہول رہا زندگی میں سیکٹروں ہی ایک سے ایک حسین خور تیں دیکھی تھیں لیکن ہے لائی ہا اس وقت آئی تھی ناقائل بھین حسن کی مالک تھی۔ وہ کسی ماہر سنگ تراش کے فن کا مسابول جسم دکھائی دیتی تھی اور اس سیاہ لیادے میں جو اس کے جمع پر پڑا ہوا تھا۔ اس السید چرہ اور سنگ مرم کے سے بازد بول دک رہے تھے جسے کالی گھٹا میں سے جائد اگل آگئا ہی سے جائد اگل آگئا ہی ہوئی میز پر ٹرے وہ کر واپس جلی گئی اور منگلہ من جمع تھور سے دیکھا تھا دیکھا ہوں کہ اس کر کی کو میں نے پہلے بھی کسی رکھا ہے۔ گرکسال سے باد نہیں آیا۔ کچھ ایسا کھویا میں اس کے وجود میں کہ اسے دیکھا تھا دیکھا ہو ایسا کھویا میں اس کے وجود میں کہ اسے دیکھا تھا دیکھا رہا گیا رہا بگر وہ آہستہ سے بولا۔

''یہ ایک عمرہ شم کا قوہ ہے اور اگر محصندا ہوجائے تو ہے مزہ ہوجاتا ہے۔ ویے ہو اوک شمیس کچھ زیادہ ہی پہند آئی ہے۔ تم قے دیکھا وہ الاکھوں میں ایک ہے۔'' میں ایک دم چونک پڑا اور میری نگامیاں منگلہ سن کے جرے کی جائیب اٹھ گئیں۔ وہ جمجے گھور دہا آتا اور اس کی بڑی بڑی نگامیاں نگل رہی شمیس۔ ممرے بدن میں خوف کی سرد امر دو ڈر گئی۔ جمجے یوں نگا جے میرا اس طرح اس اٹر کی کو گھور نامنگلہ سن کو بت شایا ہو۔ تاہم اس نے غصہ ضبط کیا اور اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ آگ میں سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم می لڑکی اس پُراسرار اور سنسان جگہ کس طرح آئی دہ ہیں سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم می لڑکی اس پُراسرار اور سنسان جگہ کس طرح آئی دہ ہوں ؟ مون ؟ منگلہ سن اور لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم می لڑکی اس پُراسرار اور سنسان جگہ کس طرح آئی دہ ہوں ؟ میں ہوئی ہی سمجھا جاسکتا تھا لیکن الیا اب ممکن نہیں تھا کیونکہ منگلہ سن اور لڑکی کی شکل اس میں نہی ہوتوں میں آغ فرق تھا کہ انہیں باپ محسورے میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ اب میں اپنی سوچوں میں آم تھا کہ ایک بار پگر دروا نہ کھلا اور وہی لڑکی کمرے میں واشل ہوئی۔ اب اس کے باتھوں میں آم تھا کہ ایک بار پگر دروا نہ جس میں ڈرائی فروٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پھراس کی طرف دیکھا اور جھے احساس جس میں ڈرائی فروٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پھراس کی طرف دیکھا اور جھے احساس جس میں ڈرائی فروٹ بھرے ہوئے ہوں ہیں گھر آرہی ہے۔ دفعاً منگلہ س

"راوھيكا! يە جمارے مهمان بين اور كچھ دن تك بيد مكمل جمارے مهمان رہيں گے، تمهيس ذرا ان كاخيال ركھتا ہوگا۔ انہيں ڈرائی فروٹ پیش كرو-"لڑكى نے ڈرائی فروٹ كى

" تھیک ہے تم میرے مہمان ہو۔ یمال حمیس میرے تجوبات کے رکھے نمونے نظر آئیں گے۔ اصل میں انسان جب تنا ہو تا ہے اور زندگی کی دوسری ضرور مات سے فارغ ہوتا ہے آ اے دلچپ کھیل سوجھتے ہیں۔ ونیا میرے آگے بہت مختفر ہوگئی ہے۔ جمال عاموں جاسکتا موں جو جاہوں کرسکتا ہوں۔ جب یہ احماس ہوجائے انسان کو تو مجروہ یہ موجا ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جو زالا جو۔ اب میں تمہیں بعد میں بيد تاؤل گا کہ وہ زالا عمل کیا ہے فی الحال میں چاتا ہوں اور سنو تہمارا جب تک دل جاہے پہل بیٹھو اور جب آرام كرنے كے لئے الني كرے ميں جانا جاہو تو شكتى كو بلا لينا۔ وہ تمهارى مدد كرے گلہ" یہ کہ کروہ کری ہے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیلہ اس کے جانے کے پانچ منٹ بعد میں نے تھنٹی بجائی کیکن شکتی کے بجائے وہی کتے جیسی شکل والا عجیب خلقت آدمی نمودار ہوا اور میرے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ میں کری ہے اٹھ کیا تھا۔ اس فخص کو دیکھ کر ول میں ایک عجیب سامیجان بریا ہو جا تا تھا۔ میں اٹھا تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے لئے دروازہ کھولا اور آہت آہت میرے آگے آگے چلنے لگا۔ اس کی رہنماتی میں میلی منزل کے ایک کمرے میں وافل ہوگیا لیکن یہ ممرہ جاری منزل شیں تھا۔ اس ممرے سے ار کر ہم ایک مخضری ڈیو ڑھی میں واخل ہو گئے اور اس کے بعد چوڑی علی سیر صیاب عبور كرك دو سرى مزل ير بنے- بت ى راج اريان والانون ادر بر آمدول كو عبور كرك آ قر کتے جیسی شکل والا محف ایک کرے کے سامنے رکااور اس نے کچھ بولے بغیر کرے کی طرف اشارہ کر دیا مجر فوراً ہی بلٹ کروالیں چلا گیا۔ میں اے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک

کھے کے لئے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی مشینی محلوق معلوم ہوتی ہے یا گھرا نشائی الو کھے تحرکا شکار ایک مخض' کنیکن بزی بھیانگ صورت حال تھی۔ میں اینے وعمٰن کا مهمان بنا تھا اور د ممن بھی وہ جو بااشبہ طاقتور تھالیکن میں نے اس کے مقابلے میں جو راہ عمل افتیار کی متنی وہ انتہائی سناسی اور ب حد ضروری تنی کیونک میں کسی بھی شکل میں اس سے مقابلہ منیں کرسکتا قلد البت میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب سے میں نے اس سے نیل کول کے حصول سے دست برداری افتیار کی تھی اس کا روید ایک دم تبدیل ہوگیا تھا چرایک محتذی سائس لے کویں نے اپنے کرے کا دروازہ کھولا اور سیح معنوں میں مجھے اس بات كا قائل يونا يزاك وو ميرك لئے ايك اچھا دوست ہے۔ جس كرے ميں ميں داخل ہوا تقااس میں کس چیز کی کمی تھی فرش پر انتامونا قالین بچھا ہوا تھا کہ مخنوں تک پاؤں دھنن جاتے تھے۔ شاندار مسری پر بستراور دوسری تمام اشیاء موجود تھیں۔ ویواروں کے ساتھ ساتھ الماريوں ميں بے شار كتابيں لكي ہوئي تقين چونك ماحول كمي قدر سرد تھا اس كئے آتشدان میں مدهم مدهم آگ روش تھی۔ ایک کھونٹی پر میرے لئے شب خوالی کالباس منگا ہوا تھا۔ بسرحال مجھے سب سے زیادہ مجش کاغذ کے اس پرزے پر تھا جو رادھیکا نے میرے ہاتھ میں میلے سے تھا رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف ویکھا اس وقت کوئی موجود شیس تخااور نہ ہی سمی کی موجودگی کے امکانات تھے لیکن اس کے بادجودا وروازے یر جاکر میں نے باہر جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرکے میں اندر آیا

تو میں نے پرزے کو کھول کر دیکھااس پر لکھا ہوا تھا۔
"میرا عام رادھیکا چوتی ہے اور میں ایک بہت برے برنس مین کی بٹی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے قبل اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ برنس مین کی توجوان بیٹی نے خودکشی کرلی۔ میں زندہ ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو بیال سے فورکشی کرلی۔ میں زندہ ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو بیال سے فکل جائے۔ یہاں میری طرح دد سرے بہت سے بدنھیب لوگ معائب میں گرفار ہیں۔ آپ بہال سے فکل گرفار ہیں۔ آپ بہال سے فکل جائمیں اور اگر ممکن ہو سکے تو نہ صرف میری بلکہ میرے جمعے بہت سے افراد کی مدد کریں۔ جائمیں اور اگر ممکن ہو سکے تو نہ صرف میری بلکہ میرے جمعے بہت سے افراد کی مدد کریں۔

کانفر کا پرزہ میرے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ میرے پورے وجود میں ایک سننی کی امر دوڑ گئی تھی۔ داقتی ہے سب پچھ بے حد بجیب ہے۔ وہ محتص جس کے لیج میں زمی اور آواز میں متعاس ہے اور جو یہ قوت رکھتا ہے کہ اپنے سامنے موجود محتص کو اپنی شرافت

الیسن دلادے ورحقیقت شریف انسان شمیں ہے۔ پہتہ شمیں اس پھیانک علاقے میں گئے
الدید نصیب ہیں۔ مجھے فوراً بن یمال سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ میں شدید ب
سل محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں آتھدان کی سکتی ہوئی آگ کی لرزشوں کو دیکھا
رہا۔ منگلہ من قو دافعی ایک بھیانک کردا رہے اور اس وقت میں اس کے آگے یالکل بن
معمول بی حثیت رکھا ہوں۔ پورٹی پر ہلکا ساقیف کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ میں
ایک بہت بری قوت کا مالک بن گیا ہوں۔ ویسے ایک اور بھی حقیقت تھی پورٹی تو جھے ہر
مولت میا کر رہی تھی لیکن میں بھی زیادہ بی بھٹے لگا تھا۔ نیل کٹول بے شک ایک حسین
لاکی تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ بیر راوھیکا تھی جو اب اس کے لئے خاوموں کی طرح کام
لر رہی تھی۔ بھی زیادہ نمیں بھکنا جائے تھا۔

بسرحال اب میجد بھی ہے سال تحوزا بست وقت تو گزارنا ہی ہے۔ راوعیکا نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں بہت برنفیب قیدی ہیں۔ یہ بدنفیب قيدى ده سيخ جيسي شكل والا بحى موسكما تها وه فلكن بجى موسكما تفاادر وه ديو قامت چوكيدار می - تکراب سوال سے کہ کرناکیا جائے۔ تہ جانے کب تک ان موجول میں مم رہا اور ذہن الله المراسم المرام وه تفاكه ال يرليناتو فيد أتى اور سب يك ذبن عائب موكيا گارشاید دو مری منج ہی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھول کر میں نے قرب وجوار کے ماحول کا جائزہ کیا۔ دماغ پر شدید سنسی طاری سخی۔ انجی مجمع کا اجلا پھوٹا ہی تھا کیلن جس کمرے میں میں سوجود تفااس میں تاریکی ہی پیلی ہوئی تھی اور ایک بلکی ہی گوئے فضایس بلند ہو رہی تھی۔ سارُنوں جیسی تھی۔ میں دہر تک خود کی کے عالم میں لیٹا یہ آواز سنتا رہا۔ پھراپی جگہ ہے الحد كميا- كمرك كى آسائثول يين فسل كرف كامناسب سامان بهي موجود تفاعسل فاف میں واخل ہوا تو وہاں مجھے شیومگ بلس اور دو سرے لوازمات بھی تظر آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کمال ہے ایا اچھا میزمان تو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نما وحو کر ترو تا زو موكيا- الجمي سازه مات بل موت عقد كد وروازه كلا اور رادهيكا ناشية كى رك لئ ہوئے کمرے میں داخل موئی۔ میں طلدی سے کھڑا مولیا تھا۔ یہ لڑی مجھے واقعی بے بتاہ مسين لکتي تھي اور اگر ميرے دل و وماغ پر نيل كنول سوار نه ہوتي تو يقيني طور پر بيس اس ے متاثر ہو گیا ہو تا بلکہ اگر یہ کما جائے تو غلط شیں ہو گا کہ سے خیل کنول سے کہیں زیادہ خوبصورت محمی میکن دل کے سودے تو دل سے بی ہوتے ہیں۔ وہ میکھ ایسی میرے دل کو روتی ہوئی آ جھوں سے مجھے دیکھااور بول۔

"اس پُراسرار عمارت میں اس ور ان خانفاہ میں آنے کے بعد بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ اپنی خوش سے بمال نہیں پنچے ہوں گے کسی ایسے ذریعے سے آپ کو لایا ایس سے اللہ ہوگا جو آپ کے لئے مامعلوم ہوگا۔ مجھے بتائے کیا آپ خوش خوش بمال اس سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہیں یا مجبوراً؟"

"بال- میں خوش تو یہال شیں آیا بلکہ سمجھ لو کہ پچھ غلطی ہوئی ہے مجھ ہے۔"

"دو ایک ٹراسرار مخلوق ہے آپ اے شیں جانے۔ وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔
وہ معمولی آدی شیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پچھ چنگیوں میں کرڈالا ہے اس نے وہ معمولی آدی ہے۔ اس خوبصورت دیکھنا چاہتا جوئی آدی ہے۔ اس خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو برصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے وہ بھیانک باغ نہیں دیکھا جمال بودے انتمائی بدنما اور انسانی جسموں سے تعلق رکھتے ہیں۔"

ولل على في في الما يكما ي-"

وران کا چرواس کے باوجود آپ۔" راوصکا کی خوبصورت آ تھیوں میں خوف نظر آرہا تھا اور اس کا چرہ بری طرح زرد ہور ہاتھا اور پھراس نے کیا۔

"اور اب اب شايد مي بهي مي بي بي -"

ودكيا؟" مين في سوال كيا اور وه ايك بار پير روف كلي-

'' ہاں۔ بہت مختصروفت جارہا ہے کہ میں بھی دنیا کی بدتما ترین لڑکی ہوجاؤں گی۔'' ''مگروہ کیوں؟ میں نے تو شاہے کہ وہ حسن پرست ہے۔''

و من سے ساہے تم نے اسمن سے ساہے۔ نتہیں بنیں معلوم وہ۔ وہ اف میرے خدا شاید تم یہ بات نمیں جانتے کہ وہ دونوں بھی نمایت حسین انسان تھے۔ وہ دونوں۔ " دکون ؟"

"وہ چو کیدار اور وہ کتے جیسی شکل والا۔ وہ بہت حسین آدمی تھے اور اب میرا بھی ویساہی حشر ہونے والا ہے۔"

''(ادھیکاتم مجھے کچھ اور بتاؤگ۔ یہ ہوسکتا ہے میں تم سب کے لئے مجات دہندہ بن جاؤں۔'' میں نے کہا وہ ایک لمجے تک خاموش رہی۔ ایک بار اس نے خوفزدہ انداز میں جھرجھری می لے کرادھراُدھردیکھا چھرپول۔

العيمال مجھے تقريباً دو ماہ كزر يك بيں۔ وہ بهت ال عجيب وغريب مخصيت ب- قسور

جا گئی تھی کہ میں اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ بسرحال میں اسے دیکھتا رہا مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چرے پر بھی عجیب سے تاثرات ہیں۔ اس نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور ایک نگاہ مجھ پر ذالی تو میں نے اس سے کہا۔

" تمهاراً نام راده یکا ب به بات میں جات ہوں لیکن میں تم سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں۔" وہ خاموش کھڑی رہی تو میں ایک دم آگے بردها اور میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کراسے بند کرنے کی کوشش کہ رادھیکا کی آواز ابھری۔

"وروازه بنزينه كرين-"

"الجماية بناؤكيا ميرك كمرك كاوروازه بابرك بندكر دياكيا تما؟"

"-Ul"

وو كيول؟

"اس لتے كر آپ يمال قيدى إلى-"

"اوه-كياواقعي؟"

"نه صرف آپ بلک يمال اور بت سے لوگ بھي قيدي بي-"

"ليكن يه محص قد نيس كرسكا ين يمال عدب جابون جاسكا مول-"

" تمين- شايد ايما ممكن نه مويه آپ كى غلط المى ہے-" الركى نے كما-

"وجب- میں سال سے باہر جانے کے راستوں سے بخولی واقف ہوں اور اگر میرے

رائے میں کوئی رکاوٹ آئی تو میں اس سے بھی نمٹ سکتا ہوں۔"

"شیں- یہ آپ کی غلط فنی ہے۔ آپ ان نامعلوم دیواروں کو عبور نہیں کرکتے۔
آپ ان پراسمرار روحوں سے مقابلہ نہیں کرکتے۔ کیا آپ کو دہ دیو قامت چوکیدار ادر کتے
کی شکل والے آدمی کا چرہ یاد نہیں ہے؟ آپ نہیں جانتے اگر منگلہ من ایک اشارہ
کردے۔" اس کی آواز لرز گئے۔ دفعتا تی اس کی آنکھوں میں آنبوؤں کی نمی نمودار
ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چرہ چھپالیا ادر سکیاں لے لئے کر رونے گئے۔ میں
ہوئی۔ اس کے قریب چنج گیا تھا۔

"دراد حیکا! روئے سے دنیا کا کوئی کام شیں ہوتا۔ میں تم سے کچھے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ مہانی کرد تو میں تہمارا احمان مانوں گا۔" اس کی سسکیاں بلکی ہوئے لگیں۔ میں نے اس سے کہا۔

الي بناؤ- وه چوكيدار اور يقول تمارك وه كت كي ظكل والا كون ٢٠١٠ اس في

میرا بھی ہے۔ میں نے زندگی میں نہ جانے کون کون سے خواب دیکھیے تھے۔ ایک دن میں ساحل سمندر مر الشت كررى تفي كه وه مجهد نظر آيا- بظاهروه ايك نارل اور مناسب شكل و صورت كا آدى تقلد اس نے است چرے ير ماسك لگائى بوئى تھى۔ ميك اب ماسك نے اس کے چرے کے بدنما تقوش کو چھیا رکھا تھا۔ اس نے مجھے ویکھا اور برے زم اور محبت بحرے لیے میں بولا کہ بی بی! اگر آپ اپ طور پر کھے فیط کر سکتی میں تو میں آپ کو آپ کی زندگی کا ایک گولڈن چانس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک فلم وُ الرَيكِتُر ﴾ - ب شار فلميں بناچكا ہوں - ايك مشهور فلم وَ الرَيكِتُر كا نام ليا تفااس في جس كى قلميں ميں نے بھى ديكھى تھيں۔ اس نے كماك اسے بيش ايسے چروں كى علاش رہتى ب جو اس كى علم كے لئے موزول ترين جول اور ايك تى فلم كے لئے اے ميرا جره بت متاب نظر آرہا ہے۔ میں ایک فرم میں ملازمت کرتی تھی۔ میری مال ہے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میں ان دونوں کی کفالت کرتی تھی کیونکہ میرا باپ مرچکا تھا۔ فلم اندسری ميرے لئے ايك سرا خواب تھى۔ ميں نے سوچاكہ چلو اگر اس طرح سے جھے ايك خویصورت چانس مل رہا ہے تو مجھے تیار ہوجانا چاہئے چتانچہ میں نے اس سے آبادگی کا اظهار كرديا- بوك محبت بحرت اندازين اس في شرك ايك آفس مين ميرا استقبال كيا- ميرا آڈیش لیا گیا' نصوریں بنائی گئیں اور پھراس نے مجھے ایک بھاری رقم ایڈوانس کے طور پر اداکی اور کماک فلم بونث تخور اسا آؤٹ ؤور کام کر رہاہے اور میری پملی شوشک وہیں ہوگی۔ وہ مجھے لے کرچل پڑا اور پھراس ممارت میں آلید میں اس کے وام فریب میں پیس کریمال آئی تھی اور اس کے بعد یمال مجھے یہ ماحول نظر آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ود مجھے یساں کیوں لایا ہے؟ وہ مجھے بد صورت بنانا جابتا ہے۔ مجھے و نشائی بر صورت بنانا جابتا ہے وہ۔ یہ اس کاشوق ہے ' یہ اس کا مشخلہ ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔ میں نہیں جاتی کہ

زندگی پیش گزارنی ہوگی۔ نہ جانے میری مال اور میرے بھائی کاکیا ہوا ہو۔"

د فعظ میں کر ارتی ہوگ۔ نہ جانے میری مال اور میرے بھائی کاکیا ہوا ہو۔"

د فعظ میں اور پھر سنگ سسک کر روئے گئی۔ دفعظ میں ہم لوگ ایک وم چونک پڑے۔ کیونکہ

ہمیں وہ آواز پھر سنائی دی تھی جو میں ضبح کو سن چکا تھا لیکن اب وہ گو نجی ہوئی آواز لھر بہ

لھے تیز ہوتی جارتی تھی اور پول محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں لوگ درد و کرب سے چیخ

رہے ہوں۔ یہ آواز اس قدر بھیانک تھی کہ اعصاب کشیدہ ہوئے جارہ جھے۔ ہی جاہتا

اس کے بعد کیا ہوگا۔ بس جیسے یہ سے جیسی شکل والا مخفس اور وہ بیچارہ چوکیدار زندگی گزار رہے ہیں جیسے بھی زندگی کا ایمان کوئی حصہ وے دیا جائے گا اور ...... اور جیسے ہاتی

الله و الوارول سے مر نگرا کر مرجایا جائے۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑی تھی اور اس کا پر را بدن خشک ہے کی مائند کر زرہا تھا۔ کوئی پانچ منٹ تک میہ منحوس آواز کو بجتی رہی اور للرایک وم ختم ہو تئی۔ وہ ہولئاک ساٹا انتہائی بھیانک تھاجو اس آواز کے ختم ہوجائے سے پیدا ہوگیا تھا۔ رادھیکا خاموشی سے میہ سب کچھ برداشت کر دری تھی الیکن تھوڑی در کے بعد اس نے کہا۔

"اور تم جانے ہو کہ دہ کیا سوچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سکوت اور خاموثی بہت حسین ہوتی ہے اس لئے اے بھی ختم ہوجانا بھاہتے۔ یہ آوازنہ جانے کیے پیدا ہوتی ہے لیکن آب بھین کریں گے کہ اس آواز نے یہاں موجوو ایک ایک شخص کو ڈبنی طور پر ختم کر دیا ہے۔ ان کے اعصاب اس قدر کمزور ہوگئے ہیں کہ وہ اپنی آزاوی کے لئے کوئی جدوجہد شیس کر سکے۔ آپ تو ایھی نے نے آئے ہیں 'لیکن چند دان بعد آپ دیکھئے کہ آپ کے اعصاب اس آواز کی وجہ سے مضحل ہونے گئیں گے۔ آہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ یماں سے نگلنے کی اعصاب اس آواز کی وجہ سے مضحل ہونے گئیں گے۔ آہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ میاں سے نگلنے کی اور میری نگاہ ادھر اٹھ گئی۔ ہیں نے دیکھا کہ منظلہ من دروازے کی طرف آہٹ می ابھری اور میری نگاہ ادھر اٹھ آلود نگاہوں اور میری نگاہ ادھر اٹھ آلود نگاہوں کے ہمیں گھور رہا ہے۔ پھراس نے بیات لیج میں کیا۔

"آپ شاید ناشتے سے فارغ ہو پیکے ہیں۔ میں تھیک آٹھ بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ میرے کمرے میں آجائے۔ یہ لڑک آپ کو وہاں تک لے آگ گی۔" یہ کمہ کر وہ واپس مڑا اور چند لمحوں کے بعد نگاہوں سے او جبل ہو گیا۔ رادھیکا خاموش سے کھوی ہوئی تھی بیس لگ رہاتھا جیسے اس کا جمم پھرا گیا ہو۔

"ي كم بخت يمال كي أنكار؟"

"آہ ........... جو پچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ غضب ہو گیا ہے۔ اس نے ممکن ہے ہماری باغیں من کی ہوں۔"

" تمهارا مطلب ب كدوويه باتن من كريريشان موكيا موكا

"كيسى بانيل كردب إلى آب وه بربخت أب آپ كو ديو تا مجمعتا ہے۔ وہ بھلوان كا دوسرا روپ كمتا ہے اپ آپ كو- كمتا ہے كه بھلوان بھى اسى كى طرح سے ايك ہے اور اس زمين پر يسنے والے اس كے لئے كيڑے كوڑے سے زيادہ حيثيت منيں ركھتے۔" "ايك بات بتاؤ رادھيكا!كياوہ جادوگر ہے؟"

ا یہ مجمی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ وہ ایک پراسرار جادوگر ہے۔ عام طور سے

ں پالانن کوئی خوفٹاک سازش تیار کر رہا ہے۔ بسرحال میں خاموشی سے اس کے ساتھ مزا رہا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کئے بیٹیر پولا۔

كيا خيال إ! اكر ايها ب لو پر حميس آفر كرم مون نيل كول كو اين ذبن ي الل پینکو- ویے تم بھی کافی حسن پرست معلوم ہوتے ہو- میری بی طرح ، پہلے تم تیل الل كے چكريس يوے ہوئے تھے اور اب بين محسوس كر رہا ہوں كه رادهيكا تمهارے الن بر سوار ہوتی جاری ہے۔ چلو تھیک ہے۔ آج ے تھیک چودہ دان کے بعد رادھیکا کو المارى يوى كى حييت سے تهمارے حوالے كردول كاله ميرے ياس تمام انظامات ميں-ا لے او خرشادی بیاہ کاسٹلہ یہ ہے کہ انسان اپنے من میں سوچ کے کہ کون اس کی بیوی ہے کون اس کا پتی ہے۔ بس جیون گزر جاتا ہے۔ یکھ بول بی تو ہوتے ہیں جو دھرم وفیرہ کا ملر جلاتے ہیں۔ بسرحال کوئی ایسی بات تہیں ہے۔ میرے پاس تمام انتظامات ہیں۔ اگر تم اب وین وحرم کے مطابق شادی کرنا جاہو گے تو میں اس سلطے میں بھی تمام انظامات كردون كا- بدسب كچه مجه ير چهواز دو اور سنويس شادى سے بہلے تنہيں كوئى كام كرنے ير جبور تنہیں کروں گا۔ یہ تو سخت ظلم ہو گا کہ انسان کی سے محبث کرے۔ کسی کے بریم میں دوب جائے اور اے گدھے کی طرح معروف کرویا جائے۔ نہیں میرے دوست! میں ایک اچھا ساتھی ایک اچھا دوست ہول اور چر مجھے رادھیکا کو بھی تو تار کرتا بزے گا۔" اس نے آخری الفاظ چا چیا کرجس انداز میں کے اس کا اصل مطلب سمجھ کر میرے تن بدن میں کیکی ی چھوٹ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ طالم اس لڑکی کی صورت بگاڑنے کی كوشش كرے كال ميں نے فورائى كا۔

"سنو۔ میں بہال شادی کرنے شمیں آیا۔ تم نے میری پوری کمانی سی ہے اور رادھیکا میری منزل ہے بھی نہیں۔ میں صرف نیل کنول کے لئے یہاں تک آیا ہوں۔ سمجھ رے ہو؟"

" بیوقوف ہو تم۔ انتائی بیوقوف! ذرا خور کرو زندگی تمهاری پیند کے مطابق گزر جائے اس سے اچھی کون ی بات ہوسکتی ہے۔ نیل کنول کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اے اپنے لئے مایا دیوی کے حوالے کیا تھا۔ اصل میں تم نہیں سجھتے نیل کنول میری ڈندگی کا ایک ایساراز ہے جو شاید بہی نہ کھلے۔ وہ نے میں یماں تک نہیں لایا اور اسے میں نے ایک ایس جگہ محفوظ کیا ہے جمال تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں ہی تھی کو گا۔ فضاؤں میں چلنے والی ہدائمیں بھی اسے نہیں چھو سکتیں۔ تم نہیں جانے نیل کنول جادد کر' ماد حواور جوگی ہوا کرتے ہیں' لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ماڈرن جادوگر کتا ہے کہ جادد کو پہاڑوں اور بگھاؤں میں محدود نہیں ہوجانا چاہئے بلکہ ایک جادد کر کے لئے تو زندگی نیادہ آسان ہوتی ہے اور اس آسان زندگی سے اسے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔"

"فیک ہے ساری باتیں اپنی جگ۔ میرے بارے بیل تم نمیں جانتیں کہ میں کون جوں۔ ہمارے بال ایک قول ہے۔ وہ یہ کہ ہر قرعون کے لئے مویٰ ہوتا ہے۔ بسرحال ساری یاتیں اپنی جگہ۔ میں دیکھوں گا کہ میں اس کے خلاف کیا کرسکتا ہوں اگر ممکن ہوسگا رادھیکا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یمال سے نکال لے جاؤں گا۔" رادھیکا کی آئکھوں میں ایک بار پھر آنو جملمانے نگے۔ پھراس نے کما۔

"آپ ناشتہ کر لیجئے۔ وہ آپ کو بلا کر گیا ہے۔ بھگوان آپ کی رکھشا کرے۔" میں ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا اور رادھیکا میرا انتظار کرتی رہی۔ پچھ در کے بعد میں ناشتے ہے فارغ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا۔

"الحیکا محتلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک دروازے سے اغر داخل ہوئی۔ یہ دروازہ راجیکا محتلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک دروازے سے اغر داخل ہوئی۔ یہ دروازہ بڑا جیب تھا۔ اغرر داخل ہوتے ہی جی سمت ڈھالن شروع ہوجاتے تھے۔ وہ ہوئی۔ "سنجسل کر چلئے۔ آپ کو گرائیوں میں انرنا ہے۔ " میں اس کے ساتھ اس کیسلوان جگہ افر از اوبا رہا نہوں کی بجائے یہ خاص طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کا اختیام ایک وستع و عریض ہال پر ہوا تھا۔ میں نے اس ہال میں دیکھا تو جران رہ گیا۔ چاروں طرف وستع و عریض ہال پر ہوا تھا۔ میں نے اس بال میں دیکھا تو جران رہ گیا۔ چاروں طرف محتوبریاں شیشے کے جار ، جانوروں کے سر یہ ایک ایک مجیب و غریب جگہ تھی جمال آتے کے مورش ان بھیلی ہوئی تھیں۔ انسانی ڈھانچ دیواروں میں لئے ہوئے تھے۔ کو برنیاں ، شیشے کے جار ، جانوروں کے سر یہ ایک ایک مجیب و غریب جگہ تھی جمال آتے کہ مورش کیس نیلی اور کمیں سرخ اور کیس پہلی ہوئی تھیں کمیں نیلی اور کمیں سرخ اور کمیں پہلی ہوئی تھیں کمیں نیلی اور کمیں سرخ اور کمیں بیلی۔ میں اس کے ہونؤں پر ایک مکروہ مسکراہٹ ممارے قدموں کی آجٹ یا کر وہ مرا اور دفعتا ہی اس کے ہونؤں پر ایک مکروہ مسکراہٹ نمورار ہوگی۔ ایک ایک مکروہ مسکراہٹ نمورار ہوگی۔ ایک ایک محروہ میں طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کھر مرام لیج میں میں نمورار ہوگی۔ ایک ایک محروہ میں طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی ایک محروہ میں ایک میورٹی رہا کی ایک میورٹی ایک میورٹی رہا کی ایک میورٹی ناداز میں دیکھا رہا کی میں سے میں میورٹی رہا کی ایک میورٹی طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی ایک میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی ایک میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی ایک میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی ایک میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی میری طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا رہا کی میری طرف فیصلہ کون انداز میں دیکھا رہا کی میری طرف فیصلہ کی ایک کی دو میرا

اس لڑی سے تمہاری بہت گمری دوئی ہوگئی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے شادی کرلتی چاہئے۔" میں نے خال خال نگاہوں سے اسے دیکھا زبان سے پکھ نہ کہا۔ میں اسے محسوس کیا تھا کہ اس کے چرسے پر وحشت چھائی ہوئی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے

"وہ تم نمیں جانتیں۔ ایک لڑی ہے نیل کول۔ بس سید سمجھ لو کہ اس کے ذہن میں اور اس سے قبل پیدا ہوگیا ہے کہ میں نیل کنول کو اس سے چھین لوں گا۔ وہ مجھے ملی تھی اور اس کے میری جانب محبت کا انداز افتیار کیا تھا۔ بس اس وقت سے یہ اس سے مخرف ہوگیا "

معالانکہ میہ ایک انتمائی شیطان صفت انسان ہے اور بدصورتی کو پبند کرتا ہے۔ اے خوبصورتی سے نفرت ہے۔کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے؟" "مار زادہ"

"ایسا کیوں ہے رادھکا" آخر ایسا کیوں ہے۔" رادھیکا نے کوئی جواب شیں ریا۔ سرحال اس نے ہمیں آزادی دی تھی۔ چنانچہ میں اس کی اس شیطانی سلطنت کو دیکھنے کے گئے بے چین ہوگیا تھا۔ اس آزادی کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح جامتا ہے کہ میں یمان سے فرار نہیں ہوسکتا۔ رادھیکا سے میں نے اس جگہ کی سر کرنے سے لئے کما اور وہ جھے لے کرچل یوی اس نے کہا۔

ایک مخصوص مصے ملک میں تہارا ساتھ دے علی ہوں اس کے بعد مجھے روپوش وارٹ کا۔"

"اكرتم ميرك ياس سه جانا جابو تو مجھ كوئى اعتراض شيں ہے۔"

"کی بهتر ہوگا۔" وہ بولی ادر میرے پاس سے چکی گئی۔ بسرحال بیں اس خوفناک اللہ اس خوفناک اللہ میں اس خوفناک اللہ میرے کی سیرے لئے چل بڑا۔ عجیب وغریب عمارت تھی۔ قدیم طرز کا کوئی قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ لااتعداد کرے ' برآمدے ' ڈیو ڑھیاں' کو شمواں اور تبہ خانوں کا ایک عظیم شر یہاں آباد تھا۔ عام طور پر کمرے خال تھے لیکن کچھ کمروں میں زمانہ قدیم کا فرنیچراور کا تھا کہاڑ بڑا دکھائی دے رہا تھا جس پر گردو تمبار کی موٹی موٹی جمیس جی ہوئی تھیں۔ کردوں کے گئی ہوئی تھیں۔

ابھی میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ہی منحوس آواز دوبارہ گونجنی شروع ہوگئی۔ یہ میرے بالکل ہی قریب ایک شہر خانے میں سے آری تھی اور اس قدر تیز تھی کہ جھے میرے بالکل ہی قریب ایک شہر خانے میں سے آری تھی اور اس قدر تیز تھی کہ جھے ایک اعصابی کشیدگی این کافواں کے پردے پہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس آداز نے پچھے ایس اعصابی کشیدگی بیدا کر دی تھی کہ میں وہاں سے ب تحاشہ بھاگ پڑا اور دو مری طرف چلا گیا۔ میں اس

ے میرا کیا رشتہ تھا۔ بالکل نمین جان سکتے اور نہ جان سکو گے۔ رادھیکا۔ رادھیکا تمہاری زندگی کی بمترین ساتھی ہوگی۔ ذراغور تو کرد اتن حیین عورت تمہاری ہو رہی ہے اور تم انکار کر رہے ہو۔ اور اس کا اتدازہ تو مجھے ہو رہاہے کہ وہ بھی تمہیں بیند کرنے گی ہے۔ نہیں میرے دوست! میں تمہاری شادی اس سے ضرور کروں گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے۔ میں نے کچھے کئے گئے ذبان کھولنا چاہی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔

"نسسسن نسسسن ت اس معاملے میں پچھ مت بولو۔ آئ ت محیک چودہ دن کے بعد اس کے ساتھ تہماری شادی ہوجائے گی ادر شادی ہے پہلے اب میں نے تہمارے کے اس جگد کو کھلا کر دیا ہے۔ مجھے تم ہے کوئی کام نہیں لینا۔ بس شادی کرد اور عیش کرد۔ یہ پورا کارفانہ اب تہمارے گئے ہے۔ ہر جگہ ' ہر مقام پر جاکتے ہو جمال تہمارا دل جائے۔ سا رادھیکا' تم نے انہیں ہماری اس عیش گاہ کی سیر کراؤ۔ اور ہال کھاتا تھیک ایک جے۔ کیا سیجھے؟" اس کے انداز میں ایک جنونی می کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ میں نے پچھ نہ کہا

ود جاسكة مو اب جاسكة موسم معزز مهمان بن معمولة النبي معزز مهمان بن مدرك مارك بن معان بن معروب المعان بن معارك الم

وہ خونخوار کہے میں بولا اور میں جلدی سے والیسی کے لئے بلٹ پڑا۔ رادھیکا جھے سے پہلے باہر آگئی تھی۔ وہ بری طرح سمی ہوئی تھی اور جب ہم اس کی نگاہوں سے او جمل ہوئے تو رادھیکا کے قدموں میں لغزش تھی۔ وہ انتمائی خوفزدہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے بازویر ہاتھ رکھ کر کہا۔

"رادھيكا رو مت- سارى باتيں ميں سمجھ رہا ہوں ليكن يه مت سمجھنا كہ ميں ان باتوں سے خوفزدہ ہوا ہوں۔ وہ اگر كوئى الى سازش كرنا چاہتا ہے جو ميرے اور تمهارے كئے نقصال دہ ہو تو ميں اسے اس سازش ميں كامياب شيں ہونے دوں گا۔ ميں اب اس قدر بے بس بھى شيں ہوں۔" رادھيكا كى آ كھوں سے آنووں كے قطرے لڑھك يڑے۔ اس نے كما۔

"آه-اگرتم اس شیطان نما انسان کو اچھی طرح جانے قواتی مادگی سے بات نہ کرتے۔ اب میں یہ کئے پر مجبور موں کہ اس کے سینے میں تمہارے فلاف انقام کوئی ایسا جذب ہے جواے تم سے شدید نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔"

الله اس نے جیب سے لمبا عاتق نکال کر پودے کے بازو جلدی سے کان دیئے۔ اس لم یکھے آزادی کمی۔ میرے چرے کا رنگ فتی ہوچکا تھا اور پیٹانی کیپنے سے تر تھی۔ میں ان بازؤں سے خون بہتا ہوا دیکھا تھا ہو کائے گئے تھے۔ منگلہ من بے اختیار ہننے لگا اسٹرنگا۔

"اس طلعم خانے میں ایسی ایسی جن ہیں میرے دوست کہ تہماری عقل تہمارا اللہ بھوڑ دے۔ اگر چند کھے اور گزر جاتے تو تہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اس اس بیس خفل ہودیکا ہو آ۔ کیا سمجھ اور گزر جاتے کو تہمارے خون کا ایک ایک ویلے ہو اس بین خفل ہودیکا ہو آ۔ کیا سمجھو اور پھر ابھی تو دفت ہے لیے گئے آجاؤ۔ کیا تم سمجھو اور پھر ابھی تو دفت ہے لیے گئے آجاؤ۔ کیا تم سمجھو اور پھر ابھی تو دفت ہے لیے گئے آجاؤ۔ کیا تم سمجھو اور پھر ابھی تو دفت ہے لیے گئے آجاؤ۔ کیا تم سمجھو راستوں سے واپس استعمال کرتا ہوں وہ کسی اور کے استعمال میں شمیں ہوتے۔ اس جو گیونکہ جو چیز میری اپنی ہوتی ہے اس جر کسی اور کی طلبت نہیں ہوتی۔ اس جس طرح شیر کا بچا ہوا دو سرے بہت سے جانور کھا لیتے ہیں اس طرح میں دو سروں کو ایس طرح شیر کا بچا ہوا دو سرے بہت سے جانور کھا لیتے ہیں اس طرح میں دو سروں کو اور کے استعمال میں گئی ہوتی اس موقع دیتا ہوں۔ جسے اب بیر لڑی جس نے تمہیں پند کیا۔ کیا سمجھے میری مراد رادھیکا کی سوچھ دیتے ہو تمہاری یہ سوچھ اب ہو لڑی جس نے تمہیں پند کیا۔ کیا سمجھے میری مراد رادھیکا کے ساتھی تا ہوں۔ جس اس موجھے دیتے ہو تمہاری یہ سوچھ دیتے ہو تمہاری دیتے ہو تمہاری یہ سوچھ دیتے ہو تمہاری یہ سوچھ دیتے ہو تمہاری یہ سوچھ دیتے ہو تمہاری ہوں اور دیتے ہو تمہاری ہوں اور دیتے ہو تمہاری ہوں اور دیتے ہو تمہاری ہے ہو تمہاری ہوں اور دیتے ہو تمہاری ہوں اور دیتے ہو تمہاری ہو تمہا

ایک بجیب و غریب مشکل پیدا ہوگی تھی۔ پہلا دن و مرا دن تیسرا دن ہیں تا ہوگی تھی۔

اللہ پانچ دن گزر بچے تھے۔ ان بانچ دنوں میں میری معرد فیات انتائی مایوس کن تھیں۔

اللہ و شبقوں کے دورے پر رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے آج تک رادھیکا کو نہیں ملا تھایا تو وہ برجی جماں سے وہ مجھ اللہ تھیا ہو کہ تھی جماں سے وہ مجھ اللہ تابات تھی ہو تھی ادر میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ اب وہ کوئی اور بھیانک قدم اشانے کا اسلہ کررہا ہے۔ وہ جب بھی جھے ماتا اس کے ہو نئوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی اور یہ اسلہ کررہا ہے۔ وہ جب بھی جھے ماتا اس کے ہو نئوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی اور یہ اسلہ کررہا ہے۔ وہ جب بھی جھے اسل کہ کوئی خطرہ بہت قریب ہے۔ اس دوران میں اپنی دو سری اسلہ کر است کی خلاش ایسا رامت جس سے تھے اسلام مسلمنے آئے۔ جمال تک باہر جانے کے راست کی خلاش ایسا رامت جس سے تھے اس مسلمنے آئے۔ جمال تک میرا اپنا اب تک کا معاملہ تھا یعنی پورٹی کی مدو تو اس سے تو میں بری طرح بدول ہو چکا تھا۔ یہ بات میرے علم میں آجی تھی کہ پورٹی کی مدو تو اس سے تو میں بری طرح بدول ہو چکا تھا۔ یہ بات میرے علم میں آجی تھی کہ پورٹی ہو ۔ ایس ایک کا معاملہ تھا یعنی نہیں کر سکتی ۔ ایس سے تو میں بری طرح بر جب۔ معمول می حشیت کی مالک اور گوئی بہت بڑا کام وہ بھی نہیں ترسی کر سکتی ۔ ایس شخصیت کو اپنی زعرگ پر مسلط کرنے سے فائدہ 'اصل میں یات وہ بھی نہیں ہوجاتی ہے جو بچھ

آداد پر غور کررہا تھا۔ بول لگ رہا تھا جیسے بہت سے ممائل پوری قوت سے بجا دیے گئے ہوں۔ اسلام اس طرح متاثر ہوجاتے تھے کہ خدا کی پناد۔ لگنا تھا جیسے رو تی رو تی دو تی اس طرح متاثر ہوجاتے تھے کہ خدا کی پناد۔ لگنا تھا جیسے رو تی رو تی سے جان فکی جاری ہے۔ آداز غور و فکر کی ساری صلاحیتیں چین کر ذہین کو مفلوج کر دیتی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر مدافعتی قوتوں سے کام لے کر اپنے ذہین کو اس آداذکی قید سے آزاد کرانا چاہا۔ مگر اس کی گرفت اتن شدید تھی کہ اس میں ناکام رہا یماں تک کہ ایک تمہ خانے میں پناہ لینی پڑی۔

میں نے محسوس کیا کہ اس اندھرے تند خانے میں میرے علاوہ اور کوئی ذی روع بھی موجود ہے۔ یہ خیال آتے تی میررے دل کی دھر کنیں تیز ہو کئیں۔ میں نے جاروں طرف خور سے دیکھا تو ایک کوشے میں لوہ کی سلاخوں کا بنا ہوا ایک پنجرہ سا نظر آیا۔ جس میں بن مانس سے ملتا جاتا ایک انسان اضطراب کی حالت میں او حرے او حر کھومتا مجر رہا تھا۔ جران کن بات یہ تھی کہ اس کا جم سفید تھالیکن جب میں نے نزدیک جاکراہے دیکھاتو خوف سے میرے جم کے تمام رونگنے کھڑے ہو گئے۔ فدا جانے کس بھیانگ مل كے تحت اس كى جسمانى بيئت تبديل كى كئى تقى- اس كے يورے بدن ير جسمانى ريجھ كى طرح سمارے بال سفید اور کہے تھے لیکن چرو سکڑ کر بندر کی مائند پھوٹا سارہ کیا تھا۔جو نمی اس نے ته خانے میں میری موجود کی محسوس کی وہ رک گیا۔ اس نے اپنے دونوں باتھ سلاخوں سے باہر اکال کئے جیسے مجھے چھونا جاہتا ہو۔ اس کی آسمھوں میں حسرت نظر آری متی- وہ مجھے ممکما رہا۔ میری آ محسی بھی اس کا جائزہ لے ربی تھیں۔ دفعتاً ہی میں نے اس کی آجھوں سے آنسوؤں کے تطرے فکل نکل کرچکے ہوئے رخماروں پر بہتے ہوئے دیکھے۔ اس کے چبرے سے الی مایوی اور بیچار کی ٹیکتی تھی کہ انسان کا دل اندر سے بھر آئے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ پچھ نہیں کمہ پارہا تھا اور نہ ہی میں اس سے پچھ کمہ سکتا تقلہ چنائجہ کچھ ویر کے بعد میں وہاں سے آگے بوھ کیاد ایک تھ خاتے میں مجھے بنجرے کے قریب ہی ایک بروا سا جیب و غریب پودا د کھائی دیا جس کی شکل بحری جانور آگؤیس سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے اسے نزدیک جار دیکھنے کی کوشش کی تو بکایک اس پودے کے لیے کیے بازوؤں میں حرکت می پیدا ہوگئی اور اس سے پیشتر کہ میں بیچیے ہٹ جاتا ہد بازو پنجرے کی سلاخوں سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ سانب کی طرح میرے بازوؤل سے کیٹ گئے اور لھے ب لمحہ ان کی گرفت سخت ہوتی گئی لیکن پھر پکایک تهہ خانے میں ایک دیوار میں ایک وروازہ نمودار موا اور اس دروازے سے مظلم بن اندر داخل ال کیزے وغیرہ تو پہننے ہی پڑے تھے۔ دماغ اس وقت تیزی ہے کام کر رہا تھا اور میں ما دہا تھا کہ اس شیطان ہے نجات حاصل کرنے کی آخری کوشش ضرور کرنی جاہئے۔
المطریقہ کار سجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے سے باہر لگا۔ روات کے مالے اور گھپ اندھیرے نے اس عظیم عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے اللہ اور گھپ اندھیرے نے اس عظیم عمارت کو اپنی لپیٹ میں سے راستہ طے کرتے مائے میں نے جب ایک کمرے میں جھالگا جس میں روشتی ہو رہی تھی۔ راستہ طے کرتے اس اللہ میں نے جب ایک کمرے میں جھالگا جس میں مابوس کوئی چیز تلاش کر رہتی ہے۔ اس اللہ میں نے دیکھا کہ رادھیکا وامن کے لباس میں مابوس کوئی چیز تلاش کر رہتی ہے۔ اس اللہ میں موجود نہیں تھا۔ ابلتہ کمرے میں اور اللہ موجود نہیں تھا۔ میں رادھیکا کو آواز تی ویٹ والا تھا کہ مماسنے راہداری کے آخری الی موجود نہیں تھا۔ میں رادھیکا کو آواز تی ویٹ والا تھا کہ مماسنے راہداری کے آخری مرے پر جھے قدموں کی آواز میں مالی دمیں ایک دم گھرا کر آگے بردھ گیا۔ یہ میں مرے پر جھے قدموں کی آواز میں مالی دمیں اور میں ایک دم گھرا کر آگے بردھ گیا۔ یہ میں ایک دم گھرا کر آگے بردھ گیا۔ یہ میں ایک دم گھرا کر آگے بردھ گیا۔ یہ میں کا در میں ایک دم گھرا کر آگے بردھ گیا۔ یہ میں کے اچھا تی کیا ورنہ میرے اس طرح رک جانے کا نہ جانے منگلہ میں پر کیا رو عمل ہو تا۔

اں نے فوراً ہی میری جانب کرون تھمائی تھی اور خوشی بھری آواز میں بولا تھا۔ ''آجاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔ آجاؤ۔۔۔۔۔ آجاؤ۔ ہم تھمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔'' میں تیز قد موں سے آگے بورہ کیا اور پھر ہم ایک ساتھ جمع ہوگئے۔ وہ دیو قامت شخص بھی موجود تھا۔ منظلہ سن نے

"آجاؤ۔ چلو چلے جیں۔" یہ کہ کر وہ آگے بردھا کے جیسی شکل والا مخف سب

اللہ جار اس کے بعد خود منظائن گھریں اور میرے چیچے وہ دیو قامت مخف ہم اور میرے چیچے وہ دیو قامت مخف ہم اور میرے چیچے وہ دیو قامت مخف ہم ایک جلوس کا سا تھا۔ منظلہ من اس وقت بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور میں یہ سوج رہا تھا کہ کالے علم والوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ بعد یہ جبکہ وہ لوگ قدامت پرست جھے کالے علم والوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ بعد یہ جبکہ وہ لوگ قدامت پرست جھے۔ آگے سخر کرتے ہوئے ہم ایک مارت میں بعد ید ہے جبکہ وہ لوگ قدامت پرست جھے۔ آگے سخر کرتے ہوئے ہم ایک مارت میں بینے گئے۔ یہ لوٹے چھوٹے کھنڈر کے آخری جے میں ایک بیند وروازے کے پاس رکنا پڑا جس میں سامنے کی سمت کالا پڑا ہوا تھا۔ دیو قامت مخض بیند وروازے کے پاس رکنا پڑا جس میں سامنے کی سمت کالا پڑا ہوا تھا۔ دیو قامت مخض بیند وروازے کے پاس رکنا پڑا جس میں سامنے کی سمت کالا پڑا ہوا تھا۔ دیو قامت مخض بیند وروازے کے باس رکنا پڑا جس میں سامنے کی سمت کالا پڑا ہوا تھا۔ دیو قامت مخض بیند وروازے کے باس رکنا پڑا جس میں سامنے کی سمت کالا پڑا ہوا تھا۔ دیو قامت مختل اور اس نے اپنی چاپوں کے گھے سے ایک چاپی زکال کر مالا کھولا اور اس کے بعد ہم ایک ایک کرکے اندر واض ہوگئے۔

میہ بہت ہی وسیع د عربین کمرہ تھا۔ جس کی چھت بہت او نچی اور مکمل تاریکی ہیں پیچی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک چوڑا ساچہو ترا تھا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس پر دو تمین انسان کو مل جاتا ہے وہ اسے پس مظریں ڈال دیتا ہے ادر اس سے بڑی جو چیز تگاہوں کے سلمنے آتی ہے' اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس جگد سے باہر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی خمیں طلا تھا۔ سمجھ میں خمیں آتا تھا کہ اب کیا گیا جائے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کتے کے جہرے والا اب عام طور سے سائے گی طرح میرے ساتھ لگا رہتا ہے لیکن جب بھی میرا اور اس کا سامنا ہوتا تھا اس کا انداز بڑا مؤدب ہوجاتا تھا۔ یہ بھی بھینی طور پر منگلاس کے حکم سے بی ہوا تھا۔ یہ بھی بھینی طور پر منگلاس کے حکم سے بی ہوا تھا۔ آخر کار منگلہ من نے ایک دن جھ سے کہا۔

"اور كل تهمارى شادى كادن ب- تم توشايديه بحول بى كئے بول كے-" "نه جانے تم كيا بات كرتے بو منظه من-" ميں نے كما اور وہ ايك دم بجر كيا اور

"شادی تو ہوگی اور ضرور ہوگی- اور یہ شادی میں تساری اس لئے کرنا چاہتا ہوں کے تم نیل کنول کا خیال ول سے نکال دو مجھے؟ اگر تم رادھیکا سے مسلک ہوجاؤ کے تو خیل کنول تماری طرف مند کرکے تموکنا بھی پند شیس کرے گی۔"

بسرحال ای رات میں اپنے مخصوص کمرے میں سورہا تھا۔ رات آدھی کے قریب گزری ہوگی اور جب میں علامی کرتے ہیں ہوگی اور جب میں گزری ہوگی کہ سی کرتے ہوگی اور جب میں جاگا تو یہ دکھ کر میری حالت اور جس خراب ہوگئی کہ منظلان اور اس کا دیو قامت چوکیدار میرے پاس کھڑا ہوا ہے۔ منظلہ من نے تیز روشنی کردی۔ میری آ تکھوں میں چکاچوند پیدا ہوگئے۔ میرایارہ چڑھ گیا اور میں نے کئی قدر کرخت لہج میں کہا۔

"کیا بات ہے۔ کیا مہمان بنانے کے بعد اس طرح اجارہ داری قائم کر لی جاتی ہے۔ آدھی رات کے وقت کسی کی فیند خراب کر دینا کوئی اچھی بات ہے؟" میں نے منظلہ من کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم خوفزدہ ہوگیا کیونکہ اس کی شکل اس قدر ڈراؤٹی تھی کہ میرا دل لرزنے لگا۔ مجھ پر ایک وحشت سی سوار ہوگئی اور میں اسے دیکھنے لگا۔

"اس نے اور کیڑے بدل کر تیار ہوجاؤ۔ تساری شادی کا وقت آگیا ہے۔" اس نے برے بارعب بلیج میں کسا۔ بھی اندازہ ہوگیا تھا کہ میں نے اگر اس وقت انکار کیا تو یہ خوفاک چوکیدار جو خونخوار در ندے کی مانند مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ بیں خاموشی ہے اٹھ گیا تو منگہ من نے کہا۔

"ہم باہر موجود ہیں۔ لباس تبدیل کرو اور باہر آجاؤ۔" اس نے چوکیدار کو اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری سمجھ میں شیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں۔

لی کمبی موم بتیاں روشن تھیں جن کی مدھم کانیتی ہوئی روشن میں ہمارے ساتے برروحوں
کی مائند لگ ہے تھے۔ ہر طرف قبرستان کا سا گہرا سکوت طاری تھا۔ اگر سوئی ہجی گرتی لؤ
اس کی آداز سنی جانحتی ہتی۔ سب لوگ ایک ایک قدم آگے بوصفے گئے اور چبو ترہے کے
قریب پہنٹے گئے۔ تب جھے ایک اچنبی صورت نظر آئی۔ ایک انتہائی سوکھے جم والا بو ڑھا
آدی جس کی ایک ایک بڑی اس طرح نمایاں تھی کہ میڈیکل کے اسلوؤنش انسانی جسم کی
بڑیوں گا اس سے بہتر اندازہ اور کہیں سے تہیں لگا تھے تھے۔ اس کا چرہ یالکل پہلے رنگ کا
اور چبکدار تھا۔ آئیسیں بھی خوب روشن تھیں اور دہ بالکل ہے حس و حرکمت اپنی جگہ پر
کھڑا ہوا تھا۔ جھ پر ایک سحر ساطاری ہونے لگا اور بیہ سب پچھے بھے ایک خواب سا گئے

ائے میں دروازہ چر کھلا اور میں نے رادھیا کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک سفید لہاس میں مبوس اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا چرہ کمی سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی جال انتہائی دلکش تھی اور میں اس کے جسم کے نقوش سے بید اندازہ لگا سکنا تھا کہ بید رادھیا ہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بھتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قریب آگر کھڑی ہوگئی۔ بوڑھا آدئی ہوشوں بی ہونٹوں میں بھی بربروائے لگا۔ کھی جیب و غریب آوازی تھیں۔ ایک آوازی بین نے ملول میں بھی تھیں۔ عام طور پر شادیاں کردانے والے تھیں۔ ایک آوازی بین ہوا کرتے تھے۔ میں خاموش پندست اس تھم کے اشلوک پڑھا کرتے تھے جو سفسکرت میں ہوا کرتے تھے۔ میں خاموش منصوبہ اپنے ڈیمن میں تیار کردکھا ہوا جانے اس خبیث نے کیسی بھیانک شرارت کا منصوبہ اپنے ڈیمن میں تیار کردکھا ہوا وار اب کچھ تی لیمے جارہے ہیں کہ بید منصوبہ ظہور میں آجائے گا۔ منظم من کے ہونٹوں پر وہی مگردہ شمیم پھیلا ہوا تھا۔

بو ڈھا یہ اشلوک پڑھتا رہا ادر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن ہے کی دال کے دانے مجھ پر ادر رادھیکا پر مارے ادر اس کے بعد دونوں ہاتھ بھیلا کر ہمیں دعائیں دینے لگا۔ یہ نہ ہندور ہم و رواج کے مطابق شادی نہ مسلمان یا عیسائی۔ غالباً یہ شادی شیطان کی رسموں کے مطابق تھی۔ یالکل ایس ہی بات تھی لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے ذہن میں نیل کول کا جو انصور تھا دو تو شاید ان کا باپ بھی نمیں ختم فرق پڑتا ہے۔ میرے ذہن میں نیل کول کا جو انصور تھا دو تو شاید ان کا باپ بھی نمیں ختم کر سکتا تھا۔ بو ڈھا آہستہ آہستہ چلا ہوا ایک گوٹے میں جاکھڑا ہوا اور بھر دہیں ہے گم اوگیا۔ بھراچانک ہی منگلہ من نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اور ميرے دوست! كيا تم افي ولسن كو شيس ديكھو گے۔ آؤ اب يد تم ير طال ہوگئ

ہے۔ دیکھو دیکھو اس کا چرہ دیکھو۔ اس کا نقاب الثو۔ تھارا بید کام ب آؤ۔" اس کے آخرى الفاظ علم سے بحرور تھے۔ میں لرزتے قدمول سے آگے براحار رادھيكا بے ص و حركت پير ك محت كى مائد اپنى جك كورى محى- يس اس ك قريب بيني كيا- پريس ف ارزتے باتھوں سے اس کا فقاب اٹھایا۔ اصل میں میرے ذہن میں بیہ تصور تھا کہ دیکھوں تو سی کد اس شیطان نے بیواری رادھیا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر بیسے بی میں نے رادھيكا كاچرہ ويكھا تو انتائي كوشش كے باوجود ميرے منے سے چيخ لكل كى اور يين وہشت ے کی قدم پیچے ہے گیا۔ آہ۔ میں نے جو چرو دیکھا تھا وہ راوھیکا کا چرو شیس تھا۔ رادھیکا آ ایک انتالی حمین اڑی تھی جے ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کے لئے آ محصی ترسی موں اور اب وہ اس قدر بھیانک ہو تن کھی کہ ایک نگاہ بھی اس پر نہ جمائی جاسکتی تھی۔ وہ کسی شیطانی بلا کا چرہ تھا۔ ہونٹ کئے ہوئے اور بردی بردی نیلی آ تھول کی لیکیں فائب تھیں۔ ودنوں رخساروں پر سیاہ رنگ کے دافرے سے بنے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے اس کے رخسار لوہا گرم كركے داغ ديئے گئے ہوں۔ ہونث كث جانے سے اس كے تمام سفيد دانت اور برے نظر آرے تھے جنوں نے اس کی شکل نمایت خوفاک بنا دی تھی۔ میں نے فتاب بلق تو بغیر بلوں کی نیلی اور ومران آتھ میں بھے تکنے لگیں۔ آف میرے خدا! ان آتھوں ے كى بلاكى مايوى اور حسرت بحلك ربى تحى- ايك لمح ك الله جھے يول لگا جيسے وہشت سے میرے ول کی دھر کن بند ہونے والی ہے۔ میرے عقب میں منگلہ س کے المقيم كوي رب تقدوه كمد ربا تفا-

الرے اور بے وقوف فخص! بروسوا آگے بروسوا دیکھو یہ تمہاری دلمن دنیا کی حسین الرکا! وہ انظار میں کھڑی ہے کہ تم دوبارہ اس کا نقاب الث کر اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرو۔ من رہ ہوتم اضاؤ اس کا گھو تکھٹ میرے ذبن میں تمہاری اس مشکل کا مہترین حل آیا ہے۔ اچھا ایسا کرتا ہول میں تمہیں بھی اس دلمن کی طرح حسین بنا دیتا ہوں۔ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو۔ آجاؤ۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت رہے گی اور پھر اس طلعم کدے میں ایک حسین اضافہ ہوگا۔ چلو آجاؤ۔ آجاؤ۔

"تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے گیا؟ کیا سجھتا ہے تو آپ کو؟ میں تجھے ایک بات ہادوں ساری باتیں اپلی جگہ تیرا منحوس اور کالاعلم اپلی جگہ میں تجھے میں تجھے۔ " میرے الفاظ اس کے قبضے کے آہنگ میں دب گئے۔ اس نے اپنے دیو قامت مخض کو اشارہ کیا اور بولا۔ -W

"منظ سن! بمت زلیل انسان ب نور میں نہیں جانتا تھا کہ سب کھے تُونے کول کیا

ہو لیلن ........... لیکن نوا تو اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا میں دہے۔" ایسی میں نے یک الله کے تھے کہ اجانت کی دہ منحوس آداز گوئے اتحی جس نے میرے اعساب الله کے تھے کہ اجانت میں بہت کردر کر دیا تھا۔ سائران کی آداز جیسے ہی اجمری میرے پورے اور میں اور خیلے چند دنوں میں بہت کردر کر دیا تھا۔ سائران کی آداز جیسے ہی اجمری میرے پورے اور میں اور خیل ہونے کی اور شاید یہ منظہ من کی ایک جیب و غریب اسٹن منتی۔ وہ اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک لمبا چیسے کھل والا اور بوری قوت سے میری طرف بھینکا۔ جاتو کی سنستاہ میرے کانوں نے کی ایک گیل دی۔ دہ فوراً جھ پر آگری اور جاتو کی سنستاہ میرے کانوں نے کی کوشش کریں میرے اقتحاب میں اتنی قوت نہیں رہی تھی کہ میں اس سے بچنے کی کوشش اس کی پشت میں داخل ہوگیا۔

ہے حادث اتنی برق رفتاری ہے پیش آیا کہ میری عقل چگرا کر رہ گئی لیکن پھرا جاتک ال این نے ایک اور عجیب وغریب عمل دیکھا۔ کتے جیسی شکل والا مخص اپنی جگ سے اچھلا تا اور اس نے پوری قوت سے منگلہ سن کی گرون کو پکڑ لیا تھا۔ منگلہ سن حمرانی سے ایک مع تك توساكت رباليكن ووسرے مح اس في ايل جسماني قوت كا اظهار شروع كر ديا-پ نیس یہ کالے علم کی قوت تھی یا پھرخود اپنے بدن کی قوت کہ اس نے کتے جیسی شکل والے مخص کو اینے سرے بلند کرے زمین پر دے مارا اور پھراے جوتے کی تھو کروں ے پیٹنے لگا۔ ذرای وریس اس نے کئے کی شکل والے کو زمین چٹاوی تھی۔ ادھر رادھیکا ایک جانب بے ہوش بڑی تھی اور اس کالباس خون سے تر ہوچکا تھا۔ وفعتاً تن ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ کتے جیسے منہ والا مخض جو منگلہ س کے ہاتھوں زخمی ہوچکا تھا۔ دفعتاً ہی اپی جگہ ہے الحجل کر مجھ پر آگرا تھااور اس نے میرے ہاتھوں سے راوالور چھین لیا۔ اس ے پہلے کہ مظلم من کچھ سوچ یا سمجھ اس نے ربوالور کابقیہ میکزین مظلم من کے مینے یر فتم کر دیا۔ اس کی آنگھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میری نگابیں رادھیکا کی جانب اٹھ کئیں۔ رادھیکا کی پشت میں جو محفجر پیوست ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس کی پشت میں ہی گزا ہوا تھا۔ محتجر غالباً کسی زہر میں بجہا ہوا تھا کیونک رادھیکا کا جسم گرا نیلا پڑتا جارہا تھا۔ میں نے اس کے سینے سے کان لگا کر اس کے دل کی دھڑ کمن شنا جاتی لیکن وہ مرچکی تھی۔ اس میں کوئی فل شیں کہ اس وقت رادھیکا نے اپنی قربانی دے کر میری جان

"اے لے چلو۔ چلو تم اے لے چلو۔" میں نے خوفردہ انداز میں اوحر اوحر دیکا اس وقت میری کیفیت بنجرے میں بند ایک پرندے کی مائند تھی۔ دیو قامت محف کے میری طرف قدم اشایا لیکن عین اس وقت ایک بجیب وغریب واقعہ بیش آگیا۔ رادھیکا اس ایک تک بے حس وحر کت کھڑی تھی متحرک ہوگئی اور آہستہ آہستہ میری جانب برسط کی سکتی سکت کے دیا ہے۔ میری جانب برسط کی سنتے ہوئے کہا۔

"ارے واہ واہ کیا رومانی سین چل رہا ہے۔ رک جاؤ 'تم لوگ رک جاؤ ' و کید ولین اپنے شوہرے کچھ کہنا جائے ہو۔ ارک جاؤ 'تم لوگ رک جاؤ ' و کید ولین اپنے شوہرے کچھ کہنا جائی ہے۔ " رادھیکا آہستہ آہستہ میرے قریب آنے گی لیکن اس دفت جھ پر ایک تجیب می وحشت موار تھی۔ میں پیچے بٹنے لگا یمال تک کر میری چینے ربوارے فکرانے گی۔ ادھر منظہ من کو یہ منظر بہت دلچیپ لگ رہا تھا۔ اس کے حلق سے تعقیم البلنے گے۔ اس کے وحشیانہ قد تعول سے دیواری لرز رہی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے وہ اس تمان میرے رہا تھا جیسے وہ اس تمان میرے بہت خوش ہو رہا ہے۔ یمال تک کہ وہ خوفاک ولین میرے نزدیک آئی۔ گرم سائس میرے چرے کو چھونے گئے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کردیکھ آئی۔ گرم سائس میرے چرے کو چھونے گئے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور دو مرے ہاتھ سے کوئی سخت می چیز میرے ہاتھ میں تھا دی۔ میں نے کندھے پر رکھا اور دو مرب ہاتھ سے کوئی سخت می چیز میرے ہاتھ میں تھا دی۔ میں نے اس شول کردیکھ آئی وہ در اوالور تھا۔ ادھر وہ آواز پھر بائد موئی۔

"بال- ميرے عظيم دوست! ديجو ده جذباتي هو رئي ہے۔ تمهارے سيتے ميں ہا جانے كے لئے ہے جين ہے اور تم ہوكہ مجرا رہے ہو۔ كيا ہے وقوتی ہے ہے۔ كيا تم اس بات كو تنكيم نميں كرتے كہ ہے دنيا كی حسين ترين لاكی ہے۔ بس غلطی اس سے به ہوئی كہ اس نے بھی ميرى بد عورتى كا غذاق الزايا۔ جھے بدصورت بجھ كراس نے نفرت كى نگاہيں اس نے بھی ميرى بدعورتى كا غذاق الزايا۔ جھے بدصورت بجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر كيا۔ كيا سمجھے۔ ميں كن فضول باتوں ميں پر آباد کیا ہوئى کیا ہے۔ " وفعتا ہی ميں نے آبات سے رادھيكا كو ايك جانب برنايا اور ريوالور سيدھا كرايا۔ كيا سمبرا خيال ہے كہ تمہارا بيہ خداتى اب جھے ختم كر دينا جاہتے۔" ميں نے غرائى ہوئى آواذ ميں كما اور منگلہ من نے ميرے ہاتھ ميں ريوالور ديكھا۔ اس كا چرہ ايك دم سكر كيا اور اس كى آگھوں ہے جنون تيملك نگا۔ اس نے ديو قامت كي طرف ديكھ كر كما۔ ادر اس كى آگھوں ہے جنون تيملك نگا۔ اس نے ديو قامت كي طرف ديكھ كر كما۔

"اوہ ..... یہ کتا۔ یہ کتا رہوالور کمال سے لے آیا۔ پکڑو اس اور اس کو نوچ کر ہلاک کر دو۔" اب اچانک ہی وہو قامت شخص آگے بردھا اور میرے رہوالور سے یکے بعد دیگرے تمن شعلے نگلے۔ دیو قامت ایک وحاک کے ساتھ ہال کے فرش پر گر پڑا۔ کتے جیسی شکل والا جلدی سے چھلانگ نگا کر دیو ارسے جانگا تھا۔ میں نے مظلم من کی طرف دیکھ

بچائی۔ اس حیین اور معصوم لڑکی کابیہ جیرٹ ناک انجام کتنا دلدوز تھا۔ احالک کا ماہر سے محمد اور عن میں کے چیزی کی میں ان کا

"وه......ده...... کنال ۲۰۳۰

ودہ مرچکا ہے۔ اس عورت نے اسے گولی ماردی ہے جو تسماری شکل اختیار کتے ہوئے تھی۔ میرا مطلب ہے دہ بد صورت عورت۔ "

"آو- مجھے معلوم ہے۔ دو سویتا تھی اور سویتا تھی۔ مرکیاتم کے کمد رہے ہو منگلہ ن مرحکاہے ؟"

"بال- وہ ب جان لاش كى شكل ميں اندر يرا ہوا ہے۔ كيا تم اے ديكھنا ليند كرو كى؟"

" نہیں۔ نگاویمال سے بھگوان کے لئے نگاو۔ یمال سے چلوا یمال سے جاتی جلدی ممکن ہوستے۔ چلو یمال سے بھتی جلدی ممکن ہوستے۔ چلو میرے ساتھ۔" رادھیکانے میرا ہاتھ پکڑا۔ باقی ساری باتیں بھول کر مجھے اس کے ساتھ دوڑتا پڑا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کافی دور نگل آئے اور پھرا یک الیمی جگہ جو میرے لئے بالکل اجنبی تھی ارک کر رادھیکا مرخ پھرکی ایک ٹوئی ہوئی سل پر بیٹے گئے۔ اس کی کیفیت کافی خراب نظر آرہی تھی۔ بیس بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ بیس کے کاف

"رادهيكا لم كيا دا تعي زنده بو- پروه جو مركى ده كون تحي ؟"

"سومیتا! بهت اچھی عورت تھی دہ۔ تم نے اس کی بھیانگ شکل دیکھی ہوگی۔ وہ پہلی و ت عورت تھی جو منگلہ من جیسے مروہ شکل کے انسان کو جاہتی تھی مگر منگلہ من تو جنونی ب واوانہ ب- بلک اگر تم کتے ہو کہ وہ مرجا ب تو میں یہ کمون کی کہ وہ داوانہ تحل ا این بدصورتی کاشدید احساس تما اور وه ساری دنیا کو بدصورت بنا دینا چابتا تھا۔ کوئی الى كمانى اس كى زندگى سے وابسته متى جس في اسے ديواند بناديا تھا۔ وہ حسن سے نفرت ار تا تھا کیونکہ دنیائے اس کی بد صورتی ہے نفرت کی تھی۔ مجھے بوری تفصیل ہے تو اس لی واستان شیس معلوم۔ بس اتا جانتی ہوں میں اور یہ مجی جھے سومیتائے بنایا تھا کہ اپنی اباوانی کے زمانے میں اے مکی اڑک سے محبت ہوگئ تھی اور وہ الرک اس سے شدید لكرت كرتى متى كيونكه وه بدصورت تفامه نيل كنول ناى لزكى اس حسين لزكى كى جم شكل تھی اور اس حسین لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اس مارنے کے بعد وہ جوتی ہوگیا اور اس نے ساری ونیا کو برصورت بنائے کا فیصلہ کر لیا۔ یمال اس نے است آپ کو آباد کیا اور نہ جانے کون کون سے علوم کید کروہ یمال عمل کر ، رہا۔ یہ اس کی واستان ہے۔ سویتا بھی اس کی محبوبہ تھی۔ سویتا نے اس سے نفرت تنمیں کی حالاتک وہ ب پناہ خوبصورت مھی لیکن وہ دنیا میں سمی پر یقین شیس کر ٹا تھا۔ جب سومیتا نے اس سے انلهار محبت کیا تو اس نے یکی سمجھا کہ سومیتا اے بے وقوف بنا رہی ہے اور اس کے بعد اس نے سویتا کو بھیانک اور بدشکل بنا دیا۔ جانتے ہو اب اس کا مضوب کیا تھا۔ وہ میری حثیت سے سویتا کو تمهاری بوی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا تھا اور اس طرح وہ خوفتاک مویتا کو تمهارے حوالے کرکے ایل جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ جبکہ سومیتا ورحقیقت اے چاہے گلی تھی۔ وہ تہمیں بھی برصورت بنا دینا اور پھر تم اس کی بیوی کو قبول کر لیتے۔ یہ ساری باعمی سوچتانے جھے بتائی تھیں۔ آہ۔ وہ مرکئ بیاری۔"

"اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے رادھیکا! کہ ہم یماں سے کیسے نگل کتے ہیں؟"

دیماں سے نگلنے کا راستہ صرف وہی جانیا ہے جو ایک دیو قامت شخص ہے۔ باقی اور

می کو بیماں سے نگلنے کا راستہ نہیں معلوم۔ میں خمیس بتاؤں۔ یمال اور بھی بہت سے
قیدی ہیں۔ اگر وہ مرچکا ہے تو آؤ۔ ہم ان قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ ہوسکتا ہے وہ میرا مطلب

ہے ان میں سے کوئی باہر نگلنے کا راستہ جانیا ہو۔"

"اس کے علاوہ ہم اس دیو قامت فخص کو بھی علاش کرتے ہیں۔ پہلے تو دہ سیس موجود تھا۔ اب پت نہیں کہال غائب ہو۔"

ویو قامت فخص کے بارے میں راوھیکا نے یہ کما تھا کہ وہ راستہ جارتا ہے چتا تیجہ ونتائى علاش كے باوجود جب وہ نميں ملا توجم لوگوں نے مين فيصله كياك وہ موقع سے فائدہ الله كربابر فكل كيا ب- اس ك بعد رادهيكا ان قيديول ك بجرك علاش كرف كل اور جس طرح میں نے وہ سفید بن مائس ویکھا تھا۔ ای طرح بہت سے بدعورت اور مکروہ شکلوں کے لوگ جمین وہاں پنجروں میں قید ملے جو ہم سے آزادی کی بھیک مانکٹے لگے۔ بسرحال جابیان دیو قامت کے پاس متھیں اور وہ غائب ہو چکا تھا لیکن ان قیدخانوں کو تو ڑئے کی قے داری میں نے اپنے سرلے لی بلکہ وہ سنتے جیسی شکل والا آدی بھی ساتھ شامل ہوگیا۔ اے شدید و فی کرویا گیا تھا لیکن وہ ہمت سے کام لے رہا تھا اور اوب کے پکھ اوزار لے کراس نے بیر تالے توڑے تھے پھرانسان کی انسان ہے مدد کا ایک متاثر کن ملل شروع ہو گیا اور قیدے آزاد ہونے والے صرف اینے لئے قرار کے رائے سیس اللاش كرنے لكے بلك وہ دو مرول كى مدو كرنے لكے اور كافى در تك يد سلك جارى ربا ب شار افراد جمع مو كئے تھے۔ وہ ايك دوسرے كو ديكه وكيه كررو رب تھے۔ غالباً ان كى سوج میں تھی کے اب اپنی ونیا میں واپس جانے کے بعد ان کا مقام کیا ہوگا۔ میری زندگی کے لئے انتہائی انو کھا دانچہ تھا ہیں۔ بھروہ رائے علاش کرنے گئے اور جب جمیں ایک بھوٹا سا سوراخ نظر آیا تو تمام اوگ اپنی قونوں کے ساتھ اس سوراخ کو کشادہ کرنے میں مصروف ہوگئے اور آن کی آن میں دیواریں ڈھا دی گئیں۔ ہمیں باہر جانے کا رات مل گیا تھا اور جم بسرحال آزاد ہو گئے تھے۔ وہ جو لناک طلعم خانہ ایک بھیانک کھنڈر کی شکل میں مارے چیچے تھا۔ رادھیکا میرے ساتھ آربی تھی اور بیں اور راوھیکا ساتھ ساتھ سنز کر رہے تھے جَبِكَ بِاتِّي افراد منتشر مو ك عصر بت فاصله ط موكيا تفاكه اب شه صرف وه كهندر بلك اس علاقے كا اور كوئى عام و نشان بھى باقى ند رہانو رادھيكا نے كها۔

"تحکنا تو شمیں جائے ہمیں لیکن میں تھک گئی ہوں۔ وہ دیکھو' وہ سامنے ایک شارت نظر آرتی ہے۔ کیوں نہ ہم اس عمارت میں پہنچ جائیں۔ ہوسکتا ہے وہاں ہمیں تھوڑاساوفت آرام کرنے کے لئے مل جائے۔"

میں نے بھی اس کچی موک میں یائمی ست گرائیوں میں وہ کالی می عمارت دیکھ لی۔ ایک لمجے کے لئے میرے دل میں خوف کا ایک احساس پیدا ہوا لیکن میں نے اے اپنے ذہمن سے کھرچ دیا اور اس عمارت کی جانب چل پڑا۔ رادھیکا میرے قدموں سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ میں نے کئی یار رادھیکا کے بارے میں سوچا تھا لیکن ابھی ذہن اس طرح

ان عمارت تک پہنچ گئے۔ وہرانے میں بن عمارت زیادہ پرانی نہیں تھی اور اس کے طرف اس عمارت کیا جہ ہم اس عمارت تک پہنچ گئے۔ وہرانے میں بن عمارت زیادہ پرانی نہیں تھی اور اس کے طرف تعیرے اس طرح کا احساس ہو تا تھا جیسے وہ وُ اک بنگلہ ٹائپ کی چز ہو۔ عمارت کا بھا نگ باہرے بند اور اس میں کوئی تالا وغیرہ نہیں لگا تھا۔ ہم لوگ کھڑے یہ سوچ رہے کہ بغیر اجازت کے اس عمارت میں واضل ہو تا مثاب ہوگا یا نہیں۔ میں نے گیٹ کے پاس اجازت کے اس عمارت میں واضل ہو تا مثاب ہوگا یا نہیں۔ میں نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کئی بار اندر نگاجی دوڑا کمیں لیکن کسی تھم کی کوئی تحریک نظر نہیں آئی تھی۔ کہ جب میں نے کا اشارہ کرکے جب میں داخل ہوگیا۔ یہاں کھڑے ہو کے میں نے آواز لگائی۔

پہوسے ہیں اور تھوڈی دیر کے اس کار ہم ہے بات کرے۔ ہم مسافر ہیں اور تھوڈی دیر کے لئے پناہ چاتے ہیں۔ " بی کوئے ہوکر اپنی آواز کی بازگشت سنتا رہا مگر کہیں ہے کوئی لئے پناہ چاتے ہیں۔ " بی کوئے ہو کر اپنی آواز کی بازگشت سنتا رہا مگر کہیں ہے کوئی تخریک نظر شہ آئی آو میں نے گیشہ کو بند کر دیا لیکن کنڈی شیس لگائی اور اس کے بعد میں نے اندر کی جانب قدم اٹھا دیئے۔ بوٹ وروازے کے پاس پہنچ کر میں نے پھر وہی آواز شیس سائی دی اور تھوڈی دیر کے بعد ہم دونوں آواز سی سائی دی اور تھوڈی دیر کے بعد ہم دونوں اندر داخل ہوگئے۔ ایک جیب سی شخط ک سائی دی اور اس ڈیوڑھی کے بعد ایک اور وائل ہوئے کے بعد ایک اور وائل ہوئے کے بعد ایک اور دروازہ۔ میں نے رادھیکا کو دیکھاتو رادھیکا کئے گئی۔ دروازہ۔ میں نے رادھیکا کو دیکھاتو رادھیکا کئے گئی۔

"ورنے کی کوئی ضرورت شیں ہے۔ جس طرح ہم اس بھیانک ماحول ہے فکل کر
آئے ہیں۔ ای طرح اب بھی ہمیں کسی شم کا خوف شیں ہونا چاہئے۔ نقدیر نے ہو بھی
فیصلہ ہمارے لئے کیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ " بمرحال وہ بھی ٹھیک کہد رہی تھی۔
ہم اس دروازے ہے اندر واطل ہوگئے۔ یہ ایک بہت ہی و سبیع و عربیش بال نما کرہ تھا
ہم اس دروازے ہے اندر واطل ہوگئے۔ یہ ایک بہت ہی و سبیع و عربیش بال نما کرہ تھا
ہم میں عمل کری خاموشی طاری تھی۔ میں نے ایک لیجے کے لئے سوچا۔ یہ اندازہ شیس
اگلیا تھا میں نے کہ یہاں ہے بچل کے نار گزرتے ہیں یا نہیں اور پچررو شنی کی جا کئی ہے یا
جائزہ لیا تو بچھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بچھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بچھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بچھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بھے دادوار پر بچلی کے بٹن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچلی یماں آس باس
جائزہ لیا تو بھے دادوار پر بھی مرہم روشنی ہوگئے۔ بہت ہی کم بادور کا ایک بلب ایک طرف لگا ہوا
جائزہ روشنی میں جو چیز نمایاں ہوئی دہ ایک بڑی مسمری تھی جو ایک کوشے میں بڑی ہوئی ہوئی۔

"شایدیداس محارت کامالک مو- عمر جم فے تو بحت می آوازیں دی تحیی اس فے

ادرُد كرسويا موا نظر آيا- وادهيكان سهي موئي نگامون سي محصد ديكها اور يولى-

"عنے جناب! آپ بے فل سورے ہیں اور ہم آپ کے اس آرام میں وافل انداز ہوے ہیں۔ اس کے لئے ہم آپ سے معانی جائے ہیں۔ براہ کرم آپ جاگ کر ہم ے ذرای بات چیت کر میجد ہم بلا اجازت آپ کے اس کھریں داخل ہوگئے ہیں لیکن اليي بي مشكلات كا شكار بين أم كه يم يمال آفي بيجور مو كا ميا آپ براه كرم مين دو من وے عیں گے۔" میں نے نمایت ہی زم اور منذب لیج میں یہ الفاظ کے۔ میری اور رادهیکا کی نگاین اس کی طرف اسلی بوئی تھیں۔ دفعتاً جادر میں جنبش پیدا ہوئی ادر جمیں بول لگا جیسے مونے والا جاگ گیا ہو۔ اس نے کروٹ بدلی اور چرے سے جاور اشا

ليكن اس چرے كو ديكھ كر مارے دل دوماغ كى جو حالت مولى۔ اے كم از كم يس انے طور پر سجمتا ہوں راوھیکا کی کیفیت بھی جھ سے مخلف نمیں ہوئی ہوگا۔ ہم دونوں پیٹی پیٹی نگاہوں ے اے دیکھ رہے تھے کہ یہ مظلم من تھاجو چادر بٹاگر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں یوں لگا چیے جمارے جم پھرا گئے ہوں اور ہم اپنی جگ سے ذرا بھی جنش ند كريحة مول- منظر بن اپني خوفاك آلكھول سے بميں كھور رہا تھا۔ پھراس كے پترے ير کھے تبریلی روقماہوئی اور اس نے بھاری آواز میں کہا۔

"كيول؟ كيما لك رباع بحص زنده ملامت ديكه كر؟ تم لوگول في ميرى زندكى كا ایک دور ختم کر دیا۔ خاص طور سے میں تم سے کہنا ہوں نوجوان! تم بلاشہ ایک تاریخ ساز مخصیت بن کر میری زندگی میں آئے۔ میں شین جات تھا کہ تم مجھے اس قدر نقصان پنتیا سكوك، بين حمين مخفراً الية بادك بين بناؤن- بات اصل بين سيا ي كه تم يو يجو بجي ہو ایک بہت بدی خرالی ب تسارے اندر۔ وہ یہ کہ تہارا تعلق میرے دحرم سے سیں ہے۔ خرمیرا اپنا وهرم تو کالا دهرم ہے لیکن میرے ماتا پا کا جو دهرم تقااس کے کھے اثرات ميرے خون ميں اب بھي ياتى ہيں۔ ميں نے اسي تظرائداز كرك كالے دهرم كو كيما میری و ندگی کے بہت سے واقعات بڑے انو کھے ہیں۔ میں خود بید الفاظ اینے منہ سے ادا کر رہا ہوں لیکن یہ ایک سچائی ہے۔ کیا سمجھے۔ کیا میری یاتیں تمهاری سمجھ میں آرہی ہیں؟"

اس نے سوال کیا اس وقت تو ہم دونوں چھر کے انسان بنے ہوئے تھے۔ راوھ کا کی کیفیت می میری کیفیت سے مخلف قبیں تھی۔ وہ بھی خوف و دیشت کی تصور بنی کھڑی تھی۔ یں پیٹی پیٹی آ تھےوں سے منگلہ من کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے کے ہوئے الفاظ پر غور کر رما تھا۔ جو پہنے وہ کمہ رہا تھا وہ سیحنے کی کوشش کر رہا تھا اور میری نگامیں سے بھی دیکھ رہی تھیں کہ اس کے بدن میں ربوالور کی گولیوں سے جفتے سوراخ ہوئے تھے اب اس کی کیا کیفیت تھی۔ اس کے اندر میں نہ تو تھی متم کی کزوری پائی جاتی تھی نہ ہی ہے اصاس ہو ربا تفاكد ريوالوركى كوليول في اے كوئى نقصان بنچايا ب- وہ جادر سيث كرسيدها بيش کیا تھا اور اس کا لباس بے داغ تھا۔ اندازہ یہ جورہا تھا تیسے اسے جھے سے کمی مجلی طرح کا کوئی خوف تہ ہو اور وہ بالکل مطمئن اور پُرسکون ہو۔ تھوڑی دمر بعد اس نے بھاری آواز

ومیں نے تم ے کما تھا کہ تم نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے اور میری زعدگ ك ايك دور كو حتم كرديا ب- بين مجمناك بي تمسارا كوكي عظيم الشان كارنام ب- تم نے اگر کیا ہے تو صرف ایک عمل کیا ہے وہ یہ کد جھے متحرک کرویا اور نیل کول سے محبت کا اظهار کرکے اور اے اپنی جانب ما کل کرکے میرے ذہن میں وہ شدید تحریک چر ے جگادی جو شدید لو تھی مراس قدر نہیں۔ ہوسکتا ہے بھی نیل کنول دوبارہ میرے سامنے آتی اور جھ سے اظہار نفرت کرتی تو میں اے بھی اے طلعم کدے میں جانور بناکر قید کرلیتا۔ ہوسکتا ہے یہ کمانی تسارے کانوں تک پنج چک ہو۔ اگر شیں تو ایک باریس چر ے اے مختصر الفاظ میں و برا دول۔ میں بد صورت تھا لیکن صور تیں تو میری این بنائی ہوئی منیں ہوتیں۔ مجھے قدم قدم پر نفرتوں کا شکار ہونا بڑا۔ میرے ماما پیا تک مجھ سے نفرت كرتے تھے۔ بال جس كے بارے ميں يہ كما جاتا ہے كه سارا سنسار ايك طرف اور مال ایک طرف اے اپنا بچہ سنسار میں سب سے زیادہ سندر لکتا ہے اور وہ باوشاہوں کے سامنے بھی ہے کہ علی ہے کہ اس کے بی ے زیادہ قسین بچہ اور کوئی تمیں ہے۔ جاہے مقامعے پر بادشاہ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ یہ ایک جاتی ہے اور مال سے زیادہ سیائی کسی اور میں شیں ہوتی۔ لیکن تم اس بات پر بھی لیقین کراو کہ میری مال مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ جار بعانی اور تھے میرے۔ جاروں کو بیار ریا جاتا تھا لیکن میں بیشہ سب کی نفرتوں کا شکار رہتا تھا۔ ابتداء میں تو میری سمجھ میں یہ بات میں آئی کہ ایا کیوں ہوتا ہے لیکن جب تحورُا سا ہوش آیا تو مجھے ب اپنے آپ پر بہتے ہوئے ملے۔ وہ کل کر کتے تھے کہ یہ

ی۔ بوہوسیات ہوں۔ میرے گئے ایک عجیب سالحد پیدا ہوگیا تھا۔ میں نے اپنے دل د دماغ کو ٹولا ایک دم یہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ نیل کنول تو اب میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ میں اے تصور میں ہے ہمی دور نہیں کرسکتا جبکہ کمی کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ب

مرا تہارا کوئی جھڑا نہیں ہے۔ تہارا دہ طلع کدہ ختم ہو آیا ہے اور تم ایک ہوں ہو گیا ہے اور تم ایک ہیں۔ تہارا دہ طلع کدہ ختم ہو آیا ہے اور تم ایک ہیاں ایک بار چر ل کئے ہو۔ جہاں تک تمہارے جادہ یا عمل کا تعلق ہے۔ بھول جاؤ اس بات کو۔ جس بھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں کیکن تمہارے سامتے بیٹی طور پر وہ کم ہے۔ نیل کول کو جس بھی تمیں بھول سکتا۔ اگر وہ تمہیں چاہتی ہے تو جس خوش سے تمہارے حق جس دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ ایک بار صرف ایسا کرد کہ اے سامنے لے تمہارے حق جس دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ ایک بار صرف ایسا کرد کہ اے سامنے لے آؤ اور آزادی سے بیتی دو کہ وہ جھے یا تمہیں دونوں جس سے ایک کو پہند کرے۔ اگر وہ تمہاری طرف اعتبار کا اظہار کرتی ہے تو بھے بچھ نہیں ہوگا۔ جس خاموش سے چلا جاؤں گا۔ "دہ خوتخوار نگاہوں سے گھورنے لگا بچر بولا۔

" بید بات تو خود میں تم ہے کمد چکا ہوں کہ وہ جھے سے نظرت کرتی ہے اور تمهاری جانب راغب ہے۔ ایس صورت میں تو یہ تمهاری بات بالکل دی ہے مقصد اور بے اثر موجاتی ہے۔"

ای ہے۔ "بس تو گھرتم خود ڈمہ دار ہو۔ جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں نیل کنول کو علاش بدشكل بطخ مارك ورميان كمال سے آئي۔ ميرا تو كوئي تصور نبين تقد شكل و صورت تو بھوان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اکثر راتوں کو جاگنا اور دل میں یہ سوچنا کہ کتنے ظالم اوگ میں بید- ماں رات کی بارشوں میں مجھے تھا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ شدید سردی میں میرا بدن سکر جاتا تھا۔ اکر جاتا تھا۔ میرے جاروں بھائیوں کو میری مال اس طرح سمیٹ کر سوتی سی جے مرفی اپنے چھوٹے بچوں کو پرول میں رکھتی ہے لیکن میرے ساتھ میرے ساتھ بالکل نفرت کا سلوک ہوا کرتا تھا اور اس چرے آخر کار میرے دل میں نفرت بدا كردى مقى- مين ان لوگول كو نقصان پنچان كى كوششول مين معروف موكيا-جمال بھی موقع ممایس انہیں تکلیف پنچانے سے گریز نہ کرنا۔ پھر کچھ اور برا ہوا۔ ایک دان میں نے اپنے چاروں بھائیوں کو زہروے کر مار دیا۔ یہ زہر میں نے ایک فاص بوئی سے حاصل کیا تھا۔ یہ میری نفرت کی انتا تھی اور چھر میں وہان سے فرار ہوگیا۔ میری اللاش كى جارتى محى- يوليس كو ميرے بارے ميں اطلاع دے دى كى محى- ميں سالدوں اور پھاؤں میں وقت گزارنے نگا اور آخر کار مجھے ایک پھایں ایک گیانی وحیانی مخصیت ال سكى اور اس في مجھ كالا جادو سكھانا شروع كرويا۔ بس بيد تھا ميرى اس زندكى كا آغاز۔ بت کھے کے لیابی نے لیان مجھے خواصورتی سے نفرت وہ گئ تھی۔ دیا کی ہر خواصورت ور کو میں متم کر دیتا تھا ہو جیرے بس میں ہو تا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس ساری دنیا کو يهيانك اور بدصورت بنائے كے لئے بجھے اور طلم كيكمنا جائے اور يس في يوسب يكھ ميكينا شروع كر ديا- يات صرف كالاعلم ميكيد كردد سردل كو نقصان پنتيات كى شيل تقى-میں این کئے ایک ایک زندگی جابتا تھا جو میری من پند ہو۔ میں نے روپ کااے شادی بھی کرلی کی اے بھی میں نے برصورت بنا دیا کو تک میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ جب بھی میرے قریب آل ہے میری شکل دیکھ کر آمکھیں بند کرلیتی ہے۔ اس کے ول میں بھی ميرے لئے محبت نيس تھی۔ آخر ميں دنيا كى ان نفرتوں كا شكار كيوں مول- بس يہ سجھ لو کہ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بیر روپ وے لیا۔ میں ایک روایتی جادوگر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے جدید یکانے پر ان تمام چزوں کو آرات کیا اور تم نے یہ ویکھا کہ یہ مب کھ میں نے کس طرح کر لیا۔ اپنے علم سے کام لے کریس نے اپنے دوروپ تشکیل كف ايك وه جو تمارك سائ اس اصل روب من مول اور من اس روب من زنده ر موں گا۔ نیل کول میرا پالا بار تھا۔ بال تم يقين كرووه واحد لاك تقى في من في اپنى دعدگ سے زیادہ چاہا اور سے واحد اور کی متی جے میں بدصورت نہ بنا سکا۔ ہزاروں حسین

کروں گا اور اے آخر کار حاصل کر لول گا۔ یہ میرا اپنا کام ہوگا۔" اس کی آ تھوں ہے۔ نفرت کی چنگاریاں تکلنے لگیں۔ اس نے کہا۔

"تو چر رادھيكا تمهارى كيا حخوائش ره جاتى ہے۔" رادھيكا جو جم دونوں كى باتيں خامو قى سے من ربى تقی ايك دم مرفى اور كمرے سے واپس قكل گئے۔ يس چونكا تھا اور چم ميں نے مادھيكا كو آوازيں دينا شروع كر ديں "ليكن اتنا بيس بھى جامنا تھا كہ جو چھ بيس نے كما ہے وہ بالكل تحيك تھا۔ رادھيكا كو بھلا بيس كيے قبول كرسكنا تھا۔ بيس نے دوچار آوازيں ديں۔ اسے دروازے كى جانب ليكا بھى ليكن وہ دروازہ كھول كربا جرنكل كئى تھى۔ پر بيس نے بات كہا۔

"سنو منگ من میں اسسند منگ من میں اسکان میری بات پوری نہ ہوسکی کونک میں نے سامنے کی مسری خال دیکھی تھی۔ منگ من اس مسری پر موجود نمیں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ باہر نظنے کا صرف یہ ہی ایک راستہ تھایا پھرود دروازہ جو اندر سے بند تھا۔ وہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ وہ دروازہ بھی اندر سے بند بی طلا اور بیرونی راستے پر میں خود موجود تھا۔ مگر منگلہ من جیسے پُرا مرار آدی کے لئے کی بھی جگہ سے غائب ہو جانا کوئی مشکل کام نمیں تھا۔ میرے خدا۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ پھر نکل گیا تھا اور رادھ کا دو سرے لیے جسے وادھیکا کا خیال آیا تو میں دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول کریا ہم نکل آیا۔

عمارت زیادہ بڑی نمیں تھی۔ میں نے اس عمارت کے چے چے کا جائزہ لے لیا۔ نہ بھے رادھکا فی اور شہ منگلہ من۔ بلکہ میرے سامنے ایک لق و دق ویرانہ بھیلا ہوا تھا۔
آہ۔۔۔۔۔۔ بہ جادو گری بھی کیا چنے ہے۔ انسان اصل زندگی ہے ہی ہٹ جاتا ہے اور نہ جانے کیے کیے مشکل صالات کا شکار ہوجاتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہئے۔ موائے اس کے کہ تقدیر پر بھروس کرون اور آگ برطوں۔ چنانچہ دہاں ہے چل پڑا۔ قرب وجوار میں جھاڑیاں بھری ہوئی تھیں کمیں کر دخت نظر آدہے تھے۔ ایک بجیب ویران ساماحول تھا۔ وہشت می ہوتی تھی اور نہ جانے کیوں بھے یوں لگ رہا تھا جیے میں اندر سے بہت کرور ہوگیا ہوں۔

نہ جانے کب تک اس طرح چاتا رہا۔ پھر سائے ایک اور عمارت نظر آئی اور علی اس کی جانب چل پڑا۔ دیوانوں کی یہ عمارت کیسی موتی ہے۔ اس وقت بیرسوچے کی الخبائش شیس تھی۔ انسانوں کی دنیا سے اس قدر دور ہوگیا تھا کہ اب اپنے آپ کو انسان سجھنا بھی بجیب سا لگنا تھا۔ عمارت میں واخل ہوا۔ کوئی پرانا مندر تھا۔ جگہ جگہ انسانی سجھنا بھی بجیب سا لگنا تھا۔ عمارت میں واخل ہوا۔ کوئی پرانا مندر تھا۔ جگہ جگہ انسانی

النے بھرے ہوئے تھے لیکن اندر ایک جیب می شندگ متی۔ ایک پڑا مرار می شندگ ادر دور ہوگئی تھی۔ ایک پڑا مرار می شندگ ادر دور ہوگئی تھی کہ میں نیل کنول سے مجت کرتا ہوں اور اسے میری قربت میں جگہ طف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس مندر نما شندی جگہ ایک چو ترے پر بینے گیا۔ دل ودماغ کو سکون دیتا چاہتا تھا۔ ایک ایک وحشت ایک ایک جلن سارے وجود میں بریا ہوگئی تھی کہ اندر سے طبیعت شدید کھیرا رہی تھی۔

المحدث فرش في مجھے کچھ سكون بخشااور میں نے دماغ كو بالكل أزاد چھوڑ دیا۔ گائی اور اللہ کیا کروں۔ اللہ كیا اور اللہ کیا طرح لیٹا رہا اس كے بعد محصے الکھ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کروں۔ اللہ كیا کروں؛ میں سے سوچنا رہا بھر میں نے اس مدر نما عمارت پر نگاہ ڈائی بیمال رکنا تو بے مقصد ہی تھا۔ چلنا پڑے گا۔ سے جائزہ لینے کے منصد ہی تھا۔ چلنا پڑے گا۔ سے جائزہ لینے کے لئے کہ بیمال کہیں بانی موجود ہے یا شیں۔ میں اپنی جگد سے اٹھا اور چاروں طرف دیکھا اور اس در سے اندر داخل ہوگیا جو غالباً کی دالان کا در تھا۔ اسے کمرہ شیں کما جامکا تھا۔ لیکن وہاں میں نے جو بچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے پورے بدن میں دہشت کی ایک امروز گئی۔

وہاں می انسانی جسم زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ لیے کیے جسم جن پر سفید جادریں اسکی ہوئی تقید ہادریں اسک شفاف میں ہوں ہے تھے۔ چادریں بالکل ساف شفاف تعیں۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی' آگے بڑھااور ایک مرد کے جسم سے چادر اشحائی۔ چرہ دیکھاتو سانس بند ہونے گی۔ یہ چرہ میرا شاسا تھا۔ ای گروپ بیل سے ایک تھا جو میرا گروپ تھا۔ ای گروپ کا ایک قرد ہوں اور ان بیل اضافہ نمیں ہونا چاہے۔ وو سراچرہ' تیسراچرہ اور پیرچو تھا چرہ بھی دیکھا۔ یہاں تک کہ مجھے پورٹی فیس ہونا چاہے۔ وو سراچرہ ' تیسراچرہ اور ای اس برنما شکل میں جو روپ اس نے بدلا تھا وہ بدل گیا میں وہیں لیش ہوئی نظر آئی۔ اپنی اس برنما شکل میں جو روپ اس نے بدلا تھا وہ بدل گیا میں وہیں ایک کا بی ایش تھی۔ ناگو بیل کی لاش تھی۔ ناگو بیل کی لاش تھی۔ ناگو بیل کی ای اس برنما شکل میں جو روپ اس نے بدلا تھا وہ بدل گیا تھا۔ اور پھرسب سے زیادہ چرت ناک بات جو مجھے نظر آئی۔ وہ ناگو بابا کی لاش تھی۔ ناگو بیل کی ای صف بیل بڑا ہوا تھا۔

یوا کے لئے حاضر تھی۔ ایک اشارہ تو کرتا پورٹی کیا نہیں الکردے دیتی تجھے۔ اور وہ خود ارے کہنے اور وہ خود اللہ ہوتی ہے اندر کی اللہ ہوتی ہے اندر کی اللہ۔ پر تجھے تو وہ کرنا تھا جو تو کر سکتا تھا کیا رکھا تھا اس لڑتی نے کہا تھا تجھ ہے کہ سب لیجہ تیرے گئے ہے۔ پھرایک ہی کے لئے کیوں اپنے آپ کو مخصوص کردیا تونے۔ کہا تھا بل تجھ ہے کہ تیرہ کے تیرہ رہنے چاہیں۔ چود حوال نے میں آیا تو کام خراب ہوجائے گا۔ میہ پود حوال نے میں آیا تو کام خراب ہوجائے گا۔ میہ پود حوال نے میں کیوں آیا؟ اس کا جواب دے۔"

" بک بک مج جارہے ہو۔ بہت من لی ہے میں نے تساری بکواس- کولنا چود عوال؟"

" وہی جس کا نام تو نیل کنول لیتا ہے۔ وہی جس کے لئے تیرے من میں آگ ہی آگ چھی ہوئی ہے۔ کیا ہے وہ کون ہے۔ اور تو کیوں اس کے لئے اپنے سارے جیون کا آگ کر رہا ہے؟"

"اوه- تكريل كنول كانهم لوگوں سے كيا تعلق؟ وه تو اس سلسلے ميں بالكل الگ كى چيز

"ماں ہے تیری" بہن ہے "گون ہے؟ جانبا ہے اسے بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ہے کون؟ چل فوٹے اسے نشٹ کر دیا جس نے بری تیبیا کی تھی اپنے آپ کو بتانے کے لئے۔ مار دیا بیچارے کو سب بچھ تباہ کر دیا اس کا۔ وہ بھی ہماری برادری کا ایک تھا۔"

11 C 12

"منگلہ من! اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ منگلہ من مارا گیا تو تو و جانا ہے کہ ایک بات شیں ہے۔ کتنے وشمن پیدا کر لئے ہیں تو نے اپنے لئے اندازہ ہے۔ اب بیٹا! بھلتنا ہم سب کو و کھنا کیا ہو تا ہے کیا شیں ہوتا۔ سمجھ رہا ہے؟ ارے کینے! ابھی اس جگہ کڑے کوئے تجمعے راکھ کا ڈھیر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ یہ بھی ہمارے و هرم کے خلاف ہے۔ سمی سے بدلہ لیما ہو تا ہے تو ایسے بدلہ لیمنا چاہئے کہ جس سے بدلہ لیا جائے وہ بھی جیون بھریاد رکھے۔ کیا سمجھا اب بھگت بیٹا!"

"ريكوناكوبابا بن في تميس ....."

ری وہ وجوہ میں ہے۔ اور ایس کر دیا۔ سارے مار ویا۔ سارے مار دیا۔ اور ایس کے دا اس کے اور دیا۔ اور دیا اور ایس کر دہا اور ایس کر رہا ہے تاکو بابا کا تاکو بابا۔ سے کے۔ اس میں کما کر اس نے اجا تک تا

جاؤل۔ میں تھوڑے فاصلے پر ایک پھر پر جاگر بیٹھ گیا۔ بدن میں شدید سنتاہت ہو رہی ہو تھی۔ دفعتاً ہی جھے ایک بلکی می سرسراہت کا احساس ہوا۔ یوں لگا جسے ہوا چل رہی ہو لیکن سے ہوا جس کے علاوہ اور پھی لیک رہی تھی۔ سنتاہت اور بلکا بلکا شور اس کے علاوہ اور پھی شیب تھا۔ یہ سرسراہت برحتی چلی گئی اور پھر میں نے ان لاشوں کے جسموں پر پڑی چادوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ شدید جرت کی بات یہ تھی کہ اگر ہوا چل بھی رہی تھی تو چادوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ شدید جرت کی بات یہ تھی کہ اگر ہوا چل بھی رہی تھی تو احساس میرے جسم یا لباس پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تیز ہوا سے لاشیں چادروں سے احساس میرے جسم یا لباس پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تیز ہوا سے لاشیں کھل گئی تھیں اور احساس میرے جسم یا لباس پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تیز ہوا ہے لاشیں کھل گئی تھیں اور احساس میرے جسم یا لباس پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تیز ہوا ہے لاشیں کھل گئی تھیں اس وقت شدید سے بھیانک منظر' دنیا کا خوفاک ترین منظر تھا اور اس منظر کی ہولناکی میں اس وقت شدید سے بھیانک منظر' دنیا کا خوفاک ترین منظر تھا اور اس منظر کی تھیں لیکن سرخ شعلوں کی اصاف ہو درائے ہو درائ کی نگاری آوا قدا ایمری۔ آنکھیں کھل گئی تھیں لیکن سرخ شعلوں کی طرح د بھی اس کے تھے اور ان کی نگاری آوا قدا ایمری۔ انہوں کھی تھے۔ ناگو کا چرہ بھی اس کے خلف نہیں تھا۔ پھرناگو کی بھاری آوا قدا ایمری۔

"اور تونے والی گیا جس کے لئے بھے منے کیا گیا تھا۔ ختم کر دیانا تو نہ ہیں۔ کہا تھا تا اس نے بھت کہ ہم سب جسم ہو جا ہم گے۔ تیرا کچھ نہیں بڑنا کیونک تو وہ نہیں ہو ہم ہیں۔ نہا تھا تا ہیں۔ نونے اپنی شخصیت پر دہری تہد ڈال رکھی تھی اور یکی تیری چالاکی تھی۔ کتوں کی طرح رگڑتا ہوا آیا تھا۔ میں نے بھی جو مقام دیا تھا وہ کتنا براا تھا۔ کیا نہیں دیا تھیے؟ پورتی بھیسی سیوک ال گئی جس نے بھی سنسار کی ہم خوشی دے دی۔ پر سسرے پر نصیب ہی تھا۔ برے کرموں والا میں نے تھے سنسار کی ہم خوشی دے دی۔ پر سسرے پر نصیب ہی تھا۔ برے کرموں والا میں نے تھے سنسار کی ہم خوشی دے دی۔ پر سسرے پر نصیب ہی تھا۔ برے کرموں والا میں تا ہوگئے۔ اب بول۔ گیا کریں ہم تیرا؟" وہ ب اپنی جگہ سے اٹھ کر سوچا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بول۔ گیا کریں ہم تیرا؟" وہ ب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں جیرانی سے تاگو کی صورت دیکھ رہا تھا پھر میں نے کہا۔

"مگريس صرف يه جاننا چاہتا موں ناگو بلاكم آخريس نے كياكيا ہے؟ وہ كون كى اليك بات موئى ہے جس نے تهيس مجھ سے اس قدر مخرف كر ويا ہے۔ يس تو خود مشكل ميس بھنس گيا تھا بورنی نے ميرا كوئى مماتھ نہيں ديا تھا۔"

"مهاویر آ ب ناتو شیطان کا خاص شاگرد ہے۔ کالی دیوی کا بھائی ہے۔ ایسی ہی بات ہے نا۔ اتنا مهان کیوں سمجھ لیا تونے خود کو کہ سب سے جھڑا مول لیتا پھرے۔ سسرے رہا ناکنویں کا مینڈگ سنسار تیرے سامنے بچھا دیا تھا ہم نے۔ ایک سے ایک حسین ناری تیری ہے۔ طبیعت اندرے التی التی ہی ہو رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اس طرح سوچ میں ڈوبا د المجروين من بحت سے احسامات بيدا موسحة نه جانے كب كب كى باتيں ياد آنے لليل- يورنى سے رابط حم مونے كا مطلب بكد اب انتمائى خوفتاك مصيبتوں كا دور شروع ہو گیا۔ اب تو ایسا کوئی سمارا بھی شیس رہا تھا۔ پھراپنا وہ کھریاد آیا جو پورٹی کی وجہ ے مجھے ملا تھا۔ بینکوں میں میری اچھی خاصی رقم تھی موجود تھی۔ چلو اور پچھ تہیں او کم الا كم كفرك ايك كوشے ميں بيٹھ كر زندگى كزارنے كى كو حش كى جائے۔ كوئى سجيح فيصله كرنا تو برا مشكل ہے۔ جهال تك خيل كنول كا تعلق تھا تو يجى بات بيہ ہے كيہ بيد بھى ميرے کے ایک صبر کے مسئلے کی حیثیت راکھا تھا۔ یہ بدلھیب زندگی دیے تی کون سی کم مشکلات كا شكار تحى كد ايك اور مشكل ميرك وجود ، أكر جب عن محى يعني خيل كنول! ول مين ات آپ کو سمجایا که بایر علی! سب وجی بیار ب- ایک ساده اور عام ی زندگی گزارو-اواؤل مين ارف كى كوشش لو بحت كريك مو- بوت نشيب و فراز ديكه كن بين- ان بدروحوں سے نی جاو او بہت بری بات ہے ورند وہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ کوشد ستینی النتيار كرد اور اكر سائف دے تو كى عام يا ساده ى لاكى سے فكاح كركے عام زندكى كزارت کی کو مشک کرد۔ میں تہارے گئے زیادہ موزوں ہے۔ اپنے آپ کو جن مواؤں میں ازانے کی کوشش کی تھی تم نے وہ ہوائیں تو فتم ہو چکی ہیں۔ بسرحال یمال سے جانے کا فیصله کرلیا اور چلتے ہوئے آخری ہار جھیل کا تھوڑا سایانی پینے کے لئے دونوں ہاتھ پانی میں وال ديئے ليكن جو چھے ديكھا اے وكي كر طق ے ايك دباڑى نكل كئ- باتھوں ے يالى کر بڑا۔ میرا چرہ انتمائی بھیانک ہو گیا تھا۔ ہونٹ ضرورت سے زیادہ موثے۔ آتکھیں گلول پر سیل کی تھیں۔ پھٹی بھٹی اور جسیانک آئھیں۔ رنگ کالے کوے کی طرح سیاہ الليابيد مين على جول- آه- كيابيد مين على جول- مين في ايك بار مجر جميل ك ياني مين اينا چره دیکھا اور عم ے سیخرا۔

 منہ سمائے کرکے بچھ پر تھوک دیا۔ میرے چیرے پر 'جسم پر بہت ی چینین پڑی تھیں لیکن خدا کی بناہ! یہ تھوک تھایا تیزاب۔ پررے بدن میں ایک سنتی اور جلن پیدا ہوئی کہ شدت تکلیف سے آنگیس بند ہوگئیں۔ میں بمشکل تمام اپنے طق سے آنگی والی دہاڑوں کو روک سکا تھا لیکن جلدی اپنے آباس کی آسین سے اپنا چیرہ اور جسم کے وہ جھے صاف کر رہا تھا بو کھے ہوئے تھے۔ شدید جلن کے احساس نے بچھے ہوش وجواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آنگیس کھول کر ناگو کو دیکھا تو ایک دم پر جیران رہ گیا۔ وہاں کوئی شیس تھا بیگانہ کر دیا تھا۔ آنگیس کھول کر ناگو کو دیکھا تو ایک دم پر جیران رہ گیا۔ وہاں کوئی شیس تھا بیک وہ کھنا رہی شیس تھا۔ آنگیس کھول کر ناگو کو دیکھا تو ایک دم پر جیران رہ گیا۔ وہاں کوئی شیس تھا کیا کہا کہ وہ کھا تھا۔ دو تھا تھا تھا میں نے شدید کیا کرنا چاہئے۔ میں تو بالکل کھی جگہ ای ویرائے میں کھڑا ہوا تھا۔ دو تھا تھا میں نے شدید کیا کرنا چاہے۔ میں تو بالکل کھی جگہ ای ویرائے میں کھڑا ہوا تھا۔ دو تھا تھا میں نے شدید کیا کہ نے دور تک دور تک دور آ چھا گیا۔ حلق تکلیف سے دھاڑیں نکل رہی تھیں اور دل بھاد رہا تھا کہ بورے بدن کی کھال ایار کر پھینگ

دوڑ آ ہوانہ جانے کتنے فاصلے پر نکل آیا۔ پھرجب محمّن کا احساس شدید ہوا تو ایک
دم آبھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی می قدرتی جیس نظر آرای تھی۔ اس
جلن کا احساس شدت سے ہوا تو ایک دم آ تکھیں کھول کر جھیل ش پھلانگ لگادی۔ یہ
سوچ سمجھے بغیر کہ کئی گری ہے؟ کیس ہے؟ لیکن پانی نے جسم میں اور آگ لگادی تھی۔
پیلے تو صرف ان جگوں پر جلن ہو رہی تھی جس جگہ تھوک کی چھینیں پڑی تھیں لیکن
اب پورے بدن میں دہی شدید جلن پیدا ہو رہی تھی۔ آو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا ہوگیا۔ یہ کیا ہوگیا۔
اور اب اس سے نجات کا کیا ذرایعہ ہوسکتا ہے؟ بہت دیر سک پانی میں رہا۔ تکلیف کی
گفیت تھی کہ ہوش د حواس اڑائے دے رہی تھی۔۔

کراچتا ہوا باہر اُگلا اور شھنڈی ذین پر جھیل کے کنارے لیٹ گیا۔ چھوٹی چھوٹی گھاس آگ ہوئی تھی۔ گھاس آگ ہوئی تھی۔ گھاس آگ ہوئی تھی۔ گھاس آگ ہوئی تھی۔ گھاس پر لیٹ کر جھے یہ احساس ہوا کہ جلن بی اب کی هد تک کی پیدا ہوتی جارہی ہے لیکن یہ جو چھے ہوا ہے انتہائی ہولناک ہے۔ پہلے تو اپنی مشکلات میں پورٹی کا سمارا عاصل ہو ؟ تھا۔ اب کوئی سمارا نہیں ہے۔ پچھے بھی نہیں ہے۔ میں اپنے احساس ہو آ تھا۔ جلن آ ہے آہت ختم ہوگئی تھی اور بدن میں وہ تکلیف باتی نہیں اربی تھی جس نے ہوشی وہواس چھین لئے تھے۔ ایک جھیب سی یہ ابی کا احساس دل و دماغ پر طاری تھا۔ میں اس طرح آ تکھیں بند کے لیٹا رہا اور پھر بہت در گزرگئی تو اٹھ کر دماغ پر طاری سمجھ میں نہیں آ مہا تھا کہ گیا ہوگیا ہے اور کیوں میری یہ کیفیت ہو رہی بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ مہا تھا کہ گیا ہوگیا ہے اور کیوں میری یہ کیفیت ہو رہی

تنصه ليكن آج...... آج كى كيفيت بالكل مخلف مو كئ تتمي. بهت برى حالت موتى الله میری۔ بہت بی بری حالت ہوئی متی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑ کا ہوائہ جائے کا ے کمال چیچ گیا۔ بس ول یہ چاہ رہا تھا کہ محمیل مسی گڑھے میں پاؤل رہے اور وہاں زندگی کا اختام ہوجائے۔ نہ جانے کب تک بھاگنا رہا۔ پھرجب بدن محکن سے مذمال ہو گیا تو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ آ تکھیں بند ہو گئیں۔ اے نیند نہیں بلکہ عثی یا ہے ہو تی کہا جاسکتا تھا۔ میں بے ہوشی کے عالم میں وہیں پڑا رہا اور دفت گزر تا رہا۔ پھرنہ جائے ؟ ہوش آیا تو گزمے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ اپ ہاتھوں پر نگاہ ڈالی گرے سیاہ ہاتھ بورب سفيد چره ويكف كي بعث نيس مولى - ويكي بحى نيس سكتا تقاب بعيانك چره ال میں فیصلہ کیا کہ نمیں زعرہ رہنے کا کوئی تصور نمیں کیا جاسکتا۔ اصولی طور پر اب مجھ خود مشی کرایتی چاہیے۔ نیل کول کی محبت کا دم بھروں گا۔ نیل کول بھی اگر جھے اس حالت میں ویکھ لے گی و تھوکنا بھی پند ہمیں کرے گی۔ ایسے کی فخص کو بھلا زندگی سے كيا دليچي موعق ميا ألكيس كول كرچارول طرف ديكها اوريد ديكه كرجران روكياك چار پائج افراد میرے سامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں دو عور تی تھیں اور تین جار برد تے اور وہ سب کے سب عقیدت سے قابل جھائے بیٹے ہوئے تھے۔ میری مجھ میں کچھ شیں آیا لیکن مجھے آتکھیں کھولے و کچھ کران میں سے ایک مخص اٹھا اور دونوں ہاتھ بالده ع موع ميرت نزديك مي كيا

"بابا صاحب! برواحتم رسیدہ ہول۔ رحم فرمائے۔ میرے لئے کچھ کر دیجے۔ آپ کا برواحیان مانوں گ۔" میں نے چرانی سے اس کی صورت دیکھی اور کما۔ وکیا کہنا چاہے ہو؟ کیا بات ہے؟"

"بإصاحب! كاروبار مين كمانات كانام ورباب- لا كلول روبيد منى مين مل چكاب-اب تونوبت فاقول تك پنج كن ب- بإياصاحب! يجه عنايت فرماد يجئ آپ كى برى مهانى موكى-"

"کیا باتیں کرتے ہو؟ میں کوئی بابا صاحب وابا صاحب نہیں ہوں۔ تم ے س نے کس دیا؟"

"فنیس باباصاحب! ہم بردی آس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔" "ارے بابا! جاؤ اپنا کام کرو۔ میں خود مصیبت زوہ ہوں۔" "آپ مصیبتیں دور کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہمیں کچھ دے دیجئے۔" وہ اس

ں سرے پیچھے پڑا کہ میں مجبور ہو گیا۔ برابر میں گھاس آگی ہوئی تھی۔ میں نے مطحی بھر ساں پکڑی اور کہا۔

یں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ پیش وقت گراری کی جائے۔ اب شکل اتی اور بیالک ہو چک تھے۔ اب شکل اتی وہت دوہ المباتی۔ بعد نہیں یہ کیے اور سے بو بی سے دعا تو یڈ کرانے آگئے تھے۔ ہوسکت ہو المباتی۔ بعد نہیں یہ کیے او گ سے ہو بی سے دعا تو یڈ کرانے آگئے تھے۔ ہوسکت بھری شکل اور میرے انداز نے ہی انہیں اس پر آمادہ کیا ہو۔ بسرحال خوب ہوا ہ یہ میری شکل اور میرے ساتھ الیکن اس میں میرا اپنا قصور کمال کمال تک ہے۔ ذرا اس بات پر فور کرے تو حقیقاً بہت سے راز اس پات پر مقدف ہوجاتے ہیں۔ میں نے اپنی اس می پر نگاہ ذائی تو بہت سے انو کھے تھے میرے ساتھ اگئے۔ آگھوں سے آلیوں رواں ہوگئے اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ اس کی میرا اپنا قال کہ کیا گیا جائے۔ اس شکل و صورت کو دیکھ کر وہ ایک آخری اس پھی ذہین کو ایس سے جگ دوہ میری اس بات متوجہ ہے لیکن اب اگر اس شکل میں دیکھ لیتی تو کیا وہ بھی دہشت سے آگھیں بند جائے۔ بس آوارہ کر دی المار کیا تھا کہ وہ میری بند جائے۔ بس آوارہ کر دی المار کیا تھا۔ بو کھانے بینے کو کیا وہ بھی وہاں بیٹھ جاتا۔ بو کھانے بینے دہا جاتا وہ کھا لیتا۔ کئی جگ لوگوں نے فقیر سمجھ کر پھی کھانے پینے کی چزیں جھے دیں تو کیل جاتا وہ کھا لیتا۔ کئی جگ لوگوں کے فقیر سمجھ کر کھی کھانے پینے کی چزیں جھے دیں تھیں اور میں نے خوشی سے انہیں تول کر لیا تھا۔ اپنی حرکوں کے جو تیجے کل سے تھے۔ کو کس اور میں نے خوشی سے انہیں تول کر لیا تھا۔ اپنی حرکوں کے جو تیجے کل سے تھے۔ کس تھے۔ انہیں اور میں نے خوشی سے انہیں تول کر لیا تھا۔ اپنی حرکوں کے جو تیجے کل سکھ تھے۔ کسی اور میں نے خوشی سے انہیں تول کر لیا تھا۔ اپنی حرکوں کے جو تیجے کل سکھ تھے۔

غلطی ہوتی جھ ہے۔ معاف کردو جھے۔ مال جھے معاف کردد۔ پید ہوں تمہارا ہول ہوگی۔
معاف کردد جھے 'جو پھی میری کیفیت ہے اس میں اب تم ہی میرا ایک سارا بن کر رہ سکی
ہو۔ تہی میرا سارا بن عتی ہو بال! معاف کر دد جھے۔ دھا کرد میرے گئے۔ یہ سب پھی
گیک ہوجائے۔ یہ سب بھی ٹھیک ہوجائے مال! یہ ۔۔۔۔۔۔ میں کرا چاہئے۔ مال میں کت بھی
پیلن ہول سخت کرب کے عالم میں ہول میں۔ کیا کردن جھے کیا کرنا چاہئے۔ مال میں کیا
گروں۔ "میں چیخنا چانا رہا۔ رو تا پیٹا رہا۔ لوگوں نے جھے دکھ بھری نگاہوں ہے ویکھا۔ وہ
یی سمجھ رہ سے کہ کوئی چیڑا ہوا اس چیڑے ہوئے کو یاد کرکے رو رہا ہے۔ وہ نمیں
جانے سے کہ کوئی چیڑا ہوا اس کی چیڑے ہوئے اور کرکے رو رہا ہے۔ وہ نمیں
مدھم روشی چاروں طرف پھیل گئے۔ ہیہ ستاروں کی روشی تھی۔ چاند ابھی نمیں نکلا
شہر سررکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
مدھم روشی چاروں طرف پھیل گئے۔ ہیہ ستاروں کی روشی تھی۔ چاند ابھی نمیں نکلا
شہر سررکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
مدھم کر میں ماں کی قبر پر سررکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
مدھم کر میں ماں کی قبر پر سررکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
مدھم کر میں میں کی قبر پر سررکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
مدھم کر میں میں کے قبر سرکھے بیشا رہا۔ سوچنا رہا۔ رو تا رہا۔ یہاں تک کہ جھے نیند آگئی۔
میں میں کہ ہوں کہ ہوا ہوا تھا۔ اس کی تیز ادر روشن نگاہیں میرا جائزہ کے رہیں
میں۔ ان آگھوں میں تن تی کی کہ تا ٹرات تھے۔ بھراس نے سرد لیج میں کیا۔
میں۔ ان آگھوں میں تن تی کہ تا ٹرات تھے۔ بھراس نے سرد لیج میں کیا۔

"فیصلہ بی تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی سیح فیصلہ زندگی میں بہت برا مقام
رکھتا ہے۔ فیصلہ غلط ہوگیا تو سیجھو سب کچھ غلط۔ اب تو تونے دشمن بنا لئے ہیں۔ بہت
سے دشمن ہیں تیرے۔ تو سیجتا ہے گئے وشمن ہیں۔ تیرہ دشمن ہیں تیرہ۔ اور سب کے
سب روحوں کی شکل میں بو ترین قوتوں کے مالک 'مقابلہ ہے تیرا ان ہے ' سوی لے جو
اپنے اویر مسلط کیا ہے۔ وہی قائم رہے گا۔ اپنا بویا تو کاٹنا تنی پڑتا ہے۔ کیا گیا جاسکتا ہے
تیرے لئے اکمیا کرسکتے ہیں۔ جو کر چکا ہے اس کا کفارہ اوا کر۔ نہ ورولیش ہے۔ نہ ولی ہے
بلکہ شیطان کی قربتوں میں رہا ہے۔ برائیاں کی ہیں تونے۔ اب ان برائیوں کا ازالہ کر اکسے
کرسکتا ہے یہ خود جانے ' بھلا کسی اور کا کام کماں سے آیا۔ جا دیکھ دنیا کی وسعتیس کشادہ
ہیں۔ یہ لے ہاتھ پھیلا۔ " بزرگ نے اپنی مشمی بحرکر سامنے کی۔ الفاظ سمجھ میں آرہ
ہیں۔ یہ لے ہاتھ پھیلا۔" بزرگ نے اپنی شیس۔ میں نے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ سامنے کر
ویا تو بزرگ نے کوئی چیز میرے اس کیسلے ہوئے ہاتھ پر کھول دی۔ پچھ بھی شیس شا۔ کوئی

اب دہ میرے سامنے آرہے تھے۔ نہ جانے کیوں زندگی اس قدر پُرسکون لگ رہی تھی۔

یس نے خور بھی نہیں کیا تھا کہ کون می جگہ ہے اور قرب وجوار میں کیا گیا کہ ہے۔ بس
دل د دماغ کی ایسی کیفیت رہتی تھی اور نگایں بھی اٹھا کر ادھر دیکھنے لگا۔ لوگ آجا رہے
تھے۔ ایک جگہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے بھی کر رہے تھے۔ میں نے خور کیا تو
اندازہ ہوا کہ وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ پھول چڑھا رہے ہیں۔ تب میں نے جران
لگاہوں سے چادول طرف دیکھا اور جھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ قبر ستان ہے۔ پھر جم جگہ میرے
فود بیشا ہوا تھا دہاں دیکھا اور اس کے بعد میری روح تک ارزگی۔ یہ جگہ کہ یہ جگہ میرے
لئے اجبی نہیں تھی۔ مال کی موت کے بعد میں بہت تی بار سال آیا تھا۔ فاتحہ خوانی کی
تھی۔ قبریر سنگ مرمر کا ایک کہتہ لگوایا تھا جس پر میری مال کی تاریخ وفات اور ان کا نام
لگھی۔ قبریر سنگ مرمر کا ایک کہتہ لگوایا تھا جس پر میری مال کی تاریخ وفات اور ان کا نام
لگھا ہوا تھا۔ اس وقت میں جس قبر کے باس بیشا تھا۔ وہ میری مال کی قبری تھی۔ میرا دل
لگھا ہوا تھا۔ اس وقت میں وہشت کی جھر چھری دوڑ گئے۔ سارا وجود تحرتھر کا نینے لگا۔
لرز گیا۔ پورے بدن میں وہشت کی جھر جھری دوڑ گئے۔ سارا وجود تحرتھر کا نینے لگا۔
لگھوں میں نمی کا احساس ہوا اور اس کے بعد میرے طبق سے ہے افتیار چینیں نگلے
انگھوں میں نمی کا احساس ہوا اور اس کے بعد میرے طبق سے ہے افتیار چینیں نگلے
لگیں۔ میں اپنی ماں کی قبرے لیٹ گیا اور مٹی ہے اپنا چرہ ورگڑنے لگا۔

"میں تنیں آیا۔ ٹن شیں آیا ماں! تم نے مجھے بلایا ہے۔ تم نے بچھے بلایا ہے۔ تم نے بچھے بلایا ہے بیل خود شیں آیا۔ میں ..... میں تو وہ نافرمان میٹا ہوں جو تم سے بہت دور جاا گیا تھا۔ بہت دور جلا گیا تھا۔" سیمی میرے کانوں میں ایک آواز الحری۔

"فنيس مين فنيس مائق يه قتل كى كليرب- آو مين و بالكل فنيس مائق- كليرس جمونى موتى يين مجر تيرى كليرين بتاتى يين ك و قتل كرك كله قتل كرك كالو-" مين في يه آواز فن اور روت موك كما-

" إلى - كيرون كوش بهى شيل مانا - كرتم في جوكما تفاوه يج فكا من قاتل بى الله من الله من الله عن الله عن الله من الله م

"اور وہ جنہوں نے مجھے زندگی ہے محروم کیا' اور خود پھلتے بھو لئے رہے۔ وہ آج مجمی پھل پھول رہے ہیں مب پچھ بھول گیا تو۔ کیونکہ کچھے جو میش وعشرت کی تھی۔ جو آسائش تچھے کی تھی اس کے بعد بھلا ہم لوگوں کی یاد کیا معنی رکھتی ہے۔ بھلا دیا ناسب کچھے تونے 'قوتیں حاصل کیں۔ مب پچھ کیا تونے 'لیکن ہمیں بھول گیا تو۔ یہ تواجھی بات ضمیں ہے۔''

العمال- میں بھول گیا تھا تھہیں۔ واقعی میں تھہیں بھول گیا تھا۔ آہ...... بردی

تك مجهد ويكها يحربوك\_

"وقت تجفی خود بتائے گا کہ تیرے آگے کے اقدامات کیا ہوں گے۔ بس ہوں سمجھ کے کہ جو پچھ کیا ہے اس کا کفارہ ادا کرتا ہے اور جی وقت تیرے گناہوں کی معیاد پوری ہوجائے گی اپنا کیا خود بھگت لے گا تو زندگی میں سادگی کا آعاز ہوجائے گا۔ ورنہ نیچ سے راستہ کاٹا تو سمجھ لے کچھ نہیں سلے گا۔ القاق کی بات ہے نصیب سے تیرے کہ سمجع جگہ آلیا۔ مال کی آغوش سے زیادہ اور کوئی جگہ تہیں ہو سکتی۔ یا تو مال کی آغوش یا چرجنت اگر پچھ مل سکتا ہے۔ کہیں اور سے اتا پانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نقاریہ تجھے اس جنت تک لے آئی اور ایک دن تیرا ستعنبل سنوار گئی۔ ورنہ بدنما زندگی کے علاوہ اور پچھ شیں تھا تیری زندگی میں۔ جا خلق خدا کی بھلائی کے لئے عمل کر۔ زندگی کے علاوہ اور پچھ شیں تھا تیری زندگی میں۔ جا خلق خدا کی بھلائی کے لئے عمل کر۔

ہے کہ کر وہ سفید لباس والے بزرگ آگے برصے اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرنے کئیں۔ بائی قدم مرف بائی قدم طے کئے تھے انہوں نے اور اس کے بعد ان کے وجود کا نام و نشان مٹ کیا تھا۔ میں ایک بار پھر بلک بلک کر رو بڑا۔ حقیقت یہ ہے ہیں بزرگ نے جو کہ کہا تھا ان الفاظ نے میرے ول میں سورائ کر رویا تھا۔ واقعی مان کی اغوش دنیا کی جنت ہوتی ہے اور انسان اگر اس جنت تک سمجے انداز میں پہنے جائے تو پھر مسلما اے اور چیز کی کیا ضرورت باقی رہ سمتی ہے۔ آگھیں آنسوؤں سے تر ہو گئ تھیں۔ بسلما اے اور چیز کی کیا ضرورت باقی رہ سمتی ہے۔ آگھیں آنسوؤں سے تر ہو گئ تھیں۔ ول پر شدید ہوجھ طاری تھا۔ سارا ماحول دھندا کیا تھا۔ بس کو تو بالکل بحول تک آگھوں سے آنسو کی سے اس کی سے اس کے اس کھول تک کیا تھا۔ کمال کیا ماحول تھا بزرگان دین کے تھے ہم ماں بیوں کے در میان ہوا کرتے تھے۔ ماں جمھے ان کی ماحول تھا بزرگان دین ہوا کرتے تھے۔ ماں بھی ان کی کرنا تھا۔ میں اور نذر نیاز ہوتی رہا کرتی تھی۔ میں خود بھی ان میں براگا کہ ان کرنا تھا۔ میری ماں کو گاؤی کے کرنا تھا۔ میری ماں کو گاؤی کے بررگان سے شکایت کروں کہ حضرت ہر کام خود بخود سمیں ہوجاتا۔ میری ماں کو گاؤی کے بررگان سے شکایت کروں کہ حضرت ہر کام خود بخود سمیں ہوجاتا۔ میری ماں کو گاؤی کے بررگان سے مکن تھا۔ یہ سب پھو اتی آمائی سے جو تہی میں تھا۔ یہ سوج دل میں شدت نے تھیں موجاتا۔ یہ سوج دل میں شدت نے کہا کہ ان گانا کے گئی کرمار دیا گیا تھا اور میں خاموثی سے سب پھو برداشت کر لیتا۔ آپ خود سوچنے کیل کرمار دیا گیا تھا اور میں خاموثی سے سب پھو برداشت کر لیتا۔ آپ خود سوچنے اتی آمائی سے تو نہیں ہوجاتا۔ یہ سوج دل میں شدت انتقار کر گئی۔

بسرطال سارے شکوے شکایات بے کار تھے۔ ول تو بینکلوں بار بھر کر آتا ہے لیکن ولدار کیا لما ہے؟ زخم للتے رہتے ہیں۔ مرام شین لما۔ پند شین یہ زخم کیوں لگتے ہیں۔

نیل کول ایک و کھ چھری یاد بن گئی تھی۔ بھلا الیابو آئے دنیا والوں کے ساتھ۔ پورٹی نے استے سارے عیش کرائے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا۔ وحمن پال لئے باقی کچھ نہ ہوسکا آ کھیس کھول کر ان بزرگ کو دیکھا۔ لیکن کون بزرگ کیسابزرگ۔ ہوسکا ہے یہ بھی اپنا تصور ہی ہو۔ مال کی قبرالیت بالکل قریب تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس فے کر اس جگنہ سے انٹھ کیا۔ مثل کے اس ڈھیریر اپنے احساسات کو جہاں تک چاہو پہنچا وو۔ بال بس وہ شھنڈک انٹھ کیا۔ مثل موجود تھی جو کمیس اور منس تھی۔ ایک مرد آہ بھر کر وہاں سے چل پڑا۔ ساری اب بھی موجود تھی جو کمیس اور منس تھی۔ ایک مرد آہ بھر کر وہاں سے چل پڑا۔ ساری باقیل اپنی جگہ لیکن ایک تھی اور میں ایک وہ سے باقیل برایت کی گئی تھی اور میں ایک وہ سے سنبھل کیا تھا۔ ان صاحبِ اقدار لوگوں سنبھل کیا تھا۔ مال کی موت کے بعد ہی تو یہ سب بچھ ہوا تھا۔ ان صاحبِ اقدار لوگوں نے بھی جی جو گئیگ ہی میان نے خلاف زبان نہ کھول سکوں۔ چلو ٹھیگ ہے نے بھی جو کھی ہوگا۔

بہت فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اس آبادی سے نکل گیا اور رائے عبور کرتا ہوا ایک اور آبادی تک پہنے گیا۔ وہ سے ہوت کر واڑھی آبادی تک پہنے گیا۔ ملیہ تھیک کرنے والا کون تھا جو حلیہ تھیک ہوتا۔ شیو بڑھ کر واڑھی کی شکل افقیار کر کیا تھا۔ لیاس مٹی سے اٹ گیا تھا۔ رستوں کا سز پید 'گرد مٹی' ایک بجد بجیب حلیہ ہوگیا تھا۔ تھی اس طرح سوار ہوئی کہ سارا دجود ٹوشنے لگا اور اس کے بعد جب اس آبادی کے نشانات نظر آئے تو ایک ورخت ہی پناہ گاہ فایت ہوا۔ درخت کے جب اس آبادی کے نشانات نظر آئے تو ایک ورخت ہی پناہ گاہ فایت ہوا۔ درخت کے بیا اور قدرت کے بنائے ہوئے ان مکانات پر غور کرنے لگا جن پر کسی کی اجارہ بیج لیٹ گیا اور قدرت کے بنائے ہوئے ان مکانات پر غور کرنے لگا جن پر کسی کی اجارہ واری اس طرح نہیں ہوتی کہ ان کے سائے سے بھی محروم کر دیں۔ حالانکہ ونیا والول کے بنائے ہوئے ایسا لیٹا کہ پی قدرت کے بیچ ایسا لیٹا کہ پی قدرت کے بیچ ایسا لیٹا کہ پی ایسا کے بنائے ہوئے ایسا لیٹا کہ پی ایسا کے بنائے ہوئے ایسا لیٹا کہ پی ایسان کی بنائے ہوئے ایسا لیٹا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہنا وقت گزرا تھا کہ پی آئی اور پیرٹ جانے کہا کہ سارا دے کراٹھاتے ہوئے کہا۔

"میاں صاحب! اٹھنے ' کیجئے یہ دودھ پی لیجئے ایک گلاس۔ " کچھ مجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ منہ کا مزا بے بناہ خراب تھا۔ شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیا تو ایک اور آواز نے کہا۔

و کی گولیاں بھی کھا لیجئے اس کے بعد دودھ فی لیجئے۔ " میں نے آئھیں پھاڑ دیں اور جرت سے اس کے بوجے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ "دکیسی گولیاں ہیں؟" ینے کی بے شار اشیاء بھی تذر نیاز جر حادے۔

کوئی دس دن ہوئے بچھے یہاں آئے ہوئے۔ بخار وغیرہ انزایا تو تھن بھی وور اور کی دس دن ہوئے۔ بخار وغیرہ انزایا تو تھن بھی وور اور کی تھی ان دس ونوں بیں یہ کایا پلٹ ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ایک طرح کے لوگوں نے بچھے بوجنا شروع کردیا تھا۔ بہت ہی اشیاء جع ہوگئی تھیں۔ کپڑے پھے اور یہ جانے کیا کیا۔ کئی ایسے منتقل عقیدت مند ہتے جنہوں نے میرے ساتھ ہی ڈیرے ڈال کے ہے۔ قانوں سے ایک باقاعدہ رہائش گاہ بنا دی گئی تھی اور عقیدت کے اظہار کے طور یہ لاگ تھے۔ قانوں سے ایک باقاعدہ رہائش گاہ بنا دی گئی تھی اور عقیدت کے اظہار کے طور میں دور ضرورت مندوں کو میری دعاؤں سے فائدے بھی حاصل ہوئے تھے۔ یہ خدا کی مندوں اور ضرورت مندوں کو میری دعاؤں سے فائدے بھی حاصل ہوئے تھے۔ یہ خدا کی مندوں اور خوا کی ذات ہوئی ہے۔ وسیلہ کی کو بنا دیتا ہے وہ اور اس جے وہ دین خیا۔ کہنے کہا چاہتا ہے۔ بی این کی زات ہوئی کے گئی دل یا درویش نمیں کملوانا چاہتا گئین بس لوگ

وو افراد خاص طورے میرے پاس رہا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام فضل اور دو سرے کا کریم تھا۔ وونوں ب کار لوگ تھے۔ اس اوھر اوھرے مانگ تا تک کر کھالیا كرتے تھے۔ يهال انتين يه موقع ملاتو انهول في ابني رويون كا يندوبست كركيا حالانك اس كے بارے ميں مجھ سے يو تھا بھى نميں تھا ليكن ميں نے مجھى انہيں منع بھى نميں كيا تھا۔ کھاتے یہنے کی جو اشیاء آتیں وہ ہی جمع کرتے۔ عذر عادر چر حاوے بھی اننی کی تول میں رہا کرتے تھے۔ میری بردی فدمت کرتے تھے۔ ایک دن دونوں میرے یاس میشے ہوئے باتیں کردہ تھے۔ بتی کے بارے میں انہوں نے القداد کمانیاں شادیں تھیں اور میں نے بہتی نہ ویکھ کر بھی اس کے بارے میں بہت چھ جان لیا تھا۔ البت ایک رات میں نے جب ب بات سوچی کہ استی کے اوگوں کو میری وج سے فائدہ کیوں ماصل ورما ہے تو مجھے ایک خیال آیا۔ مفید لباس والے برزرگ نے اس دن میری معی میں اپنا ہاتھ ویا تھا اور اس طرح متھی کھول وی تھی جسے کچھ دے رہے ہوں۔ حالانکہ مجھے کچھ نظر نمیں آیا تھا۔ کمیں یہ وی دین تو نمیں تھی جو او گوں کے کام آمنی تھی۔ اگر ایس بات تھی توبت اچھی بات ہے۔ میراکیا جارہا ہے سکن جو تھیجین انہوں نے کی تھیں اہمی وہ مكمل طور پر مجھ پر مسلط تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو کچھ لوگ مجھے دے رہے ہیں یہ ایما مناسب نمیں ہے۔ چنانچہ کچھ نہ کھ کرنا چاہئے۔ یورنی کے ذریعے تو مجھے جو کچھ حاصل موا تھا وہ اب بھی محفوظ تھا اور اگر میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کر تا تو ٹاکائی کا سوال ہی

" محکیم صاحب نے دی ہیں۔ آپ کو بخار پڑھا ہوا ہے۔ لیکئے یہ گولیاں کھا کر دووھ کا گلاس کی لیجئے۔ " اس نے کہا۔ اندر کا احساس کیا توبیتہ چلا کہ واقعی بخار پڑھا ہوا ہے اور سخت کروری ہے۔ بہرطال میہ کوئی ایک بات نہیں تھی۔ شدید شخص سے ایسا ہو مکتا ہے لیکن لوگ خاصے بمدرد ہیں۔ کی نے جھے یمال دیکھا ہوگا۔ پھو کر دیکھا ہوگا تو بخار لگا ہوگا۔ بہرطال اس کے بعد کھاتا وغیرہ بھی مل گیا۔ درخت وہی تھا لیکن دو پہر کو ایک دلچسپ ہوگا۔ بہرطال اس کے بعد کھاتا وغیرہ بھی مل گیا۔ درخت وہی تھا لیکن دو پہر کو ایک دلچسپ ہات ہوئی۔ ایک عورت اپنے بچے کولے کر آئی اور ہاتھ جو از کر بولی۔

"اس پر دعا کر دیجے۔ گھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ سو کھ کر کانٹا ہوا جارہا ہے۔ آپ کی دعا 
ہوئی تو تھیک ہوجائے گا۔" مجھے بنسی آتے آتے رہ گئی۔ ایک شیطان صفت انسان سے پہ
عورت دعا کی فرمائش کر رہی تھی۔ بسرحال اس کی تسلی کے لئے بیچ کے سر پر ہاتھ رکھ 
دیا اور سمی خضب ہوگیا۔ عورت تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تھی لیکن دو سرے دن سے 
عابت متدول کا وہ حملہ ہوا کہ سمسلنا مشکل ہوگیا۔ پیتہ یہ چلا کہ جب سے بیچ کے سر پر 
ہاتھ رکھا تھا۔ بیچ کی حالت تی بدل گئی تھی اور لوگوں میں یہ بات کھیل گئی تھی کہ ایک 
ساحب کرامت محفی بستی کے آخری گوشے پر آگر درخت کے بیچے آباد ہوا ہے۔ 
ساحب کرامت محفی بستی کے آخری گوشے پر آگر درخت کے بیچے آباد ہوا ہے۔

دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان اوگوں کو دھوگا دیا جائے لیکن امید بھری نگاہیں و مکھ کر سے
لفسور دُل میں ضرور ابھرتا تھا کہ کاش! میں وہی ہوتا جو یہ لوگ سجھ رہے ہیں اور میں
انہیں کچھ دے سکتا۔ بسرحال وہی انسانیت اور ہمدردی پھردل میں ابھر آئی۔ جس نے بھھ
سے جو پچھ کہا میں نے اس کے لئے دعاکی اور اس کے شاقے پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ کیا کہا
جاسکتا تھا کہ قدرت جب مہان ہوتی ہے تو انسان کو سب پچھ مل جاتا ہے۔ دینے والی
جاسکتا تھا کہ قدرت جب مہان ہوتی ہے تو انسان کو سب پچھ مل جاتا ہے۔ دینے والی
دانت باری ہے۔ مال کی دعاؤں نے ایک بار پھر راستے بدل دیئے تھے۔ وشمنوں کا ایک پورا
گروہ تھا۔ منگلہ من تھا۔ ان سب سے بچھت کم از کم میرے اپنے بس کی بات نہیں تھی۔
دل میں نیل کول کا زخم تھا' لیکن ہے بات میں جانیا تھا کہ اب جو پچھ ہوچگا ہے اس کے بعد
دل میں نیل کول کا زخم تھا' لیکن ہے بات میں جانیا تھا کہ اب جو پچھ ہوچگا ہے اس کے بعد

یہ ساری باتیں دل ورماغ میں آئی تھیں اور غم کا ایک بجیب سااحساس بھے پر طاری رہتا تھا۔ ادھر بہتی والوں کا یہ عالم تھا کہ ان کا اس شیں چاتا تھا ورنہ جھے بھی بادشاہ بنا دینے۔ عقیدت مندوں نے نہ جانے کیا کیا انتظامات کرنے شروع کر دیئے تھے۔ ور فت کے اروگرد قباتیں لگا دی گئی تھیں۔ پائی کے شکے رکھ دیئے گئے تھے۔ اور تو اور کسی ستم ظریف نے در فت پر ہمز جھنڈا بھی باندھ ویا تھا اور میں باقاعدہ ہزرگ بن گیا تھا۔ کھانے "طلبی ہوئی ہے۔ میرے پیچھے چلے آؤ۔" میں نے چونک کر إدهر أدهر دیکھا۔ ادر کوئی تھائی نمیں بہاں جو یہ شبہ ہوتا کہ کوئی اس سے مخاطب ہوا ہے۔ "آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟"

> "صرف انتا كه ميرك ينجه ينجه چله آؤ-" آف دالے في كها-"ليكن كمال؟"

"برانی مجد میں بلایا گیا ہے۔" اس نے کہا اور واپس کے لئے مؤگیا۔ نہ جانے کیوں گئے ہوں لیکن سب مجد ہیں ہوا کہ میرے قدم خود بخود اس کے ساتھ ساتھ اٹھ گئے ہوں لیکن سب کچھ میرے لئے اجنبی تھا۔ وہ چرہ بھی اور پرانی مجد کا نام بھی لیکن بسرحال میرے قدم اس کا تعاقب کررہ ہے تھے۔ اس وقت میں پورے وثوق سے یہ کمہ سکتا تھا کہ یہ آگے بوط برستے ہوئے قدم میری مرضی کے الحج نہیں تھے۔ بس ایک پُراسرار قوت بھے آگے ہوھا برستے ہوئے قدم میری مرضی کے الحج نہیں طرح تائم تھے اور میں اپنی اس جیب و فریب رہی گئے تا کہ کہا تھا۔

کانی طویل فاسلہ طے کیا جاچکا تھا۔ پھر دور سے مجھے ایک عدیم سی روشنی نظر آئی۔ میری رہبری کرنے والا کارخ اس طرف تھا دیئے بھی جوں جوں روشنی قریب آرہی سمی مجھے یہ معلوم ہوتا جارہا تھا کہ وہ کوئی مسجد ہی ہے لیکن ...... باق سب کیا ہے ..... ایک پُرا سرار احساس یہ وباغ پر چھاتا جارہا تھا۔

## ¥======¥

آخر کار میں معجد تک پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں معجد کے بقیہ نفوش تو مجھے نظر منیں آرہے بھے۔ جہاں تک میری رہبری کرنے والا مجھے لے کر پہنچا تھا کوئی غالباً چے سیڑھیاں تھیں۔ ٹوئی ہوئی ایڈیس جن میری رہبری کرنے والا مجھے لے کر پہنچا تھا کوئی غالباً چے سیڑھیاں تھیں۔ ٹوئی ہوئی ایڈیس جن میں ہے ایک پیڑھی پر میرا پاؤں بھیلتے بھیلتے بچااور میں تھوکر کھا کر اندر پہنچ گیا۔ اندر مدہم کی روشی نظر آر بی تھی۔ برے سے سمن سمن میں ووڑ رہی گزرنے کے بعد وسیع والمان میں پہنچا۔ ایک عجیب کی ٹھنڈک وگ و بے میں دوڑ رہی تھی۔ بیال تک آنے کی تمام تر کارروائی ہی میرے لئے بہت سنتی خیز تھی کیونکہ ہر لیے میں نے بہت سنتی خیز تھی کیونکہ ہر لیے میں نے بہت سنتی خیز تھی کیونکہ ہر لیے میں نے بہت ارادی کا دخل نہیں ہے۔ میں نے بہت کر الائی ہیں۔ میں نے بھٹی نگاہوں سے میں نے تو ارادی کا دخل نہیں ہے لوگ مگر کچھ پڑا سرار قو تھی ججھے یہاں تک تھیٹ کر لائی ہیں۔ میں نے بھٹی تھٹی ہوئی تھی۔ ایک خیرے وائمیں اور بائمیں بہت سے لوگ سفید لباس میں ملوس میں ہوئی ہیں۔ ایک بحیب می خوشبو فضا میں بھری ہوئی تھی۔ میں مفوس میں موس موسئے ہیں۔ ایک بحیب می خوشبو فضا میں بھری ہوئی تھی۔ مفید لباس میں ملوس میں موسئے ہیں۔ ایک بحیب می خوشبو فضا میں بھری ہوئی تھی۔ مفید لباس میں ملوس میں موسئے ہیں۔ ایک بحیب می خوشبو فضا میں بھری ہوئی تھی۔ مفید لباس میں ملوس میں موسئے ہیں۔ ایک بحیب می خوشبو فضا میں بھری ہوئی تھی۔

نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ سب اتا تھا کہ اس بستی میں بھی قیام کرتا تو بہال کا رئیس آدی بن سکتا تھا لیکن بات وی تھی۔ برائیول نے بہت سے برول کے درمیان پہنچا دیا تھا۔ نقریر لے اگر ہے موقع قرائم کیا تھا تو ان برائیوں کو اپنائے رکھنا بد نقیبی ہی ہوتی۔ میں نے فضل اور کریم ہے کہا۔

وفضل اكريم! بستى بين بت س غريب غربا مول مكد ان كے لئے كوئى كچھ كرا

، والياكر ف كاميال صاحب! وه ب جارت خود الي اين لئة جوكر ليت بين وه كرية بين-"

" معیں چاہتا ہوں میمال ان کے لئے ہفتے دار لنگر شروع کیا جائے۔ اتنی ماری چیزیں آگر جمع ہوجاتی ہیں۔ غریبوں کا حق غریبوں کو ملنا چاہیے۔"

"جيسا آپ پند كري ميال صاحب! وي آگر آپ كمين نو جم يه چزين ان لوگون مين بانك آئيں-"

" ایما کرو۔ باور چیوں کو بلا کر کھانا بگواؤ اور ایک دن یمال ان کے لئے مقرر کروو۔"

کروو۔ "

دو تھیک ہے۔ "اور پھر ہے سب میری خواہش کے مطابق ہی ہوگیا۔ یمال باقاعدہ مجمع الگ گیا تھا میں نے نہ صرف ان لوگوں کو کھانا کھلوایا بلکہ ہو بھی چزیں یمال آئی تھیں اور میرے کے بے کار تھیں۔ وہ میں نے ان لوگوں میں تقییم کرادیں۔ اس طرح میری عقیدت اور شمرت مزید بڑھ گئی۔ جبکہ میں ان تمام چڑوں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ کوئی ایک ممینہ ہوچا تھا میال۔ انا سکون انا آرام طا تھا کہ کمیں جانے کے بارے میں منبی سوچا تھا کیوں اس رات مرشام ہی کچھ بے چینی می دل میں پیدا ہوگئ تھی۔ معولات میں کوئی شہر کی ان ان رات مرشام ہی کچھ بے چینی می دل میں پیدا ہوگئ تھی۔ رات کو نیز منبی آئی۔ شہر کی نہیں تھی۔ رات کو نیز منبی آئی۔ گیارہ 'بارہ 'بارہ 'بارہ 'ایک زخ گیا۔ آسان پر پورا چاند فکا ہوا تھا۔ میں اپنی آرام گاہ سے باہر نکل آبا۔ آباد نکل ہوا تھا۔ میں اپنی آرام گاہ سے باہر نکل آبا۔ آباد نکل مور دور تک نظر منبی آرہا تھا۔ مرشم مردا جل رہی تھی لیک آنسان ہیولا' مجھے انی طرف اور میں دک کر اے دیکھنے لگا۔ آنے والے کی رفاز بہت تیز تھی۔ پھی برھنا ہوا نظر آیا اور میں دک کر اے دیکھنے لگا۔ آنے والے کی رفاز بہت تیز تھی۔ پھی ہوں کے بعد وہ میرے قریب پھڑچ گیا۔ ساہ رنگ کے لباس میں ملوس ایک کرخت بھرے والا آدی تھا۔ اس نے آتے ہی کرخت کیے جات کہ ایس میں ملوس ایک کرخت بھرے والا آدی تھا۔ اس نے آتے ہی کرخت کیے میں کہا۔

ے مولوں گا۔ بہرحال زیادہ جذباتی شیں ہورہا۔ انہوں نے بیجھے دیکھا پیر کر دن بلا کر گ

المحفوائش ہے۔ ابھی بہت گنجائش ہے۔ اس کی مردہ مخصیت ابھی تک وہاں نہیں المحفوائش ہے۔ ابھی تک وہاں نہیں اللہ اللہ است مکن نہ ہو۔ ویسے بھی اتھی آباکا بیٹا ہے اور اچھی آباکو نظر اللہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف تمہاری مروت ہے اتھی آباکہ ہم سب یمال تمہارے لئے جمع ہو گئے ہیں۔" بیس یہ سارے الفاظ من رہا تھا۔ اب اس قدر دیر اور سخت مزائ کی نہیں تھا جو اس ماحول سے خوفزدہ نہ ہوتا۔ یکھ سمجھ بیس بی نہیں آرہا تھا کہ یہ سب ان لوگ ہیں۔ کون اچھی آبادر کون باتی تمام افراد۔ پھربزدگ نے کما۔

"بطو۔ شروع کرو۔" پھرایک اور شخص کھڑا ہوگیا۔ اس نے کما۔

"ال " بيني بهت الجها وقت گزار رہے تھے كہ الجھى آپائے ماتھ حادثہ بيش آيا اور وہ اللہ كو پيارى ہوگئيں۔ اس كے ذہن ميں انقام كے جذب ابھرے اور پہھ برے لوگوں في اس كے ساتھ ناانسافياں كركے اسے جيل ججوا ديا۔ جيل ميں شيطان كا پيرو كار ناگو اسے ما اور ناگونے اسے بھٹكانے كے لئے جھوڑ ديا۔" اس نے ابھى اتنا ہى كما تھا كہ وہ مرى طرف سے ايك اور شخص اٹھ كھڑا ہوا۔ اس نے كما۔

"معزز قاضى صاحب! ذراغور كريئ يه تعليم حاصل كرربا تقا ملى دنيا ب اس كا كوئى تعلق نميں تقاد بال كے ساتھ ہوئے دالے حادث كو اس نے اپنى آ تكھوں ب الكھاد جوان خون عوان ذہن بعظام تو تقاد اليه كى نوجوان كے دل يس انقام كے جذب شهدا ہوئے تو كيا ہو آد آپ خود سوچے آپ خود بنائے جراس كے بعد اس نے يكھ ملى نميس كياد اسے با قاعدہ مجرم بنا ديا كياد ابتدا ہى خراب ہوگى تھى - نادا قفيت نے بد نہ سوچے دیا كہ كون سے راستے مجھے ہیں اور كون سے غلط -"

" شمیں اس فقرر ناواقف بھی نسیں تھا وہ اس دنیا ہے۔ اچھی خاصی عمر تھی۔ سوچ سکتا تھا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے لیکن غور بھی نہ کیا اور برائی کے راستوں پر دوڑ تا چلا گیا۔ آسائشیں ملیں توسب پچھے بھول گیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یس دوڑنے لگا میش وعشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ خوب میش کئے اس نے اور برائیوں کی قبر میں دفن ہوتا چلا گیا۔"

"دور سب کچھ الد كراك اور كير شيطانى عمل قاضى صاحب اليكن تجرب موا أو يد سب كچھ الد كراك التي كارى اور كير شيطانى عمل قاضى صاحب الشيطان ريش كي وبنول بر حمله أور موا

سائے ہی ایک بری می چوگ پر سفید ہی اہیں میں ملیوس ایک بردرگ بیٹے ہوئے نظر آئے۔ بڑا ساصافہ بندھا ہوا تھا۔ سفید براق داڑھی۔ روشن آئھیں۔ حالا تک ہاتول میں است تراوہ روشنی شیس حقی لیکن پھر بھی اتنی روشنی ضرور تھی کہ بہاں موجود تمام افراد کے چیرے اور نفوش نظر آجا میں۔ بیس انہیں دیکیا رہا اور اس کے بعد میں نے خاموشی افتیار کئے دکھی۔ میرا رہبر کمیں ایک جگہ کم ہوگیا تھا۔ عقب سے دو افراد نکل کر آئے۔ انہوں نے میرے بازد پکڑے اور جھے ایک سمت کھڑا کر دیا گیا۔ میرے پہچے ایک ستون تھا اور ستون کے بیٹے ایک چو ڈی کی سل بنی ہوئی تھی۔ یہ سل باتی زمین سے کوئی ایک نے اور ستون کے بیٹے ایک چو ڈی کی سل بنی ہوئی تھی۔ یہ سل باتی زمین سے کوئی ایک نے اور شون کی بیٹے ہوئے تھے خاموشی سے اور ستون کے بیٹے ایک بیزی می شیخ پھیر رہے تھے۔ جن لوگوں نے بھی بازدؤل سے پکڑ کر اشکا اور آئے ہوئی کر گردن فم کرتے ہوئے لوگوں میں سے ایک محفی اشا اور اس نے بزدگ کے مانے بی کی کے میٹے ہوئے کوگوں میں سے ایک محفی اشا اور اس نے بزدگ کے مانے بی کی ہوئے کر گردن فم کرتے ہوئے کہا۔

''بوں۔'' بزرگ نے گری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھرمدہم کہے میں بولے۔ ''کیانام ہے اس کا؟'' ''بابر علی۔''

'میہ اصلی شکل میں تو شیں ہے۔'' بزرگ نے کہا۔ ''منیں۔ اپنے گناہوں اور کر توتوں کا شکار ہے۔''

"اس کاچرہ تھی کرو۔" بزرگ نے چھکے دار آواز میں کما اور ایک ہاتھ اور اشاگر اشارہ کیا۔ جبی بیٹھ ہوئے لوگوں میں ہے ایک مخص انحار اس نے این ہاتھوں میں تولیا بیٹرا ہوا تھا۔ اس نے این ہوٹی دیا۔ اب میرے ہوٹ وحواس ہوری بیٹرا ہوا تھا۔ اس تولیے ہوٹ وحواس ہوری بیٹرا ہوا تھا۔ اس تولیے ہوٹ اس نے میرا چرہ لیب دیا۔ اب میرے ہوٹ وہ ختم ہوگئی تھی۔ مطرح جاگ گئے تھے۔ وہ جو ایک سخر دوہ کی سی کیفیت بھی پر طاری تھی وہ ختم ہوگئی تھی۔ چند کھول کے بعد میرے چرے پرے تولیا ہٹا دیا گیا اور تولیا لیبننے والے نے تولیا سے میرا چرہ آہت آہت آہت رکڑ کر تولیا ہٹالیا۔ میرے ذہن میں ایک شدید سنسی ہو رہی تھی۔ کیا میرا چرہ تھیک ہوگیا۔ میں دل میں موج رہا تھا لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی جوت میرے پاس تعیم خیا۔ میرک کی شوت میرے پاس تعیم میرک والے اور کوئی چارہ بھی تعیم میرے رگ نے میرک صورت ویکھی ۔ ویکھتے رہے۔ ان کی روشن آ تھوں کی چک آئ بھی میرے رگ و میرک میرک درگ و اور دیکھنے کا کیا انداز تھا۔ میں بھی میرک ویوں میں موجود ہے۔ کیا حسن تھا ان آ تھوں کا اور دیکھنے کا کیا انداز تھا۔ میں بھی

ا گھے دہ وسائل دیئے جائیں کہ میں دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر بی سکوں تو میں یہ مش کروں گا۔'' چاروں طرف ہلکی جبھناہٹ شروع ہوگئی تھی۔ لوگ پکھ کہہ ہے تھے۔ الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچ پارہے تھے۔ تب قاضی صاحب نے کہا۔ ''کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟''

" محک ب وہ محک کتا ہے لیکن جو کچھ کر چکا ہے اس کا کفارہ تو اے اوا کرنا

"ہاں۔ کفارہ ادا کئے بغیریہ اپنے گناہوں سے نجات نہیں پاسکتا۔" "تو پھراسے موقع دے دیا جائے۔ کوئی ایسا عمل کر دیا جائے اس کے لئے۔" "عمل تو ہو چکا ہے بس اس کی تقید ہیں کردی جائے۔ سنو کھڑے ہوجاؤ۔ ادھر آگر للڑے ہوجاؤ۔" قاضی صاحب نے کہا اور میں ان کے حکم کے مطابق سامنے کی طرف ساکرکے کھڑا ہوگیا۔"

"جى-" ميں نے كما اور ميرك دونوں ہاتھ سيل كئے- بے شار افراد ان جك سے

"دونول بائد كهيلالو-"

الله المنزے ہوئے تھے۔ پھر ایک نے آگے برتھ کر میرے دونوں ہاتھوں پر آپ دونوں ہاتھ اور النے پاؤل واپس اوت گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ برستور جاری ہوگیا۔ ان میں ایک ایک مختص میرے دونوں ہاتھوں پر آپ دونوں ہاتھ رکھتا تھا اور چیچے بہت جاتا اللہ میں سمجھ سکا کہ یہ کیا گل ہے کیکن چیچے ہٹے دالا معجد کے دروازے ہے ہی ہاہر اللہ جاتا تھا اور وہاں مکمل خاموثی طاری ہوجاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کرک اللہ جاتا تھا اور وہاں مکمل خاموثی طاری ہوجاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کرک اللہ جاتا تھا اور وہاں مکمل خاموثی طاری ہوجاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کرک اللہ جاتا تھا اور وہاں مکمل خاموثی طاری ہوجاتی صاحب اپنی جگہ ہے انہوں نے اللہ کے ایس کہ ایس کے اور اور ایس کے اور ایس کے اور اور ایس کی سام کی جو تک اور یہاں کے تھے اور چنر ایک جھ پر ایک بچیب کی کیفیت طاری تھی۔ اب اس قدر بے دقوف بھی تمیں تھا کہ مورت حال کو تہ سمجھ پاتا۔ یہ جو لوگ بھی تھے اور اگر میرا ایس فال کو تہ سمجھ پاتا۔ یہ جو لوگ بھی تھے بھی طور پر عام لوگ تبیں تھی ایک مربر ایک بھی تھے اور اگر میرا ایس فال اور کریم مربا کرتے تھے۔ یہاں سے زیادہ فاصلے پر تبیں تھی لیکن وہاں جانے الد بہاں فائل اور کریم رہا کری تھی اللہ دوسری تھی کیکن وہاں جانے الد بہاں فائل اور کریم رہا کری اور تیزی سے بوجائے۔ اس کے لئے دل تہ چاہا اور میں نے اللہ دوسری تی سے اختیار کری اور تیزی سے بردھتا چلا گیا۔

ہے۔ وہ بہت ہی پخت لوگ ہوتے ہیں جو اس کی دکھائی ہوئی آسائٹوں سے گریز کرے ہیں۔ یہ تو ایک باقاعدہ بات ہوئی اور اچھی آیا کی وجہ سے ہمیں ان سارے معاملات ا دیکھنا پڑا۔ اگر آپ گہری تگاہوں سے دیکھیں تو اس وقت جو پکھے ہو رہاہے وہ سب شیطال عمل ہے۔ رشو تیس لی جاتی ہیں۔ مظالم کئے جاتے ہیں تمام کام اس انداز میں ہو رہے ہیں۔ ایک صرف اس کا مسلد تو نہیں ہے۔"

"دو ب کھ ٹھیک ہے بسرطال پھراس کے بعد؟"

"اس کے بعد سے برائیوں میں ووہنا چلا گیا اور اب یماں تک آپنچاہے۔"
دو یکھو بات اصل میں سے ہیں نے پہلے بھی کما تھا کہ گنجائش ہے۔ گناہ کئے جاتے ہیں۔ گناہ گار اگر گناہوں کی جانب راغب ہوتو اسے سمجھ راستوں پر لانے کی کوشش ذرا مشکل ہوجاتی ہے اور اگر گناہوں کی جانب راغب ہو میں نے جمال تک اس کے بارے میں مشکل ہوجاتی ہے اور اگر کمی کے اندر سے لچک ہو میں نے جمال تک اس کے بارے میں ساہے کہ یہ فقیر شمیں ہے۔ بنا ہوا درویش نہیں ہے۔ اس نے بھی یہ بیات نہیں کمی کہ یہ کوئی ولی ہیریا درویش ہے۔ کسی نے بیال بھا دیا ہے۔ کسی نے کہ وہ کی وی اس نے اس پر چڑھے وہ انہیں کوئی ولی ہیریا درویش ہے۔ بی ایس کے ہاتھ میں البتہ تم یہ دیکھو کہ جو چڑھادے اس پر چڑھے وہ انہیں بھی حرک اپنے مستقبل کی بہتری کے لئے کوشش نہیں کر رہایا بھر میری قوتوں ہے اس جو بھی دیا ہو اس کے اندر ابھی نیکیاں زندہ ہیں اور پھر ہم جو بھی تا کہ بات نال نہیں سکتے۔ نوجوان دوست! یہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟" قاضی صاحب بھی آپا کی بات نال نہیں سکتے۔ نوجوان دوست! یہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟" قاضی صاحب نے بھی ہوال کیا تو میرا بند ذہن کمی مشمی ہے آزاد ہوگیا۔ ویسے بھی سب پھی من رہا تھا لیکن اس سوال نے میرے ذہن کے بند درہ بھی مل سے تھا۔ سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا لیکن اس سوال نے میرے ذہن کی بند ورہ کے کھول ویں۔ میں نے کہا۔

"جو پھھ میری سمجھ میں آچکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ میری بمتری کے خواہاں ہیں اب کون ہیں کیا ہیں جمعوں نے میری مطوم۔ اچھی آپا کون ہیں جہنوں نے میری سفارش کی ہے۔ ہیں کچھ بھی نہیں جانا لیکن جمال تک آپ یہ کتے ہیں کہ میں براہوں تو آپ یقین کچھ میں براہوں تو آپ یقین کچھ میں برانہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اٹسانوں کو تکلیف پہنچاؤں۔ کچھ اوگ میرے اردگرد بھر گئے تھے۔ ان میں سے کچھ عظین لوگ اب بھی موجود ہیں جو اس میں میں ان سے خوفزدہ ہوں۔ میں یہ نہیں کتا کہ میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں ان سے خوفزدہ نہیں کونا جائے گئے نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ مورد در کار ہے۔ میں انسانوں کو تقصان پہنچانے کی کوشش کرنے چھے مدد در کار ہے۔ میں انسانوں کو تقصان پہنچانے کے گئے نہیں کرنا چاہتا۔ اگر مجھے اس کا موقع دیا جائے گئے نہیں کرنا چاہتا۔ اگر مجھے اس کا موقع دیا جائے

یو بورڈ نگا ہوا تھا اس پر اعظم گڑھی کا نام کھا ہوا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی ایک نگا پر جابیضا اور ٹرین میں اتر نے پڑھنے والوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران پیتہ نہیں کھٹ چیکر آیا تھا یا نہیں لیکن مجھ سے کی نے کھٹ کے بارے میں بھی نہیں بوچھا تھا۔ اعظم گڑھی کے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی تھی کہ میں نے دو افراد کو دیکھا جو تیزی تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری جانب آرہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے قریب پانتی کر مجھے سلام گیا اور سرگوش کے انداز میں بولے۔ میرے قریب پانتی کر مجھے سلام گیا اور سرگوش کے انداز میں بولے۔

یں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ جل برا۔ اشیش سے باہر آنے کے بعد وہ ایک تائے کے قریب بنچے۔ جھے سارا دے کر تائے میں سوار کرایا اور چربم لوگ جل پڑے۔ آجھے سارا دے کر تائے میں سوار کرایا اور چربم لوگ جل پڑے۔ آجھے سارا دے کر تائے میں خاموشی سے اسے دیکھتا ہوا ایک تھیت پر تمام چریں بری خوبھورت نظر آری تھیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا ہوا ایک حرزدہ کے سے انداز میں چانا ہوا آخر کار ایک ایس جگہ پہنچا جو آبادی کا ایک وسٹے و عربین مکان تھا۔ آبادی اور ہوتا ہوا آخر کار ایک ایس جگہ پہنچا جو آبادی کا ایک وسٹے و مربین مکان تھا۔ آبادی اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ وور دور تھک کے کے کہ مکانات پھیلے موسے سے کوئی جھوٹا موٹا میں تھا۔ بند نہیں اعظم گردھی کا ہی کوئی حسر تھا یا کوئی نی جگہ تھی۔ ان لوگوں نے جھے تھیم صاحب کمہ کر پکارا تھا۔ میں تائے سے انزا اور دہ لوگ بھی ۔ ان لوگوں نے جھے تھیم صاحب کمہ کر پکارا تھا۔ میں تائے سے انزا اور دہ لوگ بھی لئے ہوئے اندر چلے گئے۔ ایک بڑا سا چبوترا نما والان بنا ہوا تھا اور ایک طرف ایک بحث بڑا ہیرک جیسا اعاظہ جس پر کھریل کی چھت بڑی ہوئی تھی۔ مکان کائی وسبع تھا اور بھی خاصا کشادہ نظر آرہا تھا۔ بڑے سے چیوترے کی سیوھیاں طے کرنے کے بعد بیس ایک خاصا کشادہ نظر آرہا تھا۔ بڑے دانوں میں سے آیک نے کہا۔

"ب آپ كى آرام گاه إلى بين بنا را كيا تهاك آپ آن والے بير"" " بحائى آپ نے جھے كيے بينا؟"

"ميرانام باغتين آب؟"

" بابر علی شاہ صاحب-" ان میں سے ایک نے کما اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میمرا بی نام پکارا گیا تھا لیکن سے شاہ کا لفظ میرے نام کے ساتھ پیند نہیں کیے لگ گیا تھا۔ بسرطال وہ دونوں جھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بستر وو سری

میں کوئی سمجھ فیصلہ نہیں کرسکتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ چاتا چلا جارہا تها اور رات گزرتی جاری تھی۔ میچ کو جب روشنی محوثی تو ود چیکدار لکیری نظر آئیں۔ ر لیوے لائن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جل پر ااور کوئی ایک تھنے کا سفر کر کے آخر کار اس چھوٹے سے ریلوے اشیش کے پاس پینے کیاجس کانام فرید پور تھا۔ ایک پُراسرار عمل کام كر ربا تقا- اب حك كى تمام كارروائى مين ميراكوئى ذاتى وهل نمين تقا- بس كارروائى بو ر ہی تھی اور میں ایک معمول کی طرح عمل کر رہا تھا۔ میری اپنی کاوشوں کا اس کارروائی میں کوئی وخل نمیں تھا۔ ایک جگہ جاکر بیٹھ کیا اور مچھ در کے بعد ٹرین کی گؤگڑا ہے سنائی وی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس ٹرین میں میشتا ہے۔ ٹرین رک حق- مسافروں کی چمل میل سائی دیے گئی۔ میں خاموثی سے اپنی جگ سے اٹھا اور ٹرین کے ایک ڈے میں جاکر بیٹھ گیا۔ کوئی وس یا پندرہ منٹ کے بعد ٹرین چل پڑی تھی۔ جب ٹرین کو وو تین زور دار جيظ ملك توجيع موش سا أليا- جونك كرجارون طرف ديكها- كزرے موس كان يرغور كيا يت ى باتين وبن مين آئے كلين- باقاعده مقدمه جلا تھا جھ ير اور اس كے بعد مقدمے كا فيصلہ بوكيا تقام مال كا نام بار بار سائے آيا تھا اور اس وقت سحيح معنوں ميں اگر کوئی صاحب دل سوچے تو ماں کی عظمت سامنے آتی ہے۔ میرے بدترین گناہوں کی وُھال بن ملى مقى ميرى مال اور مجھے بيچاليا تھااس نے۔حقيقت مين تھي واقعي مين حقيقت تھي۔ ول میں ایک عجیب سی ہوگ الفی۔ گزرے ہوئے لحات یاد آئے۔ ایک کمے کے لئے آ كلمون مين في ي آكل- ليكن خود كو سنبهال ليا اور صرف ايك سوال كيا-

" مجھے صرف ایک بات بتاؤ ماں 'پلے بھی تسمارے قاتل نیج نگلے تھے۔ اب میں ان کا کیا کروں گا؟" نہ جانے کماں سے ایک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ سرگوشی کا سا انداز تھا لیکن الفاظ صاف بھیانے جاتے تھے۔

"وقت كانظار كرو- وقت كے نفط ب ، بر موت إلى-"

یہ گویا میرے موال کا جواب تھا۔ جواب کس نے دیا سرگوشی کا وہ لیجہ کس کا تھا! میرے فرشتے تک اس کا اندازہ شیں لگا کتے تھے لیکن بسرحال تھا میرے موال کا جواب۔ میں نے ول میں سوچا کہ ٹھیک ہے اگر الی بات ہے تو پھروفت کے فیصلے کا انتظار کرنا تی مناسب ہوگا۔ ٹرین کی کھڑ کھڑا ہے جاری رہی۔ اشیش آتے رہے اور جاتے رہے۔ یمال تک کہ کوئی وس یا گیارہ گھٹے کے سفر کے بعد ترین ایک اشیش پر رک گئی اور میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوگئی کہ میں نے اتر جاؤل چنانچہ میں ظاموشی سے بیچے اتر کیا۔ اشیشن پر " فنوس الی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی جائے پی لیتے میرے ساتھ تو۔" " نہیں ہم خادم ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ورمیان احترام کا رشتہ برستور قائم رہے ا۔" میں خاموشی ہے لیکٹ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جائے کی پیالی پی پھرایک پھل امایا۔ وہ دونوں باادب کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا۔

" بیہ برتن رکھ آؤ اس کے بعد تم ہے کچھ ہاتیں کرنی ہیں۔" ان میں ہے ایک ٹرے العاکر ہاہر نکل گیا۔ یہ کریم تھا۔ فضل میرے سامنے ہی ہیٹھا رہا ہیں نے اس سے کہا۔ "فضل! مجھے اس جگہ کے بارے میں بٹاؤ۔"

"جى مركار آپ پوچھئے۔"

" سلے یہ بتاؤ میرے بارے میں تہمیں کیا بتایا گیا ہے؟"

ود تحکیم صاحب! ہمیں یہ بنایا گیا تھا کہ آپ یہاں ان معذوروں کا علاج کریں گے جو جات نام کے ہاتھوں معذور ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ دعا ماگی گی تھی مسجد میں جد کی نماز ہیں کہ جبت نام کے ذریعے جو پچھ بھی ہورہا ہے اس سے پناہ دی جائے اور پھر بڑے مواوی صاحب نے یہ خوشخری سائی کہ ایک حکیم صاحب آرہ ہیں۔ یہ جگہ بوہ ہماں کھرے ہوئے ہماں علاج کیا کرتے تھے لوگوں کا۔ ان کا انقال ہو گیا۔ یہیں چھلے احاطے میں ان کی قبرہے۔ برجوم محال علاج کیا کرتے تھے لوگوں کا۔ ان کا انقال ہو گیا۔ یہیں چھلے احاطے میں ان کی قبرہے۔ بوے صاحب کرامات تھے۔ اللہ نے ایس شفادی تھی ان کے ہاتھ میں کہ کوئی بڑے سے بڑا مریض ان کے پاس پینچ جائے شفا پالیتا تھا۔ ان کے انقال کے بعد ان جیسا کوئی نہ آیا۔ یہ جگہ ان کے باس میں محادب نے آپ کے آئے باس بین محادب نے آپ کے آئے بارے بھی بی خوشخبری دی تو یہ جگہ صاف ستھری کرلی گئی۔ سارے انتظامات کے جارہے تھے بارے تھے بارے تھے بارے ان

"نام كياب اس علاقے كاكيا اعظم كر هي؟"

تمام چیزی اور ظامی چیز ہو تھی وہ سامنے پھوٹی می میز پر رکھی ہوئی ایک کتاب تھی۔ یمی اس کتاب کے چیلے ہی صفحہ پر کاھا ہوا اس کتاب کے چیلے ہی صفحہ پر کاھا ہوا تھا کہ حمیس پھھ فے وہ داریاں دی جارتی ہیں۔ اس کتاب کو اپنا معاون سجھنا۔ اس پھا کہ حمیس پھھ فے داریاں دی جارتی ہیں۔ اس کتاب کو اپنا معاون سجھنا۔ اس پھی محمودار ہونے دائی تحریبی تمہارے لئے مضعل راہ ہوں گی۔ یمال پھھ ایسے عوامل تہمیں بیش آنے والے ہیں جو پریشانی کا باعث ہوں گے۔ بس ایسا تھی گزارہ کرنا ہے۔ صورت مال خود بخود تمہارے مائے آئی رہے گی۔ وہ دونوں تمہارے وست واست ہیں۔ وہ تمہاری بحربور مدو کریں گے۔ یم اس تحریب کو بڑھ کر جران رہ گیا۔ اس میں کوئی شبہ کی مسلماری بحربور مدو کریں گے۔ یمی اس تحریب دل کے ایک مکون ایک بات نہیں تحق کہ یہ تحریب میرے لئے تھی۔ بیرے دل کو ایک سکون ایک بات نہیں تعق کہ یہ تحق اس می کوئی دیر تک سوچنے کے بعد دروازے کی جانب قدم بردھا اظمینان سا ہوا تھا۔ میں نے تحوری دیر تک سوچنے کے بعد دروازے کی جانب قدم بردھا اظمینان سا ہوا تھا۔ میں نے تحوری دیر تک سوچنے کے بعد دروازے کی جانب قدم بردھا دیے اور جب دروازے سے باہر جھا تھا تو وہ دونوں سامنے رکھے ہوئے اسٹولوں پر بیٹھے دیے اور جب دروازے سے دیکھتے ہی گھڑے ہوگئے۔

"جي ڪيم صاحب-"

"ف آپ لوگوں نے اپنا تھارف کرایا اور نہ اپنے بارے میں بتایا۔"
"میرا نام فضل ہے اور یہ کریم ہے۔" انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو میں ششد ر رہ
گیا۔ انہی دونوں ناموں کو تو میں چھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ نام میری ذات سے مسلک ہوگئے
ہیں لیکن بسرحال میرے ہو نوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ مجیل گئی۔
"جمائی فضل اینڈ کریم کھانے پینے کے لئے پوچھو کے مجھے؟"
"حضور آپ حکم فرائے۔"
"کچھ کھانے پینے کے لئے لاؤ بھائی بھوک لگ رہی ہے۔"

"ابھی حاضر ہوتے ہیں۔" تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ٹرے گئے ہوئے اندر آگئے۔ اس میں بہت ہی عمدہ تتم کے پیل بچھ بسکٹ اور جائے کی ایک بیالی رکھی ہوئی تھی۔ "پچھ اور در کار ہو تو فرمائے۔"

"في الحال و ين كافي ب ليكن كهافي يخ كاكيا بدوبت موكا؟"

"مقررہ وقت پر ہم آپ کو کھانا پینا بھی پیش کریں گے۔ دراصل تکیم صاحب! ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جب تک آپ خود ہمیں تھم نہ دیں ہم آپ کو پریشان نہ کریں۔" عام آدمی کے ساتھ سے واقعات کہال چیش آگئے ہیں۔ میں اس لحاظ سے دو سروں سے ہالکل منفرد ہوکر رہ گیا تھا۔ چوشتے دن ایک جورت اور دو لڑکے جن کی عمریں چودہ یا پندرہ سال کے قریب ہوں گی۔ میرے پاس آئے۔ وہ ایک ایسے مختص کو چاریائی پر ڈال کر لائے شخص جو آوھے وھڑے معذور تھا۔ لڑکے دونوں طرف سے چاریائی پکڑے ہوئے تھے۔ عورت یمال رہائش گاہ کے دروازے پر پہنچ گئی اور اس نے دہائیاں دینا شروع کردیں۔

" حکیم صاحب! دیا کرد ہم پر ہمگوان کے لئے دیا کرد۔ ہم تو ٹھور مرکتے ہیں ارے مدو کرد وہ بھیا ہماری۔ وکی او ہمارا تو سنسار ہی لٹ کر رو گیا ہے۔ لڑکے بھی سسرے ابھی چھوٹے چیں۔ گرے کام نہیں منبسال کتے۔ بری حالت ہوتی جارہی ہے۔ رحم کردو حکیم صاحب تی! ہم پر۔ " میں باہر نگل آیا اور میں نے چارپائی پر لیٹے ہوئے آدی کو دیکھا۔ اوپری جسم خوب صحت مند تھا۔ چوڑا سید کچھ اس طرح کا چینے ورزش کرتا رہا ہو۔ لیکن خیلا جسم سو کھا جارہا تھا اور اوپر کے جسم کی نہیت کافی دبلا تھا۔ میں نے اے غورے دیکھا۔ عورت نے دونوں ہاتھ جو ڑ دیے تھے اور سکتے گئی تھی۔

"پاؤل پکڑتے ہیں ہم تمارے تھیم صاحب۔ جو تکم کرد کے جو چاہو کے دیں گے۔ گرہارے مرد کو اچھا کر دو۔"

"كوك بي- كيانام ب اس كا؟"

"بنتی راج ہے جارا نام مماراج مصیبت کے مارے ہوئے ہیں۔ کیا کمیں اور کیا نہ ممیں۔ بھگوان بھلا کرے حجکت نام کا دیکھو جمارا سے حال کر دیا ہے۔" میں خاموش سے اس کے پاس بیٹھ گیااور میں نے کما۔

"تازكيابات ٢؟"

"ہم بٹا کیں۔"ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے کما۔

" تمين - يد بول سكتا ب اس من بنان وو-" من في كما بني راج كمن لكا

"بال تو تعیشی کا داس ہے۔ مساراج! اس میں کوئی شک نہیں جب ہم پیدا ہوئے شخے نا آپ بول سمجھ لو جاری آٹھ بہیں تھیں۔ ایک ایک کرے ساری مرتی گئیں' ما آپ منیں مانے ان کے ماتھ وہ برا برا سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو چکے بیں ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے۔ ہر طرح کے تکیم' وید' ڈاکٹر استعال کر لئے گئے بیں لیکن کالے جادو کا کوئی تو ڑ ہو تو بات ہے۔ آپ کے لئے برے امام صاحب نے حکم دیا تھاتو ہم آپ کو لیٹے نہنچ گئے تھے۔"

"جول- يوے الم صاحب كمال رہے ہيں؟"

"یماں بت بڑی معجد ہے۔ ویسے تو تین معجدیں ہیں لیکن بروی معجد میں بوے امام صاحب ہوا کرتے ہیں۔"

"اور جكت نام كمال مو تا بي؟"

"اس نے کالی کامتدر بنا رکھا ہے اور وہیں سے اپنے شیطانی عمل کیا گرتا ہے۔" میں نے ایک شھنڈی سائس کی اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ واستان ذرا الجھی ہوئی لیکن دلچیپ معلوم ہو رہی تھی۔ نانا پور " نانا خاندان برے امام صاحب " جگت نام " کالا جادو۔ یہ ساری چیزیں ایک جانب اشارہ کرتی تھیں اور پھر ماضی میں جو پچھ ہوا تھا میرے ساتھ وہ سائے وہ سائے آدیا تھا گویا اب میرے لئے ایک نئی سمرزمین ختنب کی گئی تھی۔ ججھے اپنا کام سمرانجام دینا تھا۔

نا پور ایک اچھی جگہ تھی۔ تین دن کے قیام کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یمال کا موسم بہت خوشگوار رہتا ہے۔ ادھر فضل کریم مجھے ہر طرح کی معلومات قراہم کرتے رہتے تھے اور مجھے یہ پہنے چلا تھا کہ فضل کریم بیمال کے قدیم باشدے ہیں۔ نانا پور کا موسم سال میں آٹھ صینے ایر آبود رہتا ہے اور جبھی کہی بھی دفت یمان بارش ہوجایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یمان پولوں کے بے شار باغات ہیں اور پھل وغیرہ بھی خوب پیدا ہوتے ہیں۔ کی زمیندار یمان کام کرتے ہیں لیکن نانا خاندان سب سے بڑا خاندان ہے۔ مسلمان اور پی اور پائیس ای انداز میں چل رہی کو ہیں اور پی اور پی اور پھی اور بین اور بی اس انداز میں چل رہی کو ہیں اور بین یورہ ہو گیا تھا کہ اب دیکھیں آگے میرے لئے کون کون سے امتحانات ہیں۔ اب انجی طرح یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دیکھیں آگے میرے لئے کون کون سے امتحانات ہیں۔ اب انجی طرح یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آب ہو چودھویں شھولیت سے فا ہو گئے۔ بی معلوم تھا کہ میرے دشمن ناگو سارے کے سارے کردار اب اس پیش چودھویں شھولیت سے فا ہو گئے۔ بی علم ہوا تھا کہ میرے دشمن ناگو بیا وغیرہ جو بھرطال کھتے تو سے ہیں جو چودھویں شھولیت سے فا ہوگئے۔ بی علم ہوا تھا کہ سارے کے سارے کے سارے شیطانی روحوں کی بائند زندہ ہیں اور کسی بھی کھے میرے لئے بیا وغیرہ جو بھرطال کی جارے شیطانی روحوں کی بائند زندہ ہیں اور کسی بھی ہے میرے لئے خطرناک خابت ہو گئے ہیں۔ مارے کے سارے کے سارے شیطانی روحوں کی بائند زندہ ہیں اور کسی بھی کھے میرے لئے خطرناک خابت ہو گئے ہیں۔ خطرناک خابت ہو گئے ہیں۔ خاب کی جو سے سارے کے سارے کے سارے شیطانی روحوں کی بائند زندہ ہیں اور کسی بھی ہے۔ بھرطال کی

یج کے قریب ہماری طبیعت خراب ہوئی اور پھر ہماری میہ حالت ہوگئ۔ فیجے کا دھڑ مارا گیا معاراج! چلتے بھرنے کو ترس گئے اور اب آپ دیکھ کیجئے۔ فیجے کا دھڑ مو کھتا جارہا ہے۔ اوپر کا جسم چوڑا ہوگیا ہے۔ پہلوائی کرتے تھے ہم پر اب ساری کی ساری پہلوائی دھری کی و هری رہ گئی ہے۔"

"ہوں۔ تم ووبارہ جگت نام کے پاس گے؟"

اونہ میں مہاراج اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بات پر آمادہ ہوگئے ہیں اور وہ مور تیاں اس سے مالکنے گئے ہیں۔ مہاراج اب بھی ہمارے من میں کی اسے کے جیون جاتا ہے تو سو بار جائے ' پر تھنیشی کی مور توں کو جوہڑ میں نہیں کچینکیں گے۔ اس دو منش کا ایک مان ہی تو ہو تا ہے جو اس کے سارے جیون کی رکھٹا کرتا ہے۔ گئیکہ ہو گئے تو ہو گئے ' نہیں تو سنمار میں ہمت سے ایسے ہی مرجاتے ہیں۔ ہم بھی مرجا کمیں گئے گیا قرق پڑتا ہے۔ آپ کے آنے گی خر می تھی اور لوگ کمد رہے تھے کہ حکیم صاحب برے علم والے ہیں۔ آگئے ہیں آپ کی باس۔ جاہیں تو ہمیں دوا وے دیں ورن حام جگوان کی مرضی۔ " ہیں نے ول ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص کھی بھی دین کمی بھی دھرم جانتا تھا ہیں نے کہا کہ کہا تھا ہیں ہوگئے گئی ایک بھی دین کمی بھی دھرم جانتا تھا ہیں نے اس سے کہا۔ یہ بات ہیں اس کا کہا تھا ہیں نے اس سے کہا۔

بین مرے ہیں۔ میں دیجھوں گا "محیک ہے بھی راج تم ایسا کرنا کل ای وقت آجانا میرے پای- میں دیجھوں گا تمارے لئے کیا کرسکتا ہوں۔"

"چلو بھئی چلو اٹھاؤ چارپائی جماری۔" بنسی رام نے کہا اور وہ لوگ چلے گئے اور شل
سوچ میں وُوب گیا۔ طلات کسی عد تک میرے سامنے آرے تھے۔ جگت نام بہال کالے
علم کا کاروبار کر رہا تھا اور مجھے اس کے ظاف کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ میرے تمام
رائے اس کی جانب موڑے گئے تنے بسر طال الن تمام کارروا بیوں سے جھے یقین تھا کہ
میں آخر کار جگت نام پر قابو یالوں گا۔ کسی ایک کروار کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ جگت نام
میرے ذبین میں آگئی کہ میری رہنما کتاب میری رہنمائی کرے گی اور چی بات بھی
کوئی عام چر نہیں تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد کتاب کے اوران
کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

کھول کر دیکھے اور جھے مایوی نہیں ہوئی ایک صفح پر جھے تحریر نظر آئی۔

بیٹے کے خواہشند سے۔ بیٹیوں کی موت سے برے غمزدہ سے۔ انہوں نے تھنیشی کے مندریش ہمارے گئے منت مانی اور ہم پیدا ہو گئے۔ تو اشوں نے ہمیں تھنیشی کے چرنوں بیس ڈال دیا اس وقت سے ہمارے من میں بھی تھنیشی کی طرح لائے ہے۔ مماراج کمی کا بیش ڈال دیا اس کے لئے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ پائی کہنے لگا تو تم تھنیشی کے داس ہو۔ بھی واد ایک کام کردو ہمارا اگر کر بیکتے ہوتا ہے۔ وہ پائی کہنے لگا تو تم تھنیشی کے داس ہو۔ بھی واد

"جی مهاراج! کموکیا بات ہے ؟" اصل میں جگت نام کے نام کے ساتھ بہت کا ایسی کمانی میں ہاتھ ہمت کی ایسی کمانیاں ہیں مہاراج جنہیں من کر من کو ڈر لگتا ہے۔ پتہ شیں کے کے کیا کیا تقصان پہنچا چکا ہے وہ ہم نے سوول کہ پالی اگر جم سے کسی کام کے لئے کمہ رہا ہے تو ہمیں ضرور کردیا جاہئے ورنہ کیسی کمیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جم نے اس سے کہا کہ وہ اپنا گام جائے اور اس پالی نے اپنی کمرے لگی ہوئی ایک تصلی نکال۔ کمنے لگا۔

"اس میں سات مور تیاں ہیں۔ یہ سانوں مور تیاں ایک ایک منگل وہ جو کال تلیا نظر
آئی ہے اس میں چینک دو۔ کال تلیا مماراج ایک گندہ جو بڑے۔ بس آب یہ سمجھے او کہ
وہ کالے جادد کا مرکز ہے۔ پہنہ نہیں کیسی کمانیاں اس کے گنارے جتم لینے لگتی ہیں۔
بہت ہے انسانوں کو کھا گئی وہ کالی تلیا۔ ہم نے خوف سے ویکھا کہ شرجانے کیا چزہے جو
کالی تلیا میں چینکتی ہے۔ پھر جب ہم نے تھیلی کھول کر دیکھا تو اس میں جو مور تیاں نظر
آئمیں وہ تھینٹی کی تھیں۔ تھینٹی کی سات مور تیاں وہ پائی ہم سے کالی تلیا میں چینکتے کے
آئمی وہ تھینٹی کی تھیں۔ تھینٹی کی سات مور تیاں وہ پائی ہم سے کالی تلیا میں چینکتے کے
لئے کہ رہا تھا حالانکہ ہمیں بھی جگت نام سے اتنا ہی ڈر لگتا تھا جتنا نانا پور کے دو سرے
رہنے والے لوگوں کو لیکن تھینٹی سے ہماری عقیدت تے ہمیں ایک دم دلیر کر دیا۔ میں
نے وہ مور تیاں اس سے چین لین اور غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔

"پاپی" ہتھیارے" کندے علم والے! جاتا ہے یہ مور تیاں تھنیشی کی ہیں۔ بھوان کی موگند اگر ممارا جیون دینا پڑے تو دے دول گا۔ تھنیشی کے نام کو بٹہ ہمیں لگنے دوں گا۔ چلا جاتو میرے سامنے سے ورنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ورنہ۔ "لوگوں نے جھے رو کا تھا ورنہ جگت نام پر حملہ کر دیتا۔ وہ بشنے لگا تجراس نے کہا۔

" منظم المجون جمیس جائے۔ تھنیشی کی یہ مورتیاں تو تی کالی تلیا میں بھیکے گا۔ اس وقت ہم انہیں رکھ لے رہے ہیں۔ جس وقت جینے سے تنگ آجائے تو آجانا ہمارے پاس یہ مورتیاں ہم سے لے لینا۔ تلیا میں چھینک ویتا۔ معاف کر دیں گے ہم تجے۔ آجائے گا ایک دن۔ جا۔" مماراج وہ چلا گیا ہم غصے سے لرزتے ہوئے گھر آگئے۔ اس رات تمن ریا تقااور جب قدرت کچھ ویٹے پر آتی ہے تو اس طرح دیتی ہے۔ ان تھجوروں سے بھی اور کا تھا اور جب قدرت کچھ ویٹے پر آتی ہے تھے۔ پھر جگت نام کی طرف سے بہلی گارروائی افغاز ہوا۔ یہ بات تو اس پیتہ چل گئی ہوگی کہ اس طرح ایک حکیم اوگوں کے علاج کر رہا ہے۔ کئی ایسے افراد بھی آئے تتے جو حکمت نام کی مشکل کا شکار تنے اور اس نے انہیں کوئی انسان پنجایا تھا لیکن اب انہیں فاکدے ہوگئے تھے۔

اس ون دوپر کا دفت تھاکوئی ایک یا ڈیڑھ بھاتھا۔ کری شدید پڑ رہی تھی۔ مورج کا الر نازل ہورہا تھاکہ ایک خورت میرے پاس آئی۔ کانی لمبی چو ڈی اور بدھکل تھی۔ انداز ایسائی لگ رہا تھا۔ اس کی گود میں کوئی ایک یا ڈیڑھ سال کا بچے تھا۔ انتمائی بے ہنگام اور بد ایسائی لگ رہا تھا۔ اس کی گود میں کوئی ایک یا ڈیڑھ سال کا بچے تھا۔ انتمائی بے ہنگام اور بد ایسائی لگ سربہت بڑا تھا۔ دھڑ چھوٹا اور پھر ٹاکلیں بہت زیادہ لمبی۔ خورت اے گود میں گئے ہوئے تھیں۔ انتمائی بدصورت میں گئے ہوئے تھی۔ انتمائی بدصورت بین گئے ہوئے تھی۔ بہرحال فضل اور کریم بھی مند بین تھی۔ بسرحال جو نکہ بین بسرحال چو نکہ بین بسرحال چو نکہ بین بسرحال چو نکہ بین بسرحال چو نکہ بین بسرحال جو نکہ دو میں۔ بین آرام کر رہے تھے لیکن بسرحال چو نکہ دو میں۔ بین آرام کر رہے تھے لیکن بسرحال چو نکہ دو میں۔ بیس آئی تھی اس لئے بھے اے دیکھنا پڑا۔

" حَلَيْم جَى' بيرال ٻِ اس کا نام - کيا ٻِ! بيرال - "عورت پين پين آواز ميں بول-" کور کرا ارپ سے؟"

فور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور عمورت شیطانی انداز میں مسکراتی ہوئی ہوئی اور اور علیہ مسکراتی ہوئی ہوئی اور اور علی میں چونک کر بچے کے بچائے عورت کو دیکھنے لگا۔ بچہ تو دیسے ہی شیطان زادہ معلوم ہو رہا تھالیکن عورت بھی بچھ عجیب می تقی۔ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھااور کہا۔ "جناؤ تو سمی بات کیا ہے؟"

' حلیہ دیکھ رہے ہیں اس کا۔ ڈرٹرھ سال کا ہوگیا ہے لیکن نہ پولٹا ہے نہ چالٹا ہے۔ نہ کھانا ہے نہ بیٹا ہے ہی آپ دیکھ لوسو کھنا چلا جارہا ہے۔ دوا دے دو اے حکیم بی۔'' دفعتاً ہی ایک جیب ساققہ فضا میں گونجا۔ ٹیکا ٹیک۔ دوپسر کے ماحول میں بے حد جسانک تھا قبقہہ۔ یوں لگا جیسے میرے عقب میں اجھرا ہو۔ میں نے چونک کر چیجے دیکھا اور پھر بچے کی طرف لیکن پھریہ دیکھ کر چونک پڑا کہ بچہ بٹس رہا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے وانت نکلے ہوئے سے اور آنکھوں میں ایک جیب سے مسترے پن کا انداز تھا۔

الكيابيري بناع؟"

"بال- بنتائي تو بنتاى چلاجا ؟ بروائ ب تو روائ علاجا ال ب- كلى كل دان

جالیس ہے لانے کے بعد ممال اشیں کھول کراؤ اور پھرجب وہ باریک پس جائیں تو انہیں گرم پائی میں ڈال دو اور پھر اس کی بیوی ہے کہو کہ وہ اس کے جسم کو بتوں کے اس پائی سے وحلائے۔ وہ چو نکہ ایک ایس نی بیاب ہے تعلق رکھتا ہے جس کے لئے اے کس نیک اور پاک نام سے مسل نیمی کرایا جاسکتا۔ لیکن تم ایسا کرنا کہ ہے تو ڑتے وقت ایک لفظ وہ برالیمناپاک لفظ ہے اور اس کے اثر اس ان بتوں پر تمودار ہوجائیں گے۔"

اس کے ساتھ ای وہ لفظ بھی لکھا ہوا تھا۔ برا مسجح علاج تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ كل سے اس كاعلاج شروع كر دول كا اور اس كے لئے ميں نے فضل اور كريم سے كمد بھی دیا کہ برتن اور پائی تیار کرلیں۔ کل سے بشی راج کا علاج ہوگا۔ فضل کریم بری د کچیلی کے رہے تھے۔ دو سرت ون نہ سرف بنسی رائے اس کی بیوی اور دو تول بیٹے آئے بلك چار پائج آدى اور يمي أكے نے آنے والے حكيم صاحب كے بارے ميں وہ يہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ یہ علیم صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں سے تو کوئی ولچی سین محی که میرا نام می طرح مو تا ہے۔ میں تو اپنا کام کرنا چاہتا تھا چنانچ میں نے بوے اطمینان سے آموں کے درخت کے پاس جاکر دونوں در فتوں سے جیس جس ب اؤڑے اور انسیں لے کر آگیا۔ بے آوڑتے وقت میں نے واق اسم وہرایا تما اور اس کے بعد كريم سے كما تھا كد ال يتول كو كھرل كردے۔ اوگ ميرى اس كارروائى كو ديكھ رب تے۔ کھرل کرنے کے بعد چوں کو پانی کے برتن میں ڈال لیا گیا اور پھرمیں نے بشی راج کی میوی سے کماکہ وہ پہلال اس پائی سے اسے نمالا دے۔ بنسی راج کی بیوی اپنے بیوں کی مدد ے شوہر کو خلائے گی۔ باتی اوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مین نے تمام کارروائی سے فارغ ہو کر بنتی راج کی بیوی سے کما کہ انھیں سات دن تک یمال آنا ہے۔ بسرحال پهلا دن و سرا دن مسيرا دن موقفا دن يانچوال دن مجيف دن بني راج اين ويرول ير كمرًا بوكيا قاادر خوشى سے ناچنے لگا تا- ساتوي ون عسل كرنے كے بعد ميں نے اے فارغ کر دیا اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ یعنی یہ کہ بہتی میں وجوم کچ گئی کہ علیم صاحب نے جگت نام کے جادو کا لؤڑ کر لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ جب یہ بات جگت نام کے کانوں تک پنچے گی تو لائری بات ہے کہ وہ میری جانب متوجہ ہوگا لیکن جگت نام شاید بہت زیادہ مصروف تھا۔ اس کا عمل کیا تھا لیکن ابھی تک میری رہنما کتاب سے مجھے کوئی اور ہدایت منیں کی تھی۔ البت لوگوں نے اب میرے پاس با قاعدہ آنا جانا شروع کر دیا تھا اور مجھے بہت ے عمل كرنے يوے عقد مثلاً اوكوں كو چھوٹ موٹے كاموں كے لئے ميں مجوري ديا 249 W A

ے تھے۔ جب وہ نگاہوں سے او مجل ہو گئی تو کریم نے کہا۔ "حکیم صاحب۔ جگت نام نے جو پچھ آپ کے لئے کہلوایا ہے اس کے لئے آپ ہم نیا گھتے ہیں؟" میں نے گہری نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لیا اور پھر کہا۔ "خوفزدہ ہوتم؟"

"وار کرے گا تو وار سہیں گے۔ تم لوگ بالکل قکر مت کرو۔" میں نے کہا۔

ار طقیقت اندر سے میں اتا دلیر نہیں تھا لیکن سے جانا تھا کہ بے شار افراد نے میرے

انسوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں ' بات معمول نہیں ہوگی اور پھردہ کتاب جو ہمیشہ میرے گئے

رائے متعین کرتی تھی۔ میں موقع پانے ہی کتاب کے پاس پنچا اور اسے اٹھا کر اس کے

اوراق کھولنے لگا۔ جو نیاصفحہ میرے سامنے آیا اس پر لکھا تھا۔

ادران موسے ایا۔ رویا ہے مطمئن رہو۔ "جملا اس کے بعد کسی اور بات کی کیا تھاکش رہی اور بات کی کیا تھاکش رہی ہے۔ وقت گزر تا گیا۔ ففل اور کریم دونوں ہی مجھس تھے۔ ولیے بجھے بجھی بہمی بھی ان دونوں کے گردار پر شدید جرت ہوتی تھی گیوگا۔ پہلے بھی دو افراد ای ہام سے میرے سامنے آئے تھے۔ گو ان کے نقوش مختلف تھے لیکن انداز بالکل ایک ہی جیسا تھا۔ اکثر میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا کہ یہ دو کردار میری ذندگی سے اس طرح کیوں چیک گئے ہیں۔ وقت گزر تا رہا وہ دونوں بڑے مجسس تھے لیکن میں مطمئن تھا۔ حالا نکہ میں نے بھی اس وارنگ وی تھی لیکن میں مطمئن تھا۔ حالا نکہ میں نے بھی اس وارنگ وی تھی ادر اس سے زیاہ اور پچھ نمیں تھا چانچ میں مطمئن تھا۔ حالا نکہ میں اور کیھی نہ ہوا تو فضل اور کیھی خوش ہوگئے۔

رسان میں اور است ہیں ۔ "دھت تیرے گی۔ کھودا پیاڑ نگلا چوہا۔ ولیے ایک بات تو ہے کہ جگت نام جو کہتا ہے وہ کرکے دکھانا ہے۔ گرہمارے تھیم جی کے سامنے اس کی کچھے چلی شیں البتہ تھیم جی ایک بات ہم آپ ہے کے دیتے ہیں۔ دشمن سے بمیشہ ہوشیار رہنا جاہئے۔" ایک بات ہم آپ ہے کے دیتے ہیں۔ دشمن سے بمیشہ ہوشیار رہنا جاہئے۔"

ایک بوت است سے سیاست کے ایک میرے ساتھی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم دشمن سے ضرور ہوشیار رہو گئے۔ " ضرورت میں ساتھی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم دشمن سے ضرور ہوشیار رہو گئے۔ " ضرورت مند ہمارے پاس آتے رہتے تھے۔ چرا یک دن سنیارام اپنی بیٹی گیٹنا کو لے کر آیا۔ ایک معزز آدمی تھااس کی بیٹی گیٹنا بہت دن سے بیار تھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا۔ سلگنا ہوا حسین چرو۔ اس کی آتھیں تو بے پناہ خویصورت تھی۔ سنیارام کا تعارف فضل

گزر جاتے بیں اے روتے اور جنے ہوئے۔"

"اب او علیم! تیری موت بی تجے یہاں تھیب لائی ہے۔ بہت ونوں سے بیٹا تیری اپنی ہے۔ بہت ونوں سے بیٹا تیری اپنی سنے کو مل رہی ہیں۔ علیم یہ ہے۔ علیم وہ ہے۔ کون ہے رے تو؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یمال جگت تام رہتا ہے۔ وہاں کوئی اور نہیں رہتا ہوائیں ٹھیک کیا ہے تونے جنہیں ہم نے تراب کر دیا تھا۔ مصروف تھے ہم ورند پہلے ہی ون تجھے دیکھ لیتے۔ اب یہ بات تجھے بتائے دیتے ہیں کہ جھٹی جلدی ہو یمال سے وم دیا کہ وہاں جات تھی۔ فضل میں کہ جس ایک برے آدی کی آواز تھی۔ فضل ہوا کہ اور کریم بھی اس وقت یمال موجود تھے۔ وہ خوفردہ نگاہوں سے اس بیچ کو دیکھ رہے اور کریم بھی اس وقت یمال موجود تھے۔ وہ خوفردہ نگاہوں سے اس بیچ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک برے میں اس کے کو دیکھ رہے

الله تم دولول كو جكت تام في بيجا ب-"

"بال- تحقی سمجانے کے لئے۔ سمجھ میں آئے تو سمجھ او اور اگر نہیں سمجھ گا تو اللہ چوہ او اور اگر نہیں سمجھ گا تو المحکے چوہیں گھنے کے بعد تحقی سمجھانے کا کام شروع کردیا جائے گا۔ کیا سمجھے ؟"
"تو پھر بیٹے! جگت نام سے کمنا کہ بس بست دن ہوگئے۔ اپنا ساز سامان یہاں سے اشحائے اور اتی دور چلا جائے کہ اس کا نام یہاں سننے کو تہ ہائے۔ ور نہ تھیک چوہیں کھنے کے بعد اسے بنت جل جائے گا کہ اس آئے کیا کرنا ہے۔" وفعتاً ہی عورت نے بچ کو کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔

"ارے تو کیوں بک بک کئے جارہا ہے۔ میں ہی جو بات کرلوں گی۔"
"رہنے دے رہنے دے۔ جھے بی بولئے دے اس کے لئے تو میں ہی کافی ہوں۔
وُرِزہ سال کی عمرہ میری ابھی کے تو اس کی گردن سے پہٹ جاؤں اور اپنے دانت اس
گردن میں داخل کردوں۔ چھڑالے تو بن باب کا بچہ شمیں۔" بچے نے کہا۔
کی گردن میں داخل کردوں۔ چھڑالے تو بن باب کا بچہ شمیں۔" بچے نے کہا۔
"چپ کرجا۔ نای مماراج نے بچھ سے یہ کہا تھا۔" عورت نے اس وُا نٹے ہوئے
کہا اور بچہ منہ بدورنے لگا بھردہ روں روں روں کرکے رونے لگا اور اس کے بعد اس خاموش

"لَوْ طَيْم جَلَ ابن الله الله آئے تھے تہمارے پاس-بات سن لی تم نے ماری۔"
"جاؤ۔ یو پکھ جگت نام نے کماوہ تم نے مجھے بتایا جو میں نے کما ہو وہ جگت نام کو بتا
دینا۔ تہمارا کام در میان سے ختم ہوجاتا ہے۔" عورت نے مجیب سی نگاہوں سے مجھے
گھودا ادر مجروباں سے واپس چلی گئی۔ فضل ادر کریم نفرت بحری نگاہوں سے اسے دیکھ

"-U.

"ايك نوكراني بيج سكامون مين اس ك لئے-"

"بال ایما کردیں =" بسرحال ستیا رام ایک شریف آوی تھا۔ ویے بھی اس کی مسیت بڑی متاثر کن تھی۔ میں اس کی آتھوں میں آجانے دالے آنسوؤں کو نظرانداز اللہ سکا متاثر کن تھی۔ میں اس کی آتھوں میں آجانے دالے آنسوؤں کو نظرانداز اللہ سکا۔ بسرحال گیتا اس کے کمرے میں منتقل ہوگئی اور میں نے اپنی رہنما کتاب سے اس کے لئے کوئی ہدایت جھے کے لئے ہدایات لیما ضروری سمجھا لیکن جرائی کی بات تھی کہ اس کے لئے کوئی ہدایت جھے اللہ میں نہ آسکی اللہ میں نہ لیک کے اور اس سکا دو نوگرائی جس کا نام رما تھا گیتا کے ساتھ رہنے گئی ادر اس نے جھے سے طاقات کرے کہا۔

"مماراخ! من کا روگ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے دل سے اگر دوار کا کا خیال کل جائے تو یہ ٹھیک ہوجائے گی۔" میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا اور کمالہ

"يه ودار كاكون ب؟"

"بوی کبی کمانی ہے مہاراج۔\*\*

"اب جب تم اس کاعلاج کرا رہی ہو رہا! تو مجھے اس کے بارے میں تمام تنعیلات تو بنا ہوں گی۔"

" معمارات دوار کا اس کا پر کی تفاد مهارائ ستیا رام کی جو بلی بین بی نوکری کری تفاد یک بیک بید کما جائے لائل ہی ستیارام بی کے بلکہ بید کما جائے اول ہی ستیارام بی کے بال طلازم تفاد دوار کا کے بارے بین ساتھا کہ اس جو بلی بین بیدا ہوا۔ بیس جوان ہوا۔ گیتا کی عمر کا تفاد بین بین انسان تو انسان ہی ہوی کی عمر کا تفاد بین بین انسان تو انسان ہی ہوی کی عمر کا تفاد بین بین بین دونوں ساتھ ماتھ ہی تھیا۔ آپ سمجھ لیس انسان تو انسان ہی ہوی ہے۔ وونوں کے بی میں کم کمانی شروع ہوگی۔ بائے تعل مر گیا دوار کا اپنے کام سرانجام دیتا رہا لیکن بھر ایک دن ستیارام مماراج نے دوار کا کو گیتا کے ساتھ دیکھ لیا۔ دونوں پر یم بندھن میں بندھ ہوئے تھے۔ ستیارام بی نے اور تو بھی نہ کیا۔ دوار کا کو وہاں سے عائب بندھن میں بندھ ہوئے تھے۔ ستیارام بی نے اور او بھی نہ کیا اس کا کمیں پید خمیں چا تھا۔ گرادیا۔ اب بیر تو بھی ای کمانیا کہ دوار کا کمان جلا گیا اس کا کمیس بید خمیں بھی تا کہیں بید خمیں بھی تھی جانے لیکن بس گیتا ستیارام بی نے خود بھی کہی کمانیا کہ دوار کا کمان جارے میں کی جو خود بھی کہی کمانیا کہ دوار کا کمان کی بیر کیفیت ہوگئی۔ "

"کیااس کیفیت کا پته گیتا دام جی کونسی ہے۔ میرامطلب ہے کہ کیاوہ شیں جانتے

اور كريم في كرايا تفال

"ستیارام بی! زمیتدار بیل- بهت ای شریف آدی بیل ان کی بینی گیتا بهت عرصے ان ہے ان کی بینی گیتا بهت عرصے ان ہے۔" سے بیار ہے۔" "کیا بیاری ہے اسے!"

يونيارن با است. "آپ و کي رب بين مهاراج بالكل سوكه كروبلي موگئ ب-" "إل-"

المهاران! مارے علاج گرا دیے ہیں میں نے۔ اس کی بیاری کمی حکیم ویدیا واکٹر
کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی بھی اس پر دورے پڑنے لگتے ہیں میں تو بت دکمی ہوگیا
ہوں۔ اکیل ہی بیٹی ہے میری۔ آپ یہ سمجھ لیج کہ بت بھی دیا ہے بیٹگوان نے جھے۔ میں
سب کچھ اپنی بیٹی پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بہت دن سے موج رہا تھا کہ آپ کے
یاس آوں ہمت نہیں پڑتی سمی بندو مسلمان کا چکرنہ ہو۔ آپ ہم پر توجہ دیں یا نہ

"اب يه آپ كے چرنوں يى آئى ب تويى چاہتا ہوں كه اس سے تك يمال رب جب تك كديں۔"

ادنسیں نہیں۔ یمان میں اے کمان رکھوں 8%"

"ونمیں مماراج! میری بنی ہے آپ ہے۔ آپ اے اپنے پاس ہی رکھتے۔" میں پریشان ہوگیا تھا۔ ایک انتہائی حمین اور نوجوان لڑکی تھی۔ گو بیاری نے اے خاصا عُراصال کر رکھا تھا۔ پھر بھی اس طرح کی ایک ذے داری قبول کرتا میرے لئے ناممکن تھا۔ میں نے کہا۔

"کیا یہ خیں ہوسکتا کہ تم اے لے جاؤ۔ میں ایک آدھ دن کے بعد۔"
"مہاراج! یہ سوچ کر لایا تھا کہ آپ کے چرنوں میں اسے لے کریا تو ٹھیک کرائے
لے جاؤں گایا پجر بھگوان کی سوگند اسے تمی اندھے کنویں میں پھینک دوں گا۔ مجھ سے
اس کا یہ دکھ دیکھا نمیں جاتا۔"

"ادے شیں شیں- اب ایسابھی کیا۔ ٹھیک ہے۔ ایسا کرد کریم برابر والے کرے میں کنیا کے لئے بستر لگا وو۔ آپ ایسا تو کریں کی کو اس کی دیکھ بھال کے لئے چھوڑ ال ہے لیکن پھر میں نے آگ میں جلتے ہوئے اوراق کی جلد دیکھی۔ دو سمرے کہتے میرے ملل ہے ایک چیخ نکل کئی۔

"ارے خدا تھے عارت کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ توٹے کیا کیا۔ "ایک کمچے میں مجھے جلد دیکھ ار یہ اندازہ ہوگیا کہ یہ میری وی کتاب تھی جو میری رہنمائی کرتی تھی۔ گیتائے ایسا کیوں لر ڈالا۔ میں تیزی ہے آگے بوحا کتاب کے اوراق اب کو نکہ ہوچکے تھے۔ میں نے غم آلود نگاہوں ہے اے دیکھا اور غصے ہے گیتا کو۔

" نیہ کیا کیا تائے' ہے وقوف اڑی ہے کیا کیا؟" میں غرائی ہوئی آوا تر میں بولا اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی۔

''میرا روگ جان کر بھی میرا علاج کرنا چاہتے ہو تم۔'' میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا اور کیرمیں نے دکھی کہے میں کہا۔ ادکھر تم نے میری کتاب کیوں جلادی؟''

ر المن تو جابتا ہے کہ خہیں بھی اس آگ میں جلا دوں۔" وہ بدستور تلغ اور کرخت کیج میں بول۔ میں بے بسی ہے اے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا۔

"بایا تہماری اس بیاری میں میرا کوئی قضور تو نہیں ہے اور نہ ہی میں تہمارا علاج کرنے کے لئے انا مفر ملے کرکے آیا ہوں۔"

" مجمع واليل عانے دو مجمع واليل عانے دو مجمع-"

اوگیتا! سوج آقی یہ تھا کہ تمہارے اس روگ کاعلاج کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ لیکن تم نے مجھ سے جو کچھ چھین لیا ہے اس کے بعد تمہیں دوست کہنا یا تمہارے لئے ول میں گداذ رکھنا میرے لئے ایک مشکل کام ہے۔ بسرحال کیا کہا جاسکتا ہے۔" پھر میں نے گیتا کے باپ سے ملاقات کی۔ سیتا رام بدستور عقیدت مندی سے میرے پاس آتا رہا تھا میں نے کہا۔

ور کی نئی نسل کو معاملات کیا ہیں گئی اس سے دور کی نئی نسل کو سیسی نہیں نہیں ہیں ہے دور کی نئی نسل کو سیسی نہیں مجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اس کی زندگی کے پہلے دن سے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کی ہرخواش کا احرّام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے اس کی خواہش ہے منہ موڑا۔ وہاں یہ آپ سے سرکش اور باغی ہوجاتی ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں کہ یہ کیفیت حمل کئے ہے؟'' معبھگوان جانے' اکملی بیٹی ہے ان کی۔ بیٹی کے لئے بہت پریشان ہیں۔ جگہ جگہ علاج

بھوان جانے ہا ہی ہیں ہے ان یا۔ بی سے بہت پریشان ہیں۔ جلہ جلہ علام کراتے ہیں مگر من کیے روگ کا علاج کرائیں تو بات ہے۔''

"مہوں سے تو واقعی بری پریشانی کی بات ہے رما! میں اس کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن دوار کا کے بارے میں تو پچھ معلوم ہو کہ وہ کہاں چلا گیا۔"

"مهاراج! يه تو آپ كو ستيارام جي بي بنا يحك بين- پر ايك بات جم كے ديتے بين ك أكر حاراتام الله ين آياتو المايتياى كرنى يزع كى جمين-ستيارام بى بهت التص أدى ہیں۔ مگراعدرے بہت ہخت بھی ہیں وہ۔ دوار کااگر ان کاملازم نہ ہو تا تو ہو سکتا ہے کہ دد گیتا کی شادی اس سے کرنے کے بارے میں سوچے۔اب توبات بی بانکل الگ ہے۔" " ہول- دیکھوں گامیں۔ دیکھوں گا۔" ایک بار پھرمیں نے کتاب کے اوراق دیکھے۔ کیکن نہ جانے کیوں کتاب کے یہ اوراق مجھے سادہ ہی نظر آئے۔ یہ انو کھی بات میری سمجہ میں بالکل نہیں آرہی تھی۔ بسرحال کوئی زور تو تھا نہیں کسی پر مکسی کو مخاطب بھی نہیں كرسكنا تفار گيتاكي اصل كماني علم بين أنتي تحي- اب اس كے بعد كيتا كے علاج كے لئے كيا کیا جامکتا ہے۔ یہ ڈرا غور کرنے والی بات تھی۔ اس دوران لوگ میرے پاس بدستور آجا رہے تھے اور بیں ان کے کام آرہا تھا۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جس سے یہ سوچا جاتا کہ جکت نام میرے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ ہوسکتا ہے وہ اپنے معاملات میں مصروف ہو اور اتن توج ندوے پارہا ہو۔ میں نے ابھی تک اس كے كى معاملے ميں نائك شين اڑائى تھى۔ سوائے اس كے كد اس سے خوفردہ ہونے والے لوگ اب ذرا مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے لئے کوئی موجود ہے۔ بهرعال جار پانچ دن گزر گئے تھے۔ ابھی تک گیتا ہے کوئی خاص بات شیں ہوئی تھی۔ ستیا رام دو تین یار آچکا تھا اور میں اسے تسلیاں ہی دیتا رہا تھا۔ پھر ایک دن رہائسی کام سے چلی گئی تھی اور گیتا تنها تنتی وی دوپسر کا وقت تنها اور سورج کا قهربدستور زمین والوں پر زندگی تنگ کئے ہوئے تھا۔ شدید گری ہو رہی تھی۔ میں نے گری سے بچنے کے لئے عسل کیا اور اس کے بعد يو نني شلنا موا ايك كمرے ميں جھافكا ليكن ميرے فرشتوں كو بھي ممان تمييں تھا كه كيتا وہاں موجود ہوگی۔ وہ دہاں تھی۔ کمرے میں آگ روشن تھی اور گیتا کوئی چز پھاڑ میاڑ کر اس میں وال ربی محی- میں نے جرائی سے یہ کارروائی دیکھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بقید چز بھی آگ میں جمونک دی۔ ایک کھے کے لئے تو میری سمجھ میں شیں آیا کہ وہ کیا کر

یں۔ ان آوازوں کی علاق میں اپنی جگہ سے اشااور آگے بردھا۔ ان وُ طاانوں کے زویک اور وہاں کے علاق کے اور وہاں ایک گلاندی کی دور تک جاتی ہے اور وہاں ایک علامت کی ہورت کے جاتی ہے اور وہاں ایک عمارت کی ہے۔ می بین روشنی ہو رہی ہے۔ میازوں کی آواز وہیں سے آرہی تھی۔ کچھ چلتے بھرتے لوگ بھی نظر آرہ بھے۔ کچھ شمجھ میں شمیں آیا۔ زندگی کی زیادہ پرواہ لو تھی شمین آیا۔ زندگی کی زیادہ پرواہ لو تھی شمین آیا۔ زندگی کی زیادہ پراہ لو تھی شمین آیا۔ زندگی کی زیادہ پرواہ لو تھی شمین آیا۔ زندگی کی زیادہ پرواہ لو تھی شمین اور کی تھی۔ بین تھی میں تھی ہوئے تھے۔ بین تھیں۔ اور کار اس محارت کے مامنے والے جسے میں قوالیاں ہو رہی تھیں۔ یہاں لوگ جستوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رہی تھیں۔ اور کون می جگہ ہوئے تھے۔

"باياصاحب كامزارب-"

"كيانام بياساحب كا؟"

"باباصاحب-"ایک آدی فے جواب دیا۔

" تُحْمِكُ " مَن بَهِي وَبِن بِينَ كَيا اور قواليال شف لگا- ايك درويش متم كا آدى وبال موجود تفااس نے كها-

"كولى منت مراد كر آئ بوكيا؟"

"تم پوری کرو گے؟" میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کما اور وہ ہنے لگا۔ پھر کہنے

"شیں- منتیں مرادیں بوری کرنے والی ذات باری تو ایک ہی ہے۔ وہی سب کی وعائمیں سنتی ہے اور وہی فیطے صادر کرتی ہے۔ باتی سب قرب و جوار کے معاملات ہیں مین دعا کا مرتبہ جانتے ہو وعا کیا چیز ہوتی ہے؟" میں نے چونک کراسے دیکھا اور پھر کہا۔ "مطلہ ہے"

"مال کی دعاساتھ ہے۔ درنہ نہ جانے کتنی مصیبتوں کا شکار ہو پیکے ہوتے۔" میں نے چوفک کراے دیکھا فقیر ٹائپ کا آدی تھا کیکن اس کے الفاظ نے ججھے چو نکا دیا۔ کوئی معمولی فخصیت شیں ہے۔ میں نے اس سے کہا۔

"آپ بھے بااصاحب کے مزار کے یارے میں مزید تفصیلات بتا مکتے ہیں؟" "زینب بی بی بتا عتی ہیں۔ وہ یمال کی منتظم ہیں۔" "بے کون ہیں؟"

"ون كى روشنى مين ان سے ال ليند" اس نے كما اور اپنى جك سے اٹھ كر وہاں

گا۔ صرف افتا بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کی گیتا بالکل تحکیک ہے۔ جس تو جوان اوے اور محب کرتی ہے اور اسے اور اسے خائب کرادیا ہے۔ اگر اسے اس کی زعدگی ہیں شال کردیں تو یہ تھیک ہوجائے گی۔ بلکہ تحکیک تو یہ ہے کوئی بیاری نہیں ہے۔ اس کی آغا کا دیار نہیں ہے۔ اس کی اپنی آتما کی کے لئے کچل رہی ہے۔ اگر آپ اس کی آغا کی مانگ پوری کردیتے ہیں تو یہ تھیک ہوجائے گی۔ ورن یہ ایسے بی رہے گی۔ اگریہ بیرا کی مانگ بوجائے گی۔ ورن یہ ایسے بی رہے گی۔ اگریہ بیرا کام ہو آ تو میں ضرور کردیتا۔ "بیتا رام کی گردن جھک گئی تھی پھراس نے کیا۔

ادممیں جھوٹ بول رہا ہوں آپ ے۔ جھوٹ بول کر آپ کی جیسی طالی کرانا جاہتا بول-" مجھ پر جماابث سوار متی اس کم بخت ارکی کی وجہ سے میری وہ رہنما کتاب کم مو گئی تھی جونہ جانے مجھے کون کون سے رائے وکھانے والی تھی۔ بسرطال میتا رام کو تمام تفصیلات بتانے کے بعد میں وہال سے نکل آیا۔ ذیمن پر شدید جھلابٹ سوار تھی۔ میری مجھ میں منیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پہنا میں میں اس کتاب کی سیح حفاظت کرسکایا منیں۔ یا ایابی ہونا تھا۔ میری رہنمائی اس سلط میں کہیں سے تبین کی گئی تھی۔ ایک طرح ے اپنے آپ کو لاوارث محموی کررہا تھا۔ وہان سے چل پڑا اور جد حرمنہ اٹھا چل يرا الكوئي رست كوئي منزل كالتين شيس تفال بس جلا جارم تفاله وابن ميس يست ع خيالات أَجارب عقد اب قوسب كجه بي چهوت كيا تقاد يورني ير مجى احت بيج دي محى مين نے۔ سارا تھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ٹیل کنول کم بخت دل کے کمی کوشے میں الکی ہوئی تھی۔ یہ بھی باہر نکال کر پھینک دی جائے تو میں بھی ایک نیا انسان بن جاؤں۔ نہ جانے کیے کیے روگ ول کو لگا رکھے ہیں۔ ایک طرف وہ کم بخت منگلہ من تھا۔ ناگو کے بارے میں بھی نہیں کما جاسکتا تھا کہ کب سامنے آجائے۔ بدترین دسمن پالے ہوئے تھے میں نے۔ بسرحال میرے اس سفر کا اختتام آیک ایس جگہ ہوا جس کے بارے میں جھے دن كى روشنى يس كوكى اندازه شيس جوسكا تقام وران ساعلاقه عما مجھ نهيں معلوم تفاكم آگ چل کر و حلان شروع موجائے گی۔ لیکن رات کو جب میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا اے طالت پر غور کر رہا تھا اور میہ سوج رہا تھا کہ اگر کوئی ور تدہ یمال سے نکل آئے اور آنے کے بعد مجھے چیر پیاڑ کر ہلاک کروٹ تو بہت می مشکلات کا خاتمہ موجائے گا لیکن ہے ایک بچگانہ سوچ سی ۔ آدھی رات کے قریب گزری سی کہ اجانک بی جھے سازوں کی آواز سائی دی۔ میں جرت سے چونک پا۔ اس دیران علاقے میں یہ ساز کمال نج رہے

ے چاا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا بجس پیدا ہوگیا تھا۔ میں نے دن کا انتظار گیا۔ رات کو قوالیاں تین چار بج تک جاری رہی تھیں۔ اس کے بدد لوگ منتظر ہونا شروع ہوگئے تھے۔ پاس ہی ایک بہتی تھی۔ یہ تمام تضیادت مجھے رات میں ایک بستی تھی۔ یہ تمام تضیادت مجھے رات میں معلومات حاصل میں ای معلوم ہو چکی تھیں۔ میج کو میں نے زینب بی بی کے بارے میں معلومات حاصل کیس تو ایک خاتون کے پاس مجھے پہنچا دیا گیا۔ یہ دیکھ کرمیں جران رہ گیا تھا کہ وہ انتظالی نوجوان اور خوبصورت خاتون تھیں۔ میں نے عجیب سے انداز میں انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا۔

"مين آپ كى كيافدمت كر عني بون؟"

"شيس- بس ايس بي آپ ك ياس أليا تها- سكون ول ك لئة مجه جابتا تها- كولى وعا وے و بیجے۔" وہ برے ولکش انداز میں مسکرا دی۔ بعد میں میں نے زیب بی بی ے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اپنی کمانی سانے پر آمادہ ہوگئ- انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد ایک عالم تھے اور دیمانای ایک مشرک اور بہت بد كردار انسان سے ان كا جھرا موكيا۔ جس كے منتج ميں بهت سے تقصائات كا سامنا كرنا پڑا۔ دیما نے ان کے والد کو زہر وے کر بااک کر دیا لیس ان کے والد نے بھی ایسے بنروبست كروية تح اس كے لئے كه وہ جى رائدہ درگاہ ہوگيا۔ يہ دونوں اپنى اپنى مشكلوں اس میں کوئی شک نمیں کہ احتثام صاحب نے اپنی اکلولی بینی کو بہت ہے دینی علوم سے آگاہ کیا تھا اور انہیں کچھ الیکی چیزیں بھی دی تھیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی تھیں کیکن جن عالات میں زینب لی کو گزار و کرنا پڑا۔ اس کے پارے میں انہوں نے کہا۔ البس آب جھ سے میری ذاتی زندگی کی گرائیوں کامت یو چھنے۔ بس یہ مجھ لیج کہ شدید ترمین مشکلات کا شکار ربی۔ در در بھنگتی ربی اور نہ جانے کیسی کیسی مشکلات میں كر قار راى والدصاحب في صرف ايك بات كى على كد بيني إجب يد محسوس كراوكد كوئي ضرورت مندتم سے آس لگا جیٹا ہے تو پھرا ہے علم' اپنی روحانیت اور اپنی جسمانی طاقتوں کو اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے وقف کر دوں۔ یوں مجھ لو اس وقت تم تنہا نہیں ہو تیں بلکہ تمہارے ساتھ آسائی قو تیں ہوتی ہیں اور یہ آسانی قوتیں جگہ جگہ تساری مدد كرتى بين- قدرت كى كو كى كى مشكل كا ذرايد بنا ديتى ہے۔ يد نه سجھ بيشنا كه تم اس کی مشکل کا جل ہو تم تو اپنی مشکل کا حل نہیں ہو۔ نمبی اور کی مشکل کا حل کیا ہو سکتی ہو

کین یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ س سے وہ کیا گام لینا چاہتا ہے اور پھر میرے امتحان کا واقت بھی آلیا۔ یہ ایک ہندو تھا ہو مشکل کا شکار تھا۔ اس نے جھے سے پچھے درخواسیس کی میں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنی کو تھی پر لے کیا تھا۔ اس کا نام اگرم دائی تھا۔

"الي كونى بات نبين ب وكرم داس بى ........ آپ نے جو كچھ كيا ب آپ كا بهت بهت شكرميد..... ميں اگر كسى چيز كى ضرورت محسوس كروں كى تو آپ سے مانگ لوں كى ...... آپ مجھے صرف ميہ بتائيے كہ آپ كا مسللہ كيا ہے؟" زينب نے كما ...... اب صورت طال الي بوگئ تھى كہ بيہ روب اپنائے بغيركوئى چارہ كار تهيں تھا....... وہ دكھ چكى تھى كہ شامترى كاكيا حال ہوا ب ...... شامترى تو مصيبتوں پر مصيبتوں ميں السوس میں ڈویارہا تو وہ آہت ہے بولی۔

"آپ خاموش کیوں ہوگئے وگرم داس بی ......." یمال اس کے سوال میں ایسا الی تصور نہیں تھا کہ وہ وکرم داس کی ڈاکٹر بن گر آئی تھی بلکہ نوعمری کے ساتھ ایک بیش تھا جو وس کے ول میں جاگا تھا...... وکرم داس بی نے اپنے آپ کو سنجھالا پھر آہن ہے بولے۔

"بس بنياكيا بتأثيل جمإ"

"ومنسين وكرم داس جي ..... بتائي-"

یں رو ہاں میں سے اور جوانی ایسی آئی کہ بھگوان تھی پر نہ لائے۔ وہ تو مصیبت ہی "جوانی آئی اس پر اور جوانی ایسی آئی کہ بھگوان تھی پر نہ لائے۔ وہ تو مصیبت ہی میں چینس گئی۔۔۔۔۔۔۔۔"

"آپ يتائي-"

وکیا کہیں .....اس ممین زادے کے بارے میں ..... نہ جانے کا اے آمرا الفاه بدهكل صورت ترام ..... يهط بستى مين داخل موا تو رتن حلواتي كي دكان ير بنجا..... كيف لكا بحوك كل بح .... يكي كمات كو دو .... رسمن تصرا زمات بعر كا تجوس ...... خود نه کھانا تھا ہیت کھر کر .... اے کیا دیتا ...... وحتکار دیا اور تھوڑی ہی در کے بعد اس کا کباڑہ ہوگیا..... سڑک پر دو کتے ارتے ہوئے اس کی دکان ا پر پہنے گئے اور اس کے بعد مشائیوں کے سارے تھال کرا کر ملیا میٹ کردیے اور رتن کا بڑاروں رو بے کا لقصان ہوگیا اور ساری منصائی زمین پر گر بیٹی بلکد ایک کے ف رتن کو كاك بحى ليا- چوده الحكشن كلف- الجى تك يار برا مواب يجاره ..... دوباره سنبحل اى خمیں سکا....... ایے کئی واقعات ہوئے اور وہ حرام کا جنا پہال رہنے لگا........ اس نے صاف كمد ديا ..... بحوك كلى متى متن ب تحورًا ساكمان كومالكا توساف منع كرديا اس نے ..... اب جو نقصان اے ہوا ہے۔ اس کا کوئی کیا کرسکتا تھا؟ ایسے کی واقعات ہوئے سے ایک وقعہ میا اعل بی کے باغ سے آم توڑ کر کھالئے تو مال نے وُعدے سے اس ك سرير واركيا.... مالى كو فافح موكيا اور باغ كو آگ لك كى .... ايى كى باتين ہو میں جس سے اوگوں کو اعدازہ ہوگیا کہ آئے والا حرام خور جس کا نام ولیے ب اور اے ۔۔۔۔۔ ویل ۔۔۔۔ کے نام ے نکارا جاتا ہے کالے علم کا ماہر ہے بھیا ۔۔۔۔ بہت کو سٹش کرلی کیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا.....اس بائی نے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اپنا ٹھکانہ بتالیا..... پتانہیں .... کس نے کچھ دیواریں اٹھاکر اس کے رہنے

" یہ چزیں پیس دیں دیجے ۔۔۔۔۔۔ وکرم داس بی مماراج آپ مجھے بتائے کہ بات کیا ہوئی ہے جس کے لئے آپ مجھے ممال لائے بین؟" وکرم داس بی کچھ دیر تک سوچے رہے بحربولے۔

وجلوان نے اتا دیا ہے تمیں کہ رکھنے کی جگد کم مرد گئ ہے ..... پر اولاد نے کی كردى .... بيزى عتين مرادي ماني ايك بني بيدا جوئي .... اعارت كن تو يون ججه لو ..... بينا يسال كاروب مى دوسسدات وكيد كرجية تقييد ات د كيد كرسنسار كا بركام كرتے تھے ..... صح اس كى صورت ديكھ كر ائتے تھ تو رات كو اس کی صورت دیچه کرسوتے تھے لیکن .... لیکن ایکن و کرم داس کی آواز کیکیا گئی اور زینب نے آئیس اٹھا کر اشیں دیکھا ..... دا قعات خاصے دلیب محسوس ہورہ تقے۔ زینب جانتی تھی کہ نہ وہ کوئی دروایش ہے نہ کوئی الی شخصیت جس کے پاس کچھ ہو ليكن قدرت في الله كالخف ديا تماسيس اور اس تحف ياده اس كا يقين متحكم تحا .... اب تك بهت سے كام بنے تتے .... اس ميں كوئي شك نہيں كه ايك شیطانی جال میں مجنسی متنی لیکن یہ بھی اس کا ایمان تھا۔ حالات خوفناک سے خوفناک مو گئے سے اللہ کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان کو اپنی بساط بھردے رہی تھی لیکن اس نے بسم الله كا وامن نيس جمورًا تقا اور وہ يد مجھتى تھى كم بم الله بى كى بركت ہے كـ وه شيطان .....ديك اس كا الجي تك يكه شيس بكارْ سكا اور وه عرت و آبرو بجائ موت اس کے چکل سے کل آئی۔۔۔۔۔۔ یہ اس کے بیٹے میں ایک متحکم دیثیت رکھتا تفا ..... جسرحال وه وكرم داس كى ياغيل سنتى ربى .... جب وكرم داس كه ليح "كيا بوا؟"

کہلی بار ہم نے وہ تجوری تھولی جس میں ہمارا بہت سامان بحرا ہوا تھا۔ گر تجوری میں الله بحرے ہوئے تے .... مونے کے زاو رات سانی بن گئے تھے اور ند جانے کیا گیا اور اربا تھا۔ کیا کیا جائے .... بس جو بھی ہوا وہ دیکھنے کے قابل تھا.... ماری بنی الورات بين كرشادي ميں كئي تو عورتين چيني مارف لكيس كيونك باركى جكه اس ك كل من سانب لك بوع تحديد وهرم بنى توب بوش بوكى تى در ك مارے .... بعد میں زيور پھر زيور بن كئے .... ايے عميل روزان مونے كے اور یں ...... وہ ہم سے مسلسل یہ کتا رہا کہ جُمیا اے دے دی جائے ورنہ وہ اس گھرکو الواك بنا وے كا ..... بات چونك أيم نے اپنے تل بى ركھى تھى ..... زيادو لوگوں كو فين بتايا تماس بارے ميں ..... اس سے بنيا كر دشت آن كے اور ام في موجاك اس کی شادی کردیں تاکہ اس پالی ہے ہمیں چھٹکارا مل جائے ..... یماں تک کہ ہم نے کافی ہوج بچار کرکے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ یہ رشتہ سروپ جی کے بیٹے موہن کا تا ..... سروب بل برے اچھ فائدان کے مالک سے اور اچھی خاصی حیثیت کا وجار ر کھتے تھے..... اس کئے ہم نے موج بحار کرے ان کے بیٹے کا رشتہ قبول کر الیا-برحال .... بنيا سارى باتين طے موكتين سارے كام مم ف خفيد ال طے کئے تھے سے بال تک کہ موہن کی بارات آگئ ..... ہم نے بھی خوب دھوم وطام سے تیاریاں کی تحیس اور آدی لگا دیے کہ پانی دیما کمیں کوئی گزبون کرے .... ام نے اپنے آومیوں سے کد ویا تھا کہ اگر پالی دیا اپنے گرے امارے گو کی طرف آئے کی کوشش کرے تو لافصیاں مار مار کراس کا بھیجہ فکال دیا جائے ..... یولیس کی سخربرد ہم برواشت کرلیں کے..... ہمارے آدی اس کی تقرانی یو لگ گئے۔ مرانموں فے جو جمیں بنایا وہ آم تہیں بتارہے ہیں..... ہوا یہ کہ دیما ایک کیسر کاٹ کراس کے چے کھڑا ہو کیا اور ویں کھڑا رہا ..... اوھریہ ہوا کہ بنیا کی بارات آئی .....مب تھیک تھاک تھا..... مہمان خوش تھے.... یکھ ایے خاص آدی تھے جنہیں دییا کی بدمعاشی معلوم محید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیس دیما کوئی گربوٹ کردے ...... ہم ب مجی یریشان سے اور ماری دھرم بتنی بھی ..... سارے کے سارے بی دیا کی طرف سے بریشان سے کہ بھوان کرے یہ شادی آرام سے ہوجائے۔ مربٹیا ماری تقدیر میں یہ تحمیل

کی جگہ بنادی اور اس نے وہیں ہے گذرے کام شروع کر دیئے ۔۔۔۔۔۔ کمی کی گڑی اچھالی۔۔۔۔۔۔ کی سے مال این اسسے سارے کے سارے پریشان ہیں اس ہے ۔۔۔۔۔ گجرایک بار وہ کمین کا جنا جاری بنی کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔۔۔۔۔۔ بنیا گھونے پجرنے کل متی اپنی سیمیلیوں کے ساتھ کہ کمیس اس کے شمانے کے سامنے سے گزر کی ۔۔۔۔۔۔ بس ۔۔۔۔۔۔ لگ گیا اس کے پیچھے۔۔۔۔۔۔ ہمارے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔

"و كرم داس! ہمارا بياہ كردواني بنيا ہے۔" جو آگ ہمارے من ميں كى ہے وہ تو ہم
ابى جانتے ہيں۔ بہت سے لوگوں كے ساتھ ہيٹے ہوئے تے ........ ہميں يوں لگا جيسے
ہمارے منہ پر گوبر مل ديا كيا ہو ليكن ہم جانتے تھے كہ وہ نبيں يول رہا بلكہ اس كا كالا علم
ہول دہا ہے ..... برداشت كركے" عالا نكہ ہم چاہتے تو جو حال ہم اس كا كرتے وہ ديكھے
ول دہا ہے ..... پر كيا كيا جا آنا؟ كندگ سے تو جھى ڈرتے ہيں ..... برحال ...... برحال ...... بردا سے دوبارہ اكيلے ميں آكر ہم سے كما۔

"کیا سوچا تم نے وکرم داس بی ؟" "شرا ستیا ناس جائے۔۔۔۔۔۔۔ کتے۔۔۔۔۔۔ ہتھیارے۔۔۔۔۔۔ کچھے اپنی او قات معلوم ہے۔۔۔۔۔۔ اپنی عمرد مکید۔۔۔۔۔۔ اپنی شکل الکید۔۔۔۔۔۔ اپنے کرقوت دیکھ اور اس کے ابعد اپنی مانگ دیکھ۔ " وہ بے غیرت بے حیائی ہے بنتا رہا اور بولا۔

. "کے کے بنے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہمارا گھر بتاہ کردے گا تو ..... جادو ٹونے کرے گا ہو .... جادو ٹونے کرے گا ہم پر .... مار دے گا ہمیں .... اپنی اوقات دیکھے۔ یہ پھول سی بنی کسیں گئے دینے کے قابل ہے .... تو دہ ہنتا ہوا بولا۔

"تو تھيك ہے وكرم وائى ..... وشتے وارى تو بنائى نميں تم في ..... ہم تو دوئى كرنا چاہے شتے۔ وشنى كى بات ہے تو چلو وشنى شروع كئے ديتے ہيں ..... پر فقصان تمادا ہوگا۔" ميں اسے وقت دے كر باہر نكال آيا۔ مكر اس كے بعد جو ہوا بنيا ..... اس نے مارے حوصلے بہت كرديئے۔"

"جو ہونا تھا وہ ہوچکا تھا۔۔۔۔۔۔ ہم برماد ہوگئے تھے۔۔۔۔۔۔ لوگ ہم پر انظلیاں افعاتے ہیں طرکسی کی زبان کو کون روک سکتا ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار یمال تھو ڑے فاصلے پر ایک بہتی میں رہتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ بھی شادی میں آئے تھے۔ سب پچھ دیکھا تھا انسوں نے اپنی آ تھموں ہے۔ کوئی دو مینے پہلے وہ آئے اور انسوں نے بتایا کہ انسوں نے اپنی آ تھموں ہے۔ کوئی دو مینے پہلے وہ آئے اور انسوں نے بتایا کہ انسوں نے اپنی آئے ہوئے ایک ایس میں گئے ہوئے سے مہاتا ہے۔ ہم تو کوسٹش میں گئے ہوئے سے بیار ہوگئے کہ اس مشکل ہے چھٹکارا تو ہے۔ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہو تا ہے؟ ہمرحال ہمارے وہ رشتے دار اس مهمان مهاتما کو لے آئے۔ وہ چالیس پینتالیس سال کا مہرحال ہمارے وہ رشتے دار اس مهمان مهاتما کو لے آئے۔ وہ چالیس پینتالیس سال کا

تفل ..... لكن منذب تيار وركيا ..... منذب من آك جل تي سند ينذت اشلوك ر سے نگا اور پر بی کا بلو، موہن کے بلوے باندھ دیا گیا...... پہلا بھیرا ہوا......دوسوا پھیرا ہورہا تھا کہ بری کی جی ابھری اور پھر جاروں طرف سے چین ابھرنے للیں.... يهم نے ويكھا كه موہن سيس موہن نميں رہا بلك وه ايك ذها تي بن كيا ہے .... سو کھی بڑیوں والا ڈھانچہ جس کے ہاتھ پاؤل لٹک رہے تنے اور وہ پریتی کا ایک پلو اپنے ہاتھ میں تھاے لگن منڈب کے گنارے کنارے کنادے آگے بوج رہا تھا۔ خود سروب کی چینیں اجرے لکیں اور پری ب ہوش ہو کر نیچ گر پڑی ..... بدی مشکل سے اس وصافح کے ہاتھ ے پرین کا پلوچین گیا اور اے اٹھا کر اندر لے جایا گیاسسسد اوھر سارے می چلا رہ تھے اور ادھر موہن ایک ڈھائے کی شکل میں لگن منڈپ کے کنارے کھڑا ہوا بھیانک اندازین ای سو کی کھویڈی ہلا رہا تھا ۔۔۔۔۔ پھرت جانے کیا ہوا اس اول سمجھو کہ سروپ نے امادا کر بیان پکر لیا .... کے لئے کہ تم نے وحوکا کیا ہے .... اب تم خود ای بناؤ ..... بنيا كم بم في كياد عوكاكيا؟ ايك كند علم والا مارك يجي لك كيا تفالوان میں جمارا کیا دوش تھا لیکن بات دی الی ہو گئی تھی .... یہ تو شیں کمہ کئے تھے کہ اس وُصالح کے ساتھ اپنی بری کے پھرے کر دیتے ..... بنیا یہ مجھ لو بنیا کہ عزت الگ محق ..... گالیان الگ کھائیں .... سروپ اور اس کی بنی دھاڑیں مار مار کررو مے تھے۔ پھر انہوں نے بیا طے کیا کہ جو پچھ بھی ہے....موہی بی کے ذھانچ کو ساتھ لے جائیں .... سوکھا ہوا ڈھاتچہ ان کے ساتھ چل پڑا۔... ایک عجیب تماشا ہوگیا تھا..... بیچارے خوبصورت اڑکے کو ای شکل میں واپس لے جایا گیا..... قریب کوئی نسین آرما قالسسی سب الگ الگ کمانیان سارے تنے ..... پھرایک عجیب یات ہوئی ك وه جيسے ہى مارى كبتى سے نكل كر اپ گر پنچا تو اس كى اصل شكل واپس آگئ..... اس كابدن تواے واپس مل كيا تھا ليكن اس كا دماغ تحيك نميں رہا تھا..... آج بھی سنا ہے کہ پیچارہ پاگل ہے..... اور إوطر أوطر مارا مارا پھرتا ہے.... مروب ف اس ك علاج ك لئ نه جاف كيالياجتن كروالي - ام ع تووشني يو مئى ب ان كى ..... مارا نام من كريو وه كانول كو باته لكات بين اور كت بين كد بعكوان في اگر موقع دیا تو دہ ہم سے بدل ضرور لیس کے ..... اب تم خود تی بناؤ بنیا کہ اس میں بدلے كى كيابات ب- تم يد سمجھ او كه ستسار ميں يا اپنے آئ پاس جانے والوں كے ذريعے مم يو كه كرك سف وه الم في كيا .... عموان كى سوكند نه جائد الم عالم من كس ك

ائے۔ وہ دیمیا کو سنیھال کے گا۔" "أيك إت بتائي-" "جب بيه واقعه مواتو ديبا كاكيار دعمل موا؟" " پيا نهيں .....ي بات بيت نمين ويل سكى-" وضیں .....میرا مطلب ہے کہ بارات والی جانے کے بعد کیا دیمیا آپ کے پاس "احچا...... كار آب ايك بات اور بتائي-" " مال..... يو پھو۔" "کیااے اس مماتماکی آمدے یارے میں معلوم ہوا۔" "بالى ..... واى تو تهرس بتا رب بين ..... بنياس كى بات من كريم ف قوراً اے گھرے نکال دیا۔ مگروہ واپس نمیں گیا بلکہ اس نے بھی دیمیا سے تھوڑے فاصلے پر ایک برائے ور خت کے بیچے اپنا استمان جمالیا اور ایجی تک وہیں بدیشا ہوا ہے۔" "كيا؟" زينب پرچونك يژي-"بان-" وكرم واس ايك محتذى سائس في كربوك ...... "وه اليحى تك وين -CJP.Y "بروی عجیب بات ہے ..... کیا دیمانے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا...... میرا مطلب ہے کہ ایک جگل میں دو سانپ رہ رہ ہیں۔" " متم تے اے شر نسیں کما ..... اچھا کیا ..... واقعی وہ سانپ ہیں۔" "اچھاا یک بات اور بتائے۔" زینب اب باتوں میں مکمل ولیجی لے رہی تھی۔ " پوچھو مِميا ...... بوچھو۔" اس واقع كے بعد آپ كى بنى كاكيا عال جوا؟" وكيا بنائي ؟ بس اے وكي كرتو ول كهتا ب بنيا بيكوان كى كو ايما روگ نه وے تم كيا جانو كى بنيا عملوان في ب شك حميس كيان وهيان وت ديا بيسسير ماما ياكا ول توسيس ويا مو گا تهيس- زياده سے زياده تم اس بارے ميں سوچ على موسسي يدسوچ

بھی ولی نہیں ہوگی۔"

ایک لمبا تز نگا آ دمی تھا۔ وہ آیا اس نے پریٹی کو دیکھا اورپائی کے من میں کھوٹ آگیا۔ «لعنى.......لعنى-" " بنیا ۔۔۔۔۔۔ جارے تسارے کے باپ بنی کارشتہ ہے۔۔۔۔۔ عریس ہم تسارے پا سان بی بیں پر مجبوری ہے بنیا کوئی ایک ولی بات منہ سے نکل جائے تو برا مت مانا بنی۔ "معیں ..... آپ بتائے کیا ہوا؟" "اس نے اس وقت تو کہا کہ وہ علاج کرے گا مگروہ علاج نمیں ایک طرح سے دیمیا ے جنگ ہوگا ..... ہم نے اس سے کماکہ وہ پینے کی قار نہ کرے 'جو مانکے گادیں گے اے .....وہ منت لگا ..... مجربولا۔ "روپ پیے کی بات بعد کی ج .... وکرم داس پیلے ای دیما کو ویکنا " بي م جامو كرو .... يم تو تمارك واس بي .... مادى بنيا تحيك موجاك بس يُحرجو مو كاديكما مائ كار" "تم این بنی کی تندر سی اور صحت جاہیے ہو تا؟" co, oneurau com "-u" "اس كے بعد كياكرو كے ؟" "ارے بھیا ..... بیٹیوں کو گھرے رخصت کردیتے ہیں۔ یکی ماں باپ کی خوشی و فیک ہے ۔۔۔۔۔۔ میرے لئے رہائش کا بندوبست بھی کردو اور ہم نے اس کے اس کے ایک کئے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک میک میک ویلے لیکن اس نے امارے اس رشتے دارے جو پھی كما ..... اس سے مار بے موش اڑ گئے۔" 492 VILLE "اس نے کما کہ بری کا ایک بی علاج موسکتا ہے اور وہ سے کہ اس کی شادی کروی جائے.... اس بالی کو مارے اس رشتے دار نے بتایا کہ ایک بار یہ کوشش مو پکل ب اور یہ بیجہ نکلا۔ تب اس پر وہ کہتے لگا کہ وہ شادی اس سے کردی جائے تاکہ وہ دیا کا

مقالم كريك سي بنياسس بني حمل حميل افي بني على المان كاسس جاند كى طرح

مندر ہے وہ۔ بہت ہی پیاری ہے۔ جو اے ایک بار دیکتا ہے وہ دیکتا رہ جاتا ہے۔ وہ پالی

بچی اس چکر میں پڑ گیا اور اس بات پر ضد کرتا رہا کد پری سے اس کی شادی کر دی

ان کہ وہ کین فخص اور دوسرا روئن آپ کی تاک میں تو مشرور رہتا ہوگا۔ میں شیں عابتی کہ میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آئی۔ ان ایک معمولی می فخصیت عاب کی نگاہوں میں آؤ۔۔۔۔۔۔۔ ویسے تو میں ایک معمولی می فخصیت اول کیکن ممکن ہے دہ اپنے گندے علم سے میرے بارے میں معلوات حاصل کرلیں۔ "

یہ تو کوئی مشکل تی نہیں ہے۔ میں نے حمین بنایا تھا نا بیا کہ میرے لئے ایک

بزرگ خاتون نے بڑی دعائیں کی تھیں اور ہم لوگ آج تک یمی کتے ہیں کہ بھوان انہیں سورگ میں جگے وہ ایک بزرگ انہیں سورگ میں جگ دے۔ انہی کی دعاؤں ہے ہماری بنیا پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھیں۔ ہم انہیں خالہ کہا کرتے تھے۔ خالہ بن کا بنیا علی سامنے والے گر میں رہتا خاتون تھیں۔ ہم انہیں خالہ کہا کرتے تھے۔ خالہ بن کا بنیا علی سامنے والے گر میں رہتا

ہے۔ یوی ہے اس کی میچ میں اس کے اسس اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم تمہیں اس کے بال تھرا دیتے میں اور کوئی سئلہ ہی نہیں ہے۔"

"بي زياده مناب رب گا-"

"موں بھی مناسب رہے گا کہ وہ مسلمان ہے اور وہاں تہمیں کھانے پینے کی کوئی ا اکلیف شیں ہوگ۔"

"يمت الحجي بات بي ليكن على "

"ارے بنمیا دیکھو گی تو پینہ نکل جائے گا کہ کیسے میں وہ لوگ۔" ہمرحال تھوڑی دیر کے بعد وکرم داس زینب کو لے کر علی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک مخص باہر آیا۔ وکرم نے جواب دیا۔

ودوروازه کھولواور مهمان خانه بھی۔"

"جی ۔۔۔۔۔۔"اس فخص نے کمااور ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہوگئے۔

العلى كمال بين؟"

"- - 5 1 2 1"

"ملاؤ ذرا اشين-"

" كي سيس" علام بولا-

"اور چائے بھی تیار کراو۔"

"جی ..... بہت اچھا۔" زینب جرت سے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مہمان خانہ بہت آرام وہ تھا۔ دیوان پڑے ہوئے تھے۔ ماحل بہت صاف ستھرا تھا۔ چند ہی منط کے بہت آرام وہ تھا۔ دیوان پڑے ہوئے تھے۔ ماحل بہت صاف ستھرا تھا۔ چند ہی منط کے بعد ایک شخص اندر واخل ہوا۔ گورا چنا رنگ۔ چھوٹی می واڑھی۔ اچھی فخصیت کامالک معلوم ہو تا تھا۔ اندر واخل ہو کر پہلے زینب کو اور پھروکرم واس کو دیکھا۔ چر کہنے لگا۔

"اس کا حال کیا ہے؟" "ملائمیں کے ..... تمہیں بھی ملوائمیں کے .... یس خاموش رہتی ہے کچھ بولتی اں ہے۔"

"اچھاایک بات بنائے وہ ریپا جو ہے وہ اب بھی وہیں رہتا ہے؟"

" نميں بنيا ..... الزام كى كيابات ہے؟ ہم سب تو دعائيں كريں گے تمهارے لئے كيونك تم مارے لئے

"انشاء الله مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یکھ نہ بچھ ہوجائے گا......." زینب نے پورے اعتاد کے ساتھ گا۔ اس کے بعد وکرم داس نے اپنی دهرم پتی سے زینب کی مائق گا۔ اس کے بعد دور سے اس نے پرین کو بھی وکھایا۔ ور حقیقت بہت حسین ملاقات کرائی اور اس کے بعد دور سے اس نے پرین کو بھی وکھایا۔ ور حقیقت بہت حسین لڑکی تھی لیکن کھوئی کھوئی کہا تیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ زینب نے پکھ موجا پھر اولی۔ لاک تھی لیکن بات بتائے وکرم داس بی۔"

"-4"

"كياميرا قيام آپ كي اسي حويلي مين مو گا؟؟"

"ميل سمجهانمين ديوي جي-"

ومیں جاہتی ہوں کہ میں حویل سے کچھ دور رہوں.... اس بات کے امکانات تو

گزر رہی ہے ہماری۔ یہ تو میری خوش تشمقی ہے کہ بمن مجھے آپ کی خدمت گرنے کی معادت میں....... میرے بچے پچیاں میں...... گوئی دعائیں ان کے لئے بھی گردیں....... ایک بات اور بھی پوچھنا جاہتا ہوں۔" ''ہاں....... کہتے۔'' زینب نے کما۔

"وگرم داس نے اپنی مشکل آپ کو بتا دی ہوگی...... اس کی ذات برادری کا معالمہ ہے۔ وہ ہندو ہے اور اس کا گھرانہ فہ نہی طور پر بہت کئر ہے۔ غالباً وہ لوگ اس بات پر ضرور اعتراض کریں گے کہ وہ ہندو ہوئے کے باوجوو ایک مسلمان سے کام کرا رہاہے لیکن سے اس کی مشکل ہے۔ چٹانچ اس بات کو چھپانا پڑے گاکہ آپ یمال کیوں آئی ہیں۔ آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا بمن بی۔ "

"علی بھائی ..... اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات کمہ کر مجھے زبان کھو لئے کا موقع ديا- يس بهي آب كويديتانا جائتي مول كه نه تويس عامل مول اور نه درويش نه فقيراً نه کپنجي هوکي هول- انسان هول بال...... آپ يون سمجه ليجيم که وقت اور مالات نے میرے سینے میں کھالی چیس اٹار دی ہیں جو میرے لئے گار آمد ہوئی ہیں اس انی کے سارے پیچھ کرلیتی ہوں ..... جھ سے کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی مشکل میں ہوتا اس کے دین دعرم پر غور نہ کرو بلکہ جو کچے بن برے کرود کیونک ایے باپ کی بٹی وں جن کے بارے میں اگر بٹاؤں تو آپ یقین ضیں کریں گے۔ بسرطال چھوڑے ان باول کو۔ ب داستان جو جس نے تی ہے اس کے بارے میں نمیں جانتی کہ اس کے لئے کیا كر سكى ہول اكلين اللہ في اگر ميري مدد كى توشايد كھے ہو جائے ورند مجھے معذور سجھے گا۔ ساري باتين بتا چکي مول ..... ستى مين جو کچھ موا ب اس ميرا قصور سي قا ..... ميرا مطلب ب كريس نے جان بوج كر كچھ شيل كيا ..... إس يول مجھ ليس کہ مید اللہ کا تکلم تھا کہ وہ مجھے سرفرازی عطا کرے۔ سواس نے ایسان کیا۔ مجھے یہ تو نام ے ولچین ب اور نداس بات کو مظرعام پر لانے کی خواہش ہے۔ اس میں میری بی بجت = اگر کھے ند کر کی او اس میں مجھے شرمندگی افعانی راے گا۔ آپ میری بات یہ جران نه جوں علی جائی! ش ع بولتی جوں اور ش نے جو کھے کہا ہے۔ مج بی کہا ہے۔ میں کھے الله على معلى مول السيد بلى يول سمجد السيخ ك الي باب كى بي مول جم ف الله ك الله ك ماسے بیشہ گرون جھالی ب اور مجھے اس کے سامنے گرون جھا کر رہے گی بدایت کی ہے..... بیں خود بعض مشکلات کا شکار ہوں اور بڑی مشکلوں میں پڑ کرائے گھرے نگل "بید کمن کون ہے ہماری ......... و کرم داس جی؟"
"زینب نام ہے۔ مہمان ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گی علی۔ "
"اللہ کا اصان ہے کہ اللہ نے جمعے مهمان سے توازا....... دیسے آپ جس کام سے گئے تھے و کرم داس جی دو ہو گیا؟"
سے گئے تھے و کرم داس جی دو ہو گیا؟"
"ہاں....... تمہیں تفصیل تو بتائی تھی ہم تے۔"

"بال...... اوہو ...... اچھا اچھا۔.... گریے..... یہ تو بردی چھوٹی عی میں..... ایک پیاری می بگی تو کسہ سکتے ہیں ہم اشیں.... کوئی وروایش یا ولی خیس کمیر سکتے۔"

"ایک بات بتاؤ علی ..... بقولی تهمارے اگر الله سمی کو دیتا ہے تو کیا شکل و صورت ..... عمریا تجربه دیکھ کرویتا ہے؟"

الله أو بر عمر على كو يكه والم سكتاب-" وكرم واس على اوهررخ كرك و يكه والم يكل اوهررخ كرك بوليد

"هیں تہیں ہا چکا ہوں بیٹا کہ علی کو ب چھے معلوم ہے...... ساری باتیں یہ جانتے ہیں۔ اسکے ہیں ہیں جانتے ہیں ہی جانتے ہیں ہیں جانتے ہیں۔ اسکے ہیں ہی جانتے ہیں۔ اس ساری تفصیل ہا دی تقی ۔ اور مسلومی اس میں انہیں ساری تفصیل ہا دی تقی .... اور سنوعلی آب بنیا تہمارے گر رہیں گی دیکھو میری بے عورتی نہ ہو۔ "

"کیسی یا تیں کر رہے ہیں آپ ...... بینوں کی خدمت بھائیوں سے انچھی کوئی اور کرسکتا ہے ..... ویسے آپ مطمئن رہے انتیں یماں کوئی "کیلیف نمیں ہوگی اور مین آپ کانام۔"

"زينب ب ميرانام ....." زينب في كما

''جردی بات ہے۔ آپ اتن می عمر میں دنیا کو بہت کچھ دینے کے لئے اکھ کھڑی ہوتی ہوتی اس کی وجہ یکی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ آپ اے سنبھال میں۔ اس کی وجہ یکی ہوسکتی ہو گئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یکی ہوسکتی ہوتی ہوں ہیں۔ '' زینب نے گرون جھکالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جو حقیقت تھی وہ تو اس کا ول جانیا تھا' لیکن ہمرطال ۔۔۔۔۔۔۔۔ سب کے سامنے تو کچھ نہیں کیا جاسکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر وکرم داس کی زینب کو وہال چھوڑ کر چلے گئے اور علی زینب کے سامنے بیٹھ گیا۔

و الله اور بچوں سے ملواؤں گا ایسی اللہ کے فضل سے بوی اچھی زندگی

گ گئٹ اور شوخ ہے۔ عمرتو اچھی خاصی ہو گئی لیکن طبیعت میں بکیٹا ہے۔ میری التجاہے کہ آپ یمال کسی کی بات کا برا مت منائے۔۔۔۔۔۔۔ آپ بے شک چھوٹی می عمر کی جیں لیکن شے اللہ کی عدد حاصل ہوجائے وہ بہت بڑا ہو تا ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے کسی بیچے کی گھتافی میرے گئے سزانہ بن جائے۔ "

"آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جھے بمن کما ہے....... بس سمجھ کیجئے آپ کی چھوٹی بمن ہوں میں اور وہ بھی جھے نظر آئیں گے وہ میرے بھینچ بھیجیاں ہوں گا۔"

الله آب كو عمر خفر عطا فرمائ ...... آپ ك مرتبي من ب بناه اضاف كرك-آپ کی ہر مشکل کو حل کرے ....."اس نے کما اور اس کے بعد باہر نکل کیا ..... زینب کو ہمی آنے لی تھی۔ اس کرے میں خاموش بیٹی طالت پر غور کرتی جوئی وہ ب سوج ربی تھی کہ کیا ماضی میں اس نے بھی بید تصور کیا تھا کہ وہ اس طرح سے منظر عام پر آئے گی- مردوں اور عوراؤں کے سامنے اس طرح ب تجاب چھرے گی.....وہ ایک بر حجاب المركى ير حجاب بني تحى اليكن تقدير اي بن نصل كرتي بيسيد البت تقدير ك اس نصلے یر اے بے حد خوش کی- اللہ نے کم از کم اس کے ساتھ میں احسان اور انصاف کیا کہ اس کے اپ چرے کو رسوانہ کیا ..... یہ مجی بست بوا احسان تھا ..... بسرحال..... زندگی کے بارے میں اس عمر میں تی زینب کو احتشام حیین نے بہت می یاتیں بتا دی تھیں ......اگر اس کی تربیت اس طرح سے تد ہوئی ہوتی او شاید خوف سے مرای جاتی اور شاید اتا زیاده برداشت نه کریاتی جتنا ده برداشت کر ری محی- ایک طرف ديبك جيسا شيطان جس سے وہ نكل بھاگى تھى اور ايك طرف اس كا نخاسا كمزور وجود كيكن شاید اس بہتی میں چیش آنے والے واقعے کی نوعیت ای انداز کی تھی کہ جیسے اے پہلے استحان میں کامیابی عطاکی گئی ہو اور اے بتایا گیا ہو کہ کسی بھی محزور وجود کے ساتھ اگر اللہ كى مدد حاصل ہوجائے تو بحركوني وجود كمزور خيس رہتا...... اگر اسے اس روب ميں يہ مقام عطاکیا جارہا ہے تو تقین طور پر اس کی بمتری کے لئے ہی ہوگا..... عالاتک ول سوچتا تھا یہ آرزو لھے لھے ابحرتی تھی کہ زندگی بحراس ڈگر پر آجائے۔ حالات وہی رخ اختیار گرلین..... وه چمونا سا گهرجهال مال کی محبت بیب کی شفقت..... پیار ہی پار .... بیاد کا تماکر .... الین اس ساکر کی محیلی اب خشک زمین یر ترب رای تھی .... سے تڑپ بھی ہمی تو آئی شدید ہوجاتی کہ آتھوں سے آنسو بن کر بہہ تھی

ہوں ..... اگر کچھ کرنے میں کامیاب ہوگئی تو ہو سکتا ہے سمی کی دعائمیں میری مشکلات کا حل پیش کردیں ....... " زینب کی آواز بھرا گئی ..... علی گری نگاہوں سے اس کا جائزہ کے رہا تھا پھراس نے کہا۔

"دیے اس میں کوئی شک نمیں کہ وکرم واس ایک ایجا انسان ہے طال نکہ ہم لوگ الگ الگ دین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہماری دوستی بہت مضبوط ہے اور میں ہر دفت اس کی بھلائی چاہتا ہوں...... آپ سے میں وَاتی طور پر ایک در خواست کرتا ہوں کہ چاہے جو چھے بھی ہوجائے آپ اپنی مقدور بھراس کے لئے کو شش کریں گ۔" کہ چاہے جو کچھ بھی ہوجائے آپ اپنی مقدور بھراس کے لئے کو شش کریں گ۔"

"اب آپ کے لئے آرام کا بندوبست کئے دیتا ہوں..... چند ضروری باتیں کرکے اٹھ جاؤں گا۔ آپ برانہ مائیں۔"

" میں ہیں ایک ورت کی ہوں۔ " " میں یکی چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان دانوں میں آپ کو اپنے ایک دوست کی بمن کی حیثیت سے متعارف کراؤں گا اور اصلیت کے بارے میں یکھ نمیں بٹاؤں گا۔۔۔۔۔ ایسا کام میں اپنی یوی کے سامنے بھی کرول گا۔ یہ مجھے اس لئے کرتا ہے کہ آپ کو چھپانا ہوگا۔ گھر میں بھی کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے تی ان کے سامنے بیش آئے۔ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ باقی او چھوٹے ہیں لیکن ایک بیٹا تقریباً آپ کی عمر کا ہے۔ اس سے دو سال پھوٹی ایک بیٹی ہے جو خاصی یہ پھی کے نام سے تو ایسا تصور ایھر تاہے جیسے کوئی برئے سائز کا غمارہ ہو اور اس میں بہت می ہوا بھر گئی ہو ....... پھو ...... پھی۔" لڑکی پھر کھلکھلا کر بنس پڑی ...... شرجیل لہ کہا۔

"رمشا بیلے یہ دیکھنا چاہئے کہ السماری باتوں کا کوئی سیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہئے کہ السماری باتوں کا کوئی برا مانتا ہے یا خس سیسی تم خود سوچ کو سیسی کیوں ای ایم خاط کا میں خلط کا موں؟"

''شرجیل بھائی۔۔۔۔۔۔ شرجیل بھائی۔۔۔۔۔ خدا کے لئے آپ ایسی یا تھی نہ کیا کریں۔۔۔۔۔۔ اپنی عمرے سولہ سال بوے معلوم ہوتے ہیں' طلائکہ آپ جھے سے صرف ایک سال بوے ہیں۔۔۔۔۔۔ کیوں نمیں خیال کرتے آپ' جب آپ ایسی تھیجتیں کرتے ہیں تو جھے لگتا ہے جیسے آپ کے چبرے یہ ایک فٹ لبی داڑھی ہے اور آ کھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی عینک لگی ہوئی ہے۔ "

"دیکھتے ای ..... یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟" شرجیل نے کما..... عمر رسیدہ خاتون آگے بردھیں انہوں نے زینب کے سریر ہاتھ بھیرا اور کھنے لگیس۔

وں بہت پر دیں اللہ سب کو سلامت رکھے ۔۔۔۔۔۔۔ ایکی۔۔۔۔۔۔۔ بڑی! علی نے مجھے اللہ سب کو سلامت رکھے ۔۔۔۔۔۔ ایکی۔۔۔۔ تسارے بارے میں بتایا۔۔۔۔۔۔ تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ تم اس کے دوست کی ہمن ہو۔۔۔۔۔۔ میری نمند ہوئیں میری رمشا کے برابر ہو۔۔۔۔۔۔ میرے لئے تو رمشا جیسی

المستقبل ال

لیکن پھر مشیت النی پر قناعت کی جاتی اور اپ آپ کو سنیمالا جاتا۔ وہ کام سامنے آ ہے۔

تھے جو مجھی نہ کئے تھے۔ احتشام حسین نے کئی بار شیطانی قوتوں کے بارے میں بالا فیا۔

تسلیمیں بنی کی ذات تی ان کے لئے تمام توجہ کا محور متی۔ چنانچہ باپ بنی بحث بینہ بالا کرتے تھے اور احتشام اے دنیا کے بارے میں جاتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے وہ اے گر شیطانی قوتیں کس طرح بروے کار رہتی ہیں اور کس طرح اپنا عمل کرتی ہیں اور رحمالی قوتیں کس طرح اس برے عمل کا تدارک سیسی غرضیک اس کے وجود میں انتا بھے موجود قوتیں کس طرح اس برے عمل کا تدارک سیسی غرضیک اس کے وجود میں انتا بھے موجود تھا کہ اس کی عمراس سے چار گنا چھوٹی تھی سیسی اچانگ می باہرے آ بنیس سائل دیں اور پھر علی کی آواز سائل دی ۔

"اصل میں قدرت جب کی کو پکھ دینا جاہتی ہے تو دروازہ کھول دین ہے۔...۔ آپ کو میری بات پر جرت ہوئی ہوگی ..... زین پھو پھی۔ " یہ کمہ کر وہ بے اختیار بن پڑی .... علی کی بیوی نے اے گھور کر دیکھا پھر پولی۔

"رمشا...... شرادت نمیں ...... جرایک کے ساتھ بد تمیزی نمیں کرتے۔" "اب آپ دیکھنے نا میری عمر کی تو ہوں گی..... ابو اگر انمیں بہن کہتے ہیں تواس میں میرا کیا تصور ہے؟ مگر ہم لوگ انمیں چو پھی کمیں ..... توہ.... توہ.... توہ..... توہ..... پرانہوں نے کیا۔

پر اسران ۔ "جسٹی ۔۔۔۔۔۔ اب تمہارے دوست کی بہن ہیں۔۔۔۔۔ مان لیتی ہوں تم بھی اشیر بہن کہتے ہو' لیکن رمشا کا مطالبہ بھی غلط نہیں ہے عمرے کے لحاظ سے رمشا ہی کی بہن ہوئی جاہئے تھی۔ اب آپ نے رشتہ ہی غلط بنا دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ "

"بات تو یج ب بھائی ...... آپ ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ و بیج .......... مجھے یہ سب بہت پہند ہے۔"

و کیابات ہے رمشا مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہو؟'' و کیا کہوں۔۔۔۔۔۔۔ اگر مرد ہو تی نا تو ایقین کرو سارے کیڑے بچاڑ لیتی۔۔۔۔۔۔ اور بس صرف تمہارا نام لے کر گلیوں اور مز کوں پر شور مچاتی بجرتی۔ اچھا جناب عالی! ذرا تیار کے پاس بی بیٹ تی ۔۔۔۔۔۔۔ شرجیل جو اس اڑک کا نام تھا وہ بھی کھ جھینیا جھینا سا۔۔۔۔۔شروایا شروایا ساساتھ ہی تھا۔۔۔۔۔۔ رمشانے کما۔

" تعجب كى بات ب چوپكى جان كه آپ اس طرح پهلى بار جارت كر آئيں ، جے ا بول لگ رہا ہے جسے آپ صدیول سے جاری شاسا ہیں اور لوگوں نے ہمیں آپ سے چھپا ر كھا ہو يا آپ كو ہم سے سے بتائے اس سے پہلے آپ بھى جارے گركيوں نيں آئيں ؟" زينب نے بنس كر على كو ديكھا تو على كئے لگا۔

"میں نے بتایا تھا۔۔۔۔۔۔۔ زینب آپ کو کہ یہ اڑکی بری نٹ کھٹ اور شریر ہے۔ سنے محترمہ رمشا بگم ۔۔۔۔۔۔ آپ ذرا اپنی زبان کو قابویں رکھے۔ آپ کو ان سے اقاب تکلف نہیں ہوتا جائے۔ ہرچیز کاخیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔"

"اتو میں نے کیا کہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ میری مدد کیجے ٹا۔۔۔۔۔۔ پھو پھی صاحبا یہ آپ کے بھائی جان۔۔۔۔۔ بھائی حاحب بھائی صاحب بھی اور آپ کے دائے میں آرہے ہیں۔ "اصل میں زینب بھی بیٹیاں پرایا داخن ہوتی ہیں۔ ماں باپ ایک ایک پل ان کی حربیت کرتے ہیں۔ انہیں پروان پڑھاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ لیکن ہروفت ایک خیال دل میں دہتا ہے کہ آخر کار انہیں دو مرے کے گھر چلا جانا ہے۔ بس یہ خیال بخی کرتے ہے روکانا ہے اور یہ دمشاصاحب اس لئے بگڑ گئی ہیں۔ آپ براہ کرم ان کی بر تمیزی پر مجھے معاف کر دیجے گا۔ "

"ارے سے ارے میں اوے میں اسے اس اسے کیوں کھو پھی جان سے اس اسے اس طرح برامان جاتی ہیں؟"

" بہمنی ..... میں تو اس سلط میں کچھ کموں گائی نمیں .... بلک میرا خیال ہے جھے باہر نکل جانا چاہئے۔ " شرجیل نے کہا۔

"اسولی طور پر تو آپ کو و یہ بی باہر نکل جانا چاہے تھا بھائی جان ......... ظاہر ہے ہے خوا تین کی محفل ہے اور ہماری مہمان ایک خاتون ہیں ....... فیک ہے۔ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے کہ لیکن بسرطال ہیں تو خاتون تیں۔ دیسے پیاری پھو پھی جان آپ چاہے اچھا مائیں یا برا' میرا دل تو آپ کو اپنی سیلی بنانے کو چاہتا ہے۔ پھو پھی ہوں گی آپ ان تمام لوگوں کی .... مائیں یا برا' میرا دل تو آپ کو اپنی دوست کوں گی۔ "

"حمیس خدا کا داسطہ ذرا ہوش وحواس قائم رکھو۔" علی صاحب نے کہا......... پھر اپنی بیوی سے بولے۔"رقیہ سنبھالو ڈرا اے۔ یہ کیا چکر چلا ڈالا ہے؟" رقیہ بیکم ہنے لگیس " يه پرين ب جاري بني ....." زينب خاموشي س اس كا چره دي محتى راي ..... عراى نے كا-

"رين جي آئي جمارے ساتھ پھل كھائے۔" پرين نے خاموش سے زينب كے كنے پر ايك كھل افحاليا.....نينب بولي-

"بريتي جي بت خاموش ريتي بي-" برين چونک كراے ديكھنے لكى ليكن وكرم داس کی دھرم پینی بولیں۔

"بال يه بكه بيار إ-"

اليابات ع الله

"بية تو بعكوان بي جاني-"

"آب مجھ ے باتیں کریں پرتی تی اسس این آپ کی سیلی موں-" زینب نے كما اور يرين ات ديكينے لكى مجر آست سے بول-

"آپ کچھ خیال نہ کریں...... بس تھوڑی سی تیار ہوں اور کوئی بات نہیں ب ...... " زين ن اس كي خواصورت آواز كو بھي محسوس كيا تھا۔ وكرم واس جي فوراً

"مِن جی ..... آپ اگر یمال آتی جاتی رہیں گی تو یہ آپ سے بے تکلف موصائے گا۔"

"بال.....ين ضرور آؤك كى ....ي توميرى بهت يى پيارى ميملى ب-" زینب نے کمااور پھراس کی تگاہیں رمشااور شرجیل پر پو کمئیں ....... دونوں اے د کھے رہے تھے اور ان کی آ تھوں میں شرارت کی بجلیاں کوند ربی تھیں۔ پہ شیس کیا شرارت ان کے دل میں مجل رہی تھی ..... کافی دیر تک زینب وغیرہ و کرم داس کے گررکے رہے ۔۔۔۔۔ مقصد تو صرف بری سے تعارف کرانا اور اسے زینب کے سامنے لانا تھا۔ جب سب اٹھے تو وکرم داس نے کما۔

"آپ ك آنے سے بين في كريس بت رونق موكى ع..... اب آپ يہ

بنائے کہ کب آئیں گی آپ؟"

و کل ..... " زين نے جواب ديا۔

276 会灣

موجائے ، کیڑے وغیرہ تبدیل کر ایج ....... آپ کا میک اپ میں کروں گی۔" "كياسسي؟" زينب يرت سے چونك يوى۔

وونيس رمطال مين تمهاري انتائي احان مند بول- جس محبت ے ميرے ساتھ پیش آر بی ہواں کا صلہ میں تہیں جیں دے سکوں گی لیکن میرا علیہ نہ بدلو۔" "ارے بایا کیڑے تو بدل او۔"

"تی ہاں ۔۔۔۔۔ میرے کیڑے آپ کے بالکل فیک آئیں کے ۔۔۔۔ فی الحال آپ ان میں گزارہ میجئے۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ کپڑے بہت اعلیٰ درج سے تو شمیں ہیں

" تھیک ہے بدلے لیتی ہوں اس سے آگے بیکھ شیں۔"

"يابا ألميك رئي برمشائ واه كواه يربتان مو ربى موسسس" رمشائ بيت موے كما .... زينب نے رمشاكا ديا جوا لياس يمن ليا .... بال وغيره ورست كر کے ............ پھر دمشانے کیا۔ "اب چلتا ہے آپ کو۔"

"کهان؟" زيتب چونک کر بولي-

"وكرم واس جاجاك بال بلايا كياب آپ كو\_"

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ جیسی مرصنی ۔۔۔۔۔ جانا تو ہے ۔۔۔۔۔ " کچھ در کے بعد علی ا شرجیل ..... زینب اور رمشااور اس کے ساتھ ہی رتیہ چی ..... سب وکرم واس کی حویلی میں واخل ہو گئے..... و کرم واس ان کی و حرم چنی اور پھھ اور لوگوں نے ہمارا استقبال کیا اور بری اینائیت سے اندر لے گئے تھے.... وکرم واس نے ذرا تنصیلات ے گریز کیا تھا..... زیادہ لوگوں کو زینب کے بارے میں نہیں بتانا جاہتا تھا۔ بسرحال زینب کو ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا جمال میزوں پر باہر کے مجل، بسكث وغيرة سبح موع تق سيسساس كا بعد زينب في بري كو ديكها اور واقعي سوج میں دوب کی سیس ایے ولکش چرے کم بی نظر آتے ہیں سیس موی رنگ کری ولكش آئكسين منوال ناك الحبين تراش كے موت وال محاول كي جيسے الم ت موت لیکن پوراچره تصویریاس و غم بنا بهوا..... خاموش آگر بیخه گئی متحی...... وکرم داس کی انبانیت کے رشتے ہے بھی ہے تم یہ فرض ہو تا ہے۔"

خاک بھی شیں ہوں' یس یوں سمجھ کیجئے کہ اللہ کی رہنمائی میں ہمت کرتی ہوں اور اللہ مجھے عزت عطا کردیتا ہے۔ میں کوشش تو کرون کی پریق کے لئے لیکن دعائیں آپ کو کرنا اوں گی میونکد ہمرحال بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر انسان دنیا میں کچھ شیں کرسکتا۔ مسئلہ سے ہے میرے ساتھ کہ بد تھتی سے میں مورت ذات ہوں۔ ہر جگ آزادی سے تیس آجا

معیں تمهارے ساتھ ہوں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے شرجیل کو اپنے ساتھ شامل برلینا۔ رمشائی ضرورت پیش آئے تو رمشا بھی حاضرے۔ ہم صرف پری کی زندگی اور اس کی بستری چاہتے ہیں۔"

و مُحَيِك ب ...... بسرحال مين انتهائي كوشش كرول كي-"

"ویے اے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکی ہوتم؟" والمجي كچه نمين من ورا انسي جي وكم لول جنون في يكر جلايا بي ....

شرط بدے کد مجھے ان کے شکانوں پر کے جانا آپ کا کام ہے۔"

ورتم وہاں جاؤگی؟ انتفی چیا تشویش سے بولے۔

" ضروري ب .... وبال جائ بغير بحلاكيا موسكتاب ؟"

" فطرناک جگہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا تنہیں اور خاص طور سے ایک مسلمان اوک کے لئے ' ویسے تم بستر مجھتی ہو۔ " زینب سوچ میں ووب کئی اور چراول-"الله مالك ہے..... میں حمیس سوج كر بناؤن كى كه جميں آھے كيا كرنا ہے ......" علی چیا کے جاتے ہی شرجیل اور رمشا حملہ آور ہو گئے 'ان دونوں کے بارے میں زینب کو سے اندازہ ہوگیا تھا کہ شرارت میں بے مثال جیں ' دونوں نے سجیدہ چرے بنائے ہوئے تھے اور تشویش زدہ نظر آ رہے تھے پھر شربیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"خدا آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔"

"الله آپ کو بری کھڑی ہے بچائے۔" رمشانے مسکرا کر کملہ "آپ دونول فيريت سي سين" زينب نے محرا كر كما۔ "بال..... ليكن آب كى خريت كے لئے ذرا فكر مند يل-" "كيامين فيريت سے سين مول؟" "بان مين جو كمتى بول اس يوراكرتى بول-" زين يولى اور اس كے بعد ب وبال سے واپس چل پڑے ۔۔۔۔۔۔ بسرحال علی بھیا بھی بہت اچھے تھے۔۔۔۔۔ کتے لگے۔ "ویے تو ورم داس بحت نارال آدی ہے۔ تم نے اس کے بال کھ کھایا پا نبين اسس صرف يكه كيل لئي" "بال .... على بيا- يس ك لئ مجور ن كري .... على بيا- يس جو بحى مناسب منتجهول كى ده كرول كى-"

"ارے .... اگر جھ سے کوئی غلط بات

"ويلے پرین کی کیفیت کچھ جیب کی تھی .... پہلے وہ کس طرح کی تھی؟" زیتب ي سوال كيا-

" پہلے بالكل الى شيں تقی- اس كى فطرت ميں شوخى تو پہلے بھى شيں تقي، ليكن اب بهت زیاده مجیده ہو گئی ہے ..... ایک عیب غریب کیفیت ہے اس کی- ہوسکتا ہے تم سے بھی بے تکلف نہ ہو لیکن تم نے کوئی اندازہ لگایا اس کے بارے میں۔" "بال كيول نبيل سيس تفورا برت

"بات اصل میں یہ ہے بیٹی کہ میں بھی اس بی سے اتن بی محبت کرتا ہوں جتنی ا پنی رمشا سے اس کئے بے حد پریشان دہتا ہوں۔ بس یوں سمجھو وہ میرا ہم قد ب تو تعیں ہے الیکن میرے لئے بھائیوں جیسا ہے .... بھین سے مارے داوں میں ایک دوسم سے کے لئے براپیار ہے۔ اللہ جو کرتا ہے ایم کرتا ہے لیکن میں دن جمره عاکرتا ہوں که الله اس کی مشکل کا حل دریافت موجائے ..... "علی باتیں کرتے رہے۔ زینب

وعلى چا! آپ ايك بار محصواس كے بارے مين تمام تفصيلات بتائي-" میں بات بتائے میں کوئی دفت نیس محسوس کرتا ..... اصل میں تم بس بر سوچو که دلیب كالے علوم كا ماہر ب- اس نے كيس سے بكى كو ديكھ ليا اور اس كے بيجھے يو كيا بعد ميں وہ كم بخت رد بن آليا اور اس طرح بكي دوشيطانوں كے اللہ ميں مينس كئي۔" "بمت الى افسوى كى بات ب يسسسد الإمااب آب يه بتائي كه يو گاكيا؟" وبعي .... اگر حميس الله نے علم ديا ب قوائي ايك بم جش كى مدد كرو

و میرے خیال میں ابو آرہ ہیں..... میں باہر جارتی ہوں۔" شرجیل بھی کان دیا او باہر تکل گیا۔ آنے والے علی بچا اکیے نمیں تھے۔ بلکہ وکرم داس بھی ان کے ساتھ تھا اور قریب آکرانہوں نے کہا۔

'' ' معاف عجیجے گا۔۔۔۔۔۔ ہے چینیاں اتنی اونجی ہوگئی ہیں کہ اب ایک منٹ کے لئے رئین نہیں آنا۔ ویسے آپ نے پریتی کو دیکھا؟''

وفول سيس كيول شيل-"

وكيا ميري مشكل عل موجائ كي؟"

"آپ کو اللہ نیر بھرور رکھنا چاہئے..... میں مجی اللہ کی ذات سے ٹرامید موں۔"زینب نے کما۔

"مجلوان كرے آپ كو كاميالي حاصل مو-"

"دي اس علاق ك بارك بن بتائي جمال ده دونول شيطان كف جو رُكر بيض

11-11

و کل آپ مارے گھر آئیں گی دیوی جی؟"

و کل تو شیں آؤں گی۔۔۔۔۔ بس بوں سمجھ کیجئے جیسے ہی ضرورت پیش آئی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گ۔" زینب نے جواب دیا اور وکرم داس خاموش ہو گیا۔ کانی دیر تک وہ وہاں بیٹھے رہے تھے اور پھراس کے بعد وکرم داس اٹھ گیا۔۔۔۔۔۔۔ کئے لگا۔

وهي چلا مون- اب تو من بروات آبِ اي مي لگا رها ہے-"

ووسرے دن ناشتہ ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔ شرجیل کسی کام سے شرچلا گیا تھا۔ علی بچا دو پہر کے کھائے تک موجود تھے۔ کھانے کے بعد وہ بھی کسی کام سے چلے گئے اور کہ کر گئے کہ رات کو واپس آئیں گے۔۔۔۔۔۔۔ زینب اس وقت تما رہ گئی تھی۔ س نے علی بچا کے طانے کے بعد رمشاہے کہا۔

"رمشامیں مجی ذرا با ہرجاؤں گی۔" "کیا؟" رمشاچو نک پڑی۔ "ہاں کیوں؟" "منیں...... نمیں تم اکملی جاؤ گی۔" "مطلب ..... كيا مطلب؟"

"مطلب بیہ ہے کہ اگر ان دوتوں کی توجہ مجھ پر ہوجاتی ہے ادر وہ بچاری پریتی کو پھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو اچھی ہی بات ہوگی...... بھلا اس میں بری بات کیا ہے؟" "گویا آپ ....... آپ ان شیطانوں سے دوستی کے لئے تیار ہیں؟" "دوستی کے لئے نمیں دشنی کے لئے۔"

°د شمن کو دوست بنا کرمار تا زیاده آسان رہتا ہے۔ "

"ارے باپ رے ۔۔۔۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے۔۔۔۔۔ آپ کی دشنی او بری خطرناک طابت ہوگ۔"

شرجیل نے پوچھا۔ "میرا مطلب ہے کوئی عشق و محبت کا کھیل......... معاف کیجئے گا زیتب میں ذرا بے تکلف آدمی ہول........ بسرطال خیر......." رمشا کہنے گئی۔

"تم کیا کر رہی ہو یہاں؟" "درات بھول گھے ہیں باتی ........ ہمارا مرد ہمیں لے کر جارہا تھا۔ راتے میں ڈکیت پڑ گئے ہیں ہمارے مرد و اٹھاکر لے گئے اور ہم رہ گئے۔ ہم تو راستہ بھی شیں جانتے......" زین کا دل ایک وم زم ہو گیااس نے کیا۔ "مگر ڈاکو تمہارے مرد کو کیوں اٹھاکر لے گئے؟"

ر خساروں پر چھے لکیری بن می تھیں۔ وہ جران ہو کر کھڑی ہو گئے۔ پھراس نے کما۔

"جمیں کیا معلوم ........ جمیں تو ؤر لگ رہا ہے۔ دیکھواس پوٹلی میں کتنے سارے گئے ہیں ۔... باتی ہے گئے سارے گئے ہیں۔ اس نے کہا اور گئے ہیں ۔... باتی ہے گئے ہیں۔ اس نے کہا اور سینے سے لیٹی ہوئی پوٹلی چھیتک دی۔ پوٹلی کھل کئی اس میں سے بہت سے سونے اور چالدی کے زیورات کر کر جھمگانے گئے۔ زینب نے ایک نگاہ انہیں ویکھا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے گئی۔ اچانک ہی اس اس میں ہوا کہ لڑکی کی روتی ہوئی آئیسیں بنس رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی پھروہ بولی۔

" الراق ہو تم باتی ....... کہیں ہے آرہی ہو؟" زینب اس کے بدلے ہوئے انداز پر چونک پر کے ہوئے انداز پر چونک پڑی تھی۔ چونک پڑی تھی۔

یہ ۔۔ پی س س س ایک ہو تھوڑی ہی دور ہمارا گھر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یہ گہنے تم اٹھالو اور المارا گھر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یہ گہنے تم اٹھالو اور المارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔۔۔۔۔۔ ایک تقی۔۔ الاک کی آواز میں ایک تمتماہت پیدا ہوگئی تھی۔ اچانک ہی زینب کو پچھے خیال آیا اور اس

"تم نہ جائے کیا موج رہ ہو میرے یارے میں ..... ارے بایا میں تمہارے والدین کے سائے میں نمیں ہوں۔ بلک میرے سرپر آسان کے سوا کی اور کا سابیہ نمیں ہے۔"

''دوہ تو تحک ہے لیکن باہر چلیلاتی دھوپ پڑ رہی ہے۔" "تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟" "رنگ میلا ہوجائے گا۔" رمثا بولی اور زینب بنس پڑی کھنے گلی۔ "بنس- مجھے اپنے رنگ کے کالے ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ موں۔"

 " کے بکار رہا ہے رے چنرو ..... ؟"

"ارے ہماری ذرا تھوپڑی تو وے ...... ابھی بناتے ہیں اے ...... "عورت جو اسے کے لئے تیار ہوگئی تھی رک گئی 'جراس نے ایک درخت کے نیچے ہے یا جڑے ایک اور جسول اٹھائی اور اس میں ہے کچھ نکالنے گئی .... ہو ایک انسانی سرتھا ..... موٹے موٹے نفوش ..... آسمیس گمری گمری سمرخ سر گھٹا ہوا ..... اللا چرو .... موٹے موٹے موٹے نفوش ..... آسمیس گمری گمری سمرخ سر گھٹا ہوا ..... درمیان میں چوہ کی دم جسی اٹھی ہوئی چوٹی ۔ لڑکی نے انسانی مراس کے قریب پہنچا دیا عصر اسان کے مراس کے قریب پہنچا دیا عصر اس نے مراسا رکھ لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بگڑا اور شانوں پر رکھنے لگا لیکن اس نے سرالتا رکھ لیا۔ اس کا سینہ سامنے تھا اور چرہ دو سری طرف پھروہ بولا۔

"کون ہے ری تو۔۔۔۔۔۔ زرا سامنے تو آ۔" اور پھروہ پلٹ کر زینب کی طرف دیکھنے اگلاب اس کی تکمرادر چرہ سامنے تھا اور سینہ دو سمری طرف پھر پولا۔

"ہت تیرا ستیانا سیسی کھوپڑی جی النی کان لی ہے ہم نے ...... ادھر نہیں الاھر۔" وہ بولا اور خود آق گھوم کیا لیکن اب اس کا چرو دو سری طرف ہو گیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھ ددیارہ سرچ رکھے اور پلٹ کر چرو گھمایا...... ایک بار پھراس کی سرخ آگھیں ڈینب کو دیکھ رہی تھیں....... یہ تمام مناظرا لیے تھے کہ کوئی عام شخص ہو تا تو ال کی حرکت ہی رک جاتی اس کی الیکن زینب اس کی آگھوں میں آگھیں ڈالے ہوئے تھی اور اس کے ہونٹ بدیا رہے تھے۔ اب ایسے خوفاک مناظراس کے لئے غیراہم ہوگئے تھے اور "درودیاک" کے ورد نے اس کے اندر ایک الوکمی قوت بیدار کردی تھی ہوگئے تھے اور "درودیاک" کے ورد نے اس کے اندر ایک الوکمی قوت بیدار کردی تھی اس کی چھی ہوئے ہوئے اور اگری۔ اس کی چھی آواز ابھری۔

"کاہے بیچاری بیکی کو ستا رہی تھی ری تو ..........ہمیں نہیں جانتی ہے کیا؟" "جانتی ہوں تھے اور جاتی ہوں۔" زینب نے کما اور ایک یار پھر درود پاک پڑھنے گلی......اچانک ہی وہ گھبرا کر عورت کا ہاتھ کیکڑ کر بولا۔

بھاگ ری بھاگ ۔ " عورت جورت خطرناک ہے۔ "عورت خطرناک ہے۔ "عورت خطرناک ہے۔ "عورت کا چہرہ بے حد بھیانک ہوگیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ کی جگد گڑھا نمودار تھا۔ دانت باہر نکل آگئے تھے۔ بدن کے کہلے ہوئے حصول بین سے بدیان جھانک رہی تھیں۔ مگرلباس دیسے کا دیبا ہی تھا گھر دونوں بلٹ کر بھاگ ۔۔۔۔۔۔۔ مرد الٹا ہی بھاگ رہا تھا ادر عورت اس کا ایکھ پکڑے ہوئے تھی۔ ریٹ سکون سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ چند ہی قدم دوڑنے باتھ پکڑے ہوئے تھی۔ زینب سکون سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ چند ہی قدم دوڑنے

زینب نے دوسری بار در دو شریف پڑھ کراس پر پھونک مار وی اور اچانک ہی اڑی کا حسین چرہ تاریک پڑنے لگا....... پھراس کی ایک آگھ میں گڑھا نمودار ہو گیا...... ہونٹ مڑ گئے...... رنگ کو کے کی طرح ساہ ہو کیا۔ اس نے دوسری زور دار چیخ ماری اور بولی۔

"ارے مال رے مال سے الرے او حرام جادی .......... ارے او حرام جادی .......... ارے تیما ستیا ناس ......... تیرا عرف اللہ اللہ عرف ا

''جمالُ جا ری کمینی مرجائے گی۔۔۔۔۔۔۔ ارے بھاگ۔'' اور عورت یالڑی چیخ مار کر والیس بھاگ بڑی لیکن کئے ہوئے سروالا مرو زینب کے سامنے رک گیا۔ ''او حرام جادی۔۔۔۔۔۔ او حرام جادی۔۔۔۔۔۔ ابھی ہم مجھے بتاتے ہیں۔'' چڑیل جو مسلسل بل کھاری تھی رک گئی اور پھر ہوئی۔ پواے تنے کے چیچے سے باہر نکل آیا اور جمرانی سے زینب کو دیکھنے لگا..... زینب بھی این کا چرو د مکیر رای تھی۔ اس کی آئکھیں بہت سفید تھیں ادر پتلیاں بہت چھوٹی چھوٹی۔ ایک عجیب سی کیفیت ان آتھوں میں پائی جاتی تھی۔ اس کے چرمے پر مسکراہث اور شوق کے آثار تھے۔

دارے داہ ری کون ب تو ..... کون ب ری ..... بڑی شدر ب .... سو گند سات شیطانوں کی تو تو بڑی شدر ہے ری ..... جینٹ چڑھانے آئی ہے کیا؟ ارے اے کتے ایں داوی جب دیے پر آئی ہے تو ایے ای دے دی ہے۔ واو ری واهسسس ارے بتا تو دے ایت بارے میں سسس کون ب و؟ کدھرے آئی ہے..... ہم تو تیرے گئے سنسار کو الٹ کر رکھ دیں گے..... بتا ذرا اپنے بارے یں ۔۔۔۔۔۔ جلدی سے بتا۔"

"تيرانام دييا ٢٠

"دلي بن مهاراج .....عانتي بوناجمين؟"

"دىيا.....ين جھے وكرم داس كى ينى كى بارے ين بات كرنا چاہتى ہوں۔" "اين ..... توال كيارك بل كيابات كرك كي .... ارك تواين بارك میں بات کر ایس دریا جی مماراج تھے وہ دے ملتے ہیں جو تیرے من میں ہو ۔۔۔۔۔ پتی ے جھڑا ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔ماس سرکے لئے کچھ کرانا جاہتی ہے ۔۔۔۔۔۔ یکھ کرانا جاہتی ب ..... ایماغات کردیں گے انہیں موگند سات شیطانوں کی کہ نام ونشان مث جائے گا ان کا- ساس کو کتیا بنا کر دروازے پر باندھ سکتی ہے آؤ اگر دیما مهاراج جاہیں۔ سر پريشان كرتا بيسسيد توسسركو بكرايناويل كيسيسيكراسيسيد توكه كرد كيون كراس كاكيا قصد ب جس كا تونام لے ربى بيسيين وكرم داس نے بيجا ب مجے مارك باس ..... بچھ سودا كرنا چاہتا ہے جم سى الى داہ رے وكرم داس رے جواب میں لونٹریا بھیجی تو اتنی بردھیا بھیجی اتنی خوبصورت که بھول جاتیں کے اس کی سسری بٹیا كونسيسي چل بحائي تحيك ب بحول جامي ك-"

ود كواس كے جاربا ب كت ميرك بارك ميں معلوم كرتا ب قو اي علم سے معلوم

مایں.....کتا کہاتم نے ہمیں۔" " يه كته كي تربين بيسي " زيب بول- کے بعد دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے اور زیتب نے درودیاک کی پھونک اپنے سیلنے پر ماری ليكن بجراعاتك ي اے ابن بے خوفى كا احساس موا۔ اس قدر خوفاك صورت حال ك باوجود اس کے اندر خوف کا احساس نہیں جاگا تھا بلکہ اس نے بیہ سب پچھے یہت ہی معمول عجھ كر ۋالا تھا۔ وہ الفاظ اس كى روح ين مسرت ابحار رے تھے۔ اس كے اندر اعتاد بيدا كررب فقد احتام في بين ع جوروح اس ك اندر پيوكل محى اب اس كى بالل میں اضافہ ہو تا جارہا تھا..... بے شک باپ سے جدا ہو گئی تھی لیکن اب اسے بہت امتاد مو گیا تھا اپ آپ پر بھی اور موجودہ عالات پر بھی۔ اب اے بقین ہو گیا تھا کہ و کرم واس ك مطل مين وه ضرور كاميالي حاصل كرے كامسى

بري خويصورت باتيل محين سيسسس برا حين تصور تها اور وه اس تصور على سرشار ہوتی جارہی متی ..... عالا تک ایک لڑی کا یہ متعب نہیں تھا لیکن زینب اختیام حيين كى بيني سمى وه دونوں يو يقيى طور پر بدرو هيں تھيں غائب ہوگئے تھے۔ "دروا شريف" ك ورد في الليس وفع كرديا شاچناني زينب آگ برده كئ- چلياتي دعوب مسلسل حشر سلمانیان کر رہی تھی اور اس کا شدید اصاس ہو رہا تھا۔ مجھی مجھی چیلوں کی آواز آجاتی تھی اور باحول میں ایک اور جیانک کیفیت پیرا بوجاتی تھی۔ دور سے دا کھنڈرات نظر آرے تھے جن کے بارے میں بنایا گیا تھا کہ وہی ویمیا اور روئن کے طلسی معكافي بي - سقلي علوم كم ماجر يمال ابنا جركام كرت بين چنانچد وه آكم بردهتي ري - بت فاصلے پر برگد کے ورخت کا ایک طویل ساسلد نظر آرہا تھا...... دور سے دیکھ کریوں محسوس ہو تا تھا چیسے پدروسی آپس میں سرجوڑے کھری ہوں۔ اس ورخوں کے دامن مين دينيا في ابنا تمكان بنايا تقاسيس يمال أو كاعالم طاري تقاد اول توبيه علاق بي دياف كاليك الياحم ففاجوب معرف تفاور ادهرت انسانون كاكزر تهين موتا تفله دوسرى چیزاس وقت کی تیز دحوب اور شدید گری تھی جس نے اس ماحول کو آگ بنا رکھا تھا اور آگ ك اس سندريس جملنے ك لئے كون گھرے باہر أكلاك كالے رنگ ك دوبرتن تقے۔ کچھ کیڑے بھی بڑے ہوئے تھے اور ایس تہ جانے کیا کیا چرس جو مجھ میں نہیں آتی تھیں۔ زینب ابھی ان چزوں کے پاس کیٹی تی کھی کہ درخوں کے عقب سے لیے چوڑے جم والا ایک سادھو نما فخص باہر نکل آیا..... شکل و صورت عام سادھوں سے مختلف شیں مھی، بھرے ہوئے مٹی میں ائے ہوئے بال- براھی ہوئی واڑھی، اس کے بدن پر میچھ کی طرح کم کمبے میاہ بال تھے .... لیاس بہت مختفر پہنا ہوا تھا۔ برگد کے

ے شم کردے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔" دیما کے چرے یر غصے کے آفار نظر آئے لگے ..... پھے در وہ ویکتا رہا اور پھر

"سرى الركى نه موتى توان الفاظ كے بعد تيرى زبان تيرے مندين نه موتى الم چاہتے ہیں تیرا سب کھی تیرے پاس بی رب کیا مجھی ..... وو منت جمارے ساتھ ا نا بھی دل پہلا جمارا بھی دل بہلا ہسسہ جو من میں آئے مانگ کے ۔۔۔۔۔۔ وے دیں گے ہے.....کیا سمجھی۔ چکی جانا اس کے بعد اور مت پڑنا وکرم داس کے پھیر میں...... جا الور جا .... چاکر نما دھولے ..... ہم تیرے کئے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے

''دوکھے دیمیا جو پچھے تو کمید رہا ہے اس کے منتبج میں تیرے ساتھ تو بہت براسلوک ہونا المبيئة مكر مين جابتي بول كه تحج معجماؤل-"

"ارے کمال کی عورت ہے۔ دیما کے سامنے آگر بوٹ بروں کا کلیجہ کا تنبے لگتا ہے۔ لا عورت ہے کون سا گیان کے کر آئی ہے جارے پاس ...... چل اس کے بارے میں بتا

"قواس كے بعد لؤكياكے "89"

"اس کے بعد جو گریں گے وہ تیرے حق میں اچھاشیں ہو گا۔" ومميرے حق ميں کيا اچھا ہے اور کيا برا ہے يہ تو کيا جانے ديبيا....... چل نکل جا يمال ك الشااينا ما زوسامان-"

"ارے کمال ہے بھیا! ہارے گھریس آگر ہم سے مارا گھر خالی کرا رہی ہے۔" معلو تو ميري بات شيس مانے گا۔"

العجل كمه ويا ..... منين مائين كي اب بول-" " فيك سيع بي المركام شروع كرتي بين-"

ومل میں تو ہم بھی کسد رہے ہیں کہ آجا اندر آجا..... ویکھ لینا دیمیا مردول کا مرد نه نظے تو بھر بات عی کیا ...... " دیا شیطانی نگابوں سے زینب کو دیکھا رہا ..... زینب - by 1/2 USU 37 11 8/2

واجها تحک ب ویا تین ون دے رائی مول مجھے.... صرف تین دن... قین دن اور تین راتیں اور اگر چوتھے دن کی تنبح تو یساں نظر آیا تو بحرای شمشان گھاٹ "سوچ کے سے اس موج کے سے دیا جی مماداج سنسار کے ممان ترین انسان يں .... ناراض جو گئے تو تيرا كيا بنے گا مندري .... ناك چيد الله لبي جوجات ہوجائیں گے۔ مر جمک جائے گ۔ پھر کیا ہوگا تیرا..... کیا دیپا مماراج ایسا نمیں

"بال مين تويس جائنا جائتي جول ديبيا كه توكيا كرسكتا ب-" "ارے واہ ری واہ ..... آئ مک مردوں سے مرد لڑتے رہے ہیں... پہلوائی کے میدان میں بھی ۔۔۔۔۔ علم کے میدان میں بھی ۔۔۔۔۔ ہرمیدان میں اس آج يه پلي اوكي آئي بي جو للكار راي ب تو ديها كو ..... چل محك ب اب تو يه بتاك تو آئی کیے؟ و کرم واس سے تیراکیا تعلق ہے؟"

" تجميع معلوم ب ب ب وقوف آدى كه تجميع تيراعلم بيد بهى منين بناسكناكه وكرم داس ے میراکیا تعلق ہے۔ تو و کرم داس کی بٹی کے چکرے نکل چا ...... " زینب کے ان القاظ ير ديميا بنس يزا- بردا مروه چره تقااس كاس كے بعد وہ بولا-ورق نے اے دیکھاتو ہو گا؟"

"ای کی بات کر رہا ہوں جس کا تام پرتی ہے ..... پر ایک بات میں تجم بناؤں کہ مجھ سے زیادہ سندر ہے وہ ۔۔۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا اپنا روپ الگ ہے پر قونے میج کے سورج کی پہلی کرن کو دیکھا ہے اگر شیس دیکھا؟ تو کل دن کی روشنی میں دیکھنا ..... ہمارے ای جھونپرے کے باہر .... کلیبی پوٹر ..... کلیبی معصوم اور كيى سندر موقى ب- بس اي بى يريى ب مارادل ند آجاتا اس ير توكيا كرتا كول مح كمدرب بين عام ؟"

"وہ تیرے باپ کی ملکت تو شیں ہے دیا ..... اُونے ایک شریف آدی کو اس لے اور کیون پریشان کر رکھا ہے؟"

"كون شريف آدى وكرم داس ..... ارت چهور رى چهور ائسي- ميرے پاس موداگر بن كر آيا تها حرام كاجنا أو چهو زائي بات كرا تو بهي كوئي سودا كرف آلى ب كيا؟" "مين تھ سے كياسودا كروں كى۔ ين تو تھے صرف يد بتائے آئى مون ديماك ابنايد كالمحد كمبازيمان سے الحما اور يهان سے جمال جا ..... اس جادو تكرى كو خود اپنے باتھوں

یں لوگ تیری را کہ خلاش کرتے پھریں گے۔"

"ارے بس بیاگی میدان چھوڑ کر ..... ابھی غصہ تبیں آیا ہمیں ..... ابھی تو ہمیں ابنا کام کرنا ہے ..... چل آجا ..... آجامان لے جاری بات۔" دہ بولا اللہ زینب کی آتھوں سے شرارے نگلنے لگے۔

"توسس تُوانسان تمين بن گلسس" جواب مِن ده بنس پڙا پھر بولا۔ "انتھے انسان بنس کے ہم تری جیاں کو تھے است

"ایتھے انسان بنیں گے ہم تو کہ جیون بحر تھے یاد رہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ جانے کا نام نہیں لے گی تو یمال سے ۔۔۔۔۔۔ پر تو ہے کیا بلا سے سمجھ نہیں آیا ہمیں خیر ساری یا تیں بعد شاہ سمجھ لیس گے ۔۔۔۔۔۔۔ اب دوپسر کا وقت ہے تونے یمان آکر خواد مخواد ہمیں پریشان کر راہ یا تو اندر آجا یا بجریا ہر بھاگ جا دفع ہوجا۔ "

اس نے "جم اللہ" کہ کر" ورود شریف" پڑھااور پھر آئنسیں بند کرے آگے قدم بڑھا دیئے...... خلا پر چلنے کا نداز بڑا تجیب تقالیسید وہ اس گڑھے کے اوپر چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی... اندازے سے تقریباً کانی آگے بڑھ گئی تو اس نے آئنسیں کھول کر دیکھا وہ گڑھا خبور کرچکی تھی۔۔۔۔۔ اس نے چیچے مڑکر اس گڑھے کو دیکھا لیکن گڑھا پیچھے نہیں آگے تھا۔۔۔۔۔۔ اور پہلے سے بھی زیادہ چوڑا تھا اب اے اندازہ ہوگیا کہ دیپا

وہ آیک ٹوٹے گونڈر میں داخل ہوگئ کین اندر سے یہ کونڈر بہت شاندار تھا۔ وہ آبستہ آبستہ چلتی ہوئی آگئ اور ایک ٹوٹے ستون کے پاس کھڑی ہوگئ ....... استہ آبستہ چلتی ہوئی آگئ ہوں اور ایک ٹوٹے ستون کے پاس کھڑی ہوگئ ....... وہ می اور ایک ٹوٹ ستون کے پاس کھڑی ہوگئ ...... وہ آور می شخص اور می تھی۔ اچانک ہی اسے چھے سرسراہوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھرجو چیزاس کے سامنے آئی وہ برزی تجیب و غریب تھی ...... وہ انسان نما جانور تھا یا جانور نما انسان ...... سر پر سینگ اگے ہوئے تھے۔ زبان کوئی آدھ فٹ آگے لکی ہوئی تھی ، ہونٹ سرخ تھے جیسے خون پی کر آیا ہو' اس کے بدن میں مجھلیاں آئے رہی تھیں ..... بردا تھر رست و توانا تھا ..... حلیہ بہت ای تجیب۔ چند کھوں کے بود وہ آگے بردھا۔ باتھ اوپر کیا سمرے سینگ انار کرایک طرف پھینک دیے ...... اب ایک کروہ صورت آدی اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے ہنتے ہوئے کہا۔

"روہن ہے ہمارا نام ......... کیسی ہے تُو ....... کیسے آگئی یمال ..........؟" بوی جیب سی کیفیت تھی۔ زینب سمجھ گئی کہ یہ وہ دو سرا آدی ہے جس کے بارے میں و کرم واس نے بتایا تھا۔ روہن بنتا ہوا دو قدم چیجے ہٹا اور بولا۔

"كون ب رى تواور يهال كياكر راى ب ؟ چل چهوز ان باتول كو ..........مهمان ب الدى تو بيشه تيرى كچه خاطر مدارت كرين-"

"E (e.70 = 12"

"بال مر توكون ٢٠٠٠

"المجمى تك تو من تيرى وغن نسي مول- اكر أو ميرن يات مان لے تو-"

"لے آئى تو بات منوانے كے لئے- ارك كالا علم دہ كرنا ہے جو سامنے ہے- نام
ہوں كتيا كے ليك كا ديا ....... ہم كالا پيلا علم شيں كرتے ...... ادے ہم تو بس پريم
دوگى جيں ..... بريم كے مادے ہماں بڑے ہوئے جیں- ویسے ایک بات كس .....

و میں صرف یہ جاہتی ہوں کہ تو پری کا چھیا چھوڑ دے۔ باق تو یمال جو کچھ کر رہا ہاں ہے جھے کوئی سرد کار خمیں ہے۔ " زینب بول بھردہ ہننے نگا اور بولا۔
"واہ ری طوطے کی گھر دالی....... جو پڑھایا گیا ہے وہی بول رہی ہے..... ہم ہے
گئتے ہیں کہ وکرم داس نے آخر تجھے ہمارے پاس کیوں جمیجا ہے..... وشوت کے طور
پر جھیجا ہے تو رشوت او بولی سندر ہے۔ پر جم نے ایک تھم کھائی ہے..... وہ ہے کہ
ماصل کریں گے تو صرف پرین کو۔ اور اس سے تک چین سے نہیں جیٹھیں گے جب تک

''سیں ....... مروہ ہے ہیں چاہی۔'' ''قواس سے کیا فرق رہ تا ہے۔''۔'' بٹا تیرے من میں کسی کے گئے پریم ہے؟'' ''چھوڑان باتوں کو ...... تو پر چی سے پریم کرنا ہے؟'' ''کیا پریم۔'' ''گر تو نمایت ہے غیرت عاشق ہے۔'' زینب نے کما اور وہ چونک پڑا۔ ''گر تو نمایت ہے غیرت عاشق ہے۔'' زینب نے کما اور وہ چونک پڑا۔ سندر تو بھی ہے ۔۔۔۔۔۔ آجا سندر مہمان کو کون ممان بنانا پیند سیس کرے گا۔۔۔۔۔، الله آجا۔ "

"موں روبمن ۔۔۔۔۔ بین تیرے پائی ایک کام ہے آئی ہوں۔۔۔۔۔۔ ایساگر۔"
"ہوں روبمن ۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ ہو کام کے گی مان لیس گے۔۔۔۔۔۔ آجا اندر آ
آ۔۔۔۔۔۔ "دوہ واپس کے لئے مؤگیا۔۔۔۔۔ زینب نے ایک لمجے کے لئے کچے سوچا اور پار
اس کے صابحہ اندر داخل ہو گئی۔۔۔۔۔۔ اندر ایک جگہ بالکل درست حالت بیں محقی است بیل محقی اندر داخل ہو گئی۔۔۔۔۔۔ اندر ایک جگہ بالکل درست حالت بیل محقی است بیل محقی ایس بیابر کی محقی ہوں ہورہا تھا۔۔۔۔۔۔ کی طرف اشارہ کرے کہا۔

" بین جا ۔۔۔۔۔ " زینب بیٹھ گئا۔ روبین اس سے کچھ فاصلے پر ایک پھر پر بیٹھ گیا پھر الا۔

"چل بڑی مجیب بات ہے..... ہم لوگ تو بدنام ہیں کالی شکق والے کملات ایس بیس پر ایک مندر آ اس طرح یمان آجائے.... یہ بڑے تجب کی بات ہے۔ چل بول کیسے آنا ہوا؟"

" تجھے ہے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔" " تو کر ۔۔۔۔۔۔۔ ہم کب منع کر رہے ہیں۔" " روبئن تو وکرم داس کی بیٹی پریق کا پیچھا چھوڑ وے۔" " ایں۔۔۔۔۔۔۔ تیما اس سے کیا داسطہ ہے؟" " کچھے نمیں۔ وہ لبس ایک انسان ہے۔" " کچھے اور؟" "بس یا کچھے اور؟"

"انسان تو میں بھی ہوں ری- آگر ہات صرف انبائیت کی ہے تو بتا مجھے ..... میں کیا برا کررہا ہوں؟"

"توكيا جابتا ك رونك ..... تو الجها خاصا ب .... بو يكي مين في تيرك يارك من سنا ك الروبار كر ركها ك اور لوگول كو جميد من سنا ك الروبار كر ركها ك اور لوگول كو جميد ك نقصان يختيا ك ."

"مين في كندے علم كاكاروبار شين كرركھا..... وكرم واس جي مماراج في محص

، ...... اگر میں نے تهارے خلاف کام شروع کیا تو پیر تهارے لئے کمیں کوئی شکات

"اگر تو ایبا کرسکتا تو اب تک کرچکا ہو تا.....دوبن میں وعویٰ سے کہتی ہوں کہ تو دیا ہے ڈر تا ہے۔"

ارے پریتی کے لئے ہی تو میں پریشان ہوں.....دییا مجھے تھے پر محماری نظر آتا

"وہ پریق کے چرنوں کی دعول بھی نہ پاسکے گا ۔۔۔۔۔۔ اس کے پاس ہے کیا ۔۔۔۔۔۔ تھوڑے بہت جادہ منز کیے لئے ہیں اس نے اور یمی اس کا گیان ہے۔۔۔۔۔ میں جب چاہوں گا اس کی گرون مروڑ کر پھینک دوں گا۔"

"مشکل ہے روہن .....مشکل ہے ۔... مشکل ہے ..... بین ابھی اس کے پاس بھی گئی بھی اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی قوتیں رکھتا ہے ..... روہن! مشکل نظر آتا ہے کہ اگر تو ایسا کرسکتا تو اب تک کرڈاللہ" روہن ایک کمچے تک غصے سے کھولا رہا اور اس کے بعد زینب کوغورے دیکھتا ہوا بولا۔

"چکر چلا رہی ہے ..... صورت دیکھو ..... من موہنی اور گن دیکھو چلاا کی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اری تجھ کیا یہ جمارا آبس کا جھڑا ہے۔ ہم آبس میں شن لیس گے..... جمال تک معاملہ رہا دیپا کا تو وہ کتیا کا پا اجمارا راستہ کیا روکے گا؟ ہم جب چاہیں گے اے ٹھکانے لگا کتے ہیں۔ " زینب نے بلکا ساقتہہ لگایا اور بولی۔

" بروہ آدی جو دنیا میں کھے نمیں کر سکتا ۔۔۔۔۔ ایے بی برے برے دعوے کرتا ہے۔۔۔۔۔ چل ٹیک ہے۔۔۔۔۔ مجھے کیا میں تو بس اپنے بی کام سے ادھر آنگلی متحقی۔۔۔۔۔۔

دمگر ایک بات کے جا۔۔۔۔۔۔ اصل بات تو بتا تو ہے کون۔۔۔۔۔؟ انا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک لاکی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک لاکی اتنی دلیر شیں ہو سکتی۔۔۔۔۔۔۔۔ تیرا گیان وصیان بھی کچھ اور بی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ کی چکر میں نظر آتی ہے ہمیں۔ "

"میرا چکر تو بس اتا ہے رو بن کہ تم دونوں بچارے دکرم داس کو پریثان کر مہ اور اور ہے اور میرے چاچا کا دوست ہے۔۔۔۔۔۔ میرے چاچا کو شاید تم لوگ جانے ہو۔۔۔۔۔۔ علی ہے ان کا نام ان کے ہاں آئی تھی تو دکرم داس سے ملاقات ہوگئی۔۔۔۔۔۔ علی ہے ان کا نام ان کے ہاں آئی تھی تو دکرم داس سے ملاقات ہوگئی۔۔۔۔۔۔ علی سے ان کا نام ان کے ہاں آئی تھی تو دکرم داس سے ملاقات ہوگئی۔۔۔۔۔۔۔۔ علی سے بادے میں بہت کچھے سا ہے اور میرے پاس تممارے جادو منتروں کے بارے میں بہت کچھے شاہے اور میرے پاس تممارے جادو منتروں کا توڑ بھی ہے۔ کیا سمجھے؟ میں تو تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ بری کو چھوڑ

علی پریشان تھا۔۔۔۔۔۔ زینب کی گشدگی اس کے لئے جرانی کا باعث تھی۔۔۔۔۔۔ مجبر جب اس نے زینب کو ویکھا تو دوڑ کر قریب پہنچ گیا۔ "بنيا...... كمال چلى منى تقييل تم؟" "يس على عاج المست أواره كردى كرف تكلي تقى-"

"ارے بٹیا .... ساری باتیں اپنی جگس اللہ نے مہیں بہت کھے دے ویا ہے اور کی بات تو سے ہے کہ ہم بوے جیران میں ..... تمماری کچی سے بات ہو رق تھی ..... رقیہ کمہ ربی تھی کہ صورت شکل کی جاند جیسی بچی ہے اور بڑ گئی ہے ان وحشانہ چکروں میں ..... بتا نہیں کس مال کی تعل ہے۔ کیا واقعات پیش آئے ہیں اس ك ساتھ جو يول دربدر نكل آئى ہے ..... الركى ذات كو مجى ايبا تو نيس ديكها تھا۔ جو کن ب بخاران ہے۔ جو بھے بھی ب پر لگتی ایل ب جیے انتائی شریف گرانے سے تعلق ہو۔ بیٹی زمانہ بہت برا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ تھارا محافظ ہو۔ علم و عمل مے شک انسان کو بہت بلند کر دیتے ہیں لیکن بیٹی دنیا کو تو قبول کرناہی ہو تا ہے اور دنیا بری بری جگہ ہے..... ذرا چرہ دیکھوا بنا دھوپ سے کالا پر گیا ہے۔ وھوپ میں تمہیں باہر نہیں نگلنا جاہئے تھا...... او لگ جاتی ..... بیار پر جاتی تو کیا ہو تا......" زینب جننے کلی پھر

بيا .... بت عرص بعد محبت بحرے الفاظ نے بیل بد میں نے .... ميرك ابد ميري كى علطى ير جھ سے ناراض مواكرتے تھ ..... آج ان كى ياد تازه ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ بس بول عجم لیج آپ کی استی دیکھنے نکل گئی تھی ۔۔۔۔۔ ہے جائزہ لینے نکل گئ تھی کہ اس بہتی میں شیطانوں نے کیا قبطہ جمار کھا ہے۔ "وه توسب محیک ہے بٹی! کیکن اللہ نہ کرے .... جہیں کوئی بریشانی مو جاتی

296 ☆ 美

اب تک بد دونوں سوئے ہوئے تھے اور برتی کو پریشان کر دے تھے۔ لیکن اب زیاب نے ان دونوں کے درمیان جنگ چلوا دی تھی اور اسے خوشی تھی کہ اب اس جنگ کا مہر ان میں سے کم از کم ایک کے کم ہوجانے پر نکلے گاور اس کے بعد دوسرے کے سلسلے میں بعدين فوركيا جاسكتاب

À-----

''ا............ مگر کیوں؟'' علی جاجا کا منہ جرت سے کھل گیا۔ ''کام ہے علی جاجا۔'' علی جاجا سر بھجانے گئے تھے۔ پچھے اسمح وہ خاموش کھڑے رہے گھر آ ہستہ سے بولے۔

" البس برنا پریشان جو گیا ہوں...... بٹیا بری الجھن میں مجسس گیا ہوں۔" "کون چا؟"

دو تہماری وہ عزت و احرّام نمیں ہو رہا جو ہوتا جائے...... اس گرے لوگ سیدھے سادھے اور بے وقوف ہیں ۔... تم ہے اس قدر بے تکلف ہوگئے ہیں کہ مجھے خوف آنے لگا ہے ۔.... بنیا! اصل میں تمہمارا تعارف ہی اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ تمہیں سمجھ نہیں پائے اور پھر تمہماری عمران کے لگ بھگ ہے اور پھر میں خود ..... بھلا میں بوچھے کی ہیں جو میں اوچھ رہا ہوں۔ ان زین بننے لگی بحر بولی۔

''آپ خود یہ ساری بات سوچ رہے ہیں علی چاچا جبکہ بیں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کچھ بھی ضمیں ہوں۔ ان لوگوں کی ہے ''لکفی مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد دلاتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے۔۔۔۔۔۔ ٹیں بھی بھائی بھن اور ماں باپ والی ہوں۔''

"وه لوگ كمال بين بنيا؟" على جاجان به اختيار پوچها-

''میں ۔۔۔۔۔۔ مجھ سے وہ گھر چھن گیا ہے۔۔۔۔۔۔ میں شیں جانتی کہ اب وہ کماں ہیں۔'' زینب نے جواب ویا اور علی جاجا خاسوش ہو گئے۔ تھوڑی وری تک خاموش رہنے کے بعد وہ پھر پولے۔

"لوکیا رات کو ان گھنڈ رات میں تم دویارہ جاؤ گی؟" "ہاں......... شاید میرے کام کی ابتداء ہو جائے۔" "ابتدا!"

"-U!"

" کیسی ایندا؟" وہ بولے اور زینب انہیں تر میمی قالانوں سے دیکھتے گلی تو انہوں نے جلدی سے کہا۔

"ميرا مطلب كير نيم سيس بثيا إس بين قو صرف اس لئے يوچ رہا ہوں كم حمد كوكى تقصان يختي كا انديشر تو نسيں ہے؟" "نہيں سيس على عاجا! الى كوكى بات نہيں ہے۔" "بى بى سيس اللہ كے تام ير كمتا ہوں كہ اپنا خيال ركھنا۔" "آپ کی دعاکمیں جو میرے ساتھ ہیں علی چاچا۔"
"بی است ہیں میں جو چاہوگ کے سرپرست موجود نہیں ہے۔ جو چاہوگ کی سرپرست موجود نہیں ہے۔ جو چاہوگ کی سرپرست موجود نہیں ہے۔ جو چاہوگ کرلوگ ۔۔۔۔۔۔ بین بات ہے ہے۔۔۔۔۔ چلو آؤ اندر آؤ۔" کی کیفیت رقیہ چھی کی تھی۔ انہوں نے بھی زینب کو ایک دم برا کمتا شروع کر دیا تھا لیکن علی سخت لیجے میں بولا۔

"زینب بی بی اربیدا ہوگیا ہے۔ کہ تھمارے گئے دل میں ایابی پیار پیدا ہوگیا ہے۔ سے ایک تھمارے گئے دل میں ایابی پیار پیدا ہوگیا ہے۔ ۔ ہے۔ سے لگنا ہے جیسے اپنی بی بی بی باہر نکل گئی ہو۔۔۔۔۔۔ بی بیابر نکل گئی ہو جانو۔۔۔۔۔۔ اگر یوں میری بیٹی باہر نکل گئی ہوتی تو اس کو بھی جم ایسا ہی ڈاننے۔ "

"آپ سے خدا کے لئے آپ ان الفاظ اور الجو کی تیت نمیں جانے ان الفاظ اور الجو کی تیت نمیں جانے ۔۔۔۔۔۔۔ خوش نصیبوں کو یہ ڈانٹ ملتی ہے ۔۔۔۔۔۔ بچھ سے میری یہ خوش بختی نہ چھیئے۔ آپ نے مجھے رمشا کا درجہ دیا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس لئے آپ میرے اور چچی کے درمیان نہ آئے۔ "

" محمیک ہے ۔۔۔۔۔۔ ہمیں تو ددئی میں تمہاری مربری کے لئے منتب کیا گیا تعلد۔۔۔۔۔ اب تم ہمیں افا بردا درجہ دے رہی ہو تو ہم میں گیس کے کہ اللہ تمہیں اس سے ہزاروں بردا درجہ دے 'جو تہمیں مل چکا ہے۔" بسرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یمال زینب کو بہت محبت ملی تھی۔ رمشائے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تى بالى سىسىد اور رات كو بھى اوھر جاتا ہے۔"

سامنے ورفتوں کا سلسلہ نظر آرہا تھا اور اس کے دوسری طرف دیمیا کا ورہ القا ..... وہ ایک درخت کے چھے کھڑی ہوگئ .... اچانک بی سرمراہث سائل دی اور زینب چونک کر آعصیں پھاڑنے کی ..... مر آواز دوبارہ سیس سائی دی تھی ..... ہو سکتا ہے کہ کوئی گیدڑیا دو سمرا جانور ہو ..... پھر اجانگ ہی در ختوں کے دوسری طرف سے روشنی کی نظر آئی اور وہ ادعر دیکھنے لگی مسمد... روشنی متحرک مستسس چند لمحات وہ اے ویکھتی رہی اور پھر درختوں کے عقب سے باہر نکل آئی ..... اس نے ایک روشن مطعل دیکھی الیکن اس سے شعلے نمیں نکل رہے تے ..... غورے دیکھنے یر اندازہ ہوا کہ انسانی کھوردی ہے جو ایک لکڑی میں اڑی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔۔ روشن اس کھویڑی سے چوٹ دنی تھی اور کٹری کی معل مشعل متحرک محی ..... روشن کے نیچ یہ معمد بھی عل ہوگیا ..... مطعل کی انسان کے ہاتھ میں تھی اور اس ویران اور بھیانک علاقے میں وہ انسان دییا کے علاوہ اور کون ہوسکا تھا؟ کیکن دیمیا اس وقت بہت مختلف نظر آرہا تھا....... اس کے گلے میں کھویڑیوں کے ہار رے ہوئے تھے..... ان کھورا یوں کی آ تھموں کے گراھے بھی روشن تھے..... وہ مضعل او تی كئ زين كى عانب برده ربا تا ..... زينب في سوعاكد اس كامطلب ب کہ اے اس کی آمد کاعلم ہوگیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی دیما کے سامنے آئی ......دیما نے ہاتھ سیدها کیا اور مشعل کے نیچے جھے کو ور خت کے نچلے سے میں زور سے مارا ...... ور خت کا نحوس اور مضوط ننا اليانهي تحاكد ممي كي معمولي ضرب س اس مي سوراخ موجائ ليكن مشعل کوئی آدھ فٹ کے قریب درخت میں پیوست ہو گئی...... دییا نے اسے پھوڑ دیا

"آپ اطمینان رکیس-" زینب نے ادب سے جواب ویا .....دہ سمجھ ربی مھی كه وه كيا كهنا جاج بين ليكن بسرهال ..... اس من كوني شك نهين كه زيت اس ماحول يى أكرابك عجيب ى خوشى محموس كرري تحى ..... ايما احماس بهت عوصه پهلے اس ے چمن گیا تھا ..... ماں باپ جدا ہو گئے تھے لیکن ان کی محبول کی جھلکیاں نظر آرہی تھیں .... کی نہ کی مشکل میں علی پہا بھی اس کے لئے قار مند تھے کر کچھ کہ نمیں پارے تے .... مطلب میں تفاک دہ اڑی ہے .... نوجوان ہے اور مطلبہ کالے جادو گروں کا ہے۔ بات تو اشیں معلوم ہوئی گئ ہوگی .... وکرم داس نے تفصیل بتادی ہوگی..... وہ موج رہے ہوں کے کہ کہیں وہ شیطان اے کوئی نقصان نہ پہنچا ديس .... برحال .... يه ان كى موج تحى ليكن زينب ك دل ين جو جذب يروان چڑھ دے تھے وہ ثاید اس کے اپنے جذب تھے بھی نمیں بلکہ ڈور کی اور طرف سے ہلائی جارہی تھی۔۔۔۔۔۔ وہ تو صرف ایک ذرایعہ تھی اور بیہ ذرایعہ عمل کے مطابق سوچ رہا فقا اور عمل جاري قما پهررات كو جب عشاء كا وقت ختم بو كيا....... كهانا كهاليا كيا تو زينب تيار ہو گئا۔ اے اندازہ تھا كه رات كو كچى نه بكي ضرور ہو گا۔ جو جي وہ يو ربي تھي وہ ايك وم سے بڑھ رہا ہو گااور اس اندازے سے وہ فوش بھی تھی کہ کام کا آغاز تو ہوا۔ جو زے واریال اس کے سرد ہو گئی تھیں .... ان کی محیل تو کرٹی بی چاہئے تھی چنانچہ انتمائی ظاموشی ے وہ گھرے باہر نکل آئی اور جانے پہانے رائے طے کرنے مل چھوٹے تھے اور دیمات سورج کے چھنے کے ساتھ ساتھ بی تاریک ہوجاتے ہیں ی کیفیت یمال کی تھی۔ عالاتک پہلے پہر کا آغاز ہی ہوا تھا مگر گلیاں بازار اس طرح سنسان یزے ہوئے ہیں جیسے آدھی رات گزر کی ہو ..... وہ چلتی ربی اور فاصلے کم ہوتے ے پکی بچاتی آگے بڑھ رہی تھی۔۔۔۔۔۔

آیادی کی روشنیل پہنے رہ گئی اور اس کی رفار ٹیز ہوگئی۔۔۔۔۔۔ رات کے پراسرار سنسان ماحول میں برے سے برا جگر والا کوئی نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح برجے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی اپنی حالت بھی خراب ہوجاتی۔۔۔۔۔۔ ایے سنسان اور دیران ماحول میں نظر آنے والے خوفاک راستوں پر تو مرد بھی نظر نہیں آگئے تھ لیکن ذیب اختشام کی بٹی تھی اور اختشام حمین نے اسے جن علوم سے آرات کیا تھا وہ ب زینب اختشام کی بٹی تھی اور اختشام حمین نے اسے جن علوم سے آرات کیا تھا وہ ب مثل شے۔۔۔۔۔۔۔ ورئے والے اگر مثل سے۔۔۔۔۔۔۔ ورئے والے اگر

"- Je LT ............ 13 1/2"

"روہن اگر تمہیں شکت دے کر پرتی پر قابوپالے تو کیسا رہے .....؟" "برى الو كلى ب بھى تو- ارك تو جائق شيس كه بم في اس سرك كو أزاد كيول چھوڑ رکھا ہے .... نداس نے جم پر وار کیانہ ہم نے اس پر .... ہم انظار کر رہے بین که روزین پریق کی طرف ہاتھ برمائے...... اور جب و کرم واس کا ناک میں وم آجائے و آخر میں وہ دور میں .... اپنی استی کے سب سے ممان مادھو دیمیا کی طرف اور ہم کیس کہ تھیک ہے بھائی ..... پریتی جمیل دے دو سارے کام بی تھیک کرلیس یری ہے کہ حاری بات مائیں...... انظار کر رہے ہیں ہم۔ جب تک یہ جمیں خمیں چیز آئم بھی اے تیں چیزیں کے۔"

د اور اگر روہن کو بیہ بات معلوم ہو گئی کہ تمہارا ارادہ کیا ہے...... تو کیا تنہیں چھوڑ دے گا .....؟" زینب نے پوچھا۔

ومي تو بعد كى باقيل بين ..... جمكرًا تو بوكا مارا اس عد يوكد ام دونون ایک بی بیر کھانا چاہتے ہیں..... حمیس اعدازہ خمیں ہوگا اس کے کہ تم بھی ایک لڑکی ہو ..... اگر تم نے بریق کو دیکھا ہے تو حمیں اندازہ ہو کیا ہو گاکہ چاند اور سورج کی کرن بھی اتنی شدر شمی ہوتی جنتی شدر وہ ہے..... اب ہم انظار کر رہے ہیں ۔۔۔۔ سے خود فیصلہ کردے گا ۔۔۔۔۔ ہم یہ عاجے میں کہ ای کی جگہ خال رے ..... روہن خود ہماری طرف برھے تو ہم اے سنجال لیں .......

اجانک ی فضایس ایک عجیب ی آواز اجری اور زینب چونک کر چاروں طرف ویکھنے لگی لیکن ایک کمھے کے اندر اے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدازیں دیمیا کے گلے میں مردی کھوپڑیوں میں ہے آرہی ہیں ..... ملھیوں جیسی جنبصابث جو جو انسانی آوازوں کا روپ افتیار کرتی جاری تھی..... یہ کھورٹیاں کچھ کمہ ربی تھیں..... منتاتی آوازیں..... بھاری آوازیں..... باریک آوازیں..... کی کھویڑی کے منہ سے معصوم مي جي جيسي آوازيل نكل ري حيس توكوئي نسواني آوازين حي ري تحيي ..... ان کے الفاظ تو سمجھ نہیں آرہے تھے لیکن دیمائے اندازے پت چل رہاتھا کہ جیے اے کوئی خاص اطلاع کمی ہو۔۔۔۔۔۔۔ اجانک ہی وہ اپنی جگہ سے کنی قدم چھپے ہٹا ادر چھپے چل کر تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے پھر پر چڑھ گیا.....وہ کھ ویکھنے کی کوشش کر رہا

اور آس ياس روشني عجيل كني ..... پخروه غرائ موت ليح من بولا-"ارى او حرام زادى ...... كيول اين جان كنوات ير تلي بوقي ہے...... امارا عبر كيول سميث ري ب؟ مردين جم ارادك يرك موكة توكيا موكالسيسة وق موجا؟ بار بار آجاتی ہے.... یہ الی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو چل تھے معاف کر دیں مے لیکن تو منیں جائتی کے یمان کون کون آتا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ کوئی بھی گردن مروڑ دے گا تری .... باز شیس آری .... جوانی بار گزری ہے کیا .... اری جا ... کی ك أمك كرون وك وك مسكرون كث كر الله موجائ كى توجوش محندًا يرم جائ كا اور ہربار یمال کیوں آ مرتی ہے..... جارا امتحان کینے کے لئے۔" الفاظ بست برے سے الیکن جب انسان کے اندر طاقتوں کا بیرا ہوتا ہے تو برداشت

کی قوت بھی بت زیادہ برھ جاتی ہے ..... زینب نے زندگی میں بھی مردوں سے مقابلہ منیں کیا تھا لیکن جو زندگی اے اب نصیب ہوئی تھی اس میں بہت سے تجمیات بھی شال تے چنانچہ اس نے دیما کی بات کا برانہ مانا اور مسکرا کر بول-

"ليس .....ديا ويكنا جائق تحي كه تم كياكر رہے ہو۔"

"اگر پچھ زیادہ وکچھ لیا تونے تو زندگی محر روتی رہے گی ..... چھوٹی می عمر ب ..... کھانے یہے کے دان میں اور پر گئی ہے ان چکروں میں دیکھ ..... آخری بار كمد ربا بول كه أكنده ادهرمت آنار"

"جھ سے پچھ باتیں کرنا رو گئی تھیں .....دیا! سوود کرنے چلی آئی۔" "كركر كال راول كاموسم بي الكابو ما جائد و مزه أجاما في-" وكيول چاندے كيا ہو كا ب ؟" زينب نے سوال كيا اور ديا مجربس باا-" چاندنی راتوں میں یماں جما کی ہوتی ہے.... بیروں کی.... سارے کے

سارے ایل کمانیال ساتے ہیں ..... لڑتے ہیں بھرتے ہیں ایک دو سرے کو مارتے ہیں .... بھنجوڑتے ہیں اور اگر کوئی ایس آجائے تو اے بھی چت کردیے

"ارك ..... ديا رك ديا ... وأقل الحجا موا دياكه من جاتدني ماتول میں نہ آئی۔ اچھاتو ایک بات بناؤ جہیں بتا ہے کد رو بن و کرم داس کی بیٹی پرجی کو حاصل كرنے كے چكر ميں بيسسي كيا مجھ؟ اور وہ جو كھ كرنے والا ب تميس اس كاكوكى اعدازه نيس جوگا-"

"جمال جا اس حرام خور کو مستی آگی ہے۔ اس حرام خور کو مستی آگی ہے۔ اس حرام خور کو مستی آگی ہے۔ اس حرام خور کو ہمال ہے جم سے اس جائی ہے یا دوں الت تیرے سے ہے۔ اس ارے کیوں آمری ہے جارے کی جی سے جائی ہے یا دوں الت تیرے سے ہے۔ "کین الت زینب کے مند پر مارنے کے بجائے وہ خود درختوں کے چھے بھاگ آگیاں دوڑانے کے بعد وہ اس درخت کے چو بٹ نیس ہونا چاہئے چانچہ ادھر ادھر تھاں دوڑانے کے بعد وہ اس درخت کے چو بڑے تنے کے بچھے پڑی گئی جو برگد کا درخت تھا ادر بہت دور تک پھیلے ہوئی اور اب وہ تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب وہ اس مرخت کے بیسے تربیب آتا جارہا تھا اور اب وہ رک گیا تھا۔ دیمیا ہوئی سے اس نے آگیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ سید ھے کئے تھے۔ اس گردن جمکائی ہوئی تھی اور زینب نے جادو کا یہ کھیل بری سندی خیز کیفیت میں وپی آتا کھوں سے نیلی شعاعیں نکل رہی آتا کھوں سے نیلی شعاعیں نکل رہی تو میں اور زین پر پر رہی تھیں اور زین پر پہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پر بہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پر رہی تھیں اور زین پر پر بہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پر رہی تھیں اور زین پر پر بہلجڑیاں کی بیارہی تھیں اور زین پر پر رہی تھیں اور اس نے آبستہ سے کیا۔

"كيابات ب ي آيا ب و؟"

" ہمارا نام روجن ہے..... تُو ہمیں جانتا ہے..... کیا تُو نے ہمارے بارے میں معلوم کرلیا ہے کہ ہم کون ہیں؟"

الاكرايا تھا با تيرے بارے ش سيسد كالى كے داس بيب بات كالى كے داس اللہ اللہ بات كالى كے داس اللہ بات كالى كى داس كى آجاتى ہے تو من كے سارے كھير لكال ديئے جاتے ہيں اور تُو خود تمارے دوار آيا ہے۔"

"موت آئی ہے تیری..... میں جھینٹ لینے آیا ہوں تیری..... کیا سمجا؟" "آسان تو نمیں ہو گا.... کال کے داس کالی کے کھیل کھیلتے ہیں۔"

"تو یہ کھیل بھی کال ہی گا ہے......." دفتاً ہی روبن کے ہاتھ سے نیزہ سنسنا ہوا اللا اور دیبا کے سینے میں جالگا....... دیبا کے سینے میں ایک برا سوراخ ہوگیا....... لیکن اینب نے دوسرا منظر بھی دیکھا...... اس نے آس ششدر کر دیا۔ نیزہ دیبا کے سینے سے نکل کر عقب میں موجود درخت کے سے میں پوست ہوگیا...... دیبا نے ایک جیانک آواز میں قصد لگایا اور بھیانک آواز میں چیا۔

"ارے .... علی جاجا-" زیب نے شدید جرانی سے کہا۔

" مجھے معاف کر دینا بیا۔ مجھے معاف کردینا تہمارے بیجھے بیچھے چلا آیا تھا آہ میرا بدن بیکار ہوگیا ہے۔ مجھے فالح ہوگیاہے۔ اب میں اٹھ شیں سکتا۔" علی چاچا تھر تھر کانپ رہے میں

## \$=====\$

اجاتک زینب بی بی کو پھے احساس ہوا اور وہ چونک کر جھے ویکے لگیں۔ ان کے چرے پر جیب سے کارات پدا ہونے گئے۔ بین ان کے اجانک خاموش ہوجانے سے چرے پر اور جرانی طاری بیران رہ گیا تھا۔ پھر جب بین نے ان کے کارات کا جائزہ لیا تو بھے پر اور جرانی طاری ہوگئے۔ بین اس کیفیت کو کوئی نام نمیں دے مکتا تھا۔ یہ جیب کیفیت تھی۔ پچے وہر یہ کیفیت طاری رہی پھرزینب کی آواز ابحری۔

"آب" آپ اس طرح مجھ تک کیوں پنچ کیا میرا امتحان مقصود تھا؟ "میں سمجھا نہیں۔" میں نے مزید جرانی سے کھا۔

"آپ ..... آپ بابر علی بین نا ......" اس نے کہا اور جھے پر جیرتوں کے پہاڑ الوٹ بیڑے۔ "میہ سب کیا ہے؟" میں نے سوچا۔

نینب کی سوالیہ نگاہیں میرا جائزہ لے ربی تھیں اور میں بھی خاموشی سے اسے دین تھیں اور میں بھی خاموشی سے اسے دیکھنے کے کے سوا اور کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ کچھ لیح خاموشی ربی اس کے بعد زینب نے

"میں نے سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ کیا میرا امتحان لیمنا مقصود تھا؟"
"اور میہ بات آپ جانتی میں زینب بل بل کہ آپ کے سامنے جھوٹ بورنا ممکن نمیں ہے۔ میں تو جانتا بھی شیس ہوں کہ آپ کون سے امتحان کی بات کر رہی ہیں۔"
زینب کے چرے پر کچھ تیدیلیاں رونما ہو کیں۔ وہ جھے دیکھتی رہی سوچتی رہی۔ پھر
کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔

سابلند ہوا اور زینب کے چرے کے سامنے کی سیدہ میں آگیا اور اس کے بعد اس نے منہ سے ایک سرگوش کی آواز نگی۔

الوكى اينا شرير مجھے ادحار وے وے سيسس وعدو كريا بول كه وايس دے وول گا.... اس بالی کو شیا و کھائے کے بعد ... جلدی تر اس بالی کو شیا شریر مجھے دے وے ..... باتھ بردھا کر میرے سرکوائے سم پر دکھ کے .... ادے دیر ہو رہی ہے۔ أكروه للك يرا وبرا موجائ كالسيس" ديمياكا مر آسة آسة زين كى جانب برعة الا اور پھر اس كے اور زينب كے چرك يل ايك فك كا فاصل ره كيا..... اچانك بن زیت نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور ایک زور دار تھیڑاس کے کئے ہوئے مریر رسید کر ویا .... سر بهت دور جاکر کرا تحا .... اس کے کرنے کی آواز بھی پیدا ہوئی کمی اور روبین اس کی طرف متوجہ ہوگیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی زینب کے کانوں میں ایک تھنی تھٹی کی چیخ ابھری اور عقب میں اول محسوس ہوا جیسے کوئی چیز گری ہو ..... زینب ا خوفزده اعداز میں پیچیے مر کر دیکھالیکن کوئی بات سمجھ میں شیں آئی..... دو سری طرف ویپاکے سرکو روہن نے اپنے ہاتھ میں پکڑلیا اور اس کے بعدے نیزے میں پرو کراپنے كنده ير لاد ليا ..... ال ك مختلف الله الي بتعيارون سے ديا ك جم كو كرك عكوب كريك سقد يول لكنا تهاجيم روبن كو زينب كي يهال موجود كى كاعلم نه بو ..... اس ف اینا کام مراتجام ویا .... دیا کا سر این نیزے میں سنیمالا اور سینے کا رخ تبديل كرديا ..... كينا اى جانب دور يا جدهر ، آيا تخا .... زين سنتي فيز لگاموں سے میلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے دجود میں کیکیا بیس ابھر رہی محين ..... وماغ من بوكيا تقليسي أكر وماغ كام كريا يويا تو ثايد اس وقت ب بوش ہوجانے کو دنیا کے ہرکام پر ترج وی میکن اس کے اندر بھی نہ جانے کون می تو تیں تھیں جو اس بولناک نظارے کو ہوش وجواس کے ساتھ برداشت کئے ہوئے تھی .....اس ے زیادہ بھیانک اڑائی شاید ہی کی نے اس کائنات میں دیکھی ہو ..... بری دہشت ناك جنگ محلى سي ي الله الله الله علي الله علي مديو علي مولى محلى جس كا جائزه لين ك بعد زینب کو اندازہ ہوا کہ یہ بریو دیمیا کے جم کے ان مکروں سے آڑ رہی ہے جو اب پانی كى طرح يكمل كريم رب تقييسيد بديو ناقابل برداشت متى چناني زينب في سوچاك اب يمان ركنا ب متصدى كسيسيد فيحراجانك يى جب وه وابل بلى تو اكرائق موتى ايك خوفرده آواز سالى دى- السنو' میں بہت ہی بھٹکا ہوا انسان ہوں اگر حتمیں میری زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں معلوم ہوا تو میں بناؤں۔"

" میں بیال کے جب آپ کے معلوم کیا ہے۔ اس بیل بہت کچھ ہے لیکن بیل وہراؤں گی نہیں۔
آپ بیل بول کیجے کہ شال مغرب کی طرف سفر کا آغاز کر دیجے اور یہ آپ ای وقت کر
عین کے جب آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا۔" زینب بی بی نے کما اور پھراپنا چاور نما
الدینہ انہوں نے اپنے مرسے اتارا اسے کھولا پھیلا کر بورے جم اور مربر ڈالا اور اس
کے بعد دو پے کا ایک بلوچرے پر لے لیا۔ ایک دم سے بول محسوس ہوا جسے ہوا کا ایک
تیز جھڑ چلا ہو۔ آکسیں خود بخود بند ہوگئ تھیں اور ایسا صرف ایک کمے کے لئے ہوا تھا۔
واکمیں بدن کو چھوٹی ہوئی گزر گئیں۔ اور جب ایک کمے کے لئے جھیکی اور بلکیں تھلیں تو

ایک دیرانہ ' دور دور تک ظاموش اور سائے گارائ ' زینب اور اس ماحول کا نام ونشان تک نیس تھاجس میں ایک لیے پہلے موجود تھا۔ آہ۔ یہ روحانی دنیاتو اس کا منات کی سب سے جیب چیز ہے۔ سائنس نے ایسے ایسے جوب اس کا ننات کو دیئے ہیں جن کے بارے بین مقل سوچ سوچ گر جران رہ جاتی ہے ' لیکن محارت انسان اس طرح بلک جھیکتے مائب ہوجا میں۔ ماحول اور منظر اس طرح بدل جائے۔ یہ صرف روحانیت ہی کا گرشمہ مائب ہوجا میں۔ ماحول اور منظر اس طرح بدل جائے۔ یہ صرف روحانیت ہی کا گرشمہ موسکتا ہے۔ میں اس لق و دق صحرا میں ظاموش سے کھڑا چاروں طرف نگاہیں دوڑا تا رہا۔ اس میں یہ واقعات اب میرے گئے اس قدر اہمیت کے حامل نمیں سے کہ میں ان پر معلی میں یہ واقعات اب میرے گئے اس قدر اہمیت کے حامل نمیں سے کہ میں ان پر عقل کھو جینمتا۔ بال اگر میں کوئی عام انسان ہو تا تو بھینی طور پر دیوائی کا شکار ہوجاتا۔ یہ سوچ کر ہی کہ منظراور ماحول ایک لیے میں اس طرح سے بدل سکتا ہے۔ زینب نے چاور سوچ کر ہی کہ منظراور ماحول ایک لیے میں اس طرح سے بدل سکتا ہے۔ زینب نے چاور سوچ کر ہی کہ منظراور ماحول ایک لیے میں اس طرح سے بدل سکتا ہے۔ زینب نے چاور سوچ کر ہی کہ در ان میں خاموش کھڑا یہ اور جوب کہ کہ کہ کہ کا اس کی در انسان کی دوق صحرا میں خاموش کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے۔

میں ہے۔ ان تین کے الفاظ یاد آئے کہ مجھے شال مغرب کی طرف سنر کرتا ہوگا۔ رائے کا تعین کیا۔ ان تمام باتوں پر عمل کرتا تو میری زندگی کا ایک مقصد بن چکا تھا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں شال مغرب کی طرف چل پڑا اور آئیسیں بند کئے آگے بڑھتا رہا۔ نہ رائے کی شھو کروں کا خیال تھا نہ کسی ایسے ور ندے کا جو اچانک کسی طرف سے نکل کر جھ پر حملہ آور ہو۔ جب بھی اپنے اطراف میں نظر دو زاتا کمی کمی جھاڑیاں ' درخت' جنگل پند نمیس آور ہو۔ جب بھی اپنے اطراف میں نظر دو زاتا کمی کمی جھاڑیاں ' درخت' جنگل پند نمیس آور ہو۔ جب بھی اپنے اطراف میں نظر دو زاتا کی لیے بھی رہا تھا ایک دیوائے انسان کی ماند۔

" خیریں کتنا بڑا ہوں ہے تو میں خود جانتا ہوں۔ ایک انٹا محروم انسان جے زندگی میں بہت کچھ ملا لیکن اس نے اس سے پکچھ حاصل نہ کیا۔ "

"اچھاایک منٹ رک جائے۔" زینب نے کہااور پھراس نے اپنے سفید ہاتھ اپنے چرے پر رکھ لئے اور آئکسیں بند کئے دیر تک بیٹی رہی اس کے بعد اس نے گردن بلائے ہوئے کہا۔

"خدا کی شم ایک ایسی آئیزیل مخصت بین آپ اور تھے ہیں تو اس بات پر آئی ہے کہ این آپ آپ آئیزیل مخصت بین آپ اور تھے ہیں تو اس کے لئے بری محت کی ہے۔ شاید انجی بی کے نام ہے جانی جاتی ہیں دو۔ جھے بی بتایا گیا ہے انہوں نے برے عظیم لوگوں ہے دالیط کئے ہیں۔ آپ کے لئے لائی کی ہے۔ گما ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے۔ آپ بھی گئی ہے۔ آپ کو بحث کایا گیا تھا اور راستے کی ایک ٹھو کر غلط ہوجائے تو سنبھالنے والے ہاتھ ووڑ پڑتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ کس کے ہیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہوجائے تو سنبھالنے والے ہاتھ ووڑ پڑتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ کس کے ہیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہوجائے تو سنبھالنے والے ہاتھ ووڑ پڑتے ہیں۔ اب ہے ہاتھ کس کے ہیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہوجائے تو سنبھالنے والے ہاتھ وائی جموعہ ہیں۔ وہ جو آپ کی طلب ہے آپ تی کے الگ ہے۔ کیاں زرا دیر ہے۔ بھے معاف کچئے گا۔ آپ بھی ہے کسی زیادہ بوئی حیثیت کے مالک آپ کی نام کی بھی شکل میں بڑا محموس کر رہی ہوں بھی ہیں ذرا دیر ہے۔ بس یوں جسے آپ کی کئی بڑرگ ہو بانی کا برتن اٹھا کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ کو بائی دیتا ہے بزرگ ہو بڑا من ہو جائے۔ آپ کا من شاکر دیتا ہے۔ وہ بزرگ کو بائی دیتا ہے بزرگ ہو برا کی مزر کی کو بائی مقد پورا کر ان مغرب کی طرف ہو گا اور پھر دہاں ہے آگے بردھتا ہو گا آپ کو لیکن ایک مقد پورا کر ان مغرب کی طرف ہو گا اور پھر دہاں ہے آگے بردھتا ہو گا آپ کو لیکن ایک مقد پورا کر ان

پیرول پر ورم آتا جارہا تھا لیکن آپ بھلا کے کی چڑی کیا پرواد ہو سکتی تھی۔ پھر جھے المد بہتی کے آثار نظر آئے اور میں نے دل میں سوچا کہ جلد از جلد یہ فاصلے طے کرلوں آل زندگی کی تفتوں سے لطف اندوز ہو سکوں 'بسرحال نہ تو درولیش تھانہ مجذوب تھا کہ بھر اپیاس سے نگاجی خاسی بیاس سے نگاجی خاسی آبادی تھی۔ جس نے سیا آبادی تھی۔ جس نے سیا آبادی تھی۔ جس نے سیا مکان کے سامنے ایک ور خت کے بیچے پڑاؤ ڈال لیا۔ حکمن نے عد حال کر رکھا تھا۔ بست مکان کے سامنے ایک ور خت کے بیائی ڈال لیا۔ حکمن نے عد حال کر رکھا تھا۔ بست مکان کے سامنے ایک ور خت کے بیٹاؤ ڈال لیا۔ حکمن نے عد حال کر رکھا تھا۔ بست تھی۔ بھی بھی۔ شدید بھوک اور پیاس نے ہاتھ پاؤں ہے جان کر دیسے تھے لیکن آئی جمت نہیں تھی۔ شدید بھوک اور پیاس نے ہاتھ پاؤں ہے جان کر دیسے تھے۔ کے بیٹون آئی جمت نہیں تھی کہ اب کہیں جاگر اپنے لئے خوراک تلاش کروں۔ درخت کے بیٹے جس حال میں بیٹھا ہوا تھا اے دکھے کر لوگ میرے یارے میں کیا سمجھ سکتے تھے۔ اندازہ تھا۔

پر تقدیر نے ایک نیا کھیل دکھایا۔ وہ ایک کھوڑا گاڑی تھی جمل میں کوئی بیٹیا ہوا تھا۔ کوچوان گوڑا گاڑی کو چلا رہا تھا اور چند افراد ہاتھ ساتھ آرہ شے۔ ان میں پالا بھاری بھی سے جو ہاتھ بھیلائے دعائیں دیتے ہوئے گاڑی کے بیچے بیچے بھاگ رہ سے۔ دور سے جھے دکھ لیا گیا اور گاڑی کا رہے اس جائیا۔ پر گاڑی میرے پاس آلہ مرک گئی اور اچانک ہی دو صفید ہاتھ گوڑا گاڑی سے باہر نگا۔ ان میں کھانے پینے کی اشیاء اشیاء تھیں۔ یہ اشیاء تھیں۔ یہ اشیاء تھیں۔ یہ اشیاء تھیں۔ یہ کائیں افرار دیکھا اور دو سمرے لیے میرے سارے وجود میں شدید سنتی دوڑ گئی۔ کھاڑا گاڑی کو دیکٹارہ گیا۔ اور دو سمرے ہاتھوں میں رہ گئیں اور میں پھٹی پھٹی آئنگھول سے اس گھوڑا گاڑی کو دیکٹارہ گیا۔ میس بھوڑا گاڑی کو دیکٹارہ گیا۔ میس بھوڑا پورا وجود سفینا رہا تھا اور حالت تراب ہوتی جاری تھی کیونکہ میں نے گھوڑا گاڑی میس بھی جھوڑا گاڑی تھی۔ میس بھی جھوڑا گاڑی گئی جو جہوہ دیکھا تھا وہ نیل کول کا چرہ تھا۔ آہ بہت عرصے کے بعد وہ جھے نظر آئی تھی۔ میس بھی جھوڑا گاڑی میس بھی مسکراتے ہوئے ہوئے ہوئے جو بے کس کے عالم میں بھی مسکراتے ہوئے ہوئے ہوئے اس نے شاید گھوڑا گاڑی دیکھا تھا اور آگر دیکھا بھی ہوگاتو پیچانا نہیں تھا۔ گھوڑا گاڑی دور چلی گئی میں ہاتھوں میں کھانے پیٹے کی اشیاء لئے ہوئے اسے دیکھا رہا تبھی جھے ایک دور چلی گئی میں ہاتھوں میں کھانے پیٹے کی اشیاء لئے ہوئے اسے دیکھا رہا تبھی جھے ایک دور چلی گئی میں ہاتھوں میں کھانے پیٹے کی اشیاء کے ہوئے اسے دیکھا رہا تبھی جھے ایک دور چلی گئی میں ہاتھوں میں کھانے پیٹے کی اشیاء کے ہوئے اسے دیکھا رہا تبھی جھے ایک

"کیابات ہے بابا بی کھانا شیں کھاؤ کے کیا"" میں نے چونک کر گردن محمائی ایک نوجوان تقلہ چھے پرانے لباس ایس ملوس چرے سے ایک عجیب ی کیفیت عجی۔ وہ میرے یاس بیٹھ گیا۔

''کھانا کھالو بایا صاحب میں آپ کو پانی لا کریتا ہوں۔ کھا کیجئے کھانا۔'' میں اپنے ہوش و واس درست کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دہ چلا گیا۔ تھو ڑی دیر کے بعد وہ مثلی سے ایک آن میں پانی لے کر آیا اور مجھ سے بولا۔

"ارے آپ نے ابھی تک کھانا شیں کھایا۔" میں چونکا بھوک اور بیاس کی شدت نے ایک بار پھر مجھے جگا دیا۔ نیل کول کو تو دیکھا تھا لیکن بھوک بیاس اپنی جگہ تھی۔ میں ملانا کھانے لگا اچانک ہی مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے اس توجوان سے کہا۔

"لو يكه تهو ژا سا كهالات

وہ نہیں آپ یقین کریں ای نے مجھے بھی دیا تھا۔ میں نے لے کر کھالیا چو ککہ دو دن افاقہ ہوچکا تھا اور میرے خیال میں دو دن کے قاقے کے بعد اس طرح کی اشیاء کھا لینے میں کوئی حمت نہیں ہے۔" اس کے لیج میں مزاح کا عضر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانے پینے کی جو اشیاء مجھے دی گئی تھیں انہیں معدے میں انارنے کے بعد میں نے انی پیا اور پھر چونک کراے دیکھا۔

" " " " من اقتص انسان مو الله تهيس خوش ركھے كيانام ب تسارا؟ تم تے مجھے پائى الكردا ب-"

" بن اتن کی بات پر میں اچھا انسان ہوگیا بابا صاحب بید تمیں کس مطلب سے آپ کے پاس آمیطا ہوں۔"

"فخیریہ بات نہ کرو۔ اس کا نکات میں انسان صرف اپٹی ذات سے عشق کرتا ہے۔ باتی سب بے کار باتیں ہیں۔ ہوگ کوئی بات تسارے بھی سینے میں۔ تم کیا جانو میرے سینے میں کیا کیا ہے۔"

"بال- یه تو آپ تحیک کتے ہیں۔" "نام کیا ہے تمہارا؟" "علی ہے میرا نام۔" مجھے ایک صوفے پر بھا دیا گیا اور بچھے لانے والے وہاں سے چلے گئے۔ ایک تھند ' دو تھنے '
ہیں تھنے۔ کوئی واپس نہیں آیا تو ہیں جران ہوکر دروازے کی جانب بروحا کیئی جب
دروازے پر چنج کر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بچھے باہر سے بند لما۔ یہ
میرے لئے انتمائی جران کن بات تھی۔ یہ کیا قصہ ہے نہ کوئی بجھ سے ما نہ کسی نے بچھ
سے بات کی اور وہ لوگ بچھے بند کرکے چلے گئے۔ دروازاہ پیا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں
ماا۔ اب تو میں بجیب می پریشائی کا شکار ہوگیا تھا۔ کوئی آٹھ گھنے بچھے اس طرح گزر گئے
اس کے بعد دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے کھانے کا تھال ہے رکھا اور پھر
فوراً ہی واپس بلیٹ گیا۔ پائی بھی یہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بلی والوں نے
فوراً ہی واپس بلیٹ گیا۔ پائی بھی یہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بلی والوں نے
بحروسہ کرنے کے بعد کھانا کھا ایا پائی بی لیا اور پھر لیٹ گیا ' لیکن ڈبن پر سوچوں کی یافار
مجھے تید کر دیا ہے۔ کہی سے پچھ بوچھنا چاہتا تھا لیکن کس سے پوچھتا۔ بہرصال تقذیر پر
مجھے تید کر دیا ہے۔ کہی سے پچھ بوچھنا چاہتا تھا لیکن کس سے پوچھتا۔ بہرصال تقذیر پر
مجھے تید کر دیا ہے۔ کہی سے پھی بوچھنا چاہتا تھا کیکن کس سے پوچھتا۔ بہرصال اور ناشتے کی

چیزی اندر رکھ دی گئیں۔ میں نے چیخ کر کہا۔

الامیری بات تو سنو بھائی! ارب سنو۔ میں شہیں کوئی نقصان شیں پہنچاؤں گا۔ میری

بات تو سن لو۔ "کیکن کھانالانے والا فوراً ان واپس پائے کر چلا گیا۔ اس طرح جھے یہاں اس

تہہ خانے میں پانچ دن قید رہنا پڑا۔ چھنے دن جب دروازہ کھلا تو میں بری طرح زندگ سے

عاجز آچکا تھا لیکن دروازے سے انز کر آنے والی نیل کنول تھی۔ میں اسے د کیھ کر محرزوہ

ہوگیا۔ آخری میر حمی سے انز نے کے بعد وہ مجھ سے بے نیاز ہوکر آگے بروھ گئی "کیکن میں

نے اسے زور سے بیکارا۔

"نیل کول۔" اس نے مجھے جس انداز میں دیکھا تھا وہ عجیب سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔

" ٹیل کنول تم مجھے بھیان گئی ہوناں؟'' ''منہیں نسیں پہچانوں گی ہے وفا! خود غرض۔'' اس نے کہا۔ ''میں ہے وفا' خود غریض۔''

اوق اور کیا۔ زندگی میں کیا نہیں کیا تھا تہادے گئے۔ زندگی آسان اور خوبصورت بنا دی تھی۔ اپنی شکل وصورت بدل کی تھی۔ جتنا جائے حن اپنے اندر پیدا کیا جاسکتا تھا۔ نہ بتاتی تو تہارے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو تاکہ میری اصل کیا ہے۔ سب کچھے جتا ویا اپنا دل کول کر تمہارے سامنے رکھ ویا۔ گرتم نے 'تم نے ٹھکرا دیا۔ پند نہیں کیسے تھیے بھیر میں ''اچھا۔ بت عظیم نام ہے۔ اللہ تنہیں خوش رکھے۔'' ''باباصاحب! آپ نے اپنانام نہیں بتایا۔'' ''میرانام بابر علی ہے۔ بس بابر کا اضافہ ہے اس میں۔'' ''خوب اضافہ ہے۔ ویسے بایاصاحب! ایک مجیب سی کیفیت محسوس کی تھی میں لے' آپ کے چربے پر۔'' آپ کے چربے پر۔''

"فوجوان آدی کے دل میں کی نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر اگریہ تصور ہے۔ ابھرے تو اس کی جوانی پر لعنت ہے۔"

"بست بولتے ہو- بے تکابولتے ہو- ویے بید کون تقی؟"

"پیلے تو مجھے بھی شیں معلوم تھا لیکن اب پیتا چل گیا ہے اس کے بارے بیں۔ دو شل کول ہے۔ مماراج امرناتھ کی بیٹی۔ رانا امرناتھ یہاں بہت بزے زمیندار ہیں۔" "کہاں رہتی ہے وہ؟"

"وہ سامنے جو آپ کو اینٹوں سے چنا ہوا اصاطہ نظر آرہا ہے تا وہ رانا امریاتھ کی حویلی ہے۔"
ہے یہ لڑکی روزانہ خیرات بانٹے نگلتی ہے۔ سام بیلا ہے اور وان پین کرنے نگلتی ہے۔"
رانا امریاتھ 'خیل کنول پھراس کے بعد بھلا مجھے رانا امریاتھ کی حویلی جانے سے کون
روک سکتا تھا۔ علی کو میں نے وہیں چھوڑا تھا اور رانا امریاتھ کی حویلی چل پڑا تھا۔ جب
میں حویلی کے دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے مجھے روکا اور پوچھا۔

"كمال جانا عاج مو بحالى؟" مين نے ايك وم سے سوج ليا تھاك مجھے كياكرنا ب-مين نے كما۔

ووثیل کول عارب نا۔ اس کاعلاج کرنے آیا ہوں۔"

"آجاؤ۔ آجاؤ۔" اس نے کہا۔ مجھے جرت ہوئی تھی کہ مجھے اتی آسانی ہے تو پلی میں داخل ہونے کا موقع ال گیا۔ بری عظیم الثان حویلی تھی۔ مائے کے جھے پر لاتعداد در بند ہوئے تھے۔ ایک در کے نیچ مجھے بٹھا دیا گیا اور دربان رانا امرنا تھ کو اطلاع دینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر بلا لیا گیا اور میں دو آدمیوں کے ساتھ جل پڑا۔ وہ لوگ مجھے جو بلی کے اندروتی جھے میں لے گئے۔ ایک رابداری طے کرنے کے بعد مجھے نیچ میں انرنا پڑا۔ بھی طور پر بید زیر زمین کوئی جگہہ تھی۔ بہرمال میں وہاں پہنچ گیا۔ میر واقعی بہت شاندار تھی۔ اعلیٰ درج کا فرنیچ پڑا ہوا تھا۔ یردے پڑے ہوئے تھے۔ جگھ داقعی بہت شاندار تھی۔ اعلیٰ درج کا فرنیچ پڑا ہوا تھا۔ یردے پڑے ہوئے تھے۔

ے تمارے اندر۔"

" کھ کراوگر نیں ہم او مرے ہیں تہیں بھی مارے ماتھ مرنا ہوگا مجھے؟" "سنونم مجھے تمیں مار کتے۔"

"ارے جا۔ اپنے آپ کو پیتہ شمیں کیا مجھتا ہے۔" تأکونے کما اور اچانک ہی مجھے ان باتھوں کی مٹھی میں ایک عجیب می کلبلابث محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر مٹھیاں كولين- اس ميں چھونے يھونے كالے رنگ كے كيزے بحرے ہوئے تھے۔ ايك دم ے میں نے خوفزدہ ہو کر مشمیاں کھول کر ہاتھ جھاڑے اور سارے کیڑے زمین بر کر یڑے۔ سامنے کھڑے تیرہ افراد نے ان کیڑوں کو تعجب سے دیکھا اور پھراچانگ ہی ان کے چروں پر خوف کے آثار مجیل گئے۔ میں نے خود مجمی جرانی سے ان کیزوں کو دیکھا تھا جو اپنا جم بوصائے جارے تھے اور مجروہ اجانک ال ان سب پر حملہ آور ہوگئے۔ وہ ان کی يندليوں سے چيك كے سے اور ان كى دہشت بحرى چين فضايس كونج كى تھيں-

میں کر رہے تھے اور میں خاموش کھڑا۔ منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک اطمینان سا تفا۔ بیہ وہ ہوا تھا جو میرے دل میں تھا کیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو میرے ول میں ہے وہ سمی ایکی شکل میں تمودار ہوجائے گا۔ وہ کیڑے ان کے جسمول كو كھانے لكے۔ وہ ان كے جسوں سے ليث كتے تھے اور وہ سب تهد خانے ميں دوڑتے پھر رہے تھے۔ ایک عجیب وغریب منظر تھا۔ ایک انتمائی وحشت تاک عمل شے و کھ کرول وحراکنا بھول جائے۔ وہ زمین پر گر رہے تھے اور کیڑے انہیں کھا رہے تھے۔ ان کے جمم آہت آہت گوشت سے محروم ہوتے جارے تھے۔ پھروہ سب وطانچوں کی شکل میں یوے رو گئے۔ جگہ جگہ نچا ہوا گوشت ان کے جسم سے چیکا ہوا تھا۔ کیڑے ان کی آ تکھیں تك كھا گئے تھے اور يكي لحول كے بعد وبال سارا كھيل فتم ہو كيا۔ يس جران نگامول سے اے دیکھ رہا تھا۔ چروفعتاً تن زمین میں ایک جگہ ایک سوراخ نمودار ہونے لگا۔ ایسالگ ربا تھا جیسے مٹی اس سوراخ میں و هنتی جارتی ہو۔ دیکھتے تی دیکھتے سوراخ خاصا برا ہو گیا اور وہ سارے کیڑے پلغار کرکے اس سوراخ کی جانب دوڑنے لگے۔ وہ ایک قطار کی شکل میں اس سوراخ میں مھتے جارہے تھے۔ اور ان کا جم چھوٹا ہو تا جارہا تھا۔ پھر آخری کیڑا مجی اس سوراخ میں وافل ہو کر نگاہوں سے او جمل ہوگیا۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں

یر گئے کتی بری بات ہے۔"

میں جرانی سے اے دیکھتے لگا۔ پہت شیں کیا بکواس کر رہی تھی۔ پھراچانگ ہی اس کا رنگ بدانا شروع ہو کمیا اور تھوڑی در کے بعد میرے ول میں خوف و دہشت ابحر آئی۔ بید یورنی تھے۔ نیل کنول نمیں تھی بلک پورنی نے نیل کنول کا روپ دھارا تھا۔ وفعنا ہی عقب سے قدموں کی آئیس خالی دیں اور پر مین نے جو کھے دیکھا وہ میرے لئے ناقابل یقین تھا۔ سب سے آگے ناگو تھا اور اس کے پیچے وہ بھیانک صور تیں جو بچھ سیت مل کر تیرہ ہوتی تھیں۔ وہ سارے کے سارے اپنا ای خوفتاک روپ میں سیرهیاں از کر چلے آرے سے سب کی آ کھوں میں خون کی پر چھائیاں تھیں۔ پورٹی چھے ہٹ گئے۔ مجھے احساس مور ہا تھا کہ یس بہت ال برے پھیریں را کیا ہوں۔ میں نے دہشت قردہ تگاہوں ے اے دیکھا اور پر اجانک ہی مجھے ہوں محموس ہوا جیسے میری مضیال می چیزے بحر منى جوال- ميرے باتھ برے برے بوك بير، ماكو خونخوار تكابول سے مجھے و كھے رہا تھا بحر

وريس رانا امرنائه مول-"

"تم ناكو متم و مريط تفي "جواب من باكو في ققيد لكايا اور بولا-

"اہم مجھی شیں مرکتے مجھے۔ ہم امریں۔ تم سودفعہ ہمیں مارو کے "ہم ہی جائیں م مجمى سيس مار كے تم جميل مجھ رہے ہو ناميري إدي"

"ليكن تأكوبلك

"مت كو مجھے ناكو بلا۔ بے ضميرانسان مم لوگوں نے كياا حسانات نہيں كے تھے تم ير۔" "مريس نے تهارے ساتھ كيابراكيا يہ اوجاؤ؟"

و كما تفا نال- جود حوال شامل سيس مونا جائي بم من عشق كرف مل الله كول ع على عودهوي محلي النين- ادع سارا سنسار ايك طرف اور بم تيره ايك طرف- جو جائے کرکتے تھے۔ مب کھ بتا دیا تھا الف سے لے کرے تک کہ سلمار کا مارا حن تمارے پرنول میں سمیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ عورت ہے کیا چرجس طرح بھی چاہو کے تم اپنی من پند عورت کو حاصل کر کتے۔ ہو دولت کا بھی کوئی مثلہ نمیں تھا۔ سب کچے تھا تہارے لئے۔ پر تہیں جو عشق کی سوجھی تھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو لوگ تمهارے لئے سب مچھ كرنے كا باعث بن بي انسين كوئى فقسان يہن جائے گا۔ كرويا نا جمیں بریاد- تناہ کرویا تم نے اور اس کے بعد کتے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کیا معصومیت معسنور تم كياكرت موعلى؟"على في جيب ى نكابول سي مجهد ديكها بحرآبت س

"بالاصاحب- زعد كى ميس يدة منيس كيد كيد واقعات بيش آيا كرت بين- ميس أو ان الاكوں كو ديكتا ہوں۔ من كو مزدوري كرنے كے لئے نظتے ہیں۔ دن بھر شديد محت كرتے وں اور شام کو جب گھروالیں جاتے ہیں تو ان کے لئے ان کے گھر کے دروازے تھلے ہوئے میں اور ان کے اہل خانہ ان کے منتظر ہیں۔ سوچا موں کہ کیما لگنا مو گا انہیں۔ بابا ساحب! كى بات يد ب كد انسان زندكى يس يى سب كي جابتا ب اورجو ان جابتول ب مث جاتا ہے وہ نااہل تو نمیں ہو تا۔ ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے سوچنے کا انداز بدل

ومیں نے تم سے تہمارے بارے میں بوچھا تھا۔"

و كيا بناؤل بن يون سجه ليج كه بنان كو بهت كه به اليكن ول نبين جابنا- ايك تخص بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس سے میں یہ کسد سکوں کہ بھائی! مجھے اپنا ساتھ اور قرب دے دو۔ اس کے علاوہ اور کچھ تہیں جاہتا۔ تماری خدمت کروں گا۔ تمهارے لئے زندگی کی ہر سائس وقف کر دون گا۔ ایک تخص مرف ایک تخص۔ چھوڑد یہ تو ميري د كه بحرى كماني ب- تم ساؤ نيل كول ب طع؟"

ووحميس يادے؟"

"ופנוקולם?"

"امرنائة بحلياد ب-"

و مُكرتم نے كما تھاكہ امرناتھ كى حويلى دہ ہے۔"

"بل دى ہے-"

ودليكن وبال امرنائط تو نميس رہنا۔"

ووشيل رمتا؟"

وكيابات كررب مو؟ رانا امرناقه في وين ريخ بن اس بستى مين عص كافي دن گزر چکے ہیں۔ نیل کول کو بھی اس انداز میں جانتا ہوں اور رانا امرتائقہ کو بھی۔" ميرا ول ايك بار پھر وهر كئے لگا۔ وہ نيل كنول كوئى اور تھى جو مجھے ملى تھى۔ اور جو

ے تهد خانے كا جائزه ليا ليكن يه كيا- ايك دم بى ميرى أكلموں ميں خوف و دہشت نظر آنے لگی۔ میں تو ایک پالکل تحلی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ نہ تمہ خانہ تھا اور نہ وہ عمارت۔ میرے خدا .... میرے خدا یہ طلعی ونیا بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ ساری سائنس اس کے سامتے بے اثر بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ سارے انسانی وُھانچے میرے سامنے يرك بوع شخ اور وه عمارت غائب تقى- البته تحوزك فاصلى ير وه درخت موجود تعا جمال میں تھوڑی در میل بینا ہوا تھا اور وہیں میں علی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک ہی میرے كانول ين ايك مدهم ي سركوشي كونتي-

الله الله الركول عدا كى نجات جابتا بوانسي وفن كرد، يد اكر كل آسان کے بیچے بڑے رہے تو ایک بار پھران کے جسموں میں عفری زندگی بیدار ہوجائے گی اور یہ ایک بار پھر تیری راہ پر لگ جائیں گے۔ نجات حاصل کرنا جاہتا ہے تو ان سب کو گڑھا کھود کروفن کردے۔ وہ لڑکا تیری مدد کرسکتا ہے جو سامنے در خت کے بیٹے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تیرے لئے ایک اچھاسا تھی ثابت ہوگا۔ اے ستقل اینے ساتھ رکھو۔" اتنی واضح اور نمایاں سرکوشی تھی اور اس سرکوشی میں انتہائی نمایاں ہدایت تھی۔ میں بیعلا اس ہے منکر کیے ہو مکنا تفار چنانچہ میں آرستہ آبستہ چلا ہوا ملی کے پاس پہنچ کیا۔

"کیا تم کچھ انسانی جسوں کو زمین میں وفن کرنے کے لئے میری مدد کرسکو گے۔" "انسانی جمم- زمن میں دفن؟"اس نے جرت سے اوچھا۔

" الله و و يھو سائے انسانی پنجريڑے ہوئے ہيں۔ بيں سجھتا ہوں انسيں وفن كرنا برا ضروري -- "

"وواس طرف ایک قدرتی گڑھا سا بنا ہوا ہے۔ تم چاہو تو اس گڑھے میں انہیں دفن کرکتے ہو۔ ہم انہیں مٹی سے دبادیں گ۔"

" محك ب أور مين اس كالممنون ہو گیا لیکن جو چرت تاک واقعات پیش آئے تھے وہ میرے لئے ناقابل یقین تھے۔ میں بید سوج رہاتھا کہ میہ سب کتنا ہولناک ہے۔ واقعی اگر وہ تھلے آسان کے یہیے پڑے رہے تو شیطانی قوتیں انہیں دوبارہ زندگی دے دیتیں اور اس کے بعد پھروی مب پچھ ہو تا۔ وہی سب پچھ ہو تا۔ بس کچھ سمجھ میں نمیں آتا تھا کہ اس طلسمی عمل کی وسعتیں کہاں تک ہیں۔ غرض مید کد ان سب کی تدفین ہوگئے۔ علی کو ساتھ رکھنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ يس نے اس ے كما

"بہت بت شکریہ علی! تم نے اس تھوڑے سے وقت میں میری جو مدد کی ہے اس کے لئے میں تہمارا بھشہ شکر گزار رہوں گا۔ "علی نے چو تکی ہوئی نگابوں سے مجھے ویکھا۔
اس کی آتھوں میں ایک تجیب سی کیفیت تھی۔ میں اصل میں اس کی زبان میں یہ سننے کا مختطر تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے کہا۔

"وتومين جلول"

"جاؤ- دنیا اس طرح چل جاتی ہے۔ یک میں بتا رہا تھا کہ نقدیر میں مید مب کھے شمیں بے کوئی یہ شمیں کتا کہ علی میرے ساتھ چلو۔"

" بیں کمد سکتا ہوں علی! میں کمد سکتا ہوں اگر تم خود میرے ساتھ جاتا پند کرو۔" علی کے چرے پر ایک وم خوشی کے تاثرات نظر آئے اس نے کمار

"اور میں نے پہلے بھی کما تھا کہ ایک ایک سانس تہاری رفاقت میں گزرے گی۔ بابر علی! مجھی جھے این آپ سے مختلف شیں پاؤ گے۔ ایک زندگی ہے میری۔ ایک انو کمی کمانی ہے میری زندگی سے وابستہ پھر مجھی سناؤں گا۔ بولو چلوں تہمارے ساتھ ؟"

" و پلو-" میں نے فیصلہ کن لیجے میں کہا نچر میں علی کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ و بھن آزاد چھوڑ چکا تھا۔ شروع میں اچھی خاصی رفتار تیز نتی۔ ہم سفر کرتے رہے۔ تیز و سوپ پڑ رہ ہی تنی اور اس کی شدت اور تیش اتنی تنی کہ بدن کے کیلے ہوئے جھے جلتے ہوئے محسوس ہورہ ستھ۔ اس کے علاوہ اتنی شدید بیاس لگ رہی تنی کہ اب چکر آنے گئے تھے۔ علی پورے میبر کے ساتھ میرا ساتھ دے رہا تھا اچانک ہی اس نے ایک طرف اشارہ کرکے کہا۔

"أوحر..... أوهر ويكمو بابر.... أوهر " ش في اس كم اشارك بر نظر دور الله الله والله بين بكا والله بين بكا ورخت نظر آرب عقد الل وقت مجاؤل قدرت كي

العت محتی چنانچہ ہم تیز رفاری سے اس جانب چل پڑے۔ در فنوں کا فاصلہ کانی تھا۔ جب ہم در فنوں کے قریب پنچ تو سیح معنوں میں ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کا تماشہ نظر آیا۔
دہاں ہے آب و گیاہ چنانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کے جیتے جائے جبوت ال رہے تھے۔ در فنوں کے دو سری جانب چنانی سلسلہ تھا اور آیک چنان سے پانی کے قطرے ذمین پر نیک رہ سے اور ہو تھے گئی شفاف کرائیوں میں آیک تعنی کی جیسل بن گئی تھی۔ پانی آنا شفاف تھا کہ تس کے پقر تلک نظر آرہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تی ناریل کے ور فت شفاف تھا کہ تس کے پقر تلک نظر آرہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تی ناریل کے در فت اللہ کی فعمت کا وہ حصہ ہوتے ہیں جن کے قریب پننچ کر زندگی کی صبح حقیقت کا اظہار ہوتا اللہ کی فعمت کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ ہر حال اس کی کیا گئے ان تھی کہ سوچنا ہمینا ہوتا کہ اللہ کی نظر آرہے کے بیٹھا پانی ہوا اس کے بعد ہیتھے کے پانی سے پورے ہوئے اللہ کی کیا گئے ان کی کی تھی کہ سوچنا ہمینا کو اس کے ایور ہیتھے کے پانی سے پورے ہوئے کہ کو بھولیا اور پھر جو زمین پر لینے تو ساری تیش ختم ہوگی اور ایک گری فیند سوئے کہ کو بھولیا اور پھر جو زمین پر لینے تو ساری تیش ختم ہوگی اور ایک گری فیند سوئے کہ کو بھولیا اور پھر جو زمین پر لینے تو ساری تیش ختم ہوگی اور ایک گری فیند سوئے کہ کو بھولیا اور بھر جو زمین پر لینے تو ساری تیش ختم ہوگی اور ایک گری فیند سوئے کہ مورج ڈھل گیا۔ رات کی تاریکیاں زمین کے سطے پر اتر آئیں۔ آگی کھی تو فی گری فیند سوئے کہ مورج ڈھل گیا۔ رات کی تاریکیاں زمین کے سطے پر اتر آئیں۔ آگی کھی تو فی گری فیند ہو رہاتھا۔ بیں ایک گری بیند ارب پھر کی کور دو تھی کر مسکرایا۔

"بال على أكركا بيدُ روم كولى حيثيت شين ركفتا- بيد تدرت كابيدُ روم ب-" "كيا بروكرام ب اب؟"

''ظاہر ہے ان دریانوں میں تو زندگی نہیں بسر کی جائتی۔ آگے چلتے ہیں۔''
ہم کھانے چنے کے بعد بہت سے تاریلوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے گر آگے چل

یڑے۔ چہ شمیں سے وہرانے گئے وسیع تھے۔ آدھی رات تک چلتے رہنے کے بعد جب
شکس کا احساس ہوا تو ایک جگہ آرام کے لئے اپنالی پیر شیح ہوگئی۔ شیح کی شھنڈی شھنڈی
چھاؤں میں سفر کیا۔ دوپیر کو ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں گرے قدرتی ورخت تھے۔
ان ورختوں کے نینچ قیام کیا۔ یمان تاریل کے ورخت نہیں تھے چنانچہ اپنے ساتھ لایا ہوا

تاریل کا ذخیرہ استعمال کیا اور اس طرح ہم تین دن تک اپنی آسانی کے مطابق سفر کرتے

تاریل کا ذخیرہ استعمال کیا اور اس طرح ہم تین دن تک اپنی آسانی کے مطابق سفر کرتے
درج۔ خداکی قدرت کہ راہے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں چیش آیا جے کسی واقعہ کے طور پر

الراف كا جائزه ليتا ربا- ذبن مين خيالات كي چكو چل ربي تحي- بسرعال بهت وير اي طرح کزر گئی اور پھر مجھ پر بھی غنورگ طاری ہونے گئی۔ اچانک ہی مجھے پکھ آہٹیں محسوس او تمن- آبئين واضح اور نمايان تحيين بالكل انساني قدمون جيسي آواز تحق- بين چونك كر ا بی حکمہ ے اٹھ کیا۔ علی کمری نینو سو رہا تھا۔ میں نے در خت کے تنے ہے لیک لگائی اور ب سوینے لگا کہ آنے والا کون ہے لیکن کافی در گزر گئی کوئی نظر نمیں آیا۔ میں نے سوچا کہ بہ شاید یہ میری ساعت کا واہمہ ہو چٹانچے پھر ایک بار جھ پر غنودگی ی طاری ہو گئی لیکن روشنی ابھری اور آواز بھی ساتھ ساتھ ہی چرایک کے بعد دیگرے مجھے بچھ افراد نظر آئے جو سابوں کی مائند اور آرہے تھے۔ انہوں نے کوئی سامان اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پھروں کے اس وروازے کے بیغلی مصے سے گزرتے ہوئے عقبی مصے میں پینچ گئے۔ میں آئکھیں جاڑ پیاڑ کر انسیں دیکتا رہا۔ پیتہ نمیں کون تھے اور کیا چیڑ لے کر آئے تھے۔ بسرطال مجھے اس بات کا شبہ تھا کہ کمیں یماں ماری موجودگی کسی کے لئے قابل اعتراض نہ ہو۔ بہت دیر تک میں انظار كريًا رباكه شايد وه پلت كروالي آئين ليكن بحر بحصر غودگي طاري موكني ادر اس کے بعد پیتے نہیں کس وقت میری آئکھ لگ گئی۔ یہ آئکھ منے کو اس وقت کھلی تھی جب ور خون پر برندول نے بے پناہ شور کیانا شروع کردیا تھا۔ بروا سانا وقت تھا آسان سے جیسے تور برس رہا تھا۔ نگاہ کی آ خری حد اتک ہلکی ہلکی دھند چھاتی ہوئی تھی۔ علی بھی جاگ کیا تھا اس نے مجھے دیکھااور بس کربولا۔

"داہ سیج معنوں بیں کمی دوست کی ہم نشینی کا احساس ہو رہا ہے۔" میں اپنی جگد سے کھڑا ہو گیا اور علی کے ساتھ اس جگد آگیا۔ جمال سے گرائیوں میں جھوا ہوا شهر نظر آرہا تھا۔ ہم دیر تک اسے دیکھتے رہے علی کے منہ سے نگلا۔

"کافی بری آبادی ہے۔ وسیج اور خوبسورت۔ ارب وہ دیکھئے۔" اجانک ہی علی نے اشارہ کیا۔ میں نے بلت کر دیکھا تو دو آدی ان پھروں سے چنے ہوئے وسیع و عریض کر سے بغلی جصے سے نگلتے ہوئے آرہ تھے۔ ان کی تگاہ ہم پر پڑی تو وہ دونوں محصک کر رک گئے۔ ان کے چروں پر جیب سے تاثرات نظر آئے۔ پھروہ تیز قدموں سے جلتے رک گئے۔ ان کے چروں پر جیب سے تاثرات نظر آئے۔ پھروہ تیز قدموں سے جلتے ہوئے ہمارے باس آگئے۔ شکل و صورت سے ایسے آدی معلوم نمیں ہوتے تھے۔ مدرست اور توانا اور بگڑے ہوئے چروں والے۔ ان میں سے ایک نے کرفت لہج میں میں

"كولنا بو تم لوگ اور كيا كردت بو؟"

یاد رکھا جاتا۔ پھر ایک بلندی سے جمیس ایک عمارت نظر آئی۔ سامنے نظر آنے والی روشل كے يس منظر ميں بت ى روشنيال نظر آرى تھيں۔ لكنا تھاكوئى بواشر ب- كونك آسان یر دن کا عس بمال سے بھی محموس کیا جاسکتا تھا۔ ہم اس جانب جل بڑے اور پھر تقورت فاصلے پر چنج کر ایک جگ رے۔ لیکن ہم جس جگہ رے تھے وہ روشنیوں کی آبادی سے کانی دور تھی اور ایک بلند سی جگہ تھی۔ پیماں چھوٹے چھوٹے پھروں سے ایک او کی عمارت بلیسی چیز چنی ہوئی تھی۔ البت یہ پہاڑی پھروں سے چنا ہوا بلند کمرہ جیسا' بدی عجیب جگہ تھی کیونکد اس کے اطراف میں او کی او تھی کچی داواریں افحا کر ایک احاط بنایا گیا تھا۔ ہم آست آست ملتے ہوئے اس بلند جگ سے ادر پہنچے اور پر ہم نے اس كمرے كا جائزہ ليا جو پتحرول سے چنا ہوا تھا اور جس كى چھت بھى پتحروب بى سے بنائى كئ تھی کسی خاص انداز میں کیکن بیبال کسی انسان کا وجود نظر شیں آرہا تھا۔ ہم یہاں کا جائزہ لیتے رہے۔ ایک طرف پھروں ہی ہے چن کر ایک چبوٹرا سابنایا گیا تھا۔ دوسری طرف یاتی ك لئة ملك رك بوئ سے جن ميں ين كا ياتى تما اور گاس اور ياتى نكالنے والا برتن بھی۔ اصافے کی وسعت کانی تھی۔ درخت بھی گئے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین تک بھیلی ہوئی تھی۔ اوپر کھ جھنڈے جیسے بھی گئے ہوئے تھے۔ جن سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ ید ایک مزار ب کیکن بهال ممل ور انی چهانی جوئی تھی۔ کوئی بهاں موجود نمیں تھا یا اگر ہو گاتو اس وسیع و عرایض کمرے کے اندر ہو گا۔ ہم نے اس پر کوئی خاص توجہ شیں دی۔ ہم تو روشنی و کھے کر چلے آئے اور علی کے بیان کے مطابق دوسری طرف ایک وسیع وعريض آبادي صاف نظر آراي محى- مدهم مدهم روشنيان اس آبادي مين زندگي كا پيد رين تنیس اور سہ جگہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر سے مزار بتایا گیا تھا۔ لبتی نیچے کی ست آباد تھی۔

''کیا خوبصورت جگہ ہے۔'' علی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '''ہاں۔ اس میں کوئی شک شیں ہے کسی بزرگ کا قیام ہے یماں لیکن کوئی نظر شیں آرہا۔''

"دیکھ لیں مے ظاہر ہے دن گی روشنی میں کوئی نظر آئے گا۔ آؤ ان درخوں کے فیج بناہ لیں۔ اس مرے کا دردازہ کھولنے کی کوشش کرنامناب نہیں ہے کیونکہ صاحب فیارے کا مردازہ کھولنے کی کوشش کرنامناب نہیں ہے کیونکہ صاحب طائد کے کام میں مداخلت ہے جا ہوگ۔ "ہم نے ایک صاف ستحری جگہ تلاش کی اور دہاں آرام کرنے گئے۔ علی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی سوگیا تھا لیکن میں خاموش سے لیٹا ہوا

وكيا سوچة كل بحالى! تم اف بارك من بحى توجيس بناؤ-كيا جارا خيال غاط ٢٠ کیا یہ کی بروگ کامزار نمیں ہے؟"

ووكيا بات كرتے ہو۔ يہ شاہ برے كا مزار ب اور شاہ برے كے بارے مي اگر مم شیں جانتے تو یوں مجھ او کہ زندگی میں کچھ بھی شیں کیاتم نے یہاں۔"

وفظام میں بوے شاہ کے۔ ان کے وربار میں حاضری دیتے ہیں۔"

" چلو تھیک ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کیا یمال آنے والے در ندے انسانوں کو ہلاک

ورنہیں الیکن لوگ ون کی روشن میں آتے ہیں اور دھوپ ڈھلے چلے جاتے ہیں تأكد اكر درندك مول أو انبيل كوئي نقصان نه بهنج سكي-"

"ایک بات بتائے ورندے نے آپ کو مجھی کوئی نقصان سیس پیچایا؟" میں نے

" برے شاہ کے غلاموں کو کوئی تقصال مبین پہنچاتا۔"

''چلو ٹھیگ ہے۔ اب یہ بٹاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟'' واکیا کموں۔ بس شام ہونے سے پہلے یماں سے بھاگ جانا سمجھ۔" یہ کروہ آگ بردھ گئے۔ میں مسکراتی نگاہوں سے انسیں جاتے دیکھ رہاتھا۔ پھر میں نے علی کی طرف دیکھا

"عجيب ي باتين بين ترجمين كيا."

" ابس بين اپنا تھ کاند بنائيں گے۔ " ميں نے جملہ ادھورا چھوڑ ديا۔ على چوتك كر مجھے دیکھنے لگا کیکن اس نے کوئی سوال میں کیا تھا۔ بت در تک خاموشی طاری ری-اس کے بعد علی کنے لگا۔

"ویے بابر علی! یہ علد ویے تو ایک عام ی جگه معلوم ہوتی ہے میرا مطلب ب آیک مزار شریف جہاں کمی کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ البتہ ان توگوں نے جو انداز اختیار کیا تھا اس سے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھی کو یمال مستقل طور پر نہیں رہے دینا چاہے۔" میں نے مکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور کما۔

وفكر على ميراول كمتاب كه مارا يميل ركنا زياده بمتر مو كامار علقه"

"ارے بھائی! نہ سلام نہ دعا مسافر ہیں۔ یمان آگئے ہیں۔ یہ الگ بات ب تسار ا گھر ہے اس كے لئے تم سے معانی چاہتے ہيں۔ بس يوں مجھ لوك محكن ميں عمال

"صبح بي صبح تم يمال پننج گئے۔ ويكها شيس كه اطاطے ميں آنے كے لئے راسته بنا ١١١١

"كياتم يمال كوست جرب مو؟"

"نيس- بي يول عجم ليج كد رات كويهال آئ تن اور روشي ديك كرال طرف چلے آئے تھے۔ احساس یہ ہوا کہ سمی بزرگ کامزار ہے تو سوچا کہ سلام بھی کرتے چلیں اور رات بھی یمال گزار لیں۔"

"توقع نے رات يمال كزارى ٢٠٠٠

"بال- اى درخت كي فيح-"من في جواب ديا-

"أكمال = آئے ہو؟"

"بس آوارہ گروہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پڑی گئے گئے ہیں۔"

· فضول باتیں کر رہے ہو۔ تم اس جگہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟"

"ابھی کیا جان کتے ہیں۔ ابھی تو تم ہمیں پہلے انسان نظر آئے ہو تم ے یمال کے بارے میں لوچھنا جاہتے ہیں؟" دونوں نے ایک دو سرے کی شکل دیکھی۔ پھراان میں سے

"مبت بے وقوف آدمی ہو تم- سے بری خطرماک جگہ ہے۔" "مرماراتو خيال بي سي كي بزرگ كامزار ب-"

"مزار ای ب لین آس پاس ے مجی مجی درندے بھی ملام کرتے چلے آتے الى-"ميرے دونوں ير مكرابث ميل كى ميں نے كما-

" بحالی ! درندے اگر سلام کرنے آتے ہیں او پھر درندے کمال رہے۔ وہ تو برزرگ کے عقیدت مند ہو گئے اور میں سے سمجھتا ہوں کہ محی بزرگ کی عقیدت مندی میں سمان آنے والے ورندے مول یا انسان ان کے دلول میں نیک جذب بی موا کرتے ہیں۔" دونوں عجیب می نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ پند شیں انموں نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا لیکن بسرحال خاموش بی رہے اور موج میں ووب گئے۔ 4

وحتم اعتراض کررہے ہواس بات پر۔"

" شیس کوئی ارادہ شیس ہے۔" وہ دوتوں کچھ دیر سوچے رہے بجردالی بلث گئے۔ اللہ زی دیر کے بعد دہ دالی آئے اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کھانے کے برتن

۔۔۔ "بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ جو دال ولیہ ہے دہ کھالیں۔ کیا کریں زبرد کی سے مسانوں کی خاطر مدارت تو کرنی آئی ہے۔ " مسانوں کی خاطر مدارت تو کرنی آئی ہے۔ " "ارے نہیں۔ یہ تکلیف مت کرو۔ "

دابس بس بس لیکن خدا کے واسطے کل چلے جانا یماں ہے۔ تم اوگوں نے جاری بلاوجہ کی ذمے داریاں بوھا دی ہیں اور کچھ پریشانیاں بھی پیدا کر دی ہیں ہمارے دل میں۔ کھانا کھاؤ۔ '' کھانا بہت اچھا تھا تا ڈہ لکا ہوا تھا۔ علی نے کہا۔

" يوں لگنا ب يمال ان لوگوں نے رہنے كے لئے كوئى عِك بنائى ہوئى ب-" معموار کے مجاور میں اور تم دیکھ رہے ہو علی ایتھے خاصے چڑھادے آتے ہیں مزار ر۔ کون الی چیزوں کو بھوڑنا پیند کرتا ہے بلکہ شاید ان لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم كرنے كے لئے يمال ورعدوں وغيرہ كا قصد چيرا موا ب تاكد لوگ ان كى آسائشوں ميں وخل اندازی ند کریں۔ ایک طویل تجربہ رہا ہے مجھے بھائی اس زندگی کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عقیدت کے نام بر س طرح دو سروں کو بے وقوف بتاتے ہیں۔ چلو کھانا کھاؤ۔" کھانا بہت عمدہ تھا ہم نے کھانا کھایا پانی پیا کیکن پانی پیتے ہی سر بری طرح چکرانے لگا۔ عجیب سی کیفیت ہوگئی تھی۔ ہرچیز محومتی ہوئی لگ رہی تھی۔ علی تو چند ہی منٹ میں لسبالسباليث كيا- ميري بهي أواز بند موكن تفي- ميرا دل جاه ربا تفاكه علق مجاز مجاز كر چیوں اکین آواز حلق سے شیں نکل رہی تھی۔ آہت آہت ہوش وحواس رفصت ہوگئے اور پھر میں بھی لیالہای لیٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے زعدہ انسان کو ہوش تو آتا ہی ہے۔ مجھے جب ہوش آیا تو شاید مج ہوگئ تھی۔ اجنبی جگہ تھی کہیں کمیں سے وحوب کی کلیریں چھن چھن کر زمین تک آری تھیں اور اردگر و کا ماحول خوب اچھی طرح روشن ہو گیا تھا۔ میں نے جیران نگاہوں سے جاروں طرف کا جائزہ کیا۔ بدن کے بینے کھردرا سکی قرش تھا اور قرب وجوار میں وی پھر کی دیواریں نظر آری تھیں۔ لگنا تھا جیسے کسی غار کا دہانہ ہو جس سے روشنی آری ہے اور ہم اس عار میں بڑے ہوئے ہیں۔ مجھے فوراً ای ایک وم

"اور اگر کوئی گریو بوئی تو-"

"تو و کیو لیس کے جو بھی گزیرہ ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی عل تو نکل آئے گا۔ اوہو دیکھوا اشاری کا کوئی نہ کوئی علی تو نکل آئے گا۔ اوہو دیکھوا شاید کچھ لوگ آرہے ہیں۔ "ہم وہاں سے ہٹ گئے اور ہم نے ایک ایک جگہ علاش کرلی۔ جہاں ہم چھپ کروہاں کا جائزہ لیے سکتے تھے۔ یہ آنے والے عقیدت مند تھے۔ پیول اہار اللہ چھاں ہوگئے۔ یہ آنے والے عقیدت مند تھے۔ پیول اہار اللہ چھاں ہوگئے۔ یہ اللہ کا دروازہ بھی کھل گیا۔ لوگ اندر واطل جو گئے۔ یہ سے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ لوگ اندر واطل ہوگئے۔ رفتہ رفتہ خاصی چھل کہل پیدا ہوگئے۔ میں نے کہا۔

"علی! دنیا وہاں آجا رہی ہے صرف ہم پر بی تو پابندی شیں ہوگ۔ آؤ ذرا ہم بھی زیارت کریں۔" علی نے میری بات سے اتفاق کیا تھا چنانی ہم عقیدت مندول کی مالند اس کھلے وروازے کی جانب چل یڑے۔ اندر ایک بلند وبالا مزار موجود تھاجو پیولوں اور جادروں سے وصلا ہوا تھا۔ رش بوطنا ہی جارہا تھا۔ پھر کھانے یہنے کی کچھ چزیں جھنے کے التي بحى آگف اور ان كا آنا مارك فتي براي مبارك فايت موا يونك بم في بحى كي چرس خریدنی تھیں اور عارا گزارا ہو گیا تھا۔ یہ بری اچھی بات تھی۔ بسرحال اس طرن یوما دن گزر گیا لیکن جیسے بی سورج نے وصلان کا راستہ اختیار کیا۔ اوگوں نے وائی شروع كر دى- بيسے سے سورج دورجا جلا كيا۔ كھرائے ہوتے لوگ تيزى سے وہا سے جائے ملے عالباً اس جگ کے بارے میں بد روایت خاص طور سے جاری کی گئی تھی۔ پھر سورج چھپا تو وہال کوئی موجود شیں تفا۔ البت ہم نے اپنا برانا شکانا سنبھال لیا۔ مزار کا دروازہ اندرے بند ہو گیا تھا ادر پھرجب ہر طرف گرا سنانا پھیلا تو اور چراغ روشن ہو گیا۔ جم يدى دلچيى سے اس الو كھى جگه كاجائز ولے رب تنے۔ بھراچانك بى جميں اپنے عقب میں قدموں کی آبٹیں سائی دیں اور ہم نے چونک کردیکھا۔ یہ وہی دونوں افراد سے جو پہلے جمیں مل چکے تھے اور ہماری یمال موجودگی پر انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے پر جمیں ذکھ لیا اور تیز رفاری سے چلتے ہوئے اعارے پاس پہنچ گئے۔ ومتهمارا وماغ خراب ہے جو تم اجمی تک یمان موجود ہو؟"

"بال بھائی! دماغ بھی خراب ہے اور کوئی ٹھکانہ مجی شیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں میال بکھ وقت گزار نا ہے۔"

"يو قوفي الم في جو كچھ تم سے كما ہے وہ تهماري سمجھ ميں نميں آيا؟" "كى كمد يمال بهى بهى ورندك آجاتے بيں كئي وارداتيں بھى ہو پچكى بيں۔" "تجب كى بات ہے الله والے بزرگ بيں النا كے قدموں ميں تو امن وآشتى ہوئى "فیک ہے آپ کی مرضی- پوچھے۔" "تہیں یمال کس نے بھیجا ہے؟"

داکیا مطلب ۔ بھیجا سے کیا مراد ہے ہم خود اپنے پیروں سے چل کر جمال آئے

ے۔ "گویا بچ بولنے کے موڈیس نمیں ہو۔"

"بالكل كى يولى كے موؤين بين- آپ جمين كيا سجھ رہے بين؟" "شاہ مراد- شاہ مرادك آدى ہوتم-"

المواهد عام تو یہ بھی اچھا ہے اور بڑے شاہ کا نام بھی اچھا ہے گریہ شاہ مراد کون ہے ہم اس یارے میں کچھ نہیں جانے اور سنو ہم سافر ہیں اور یہ جانے بغیراس طرف نکل آئے تھے کہ یہ کون ساشر ہے۔ ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کیں۔ جنگل کی جانب چل پڑے۔ نظر آیا تو اس کی جانب چل پڑے۔ اس سے پہلے نہ بھی اس شر میں آئے اور نہ اس مزار بڑ۔"

ا ب سے ب سے مار میں اور ہے۔ وہ بگواس کر رہے ہو۔ بالکل بکواس کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ شاہ مراد ال ونوں ہمارے چکر میں پڑا ہوا ہے ...... لیکن ..... لیکن۔"

ا الرسان برسان پر الم بھوٹ نہیں ہولیں گے اور ہم جھوٹ نہیں ہولیں گے اور ہم جھوٹ نہیں ہولیں گے اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہم جھوٹ نہیں ہولی۔ لیکن اگر آپ ہمارے ان الفاظ کو جھوٹ سیجھتے ہیں تو آپ کا حق ہم کہ جس طرح کے اس ہمارے بارے میں تصدیق کرلیں۔ اگر جھوٹ نظے تو ہمیں سزا دیں اور اگر کے ہو تھا ہمیں یمان تھوڑے ہے آرام کے لئے جگہ دے دیجے۔"

التم يمال سے زندہ تهيں جاسكو گے۔"

"و کیمو دوست! لقدیر موت کے لئے وفت اور جگد متعین کرتی ہے۔ اگر مییں اماری موت لکھی ہے تو بھلا اسے کون روک سکتا ہے۔" آنے دالے دانت پینے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا۔

ان یں ۔ ایسے ایسے ۔ اور اس اس اس کے کی کوشش مت کرد۔ ایسی تہمارے ساتھ کوئی مختی نہیں اس سے کوئی مختی نہیں کی جارہی ہے۔ ہمیں مثاف کر دیں آو ٹھیک جارہی ہے۔ ہمیں مثاف کر دیں آو ٹھیک ہے درنہ تم جانے ہو ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تمہیں اپانچ کر دیا جائے گا۔ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں تو ڑ دیے جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں مزارے دور تھیکوا دیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کمہ پاؤ گے کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ

سے علی یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ وہ میرے پاس ہے یا نہیں۔ ویے اس بھاڈی غار میں اہمارااس طرح موجود ہونا تجب خیز تھالیکن دو سرے کھے ایک اور احماس ہوا اور وہ یہ کہ باتھ پاؤں نمایت مضبوطی سے بتدھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیوار اور چست تو و کھرلی تھی۔ فرش پر علی کے تھور سے نگاہیں دو ڈائیس تو وہ بھی ایک دیوار ہی سے نگا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ فرش پر علی کے تھور سے نگاہیں دو ڈائیس بیٹھا ہوا تھا آیا۔ بھے جاگ گیا تھا کر تجب سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا جے بیٹھے سو رہا ہو۔ ہم کرزے ہوئے گا۔ کوا کہ جو کہا گیا ہو کہا کہ اور کھی ہی کھوں کے بعد ہمیں فورا ہی ہے احماس کرزے ہوئی کرنے والی چیز ہمیں دی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ سب کھی یاد آگیا ہو ہوا تھا۔ میں نے ایک کی جو میں کھی یاد آگیا ہو ہوا تھا۔ میں نے ایک کی جو میں کھی یاد آگیا ہو ہوا تھا۔ میں نے ایک کوئی ہو علی ہو گا۔

"یالکُل تھیک ہوں آپ دیکھ لیجئے۔ بس ہاتھ یاؤں بندھے ہوئے ہیں۔" اس نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہمی آئی۔ میں آبست سے کھسکتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیااور پجر میں نے علی کو دیکھا۔

الكياصورت حال ٢٠٠٠

"كياكيا جائد لك ربا ب ك زعرى ايك بالكل ف احول سے روشاس مورى

"كىسى لك رى ب يە زعرى ؟"

"آپ بھین کریں بہت اچھی۔ کم از کم اس میں کوئی تبدیلی تو ہے۔ یکسانیت تو انسان کو آدھا مار دیتی ہے۔ "ابھی ہم یمی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں آہٹ محموس ہوئی اور پھر کچھ کموں کے بعد چند افراد کمرے میں داخل ہوگئے۔ یہ ہمارے لئے مجیب بن سے۔ ہم نے پہلے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ان کی نگامیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ پھران میں ہے ایک نے کہا۔

"بال- اب تم ائے حواس قابو میں کردادر تم سے جو پکھ پوچھا جائے اس کاجواب دو در شہ تیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کے لئے ہاتھ بیروں سے محروم ہوجاؤ گے۔ سروکوں پر مھنٹے پھرد گے۔ تم سے جو پکھ پوچھا جائے۔ صاف ادر بج بتاؤ۔"

"آپ سے بتائے کہ کیا ہم ای مزار پر ہیں جمال ہم بے ہوش ہوئے تھے؟"
میں نے کما نا بکواس بند کرد اور زیادہ چلاک بنے کی کوشش مت کرد۔ جو پکھے تم
سے پوچھا جارہا ہے صرف وہ بتاؤ۔"

ی پچھ لوگ پچھ سامان کے کر چڑھے تھے اور پھر پھروں سے بنے ہوئے اس کرے کے ایک بھرے کے فائب ہوگئے تھے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن میں اب دعوے سے کمد سکتا ہوں لا یہ جگہ صرف ایک ڈھونگ ہے اندر جو قبر بنائی گئی ہے اور جس کی اید جو قبر بنائی گئی ہے اور جس کی ارت کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں۔ وہ بھی ڈھونگ بی ہے۔ معصوم اور سادہ لوگوں کو ایت کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں۔ وہ بھی ڈھونگ بی ہے۔ معصوم اور سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پیشیا کران سے چڑھاوے وصول کئے جاتے ہیں اور پھرپیتہ نہیں یمال کیا کیا ا

''واقعی! بیہ تو علین صورتِ حال ہے۔'' میں نے کما اور پھر میرے ذہن بیل ایک انسور پیدا ہوا۔ ہوسکتا ہے یہاں مجھے کسی اہم مقصد کے تحت بھیجا گیا ہو۔ ہمرحال بیہ سارا مسئلہ بعد میں ہی بینہ چل سکتا تھا۔ علی نے کہا۔

"تو بچر کیا ارادہ ہے۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جانے یا بھر صورتِ حال کا اندازہ لگایا جائے؟"

"على تم جاؤ بميس كياكرنا جائية؟"

''بچ گھوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کما تھا کہ زندگی میں کوئی تبکہ ملی بہت ضروری ہے۔ ہم مار پیت بھی کرکھتے ہیں۔ وحائیں وحوں بھی کرکھتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہو گا۔ پکھ کرکے جائیں تو مزہ بھی آئے گا۔''

" الحال القر المحيد به الب ويجهو كنت دن تك بير لوگ جميل قيد ركعته جيل- ميرا خيال به في الحال القر سكون به الى وقت كزارين كه بال اكر كوئى بهت اى اجم صورت حال الحارك علم مين آئى تو بجر فيصله كرين كركم جمين كيا كرنا ہے۔ "كوئى آو هے كھنے كے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے كھائے چئے كے لئے جمين بهت مى اشياء پيش كيں۔ بهرحال كھانا وغيرہ كھاليا كيا۔ اچها خاصا كھانا كھايا تقا۔ دو پهر كو البت بجھ شين ديا كيا ليكن صح كو جنتى مقدار مين ناشته ديا كيا تقا۔ وہ بر جو گئے۔ اوپر بوشنى كرديے لئے ہوئے تقا۔ خارول تقل۔ ساڑھ چھ بجے نار بين كوئى داخل ہوا۔ بير روشنى كرديے لئے ہوئے تقا۔ خارول كا اجمرے پيترون بر بر تقی دائے اوپر سے روشنى بخشنے والے چراغ تاريک جو گئے۔ اوپر سے روشنى بخشنے والے چراغ تاريک جو گئے۔ اوپر سے روشنى بخشنے والے چراغ تاريک جو تھا اور اب بير مرسول كے تيل كے روشنى والے چراغ غار كى ديواروں پر لرزتے ہوئے سائے بيدا كر رہ شخص دو اوگ بجھ دير كے لئے سائت كھڑے دہے اور تھوڑى ور گئے سائت كھڑے دہے اور تھوڑى در گئے اللہ بادے بین مواد اس كے سائتھ بجھ لوگ مشعلين اٹھائے ہوئے تھے۔ آئے والا ساہ ليے ليادے بين مور تھا۔ اس كے بال جناؤں مشعلين اٹھائے ہوئے تھے۔ آئے والا ساہ ليے ليادے بين مور تھا۔ اس كے بال جناؤں مشعلين اٹھائے ہوئے تھے۔ آئے والا ساہ ليے ليادے بين مور تھا۔ اس كے بال جناؤں مشعلين اٹھائے ہوئے تھے۔ آئے والا ساہ ليے ليادے بين مور تھا۔ اس كے بال جناؤں

"ا چھا ایک بات بتائے شاہ مرادے آپ کی کوئی دشنی ہے؟ یہ تو مزاروں کا معاملہ ہے۔ یہ مزار ہے؟" ہے۔ یہ مزار ہے بھی یا نمیں یا پھر آپ لوگوں نے کوئی اور چکر چلا ڈالا ہے؟"

"دیکھوفضول بکواس سے گریز کرد۔ یہال پڑے رہو۔ اس وقت تک جب تک شاہ بڑے تمہارے بارے بیل کوئی فیصلہ نہ کرلیں اگر تم نے اپنے ہاتھ پاؤں کھولتے کی کوشش کی قتمہارے ہاتھ تو رہے جا بیل گے۔ جب تک شاہ بڑے تمہارے بارے بیل کوئی فیصلہ نہ کردیں تمہیں ای جگہ رہنا پڑے گا۔ ہاتھ اس لئے کھول دیئے جارہ بیل فیصلہ نہ کردیں تمہیں ای جگہ رہنا پڑے گا۔ ہاتھ اس لئے کھول دیئے جارہ بیل تمہارے کہ اپنے پھوٹے موٹے کام کرسکو۔ ابھی تحوزی دیر میں تہمارے لئے ناشتہ بینی جائے گئے کھاتا بینا اور یہاں مرتے رہنا۔ جرداد! یہال سے نظنے کا یکی ایک راستہ اس دروازے کے گئے کھاتا بینا اور یہال مرتے رہنا۔ جرداد! یہال سے نظنے کا یکی ایک راستہ اس دروازے کے آگے ایک پھوٹی کی مرتگ ہے دو مرے صعے پر زبردست بیرہ ہے۔ پہرے داریہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سرنگ کے دہائے تک کیے پہنچ۔ انہیں جو بہرے داریہ نہیں کو پہنچ۔ انہیں جو بہرے داریہ نہیں کوئی دو تاکہ یہ تالا نہ کھول عیس۔ "امارے ہاتھوں کی اور بیروں میں زئیر ڈال کر تالے لگا دو تاکہ یہ تالا نہ کھول عیس۔ "امارے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ بین نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور پیروں میں زئیر ڈال کر تالے لگا دو تاکہ یہ تالا نہ کھول عیس۔ "امارے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ بین نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور پیروان سے کیا تھا۔

"ائم سے آپ کو شکایت شین او کی جناب "

"مول- فیک ہے۔ چلو جو پھھ کما گیاہے اس پر عمل کرنا۔" اور آہستہ آہستہ وہ لوگ چلتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں گئا ہے۔ اس اللہ کوئی تختی الوگ چلتے ہوئے ہاہر نکل گئے۔ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی ہمارے مہاتھ کوئی تختی شیں کی جائے گی البتہ جب اس بات کا اظمینان ہو گیا کہ وہ لوگ دور جانچے ہیں تو علی نے کہا۔

" مجھے تو یہ کوئی بہت ہی بروی گر برد معلوم ہوتی ہے۔" میں سوالیہ نگاہوں سے علی کو د کھنے لگا تو علی برخیال لیے میں بولا۔

"پہ نمیں بار علی آپ کو اس سلسلے میں کوئی تجربہ ہے یا نمیں۔ منشیات کی تجارت کرنے والوں نے والوں نے ایسے جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ موج بھی نمیں نمیں سکتے۔ ہیروئن کی فروخت ہوتی ہے اور باقاعدہ ڈرگ مانیا اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ بھیے تو واقعی ہے جگہ بری خوفاک لگ رہی ہے۔ ارے ہاں! آپ کویاد

"کیا کما جاسکتا ہے! کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے ایل ادر کتنے ایسے اور کتنے برے ایل ادر کتنے ایسے کم از کم یہ ظاہر ہوگیا کہ انہیں اس ادر کتنے ایسے کے ایس والے کہتے ایس ہمیں۔ اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوگیا کہ انہیں اس بات کا فدشہ ہے کہ یمال پولیس آسکتی ہے اور جمال تک یہ شاہ مراد کا معالمہ ہو وہ نہیں ہے چا۔ خیر اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔" تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ والی آیا جس کا نام رجیم خال لیا گیا تھا۔ رحیم خال پر میں نے ایک نگاہ ڈالی تھی اور ویکھنے ہی سے وہ اچھا طاسا آدی معلوم ہو تا تھا۔ ہمارے قریب آیا اور گری سائس لے کر بیٹھ گیا پھر بولا۔

"انسان کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے۔ مصبین آوا زوے کر شیں آتیں۔ اب یہ شین تم نے کون سابرا کام کیا تھا جس کے نتیج میں تم یماں آگر پیش گئے۔" میں نے مسکراتی نگاہوں سے رحیم خال کو دیکھا اور کما۔

"رجیم خال! بهال سادے لوگ ہی خراب ہیں یا صرف دو چار؟" "پند نمیں تم کے خراب کتے ہو اور کے اچھا۔"

"اچھا ایک بات بتاؤ کے رحیم خال! چکر کیا ہوگا۔ ہمیں معاف کرنا اس جگہ کے بارے میں کیا کمی کو کوئی مخطرہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یماں پولیس کیوں آئے گی اور میہ شاہ مراد کون ہے؟"

"کُوْا دو گُردن میری کُوْا دو۔ بلک ایسا کرو کہ خود ہی دونوں پڑھ جاؤ۔ مجھے گراؤ ادر میرے سینے پر بیٹھ کر میری گردن دبا دو۔ ارے بابا! کیوں مجھے مروانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ کیاد شمنی ہے میری تم ہے؟" میں ہننے لگا میں نے کہا۔ "میں رحیم خال! ہماری تم ہے کوئی دشمنی نمیں ہے۔"

میں میں اور علی بہت دیر تک ان وا تعات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ''گیا۔ میں اور علی بہت دیر تک ان وا تعات کے بارے میں سوچتے رہے۔

شاہ برے سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی۔ وہ ہمارے پاس آگر پُرخیال نگاہوں سے جسیں دیکھنے نگا پھراس نے کہا۔

و الما كرول تهمارے بارے ميں۔ كيوں رحيم خان! ذرا ادھر آؤ ميرے پاس-"رحيم خال اس كے چنچ كيا تو شاہ برك تھوڑى دريتك اس سے مركوشي كے انداز ميں باقيل كر؟ رہا۔ ميں اور على خاموش سے اس منظركو و كيھتے رہے تھے۔ على فے سركوشي كے ليج ميں

الإعلى! خامے خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں اور موں لگتا ہے كد انبول في

کی شکل میں بھرے ہوئے ہے۔ چند افراد ہماری جانب بردھے اور انہوں نے ہماری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر ہمیں کھڑا کر دیا۔ اب عاریی وس بارہ افراد موجود ہوگئے ہے۔ چران میں باتھ ڈال کر ہمیں کھڑا کر دیا۔ اب عاریمی کی اور ہمارے چرے کے قریب کر دی۔ لبے میں ہے ایک مشحل ہاتھ میں کی اور ہمارے چرے کے قریب کر دی۔ لبے قدو قامت والا مخص غورے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ پھراس نے کما۔

"ایک بات بتاؤ۔ پولیس کے تخبر ہو یا شاہ مراد کے آدمی ہو؟ دیکھو! جو کچھ کمتا کی ا امنا\_"

"تم میں ، ہر فحص کے کہنے کی بات کرتا ہے لیکن کے کو کی شیں مانتا۔" "اگر تم کی بولنا چاہتے ہو تو بولو۔ میں اس کی پر کھ کرلیتا ہوں۔"

"ہم ہی آوارہ گرد ہیں۔ شر شر مارے مارے پھرتے ہیں۔ زیرگی کا کوئی معرف نیس ہے۔ بھی کمیں جارتے ہیں۔ زیرگی کا کوئی معرف نیس ہے۔ بھی کمیں جارتے ہیں بھی کمیں۔ نہ کوئی گریار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اوگوں نے ان سے کما تھا کہ اگر ہماری بات جھوٹ نگلے تو اپنے اصولوں کے مطابق عمل کرلینا۔ ہم اسے اپنی نقد ہر سمجھ لیس گے۔ نہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے نہ کمی شاہ مراد وغیرہ کو ہم جانے ہیں۔ "

"اور تم لوگ کتے ہو کہ تم کے بول رہے ہو۔"

"اس کے بعد جم میں سے کوئی شخص کوئی جواب شیں دے گا، سمجھے۔" دفعتا ہی کالے لبادے والا ایک آدمی کی طرف مر کر بولا۔

"رجیم خان! یہ لوگ کے بول رہے ہیں۔ انہیں کی طرح ہے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ انہیں کی طرح ہے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ انہی بمال رکھو انہیں۔ ہوسکتا ہے ہم انہیں کام پر لگالیں۔ اگر یہ کوئی گربو کریں تو پھر یہ تمہارا حق ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤل توڑ دیئے جائیں۔ سنو میرے دوستو! تمہارے بارے میں معلومات حاصل کے لیتے ہیں ہم۔ اگر تم نے کی کما تو پھر ہم تمہیں موقع دیں کے کہ اپنی ذکر گی اور اپنی تقدیر بنالو اور اگر جھوٹے نکلے تم تو تمہارے ہاتھ پاؤل توڑ کر جہیں کمیں پھٹلوا دیا جائے گا۔ اس دوران کھانے پینے کی کوئی تکلیف نمیں ہوگی تمہیں۔ برآسانی دی جائے گا۔ اس دوران کھانے پینے کی کوئی تکلیف نمیں ہوگی تمہیں۔ برآسانی دی جائے گا اس خوران کھانے ہیں خیال رکھنا۔ "یہ کمہ کر اس نے اشارہ کیا اور پھر ایک ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے برآسانی دی جائے گی کی مورت دیکھ رہے دینوں کی دوشنی میں غار کا ماحول ہے حد پڑا سرام نظر آرہا تھا۔ پھر تھو ڈی ویر کے بعد سے خاموشی ٹوئی تو میں نے کما۔

"كيا خيال ب على! اب كيا فيعله كرتے موتم؟"

ے ورف وہ جو ان مزارات کے متولی ہوتے ہیں۔ عیش کرتے ہیں۔ کچھ الی ہی کیفیت

الله انظر آری تھی۔ مفت خوروں نے ایک اؤابنا رکھا تھا جہاں اخبیں ہر طرح کی سمولت

ماسل تھی۔ اصل ہیں ہم لوگ توجہ خمیں دیتے ورشہ بے شار کاروبار اس طرح کے
المحرے ہوئے ہیں جہاں انسانوں کو پچھ خمیں کرنا پڑتا۔ آپ کی بھی جگہ جاکر چند منٹ

الحرے ہوئے ہیں جہاں انسانوں کو پچھ خمیں کرنا پڑتا۔ آپ کی بھی جگہ جاکر چند منٹ

الحرح طرح کی دعائمیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے اور یقینی طور پر اس کے
المرح طرح کی دعائمیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے اور یقینی طور پر اس کے
اللہ بھی پورے پورے اسکریٹ اور جینگل کھے جاتے ہوں گے۔ ان کی کھائی سب سے
المرح ہے۔ آپ کو گھر پر کام کرنے کے لئے شریف اور باعزت طازم خمیں سلے گالیکن دیے

ہم شار افراد مل جائمیں گے جو آپ کے اردگر د بھیل کر بھیک مائلیں گے۔ یہ صورت صال

بری بھی توجہ دی جائے۔ کا میں علین ہے۔ یہ ایک باقاعدہ کاروبار بھیلا ہوا ہے۔ کاش اس
کی جانب بھی توجہ دی جائے۔

ں بہ بین میں اور ہوں کا اس جگہ رہنے کے لئے ایک جگہ بنادی گئی اور کھل کر کہد دیا گیا کہ ہم بہاں تھی کو کوئی نقصان چنچانے کی کوشش نہ کریں۔ پھرشام کو تقریباً ساڑھے تین بیج وہ لوگ ہمیں لے کر ایک غار میں پہنچ گئے۔ یہاں رحیم خان نے ہمیں ہمارا کام بناتے ہوئے

> "تم نے وہ مزار والا کرہ دیکھا ہے؟" "مال،-"

" ضرورت مند دہاں آتے ہیں اور خالی قبروں کے سامنے بیٹھ کراپ اپ وکھ بیان کرتے ہیں۔ ان کی ہے آوازیں ایک مائیکرو فون کے ذریعے قبر کے اندرے گررتی ہوئی یہاں اس غار تک آئی ہیں۔ وہ ویکھو سامنے لاؤڈ انٹیکر گئے ہوئے ہیں۔ ان سے وہ آوازیں نشر ہوتی ہیں۔ وہ اپنا نام مجی بتاتے ہیں۔ تنسارے پاس یہ رجشر رکھا ہوا ہے۔ بب ضرورت مند مزار پر پنچیں اور اپنا مسلے بیان کریں تو تم نام کے ساتھ ان کی مشکل اس رجشر میں لکھو گے اور تاریخ ڈال وو گے۔ بس یہ ہے تنسارا کام- اس کے علاوہ اگر انسیں کچھ ہوایات بھی دیتی ہوں گی تو یہ مائیکرو فون تنسارے مائے رکھا ہوا ہے۔ تم آواز مائیل انسی کھے ہوایات بھی دیتی ہوں گی تو یہ مائیکرو فون تنسارے کا۔ اس کے لئے تنہیں یا قاعدہ مائر انسی ہوائے گا۔ اس کے لئے تنہیں یا قاعدہ شرفینگ دی جائے گی۔ بچھ رہے ہونا۔ بس انتا ساکام اور تم یہ بچھ لو کہ تنہیں بہت برا شرفینگ دی جائے گا۔ مرایک بات سمجھ لینا۔ مقام دیا جائے گا۔ گرایک بات سمجھ لینا۔ مقام دیا جائے گا۔ روپ بھے کی پرواہ نہیں چتنا چاہو گے ملے گا۔ گرایک بات سمجھ لینا۔ مقام دیا جائے گا۔ گرایک بات سمجھ لینا۔

ایک لمبا جال پھیلایا ہوا ہے۔ " ہیں نے علی کی آ تھوں میں دیکھا اور اظہار کیا کہ پہر اللہ اللہ لیا جا ہوا ہے۔ تھوڑی دم کے بعد رحیم خال میرے پاس آیا اور کھنے نگا۔

"دیکھو۔ ہم برے لوگ نمیں ہیں نہ ہی شاہ بڑے کی کو کوئی نقصان پنچانے کا ارادہ کھتے ہیں۔ بچھ ایے ہی معاطات ہیں جس کے بیرے بچھ ایے ہی معاطات ہیں جن کے بارے میں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی خطرقاک بات ہے تو اپنا یہ خیال دل سے بین اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی خطرقاک بات ہے تو اپنا یہ خیال دل سے نگال دو۔ ہمارا جھڑا صرف شاہ مرادے ہے اور شاہ مراد کے ہاتھ بھی صرف یہ خیال ہے کہ نقصان پنچانے کے لئے کمی کو بھی سرف یہ خیال ہے کہ نقصان پنچانے کے لئے کمی کو بھی بھی سرف یہ خیال ہے کہ نقصان پنچانے کے لئے کمی کو بھی سرف یہ خیال ہے کہ نقصان پنچانے کے لئے کمی کو بھی بھی مراد کے آدمی شیس ہو تو پھریماں ہمارے لئے کام کرو۔ تمہارا فا کہ و ہے۔ "

"ملصارہ هناجات موجا" "ہاں کیوں نہیں۔"

"قو پھر تھیک ہے۔ حمیس تسارا کام بنا دیا جائے گا اور کام کافی ولچیپ ہے۔ مجھے رہے ہو ناتم۔" "بال بالکل۔"

اور پھران لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ نار ال ہوگیا۔ گھاتے پینے کے لئے یہاں ہر چیز موجود سی اور اس کی وج بھی بھی آتی تھی۔ ہم نے اپنی آ تکھوں سے غذر نیاذ چیز ہفانے والوں کو دیکھا تھا۔ بردی دلچیپ بات ہے لوگ قبروں پر اور مردوں پر لاکھوں لئاتے ہیں۔ مزارات چادروں سے ذھکے ہوتے ہیں اور تھوڑے ہی فاصلے پر چیھڑے لگے ہوئے جی اور تھوڑے ہی ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ ان موٹ جسم ہے بی کا تمونہ ہے ہوئے بڑے ان کا خور کا تعداد اشیا یماں لٹائی جاتی خاموش مزارات سے حقیر ہوتے ہیں۔ ای طرح کھانے پینے کی لا تعداد اشیا یماں لٹائی جاتی ہیں حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ صاحب مزار ان چیزوں کا ضرورت مند نہیں لیکن مزورت مند نہیں گئی منہوں کی داد دی کوئی نہیں کرتا۔ بال میر الگ بات ہے کہ پھے بچا کھیا انہیں بھی مل جاتا

ال - بچالو میرے یے گو۔ وہ ڈائن کھا گئی اے۔ وہ ڈائن اے کمیں کا نمیں چھوڑے گا۔

ہالو اے ولی بچالو۔ میرا نام محمد دین ہے اور میں کمیں اس بہتی میں رہتا ہوں۔ اکیلا بیٹا

ہمرا۔ شادی کر دی تھی میں نے اس کی۔ وہ ڈائن جو اس کی یوی بن کر آئی تھی وہ

اے کھا گئے۔ کمیں کا نمیں چھوڑا اے۔ نہ جانے کیا کیا تھویڈ گنڈے کرا دیے ہیں اس کے
لئے۔ سو کھتا جارہا ہے اور اب بٹنگ ے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام احمد دین ہے۔ وال

رتم کر دو اس پر۔ یاولی وہ جادو کے زیر اثر ہے۔ یہ جادو تو ڈردواس کا۔ یس کی کی دھنی

میں چاہتا ہی میرے بیٹے کی زندگی مجھے مل جائے۔ ولی اسے بچالو۔ " وہ مخف ڈارو قطار
دو رہا تھا بچراے ایک آواز سائی دی۔

"جلووقت خم موكيا جلوفوراً بابرنكل جاؤر"

ومیرا خیال رکھنا ولی اگر میرا یہ کام ہوگیا تو چادر چڑھاؤں گا لنگر کروں گا۔ مزار کے لئے مچیس بزار روپے دوں گا۔ یہ میرا کام کرادو دلی۔"

"جاؤ بھی جاؤ۔ اب وو سرے کی باری ہے۔" آواز سالی دی اور میں نے علی کی طرف دیکھا۔ علی نے دی اور میں نے علی کی طرف دیکھا۔ علی نے دین کا نام سب لکھ لیا تھا۔ ہم لوگ جیرائی سے یہ کام کر رہے تھے اور علی مسکرا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی لحوں کے بعد ایک دو سری آواز سالی دی۔

"ميرانام رشيده ب درويش! ہم لبتى خيال پور كے رہنے والے ہيں۔ اس في كما كد اس مزار بر جاؤ يمال مب مل جاتا ہے۔ ہمادا شوہر جال بين ميس گيا ہے۔ ايك چھنال في مزار بر جاؤ يمال مب مل جاتا ہے۔ ہمادا شوہر جال بين ميس گيا ہے۔ ايك چھنال في مزار بر جاؤ يمال مب كر ليا ہے۔ اے ميرے سائي! اے فقير بابا! وہ حرام كى جن اس كے بيچھ لگ مئى ہے۔ اوے اس في ميرا شوہر پھين ليا ہے۔ فدا كى متم اتن محبت كرتا تھا ہم ہے بمى۔ ہم في محبت ہى كركے تو شادى كى متم ، مگر وہ وائن اب اے ہمارے باس ميں آنے وي ۔ ہم مرجائيں گرے درويش! ہميں دوات تهيں والت تهيں على اب اے ہمارے باس تهيں دوات تهيں على اب اے ہمارے باس ميں آل وردے ہمارا حلى دوادو۔ ہمارا حلى دوا دو جو ما كو گرے ديں گر دو۔ ہمارا حلى دوادو۔ ہمارا حلى دوا دو جو ما كو گرے ديں گر دو۔ ہمارا دلى ہم كر دو۔ ہم كر دو۔ ہمارہ دلى اب ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہمارہ دلى ہم كر دو۔ ہم كر دو ك

انچلو۔ مین اب دوسرے کی باری ہے۔" آواز آئی۔

یوں میں اب رو سر سر میں ہوں۔ "ولی رحم کردو ہم پر رحم کردو۔ اس چھنال کی جنی کا مند کالا ہوجائے۔ صابر علی اس سے گھن کھانے گلے۔ تو مجھ او ہمارا کام ہوجائے۔ مان او ہماری' مان او۔" "آجاؤ ہمن آجاؤ۔" بے بس اوگ دکھ بھری کھانیاں ساتے رہے اور ہم بھی دکھ تمہیں ای وقت تک شیں چھوڑیں گے جب تک تہمارے بارے میں تقدیق نہ ہوما۔
کہ تم شاہ مراد کے آدی ہو یا نہیں۔ جو کام تمہیں بتایا جارہا ہے اسے سرانجام دد۔ کماا ا باشتہ 'چائے سب طے گا۔ معاوف بھی جو مائلو گے ال جائے گااس کی فکر مت کرنا۔ ان ا سمجھے؟ یاتی تمام مسئلے تم خود مجھتے ہو۔ جب کوئی ایسا کام کی سے لیا جاتا ہے تو اس ل گرائی بھی کی جاتی ہے۔ کوئی گزیز ہوئی تو نقصان اپنے ہاتھوں اٹھاؤ گے۔ سمجھ رہے ہوتا؟" مگرائی بھی کی جاتی ہے۔ کوئی گزیز ہوئی تو نقصان اپنے ہاتھوں اٹھاؤ گے۔ سمجھ رہے ہوتا؟"

"محک ہے۔ برے شاہ بت ایکھ آدی ہیں۔ اپنے آدمیوں کو بری محبت ہے دکھے ہیں۔ اپنے آدمیوں کو بردی محبت ہے دکھے ہیں گئن اگر کوئی ان سے غداری کرے تو پھراس کی آبھیں اور ہاتھ پاؤں برے شاہ صاحب کے ہوتے ہیں۔" یہ آخری الفاظ برے ستھین تھے۔ رحیم خال یہ تفصیل بتا کر والبن چلا گیا اور ہمارا یہ غار خالی ہوگیا۔ پیلی روشنی میں غار کا یہ ماحول کے حد پرامرار نظر آرہا تھا۔ بہت دیر تک ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے سوچتے رہے اور پھر علی نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"منیس بایر بھائی! میرا خیال ہے یہاں منشات وغیرہ کا چکر شیں ہے۔ بس یہ لوگ بھولے بھالے اور سیدھے سادھے لوگوں کو ہے وقوف بتا کر ان کے مسائل سفتے ہیں اور اشیس الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں۔ یمی ان کا ایک ذریعہ معاش ہے۔" "بات واقعی بہت ولچے ہے لیکن کمی کو جھوٹی تسلی دے کر بیو قوف بنا دیتا بڑا غلط

"-Uy?"

کانی در تک ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے اور پھر خاموشی چھا گئے۔ ہمرحال انسانی کروریاں اور ان سے فاکمہ اٹھانے والے لاتعداد ہوتے ہیں۔ ایسے پیر فقیر جگہ جگہ کھیلے ہوئے ہیں۔ ویسے بات برے ظلم کی ہے۔ ہم لوگ دیر تک اس موضوع پر باتیں بھی کرتے رہے اور سوچتے ہیں وہ کے اور سوچتے ہی رہے۔ پھرایک دم تی چو تک پڑے۔ اس نے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا حوالہ دیا تھا اور یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ ہماری یاتیں کمیں اور سن کی جائیں۔ بمرحال پھر کم نے اپنا پہلے ون کا کام مرانجام ویا۔ ہم دونوں ہوشیار ہوکر بیٹے گئے۔ علی نے قلم اور ہمر سنجال لیا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھر کھراہٹیں سنائی دیتے لکیں۔ پھر رونے کی آواز رجمز سنجمال لیا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھر کھراہٹیں سنائی دیتے لکیں۔ پھر رونے کی آواز ابھری۔ ایکر مونی مونوں ہوئی ہوئی آواز ابھری۔ ایکر اس کی بحرائی ہوئی آواڈ ابھری۔ ایکر اس کی بحرائی ہوئی آواڈ ابھری۔ "یادرویش یا ولی! اکیلا بیٹا ہے میرا۔ بردی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ بچالوا۔

337 1 5

ال كے بعد منكل كو ہم لوگ فيلے ساتے ہيں۔"

"إلى- من في ل المنا مول- يه كام بهي حميس كرنا موكا منكل كو-"

بهرهال بهم خاموش بوسطة اور كام بهو تاربا جمعرات كو بيرلوكول كي درخواشيل كلهي ا دہ بردرگ سے فریاد کے طور پر کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اتواد کے فیصلے لکھے جن مل شاہ برے نے اپنے طور پر یہ فیلے الصوائے تھے۔ وہ اکثر جارے پاس آبیشتا تھا۔ ایک ال يل في ال سے كما

البرے شاہ! آپ واقعی عظیم ہیں۔"

"ارے بھائی! ارے بھائی! یہ عظیم و ملیم ہم لوگ میں ہیں۔ بس کیا کہیں تھے ۔ كيا جائية من كما موكيا- بم شيطان بين حرام كهات بين- حرام ير بي رب بين- مركيا کریں یہ براہ راست حرام ہے۔ ذرا دنیا میں مختلف شعبوں میں جاکر دیکھو۔ لوگ محملم کھلا حرام کھا رہے ہیں۔ ہم نے یہ چکر چلا رکھا ہے انہوں نے دوسرے چکر چلا رکھے ہیں۔ سرکاری و فتروں میں جاکر دیکی او۔ کہیں بھی تھیاری کوئی گوٹ کیٹس جائے۔ ذرا و کیجہ لویس کیا کہیں اپنی زبان سے جانے دو ان باتوں کو۔ ہمیں مجھی ولی یا درولیش مت کہنا۔ جو لوگ کتے ہیں انہیں گئے دو۔ اگر وہ مجلی نہ کمیں گے تو ہمارا کاروبار کیے چلے گا۔ ہم تو گندے اور غليظ لوگ ييں۔ ميد برے برے اللہ كالله كان فيك بندول كے لئے رہنے دو جو ي على دُعُلُ كُودو مرول كے لئے وقف كے ہوئے إلى-"

ام وونول كى حيران نكايي اس شاه بوت كو ديك مسي - يه آدى واقعى الجما موا تھا۔ ہماری سمجھ میں شیس آرہا تھا کہ کیا کریں۔ بسرحال اس وقت تو وہی کرنا تھا جو اس نے كما تقاله چنانچه اس كے باتھ ميں رجنز كو ديكھا۔ پہلے كيس ميں سات تعويد ويئے گئے اور اس مشکل میں اگر فنار افخض کے سلسلے کو بتایا گیا تھا جس کا نام محد دین نتا۔ بسرهال دیر سمک بیہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم اے رجس کی تحریر ساتے رہے۔ وہ ایتے فیلے لکھوا تا رہا۔ صابر علی کی بوی رشیدہ کا کیس آیا تو اس نے کھا۔

" تھیک ہے۔ اس پر نشان نگا دو اس کا کام ہو گیا۔" میہ کمہ کر دہ بنس پڑا تو میں چو تک كرات وكيف لكاراس في دوباره بيت جوع كمار

"باب- ایک واکو اس کے گھر کا صفایا کر گیا۔ پیچاری کو دولت سے کوئی دلیسی شیس تقی۔ شوہر چاہے تھا تو اب شوہر کمال جائے گا۔ وہ عورت جس کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ ے عد حال ہو جاتے اور مجھی مسرا اٹھتے۔ کچھ خوابشیں الی ہوتی تھیں کہ جن مكرابث چرے ير آبى جاتى تحى- برحال اس كے بعد كام ختم موكيا۔ اگر غور كيا جاتا ا ول سے نہ سوچا جاتا تو کیا ہی دلچسپ کام تھا۔ اس طرح سے انسانی فطرت کے دونوں پالم سلف آجائے۔ لوگ کیے اپ آپ کو دعو کا دیتے ہیں۔ کی طرح سے جھوٹے بیران فقرول اور بزرگون سے است ول کی حالت بیان کرکے بلیک میل ہوتے ہیں۔ یہ صورت حال آج پیل بار مارے علم میں آئی مقی اور یہ میرے لئے تو بالکل بی نیا تجربہ تھا۔ ا تك جو مو تاربا تفاده براستني خيز إور پراسمار تقله بورني اخيل كنول الكوا منظله من سار كردار آئے تھے ميرى زعد كى ميل ليكن يہ جو كھيل موربا تماي وليپ اور اثو كھا الله جم الن و تھی لوگوں کی کمانیاں بار بار پر ستے رہے اور اس کے بعد جم وہاں سے نکل کر ایل ووسرى ربائش گاه پر آگئے۔ رات كا كھانا كنچاويا كيا اور كچھ در كے بعد اجانك بى برے شاہ مارے پاس پیچ گیا۔ اس کے ساتھ ددیاؤی گارڈ بھی موجود تھے۔ ہونول پر مسراہا پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر کھنے لگا۔

"بال- كمو كيما كام ربا الطف آيا؟"

"جو كما كيا تم عدوه كياا لكه لئ ان لوكول ك نام وغيره؟"

"بال-ية آپ و كي ليج-"على في رجر اس ك سائة ركه ديا اور بزك شاه بين

"شزادے! اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو تمیس کیول تکلف دیتے۔ یہ بہت برا سئل ب المارے لئے۔ تم خود سناؤ۔ کیا کیا لکھا ہے؟" میرے بجائے علی نے ساری تعصیل سَالًى- وه آئميس بند كئ سنتار بااور پحرگردن بالكر بولا-

"واه- آدي و كام ك لكت بو تم- تحك ب يد رجمز محمد دو- كل مهيل ووسرارجر بل جائے گا۔"اس نے کما اور رجر اپنے باتھ میں لے کرواپسی کے لئے چل يرا- پراي ساتھ آئے ہوئے آدميوں سے يولا-

"خيال ركھتاان كاكوئي تكليف شيں ہوني چاہئے انہيں۔"

" بی برے شاہ-" اس کے آدی نے کما میں نے خاموش سے گردن بالی تھی-ا چانگ تل بوے شاہ بھروایس بلٹا اور کئے لگا۔

"اب دو دن کی چھٹی۔ پرسول جعرات ہے۔ جعرات کو بددوبارہ کام کرنا ہوگا ادر

۔ لئے تو لوگ خود مجھے ہی مارنا شروع کر دیں۔" پھر خاصے دن ای انداز میں گزر گئے۔ الله بدے بوی ولحیب باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ برے تجیب سے انداز میں میرے الن آیا۔ کے نگا۔

"ميرے يورے جم ين حرام دوڑ رہا ہے۔ مكريس كياكروں- اگر ميں اين طميركو لل نه كرون تو مجھے خود قتل مونا يوے- مجھ رب مونا؟ يس مجى بھى اپنے تعميرے مل كرنے لكتا موں-كيا كموں تم سے كيے بتاؤں تهيس اپنے دل كى بات! يہ تم بخت تغمير ایب وغریب چیز ہوتی ہے۔ اس کو بار بار ممل کرو مرتابی شیں ہے۔ آب حیات کی رکھا ے سرے نے۔ جاگ جاتا ہے تو بری تکلیف دیتا ہے۔"

" کھ بتائیں کے نمیں اپنے بارے میں شاہ برے؟" "اب تم مجھ مروانا جائے ہو۔ کیا کموں تم ے۔ رحیم خال سے یہ باتیں بوچھو تو اں وہ حمیس بتائے۔ مروہ نہیں بتائے گا۔" بوے شاہ پر اس وقت کچھ بجیب وغریب ایفیت طاری تھی۔ اچانک ای ایک رات وہ بت ہی تجیب کیفیت میں امارے غار میں مس آیا۔ اس کی آمکسیں سرخ ہو وہی تھیں مل جھرے ہوئے تھے۔ جمیں خاموش سے مور تاربا جراس كى آدار غرايث كى شكل يس عالى دى-

"تم في الن بارك من اجى تك كي خير سيل بتايا- كيابو تم كون بو؟" "م بتا ع بي آپ كوائ بارك ييل-"

"بكواس كررے مو- بالكل بكواس كررے مو-"

"کوئی غلطی ہو گئی شاہ بڑے؟" میں نے کہا اور اس موال بردہ سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ چند کھات خاموش وہا مجراس نے کہا۔

الویکھو- ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے "تمہارے قدموں میں سرر کھتا ہول-خدا ك كئے ايك ب جين روح كو اور زيادہ ب جين مت كرو- اگر اندر سے ولو كسى انسان کے ساتھ برسلوکی مت کرد۔ میں تو ایک ایبا جاتا سلکتا انسان ہوں جس کے اعدر جئم دیک رہا ہے۔ آہ میں تھارے ہاتھ جوڑتا ہوں تھارے قدموں میں سرر کھتا ہوں۔ مجھے اس جہنم میں اور زیادہ اذبیت ند دو۔ میں ساری برائیوں کے بادجود انسان ہوں۔ اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل بیں اس قدر ووبا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کا نتات میں خودے زیادہ ممنابگار اور کوئی تظر نہیں آئا۔ خدا کے لئے مجھے اور گناہوں کی دلدل میں نہ پھیکو۔ میں اپ اس سے زیادہ برداشت نمیں کرسکتا۔" اس نے کمااور اس کے بعد اس

تو دولت كى دجه سے اس كے يہي كى موئى تھى۔ اس ذاكونے اس كى مشكل عل كرانى ا اب اس کے پاس غلط عورت کو دینے کے لئے پچھے بھی نمیں ہے۔ عکوے تکوے کو عمال ہو گیا ہے۔ چھٹی ہوئی ول کی مراد پوری ہو گئی۔ جلو چلو آگے جلو۔"

مسرحال ہم مید سادے کام کرتے رہے اور وہ لوگوں کی مشکلات کا عل جا اگر اللہ واللہ جرمی بوشیال مچھ تعویز " حکست کی یکھ دوائمیں۔ سارے کا سارا کھیل دھوکا دہی پر بھی ما متھے۔ علی تو یمال بہت ہی خوش تھا۔ سب سے بری بات بیا کہ شاہ بڑے ابرے ہی مزے ا آدمی تھا۔ اپنے بارے میں بریات بتا آر با تھا۔ آیک دن تفسیل بتاتے ہوئے اس نے کہا۔ وكيابرا وقت أليا ونيا كالتص باليهااورب برا كام كرو-اس كے ليے چلٹی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہر چیز پلٹی سے چلتی ہے۔ ہمارا یہ کام بھی بروا پلٹی پر چلا ب- الاے آدی جنیس ام باقاعدہ تخواہ دیت ہیں۔ بستی بستی کھومے پھرتے ہیں۔ دہ اس بہاڑ والی سرکار کے تھیے کے لوگوں کو شاتے ہیں۔ یہ جگہ باہر کی بستی میں بہاڑ والی سرکار کے عام سے مشہور ہے۔ نور پور ہی شیس بلیہ آس باس کے لوگ بھی میااز دان مركار أت بين ادرات مط بيان كرت بن-"

"توريوركياس بستى كانام ب جوسائ نظر آتى ٢٠٠٠

"بال تم يد مجھ لوك بم لوگ مختلف طريقول = اس جگ كى ببلغى كرتے ين-مثلاً اچانک ہی کوئی پاگل ہوجاتا ہے اور نگ دھڑنگ سروکوں پر بھاگتا پھرتا ہے ' لوگوں کو پھر مار تا ہے۔ جارے اپنے آدمی اے پکڑ کریمال لے آتے ہیں۔ یمال اے دعائیں دی جاتی ہیں۔ تعویز دیے جاتے ہیں اور وہ تھوڑے دن کے بعد بھلا چنگا ہو کر چلا جا ہے۔ لوگ بوے شاہ پر عقیدت کے پھول برساتے ہیں اور بیاڑ وال سرکار کے اس مجاور کی بری ورت افرال مولى ب-"

"ليكن ايك بات بتائي بوك شاه في إكيا ان لوكول كو فائده بهي موتا بع"

"ويكيو بحائى! وس آدمى كسى مسلے ميں آتے ہيں۔ ان ميں سے دو چار كو خود بخود فائدہ موجاتا ہے۔ اب يهال آلے كے بعد وہ بياتو شيس موج كتے كه بيد فائدہ انہيں خود بخود ہوا ہے۔ آخر بہاڑ والی سرکار کا بھی تو اپنا کوئی کام ہے۔" اس نے کما اور بھر قتیمہ مار کر بن يا- جريولا-

"يقين كرو- اكر مين اى سے كول كد بعائى بم وصو كلك ميں كھ تمين كرتے كى

ال من ہے ہی نے ہمارے سلسلے میں اسے موم کر دیا ہے۔ بمشکل تمام میں نے اسے اپنا پاس سے ہٹایا۔ رجیم خال اس وقت اس کے ساتھ موجود نہیں فقا۔ وہ آنسو فشک کرنے لگا کچراولا۔

المكروب شاه تم مجھ كول يا رے ہويد إت؟"

افکون برے شاہ کون برے شاہ ہے۔ اس برای ذات تو کسی اور کی ہی ہے۔ یس آو ایک معمولی سا آدی ہوں۔ حاکم خال بار ہے میرا اور میرے پاپ کا تام فرید خال شاہ سجھ میرے پاپ کا تام فرید خال تھا۔ کیا ہوں ہیں کیا ہے میری کمانی میں تمہیں شیس بنا سکتا۔ میں بین لوگوں کی معموم آرزوؤں کو جھوٹے دلاے دے کر انہیں صرفوں کا شکار کرکے ان بین جا اس کی جیسیں خالی کرتا ہوں۔ جس کا کام شیس بنا وہ اے ای نقدیر سمجھ لیتا ہے اور جس کا کام میں بنا وہ اے ای نقدیر سمجھ لیتا ہے اور جس کا کام بین جاتا ہوں۔ جس کا کام شیس بنا وہ اس جھوٹی ترری جس بیل کھھ کی میں جاتا ہوں۔ جس مشین کے جو ان کی آرزو نیس تم تک پہنچاتی ہے۔ میں بہ گناہ کرتا ہوں لیکن تم بید ہوئی ہے۔ میں بہ گناہ کرتا ہوں لیکن تم بید ہوئی ہے۔ میں بہ گناہ کرتا ہوں لیکن تم بید ہوئی ہے۔ میں بہ گناہ کرتا ہوں ایکن تم بید جوں جن کرتا ہوں ایکن تم بید کرتا ہوں اپنا حساب کرتا ہوں تو میں خسیس جے۔ میرے گئے خزوہ نہ ہوں جن کی جیبیں خالی کرتا ہوں۔ میں جب بھی شمائی میں جیشتا ہوں اپنا حساب کرتا ہوں تو میں کی جیبیں خالی کرتا ہوں۔ میں جب بھی شمائی میں جیشتا ہوں اپنا حساب کرتا ہوں تو میں

کی آواز سکیول میں تبدیل ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد دو زارو قطار رونے اگا۔ الم دونول بی جران تھے۔ یکھ دیر تلک خاموثی رہی پھرین نے کہا۔ "شاہ بوے! بتاؤ تو سمی کوئی خلطی ہوگئی ہے جھ سے؟"

" تم سے نمیں غلطی جھ سے ہو گئی ہے میں اسسان اس نے تہمارے ماتھ بہت با سلوک کیا ہے۔ میں نے حمیس جاگتی آ کھوں سے مجھی نمیں دیکھا لیکن سوتی آ کھوں کے مجھے بہت ی یار تمہارے بارے میں تقسیل بتائی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں كي الحات ال كرر ربا مول- مجه يول لكنا ب جيد مجه زعر في من كناه ك في بدا كا كيا إ- كوئى ايك تو نيك كام كرايتاجو تاركى من كى سفيد كلت كى طرح روش موجاتا. يدى نے حرمتى موتى ہے ميرے باتھوں تسارى- قيد كر ركھا ہے حميل ، دھكيال دى إلى مركيا كرول مزاج بى ايدا بن كيا ب- ائنى ب چينى كو يھى مسج طور پرييان ميس كرسكا. جائل موں ممل جائل۔ میں جو کہنا موں اپنی دیوائی میں بکتا موں۔ جس دن سے تم سال آئے ہون جانے کیا ہو رہا ہے جھے۔ میں تو فریب کرتے ہوئے ذرا بھی تھیں جھجکتا تھا۔ مى كو وهوكادية موئ مجه كوئى وكل فين مو ما تحاليكن كياكرون غلط ولات وعدكرالني ميدهي جرى بونيال دے كريس سيسين كياكردن-كراب جب ے تم ي جواب لکھنا شروع کے بیں ہے ویکھو فائدہ ہو رہا ہے۔ ب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں مارے کام میدھے ہو رے بیں اور دو سب انا کھے لے کر آ رے بی کہ میرے پای اب رکھے تک کو جگہ میں ہے۔ میں خود جران ہول اور جو خواب میں نے دیکھے ہیں ال خوابوں نے مجھے بلا کرر کا دیا ہے۔ آہ کیا کروں پاگل ہو گیا ہوں۔ اب یہ سوچ رہا ہوں ک جو کھے بھے سے مورکیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ شاہ بڑے مت کما کرد مجھے۔ نہ میں شاہ ہوں ند يردا بون- ين سيس ين ين كيا كمون سيس كيا كمون- تمين خدا كا واسط! ويجمو اچھوں کو توسب لوگ اچھائیوں کے ساتھ آوازتے ہیں ہی برے کو معاف کر دو۔" ای تے آگے بڑھ کرمیرے یاؤں پکڑ لئے۔ وہ زارہ قطار رو رہا تھا۔ آنوون ے اس کا پورا چرہ بھیگا ہوا تھا۔ میری حالت فراب تھی۔ علی بھی جرانی سے یہ سب بھے دیکھ رہا تھا۔ جو كرد اس نكراها عمام اس مجيني كوشش كردب تقد طالانك بدائدازه موچكا تماك وه ایک خطرناک آدی ہے اور اگر ہم نے اے کوئی تقصان پھیانے کی کوسش کی تو خود ہمارا ستباناس ہوجائے گالیکن اس وقت جو آنسواس کی آنکھوں سے ہمد رہے تھے وہ جھوئے آنو نیں تھے۔ مجھے موفیصدی اس بات کا یقین ہوگیا تھا کہ کوئی ایسی چیزاس کے دل کو

خود کو بے قصور سمجھتا ہوں لیکن بیجھے سکون نہیں ملا۔ وہ سکون بیھے میسر نہیں ہے افسانوں کو میسر ہوتا ہے۔ بیہ سب جو میرے ساتھ میری کمائی کھاتے ہیں بڑے سکوان بھیتے ہیں۔ کھاتے ہیں ہوت ہیں ہیں ادام کی نیند ہو جاتے ہیں لیکن بی ان نیندوں سے قرار ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں کو جی رہتی ہیں جو میرے اور اللہ مصیبت کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ یہ سب پچھ میں کر رہا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لئے کیا کروں۔ آہ۔۔۔۔۔۔ کوئی ہے اس کا نتات میں جو جھے سال اس سے آتا کہ میں اپنے کے کیا کروں۔ آہ۔۔۔۔۔۔ کوئی ہے۔ کیا ہے یہ سب پچھ کیا ہوں تھیم ہوگئ ہے۔ کیا ہے یہ سب پچھ کیا ہوں کہ اور رحم آنے لگا۔ جو پکھ اس کے اور رحم آنے لگا۔ جو پکھ اس کے اور رحم آنے لگا۔ جو پکھ ام یہ تارہا تھا وہ تو بردائی جیب سا تھا۔ بسرحال میں نے علی سے کما۔

"علی اسی پانی پاؤے " علی نے فررا پانی دیا اور میں نے اس بانی پاتے ہوئے کہا۔
"دوست! دنیا میں کوئی کچھ شیں ہو ؟ ہی یوں سمجھ او کہ ہر مخص کی تقدیر اس کے فیطے کرتی ہے۔ تم نے اپنا دکھ جھے کہا میں اے من کر تمہیں دلاسا دیتا چاہتا ہوں۔
تم اپ دل کی مراری بحراس میرے سامنے نکال دو۔ جھے اپنی زندگی کے ہر لمجے سے آشا کرو۔ میں خود تو بھے نمیں کر سکتا تمہارے لئے سوائے دعاؤں کے۔ تمہارے اندر اگر تمہر زندہ ہے تو سمجھ لوزندگی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کرتم میں بھری ہوئی ہے۔ ہم تمہارے لئے مرائی میں بھری ہوئی ہے۔ ہم تمہارے لئے مرائی کھنے ہیں۔ "وہ ظاموش ہوگیا۔ آہستہ آہستہ اس کی کیفیت مناسب ہوتی جاری تھی۔ بھرائی آئے کہا۔

حاکم خال ہے میرا نام ایک چھوٹی کی بہتی نادر گڑھی ہیں رہتا تھا۔ نادر گڑھی ہیں رہتا تھا۔ نادر گڑھی ہیں میرا چھوٹا سامعصوم گھرانہ تھا۔ میرا باپ کسان تھا۔ مال تھی دو بہنیں تھیں۔ بس بیہ ہماری کا نکات تھی۔ میرا باپ محنت مزدوری کرکے ہم لوگوں کی پرورش کریا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں پر کام کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک کالے موذی نے میرے باپ کو کاٹ لیا وہ زہر میلے سانپ کا شکار ہوگیا۔ ہیں نے اس کی ٹانگ پر بند باندھ دیا تھا تاکہ زہر آگ نہ باندہ دیا ہے اور اس کی تائگ کی بند باندھ دیا تھا تاکہ زہر تا کاٹ کا علاج کرا تھی ، میں ہوسکا۔ وید نے کہا کہ ہم اسے شہر لے جائیں اور کی ایکھ ہپتال ہیں تائگ کا علاج کرا تھی ، کہا کہ ہم اسے شہر لے جائیں اور کی ایکھ ہپتال ہیں استے پینے اس کا علاج کرا تھی ، کہا تھا ج کرا گئے۔ بس خیراتی ہپتال ہیں لے گئے اور خیراتی نہیتال میں لے گئے اور خیراتی نہیتال میں لے گئے اور خیراتی نہیتال کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ وئی اور جب میرا باپ معذور ہوگیا ت

الرب گھریں فاقے شروع ہوگئے۔ میرا باپ ایک برے زمیندار کے کھیتوں ہر کام کرتا تھا
ادر یہ زمیندار بہت ہی سخت دل تھا۔ اس کی بہت می داستانیں سننے کو بلی تھیں اور وہ الگوں کے لئے معینت بنا ہوا تھا۔ بب ہمارے بال فاقد کشی انتا کو پہنچ گئی تو میری مال ایک ون میری ایک بمن کو لے کر زمیندار کے گھرگئی تاکہ اس سے گھرکے افرا بہات کے لئے کچھ مانگ لائے۔ اس نے زمیندار سے بہی کما کہ وہ میرے باپ کی جگہ بھے اپنے المر ملازم رکھ لے۔ کھیتوں پر کام کرائے لیکن اس نے اس بات پر غور تھیں کیا تھا بلکہ اس نے میری توجوان اور خوبصورت بھن کو بری نگاہ سے ویکھا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت وُر تا تھا۔ اس کے فلاف پکھ تھیں کرسکا نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت وُر تا تھا۔ اس کے فلاف پکھ تھیں کرسکا تھا لیک دن زمیندارتی ہے۔ میری ماں جے کہا کہ دہ اپنے شوہر کا ایک پیغام لے کر آئی اور اس نے میری مال سے کما کہ دہ اپنے شوہر کا ایک پیغام لے کر آئی

۔ میری مال برت سے سے حول طرف کا اولاد شمیں ہوتی۔ میں بانچھ ہوں۔" "شمیس معلوم ہے بہن کہ میرے ہاں اولاد شمیں ہوتی۔ میں بانچھ ہوں۔" "اللہ آپ پر کرم کرے گا بردی بیکم۔"

الله اپ بر سرم سرم مرس مرس مرس منظل سے تیار کیا ہے کہ وہ دو سری شادی کرے تاکد "میں نے اپنے اور میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔" ہمارے بال اولاد پیدا ہوجائے اور میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔"

"ميرے يال-"

ور بال - تساری بری بی کا رشتہ لے کر آئی ہوں میں - اس کا فکاح زمیندار صاحب کے کر وقی ہوں میں - اس کا فکاح زمیندار صاحب کے کروو - حق مرجو بھی ہا گھوگی ہم دیں گے - اتنا دیں گے تہیں کہ تساری مشکلات بھی دور ہوجا تیں گی - بید کام بالکل خاموشی سے ہوجائے گا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگ - تساری بین میرے پاس رہ گی - اولاد پیدا ہوجائے اس سے تو زمیندار صاحب خاموشی سے اس کے باس دیں گے دہ صرف تسادا ہوگا - بس

''میہ سب میچھ کیا کہ رہی ہیں آپ بیزی بیگم؟'' میری ماں نے شدید خوف کے عالم میں کما۔ جس وقت زمیندارنی میری مال سے نیہ باتیں کر رہی تھی میں بھی یہ الفاظ سن رہا تھا اور میرے خون میں آتش فشال کھول اٹھا تھا۔ میں دیوات وار آگے بڑھ کر بڑی بیگم کے یاس کڑنچ گیا اور میں نے غراقی ہوتی آواز میں کھا۔

وافوراً يهال سے الله اور بابر فكل جار كيس ايسانه جو كه تيرى لاش محصد يمال سے

"برے بھیا! بھائی اور بس ایک بی چیز ہوتی ہے۔ تم میری بس کو گالی دے رہے

"الیا کراس بھالی اور بمن کو تو اپنے گھر لے جاادر اپنی بہنوں کو میرے گھر بھی دارے" اس نے عضیلے لیجے میں کھا اور اس کے بعد میرا دماغ میرا اپنا نمیں رہا۔ میں نہیں جاننا کہ میرے ہاتھ کس طرح اس کی گردن تک پنچے اور کب اس کی زبان اور آتھ میں ہامر نکل آئیں۔ میں تو اس وقت چو نکا جب میں ڈمیندار صاحب کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور زمیندار بھے تجب میں تو اس وقت چو نکا جب میں ڈمیندار صاحب کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور دمیندار بھے تجب میں تا گاہوں سے دیکھ رہا تھا۔

"تو لوك مار ديا اسى بين ......... تحل كرديا- بوليس آن وال ب- كياكها ب يوليس سى؟" يس في جوكك كرزميندار كوديكها وركها.

وميل سمجانس زميندار صاحب-"

"سرے! سمجھ تو ہے۔ سمجھنے سے تق زعدگی نکے عبی ہے تیری۔ پولیس والوں کو کیا بنانا ہے۔ یہ فیصلہ سمجھے اس وقت کرنا ہو گا۔"

واكيامطلب من سمجما شين."

" کی کھی کما تھا اہم نے بھی ہے۔ یمن مائلی تھی تھے ہے ترق دایک ادلاد پیدا کر لینے وہ ہے۔ ترق دایک ادلاد پیدا کر لینے وہ ہے۔ شادی جائے شاوی کرا ہے۔ اے بیچا جائے اے بھی بیش کر اے ہے۔ اس بیچا جائے ہے۔ فود بھی بیش کر اے بھی بیش کر اے بھی بیش کرا ہے ہے بیش کرا یک جائے گئی وقع ہے۔ کرا بلکہ شادی بھی کرادیں کے بعد بال دونوں کی۔ ہمارے لئے کون می بری بات ہے۔ فیصلہ کرنے بیٹی ایک باد بھر بیرے سارے وہود بیس چنگاریاں دواڑ فیصلہ کرنے ہے۔ ایک باد بھر بیرے سارے وہود بیس چنگاریاں دواڑ کی تھیں۔ بیس نے زمیندار کو دیکھا اور میرے ہونوں پر ایک ہولئاک مسکراہے بھیل کی۔ بیس نے اس سے کما۔

"فیک ب زمیندار صاحب! فیصله کرلیا ب بن فیس

"ارے واو۔ فقلند ہے۔ فقلند ہے۔ مال کیا تونے۔ بھی بروا سیح فیصلہ کیا ہے۔
آگھ مفتے ہیں۔ " وہ آگ بردھا اور میرے یالکل قریب آگیا۔ میں نے مسلم آئی۔
دونوں ہاتھ کھولے اور دو سرے کمح اس کی کردن میرے ہاتھوں کے شیخے میں آئی۔
" یہ سیسے یہ میرا فیصلہ ہے زمیندار صاحب۔ بچھ رہے ہیں آفر کار آپ نے بھے یہ فیصلہ کرتے پر مجبور کر دیا۔ " زمیندار میری گرفت میں ترکیخ لگا۔ اس کی آمھیس

باہر پھینگنی پڑے۔" زمیندارٹی مند پہاڑ کے جھے دیکھنے گلی پجراس نے تھے سے لرزسا ہوئے بھے کہا۔

و کون کی الیمی بات کردری ہے میں نے۔ مخمل میں ناف کا پیوند لگا رہی ہوں۔
ارے تم ہو کیا اور تمہاری او قات کیا ہے۔ ایک تو ہم احسان کر رہے ہیں تمہارے اور اور بھوک مررہ ہو۔ تمیک ہے مرو کتے کی موت ہمارا کیا جاتا ہے۔ "بیری بیگم میرٹ نے اور کیے کی موت ہمارا کیا جاتا ہے۔ "بیری بیگم میرٹ نے اور کیے کر فوراً اٹھ گئی۔ اے دویارہ ہمت شیس ہوئی تمی کے اس سلسلے میں پچھ کے۔ یں اور خوتی نگاہوں سے اے ویکھا تو مال نے میرے شانے ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔

ورشیں بیٹا! اپنے آپ کو سیمالو۔ اپنے آپ کو سیمالو۔ تمارا باپ معدور ہے۔ الم

یں نے اپنالہو خود چات لیا۔ بہنوں کا اور ماں کا میرے سوا ادر کو بگ سارا نہیں تھا۔
جھے ان کے لئے زندہ رہنا تھا۔ میں چاہتا او نہ صرف زمیزدار کو بلک اس کی یوی کو بھی اسلام کورے کورے کورے کرتے ہے جس نے میر کر لیا۔ بہینہ پھرلے کا سمارا چاہیے تھا ہمیں۔ سب کو پالنا تھا اس لئے سب بچھ بحلا دینا شروری تھا۔ بمرطال میں اور حراد اور کوشش کرنے دگا اور پھرا کے بلگ جھے بچھ کام مل گیا۔ روثیوں کا ممارا ہو گیا تھا۔ جس شخص کے بال چھے سمارا ما ان تھا وہ بھی زمیندار سے کم ہمین تھا۔ بری کی دوگان تھی جس شخص کے بال چھے سمارا ما ان ہوا کرتا تھا لیکن وہ ایک آوارہ منش انسان تھا۔ جس جس شرطال میرے کھریں ہی آنا جانا ہو کیا تھا اس کی یہوی بہت تھی نیک جورت تھی۔ بہرطال میرے کھریل ہی وا اس کی یہوی بہت تھی نیک جورت تھی۔ بہرطال میرے کھریل ہی اور شھے بھائی کہ کر پارٹی تھی۔ بھی وہ خفیہ طور پر نیمری مدو بھی کر دیا کرتی تھی۔ بھی دن در جانے کیا ہوا کہ شی دوگان دار کے گھر پہنچا۔ اس کی یہوی بہت تھی نیک جورت تھی۔ کردیا کر دیا کرتی تھی۔ بھی کہ کردیا کہ اور کردیا کہ شی دوگان دار کی دار کرتی تھی۔ بھی کہ کہ کر پھرا کے دن در جانے کیا ہوا کہ شی دوگان دار کی دور کردیا کہ اس کی یوی سے کہ کی ادادر میں مامان انھا کر دیا کہ کر انداد میں مامان انھا کردیا تھا اور اس نے شیح کی لگاہوں سے جھے دیکھتے کہا۔

"كون ب- مجمد اطلاع دية بغيرة يمال كياكرداب ؟"
"كون ب- مجمد اطلاع دية بغيرة يمال كياكرداب ؟"
"كو نس - بوع بعيا بس بعالي ف بحد ع يكو كام ك لئ كما قا- ده كام كررا

" بھالی! سالے آ کھوں میں گندگی لئے بھرتا ہے۔ میری دوی کے لئے توجو کھ کر دہا ہے مجھے اس کے بارے میں بتا ہے۔" "ال باب ك يارك من كي معلوم نيس ب؟"

"منیں۔ یکی شیں گیا ان کے پاس کیکن بھیجتا رہتا ہوں اوگوں کو۔ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ چھوٹی بمن کی بھی شادی ہوگئی ہے۔ سب بنسی خوشی زعدگی گزار رہے میں۔ ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز جب بھی انسیں ضرورت ہوتی ہے چینج جاتی ہے کیکن وہ یہ شیں جانتے کہ انسیں یہ چیزیں پینچانے والا کون ہے۔"

دیمام تو تمہارے سارے ہی ایجھے ہوتے ہیں حاکم خان! پھر جہیں بے سکونی کیوں

"مب کھ بنا دیا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے بارے میں۔ مب کھ بنا دیا ہے۔ دعا کریں میرے گئے بنا دیا ہے۔ دعا کریں میرے گئے۔ میں آپ کو خوابول میں دیکھنا ہوں طالانکہ میں نے اپنی اس زندگی میں آپ کھے یوں آنے کے بعد بھی کسی انسان کو کوئی اہمیت نمیں دی۔ لیکن آپ ۔ اس بوی شخصیت ہیں۔ الگناہے جیسے میں آپ کے سامنے جرم نمیں کر سکنا۔ آپ کوئی بہت بی بوی شخصیت ہیں۔ دیکھیں میں نمیں جاننا کہ ایسا کیوں ہورہاہ لیکن آپ براہ کرم آپ اس بات کو تسلیم کر کھیے قبول کر گئے جی اس بات کو تسلیم کر کھیے قبول کر لیکھے کہ آپ وہ نمیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ یہ نارہ افراد اب میری عدد کے مختل میں جو بھی میں ان سے کہنا ہوں اس سے انہیں فائعہ ہوجاتا ہے۔ یہ اس وقت سے ہوا ہے۔ یہ اس فائعہ ہوجاتا ہے۔ یہ اس وقت سے ہوا ہے جب سے آپ یہاں آئے ہیں۔ "میرے ہونؤں پر مسکراہٹ پھیل گئ

و المنس ب خیال این ول سے نکال دو کہ میں کوئی ولی یا درویش ہوں۔ میں نے اللہ میں ہوں۔ میں نے اللہ میں ہوں۔ میں اللہ متنسی بنایا ہے کہ میں بھی زندگی کو معمولی سے انداز میں گزارتے والوں میں سے ایک معل ۔"

"آہ...... میرے لئے دعا کیجئے بس کمی کمہ مکتا ہوں کہ میرے لئے دعا کیجئے۔" بسرحال اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ بوے شاہ میرے پاس آجاتا تھا۔ جھے سے درخواست کرتا تھاکہ مجھے حاکم علی کما کریں بجروس نے ایک دن کما۔

"آپ کو معلوم ہے باہر علی صاحب کہ میرے یہ ساتھی میرے خلاف سر کھی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے مخلص نہیں ہیں۔ پھ نہیں کیوں یہ لوگ میرے خلاف ہیں۔ اصل میں صرف انہیں یہ خوف ہے کہ کمیں میں کوئی بہت بڑی حیثیت نہ افتیار کر جاؤں۔ یہ یمال آئی ہوئی ساری دولت لوٹ لینا چاہتے ہیں۔"

"بسرحال يه تهارا يكي نقصان نهيل كرسكيل محدثم اطمينان ركهو-" تجرايك دن

اینے پورے ہوش وحواس میں تفاد اس کی علاقی لی تو بہت سی کرلی مجھے ملی۔ سوالے کی چین میرے کی اعموضیال۔ یمی نمیں بلک اس کرے میں تجوری بھی تھی۔ میں نے سے پچھ بڑے اظمینان سے خالی کردیا۔ واقعی عقل آگئی تھی مجھے۔ چھینا چھیا اگھروایس آیا۔ ماں باپ اور بہنوں کو تیار ہونے کے لئے کما اور پھر پڑوئی کی تیل گاڑی کھولی اور سب لا اس میں بھا کر چل یوا۔ سے یائے بچے میں بست دور نکل آیا تھا۔ یمال سے ایک شری آبادي يس پنچا اور پير ريل يس بيش كريس في وه حبك پيموز دي- مان باپ بهنون كو كولي خرنیں تھی کہ یہ سب کیا ہور ہا ہے۔ مراب جھے کوئی پریشانی بھی نیس تھی کوئد اپ ساتھ اتنی دولت لایا تھا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئی۔ ایک گھر خریدا اور نام بدل کر رے نگا۔ مب يرسكون عظم ليكن محص سكون شيس تھا۔ ميس في اخبار ميں اپني الصور ويكھى سى- يوليس جَلد جَلد جَمع علاش كرري تقى- بسرطال يد سارى ياتي اين جَلد تهي- جم اس وقت تک این آپ کو محفوظ ر کھنا تھا جب تک بہنوں کی شادی شا کردول- بری بمن کی شادی کردی اور باقی رقم باپ کو دے کر کما کہ چھوٹی بڑی ہوجائے تو اے بھی رخصت كرديا جائ اور پروبال سے بحاك آيا۔ مين اے مال باپ كو اے آپ مين ماوث نمين كرنا چاہتا تقاد ايك مفرور مجرم كے لئے كسي جائے بناہ نميس تھى- زندكى بجرك لئے ميں اکیلا رہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک کروہ بنایا اور اس جگہ کو منتخب کیا۔ پھر یمال پیر بن کر بیٹ گیا۔ سمجھے یہ تھیل ہے میرای زندگی ہے میری لیکن وقت مجھ سے گناہ پر گناہ کرائے جارہا ہے۔ اس کی بہت ی وجوہات ہیں۔ اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے۔ دنیا سے بچتا بھی ہے۔ شعبی جات کے مال باپ کا کیا ہوا۔ سب کو چھوڑ کر جیٹھا ہوا ہوں۔ یسال زندگی اس انداز میں گزار رہا ہوں۔ لیکن سکون ؟ آہ سکون شیں ہے۔ گناہ پر گناہ کتے جارہا ہوں۔ گناہ ير كناه ك جاربا بول-"

"تم ذاك كون ذالت مو؟"

"دولت بنع كرنے كے لئے۔ بنو اوك بھى سے فرزت كے لئے وعائيں كرانے آتے ہيں۔ بيں ان كى غربت دور كرتا بول ليكن ان اميروں كى تجوريوں كو خالى كركے جن بيں بيد مقصد دولت بھرى ہوئى ہے۔ رات كى تاريكى بين من پر رومال ليبيث كران كے دروازے پر جاتا ہوں پھر دہ اننى بيبيوں بين سے پھولوں كى چادرين چڑھاتے آتے ہیں۔ گى كے چراخ جانے آتے ہیں۔ گى كے چراخ جانے آتے ہیں۔ "اس نے كما ادر بين نے آئى جيس بند كريس۔ بدى بجيب بات نتی۔ بيت دير تک بين سوچنا رہا پھر ميں نے كما

وَمِنْ تَوَا زُن مِمَّاثِرُ مُومًا حِارِها ہے۔"

"اس کی کمانی ننے کے بعد یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا نوازن واقعی خراب بو کیا ہے۔" بمرحال ہم اس کے بارے میں بہت ویر تک باتیں کرتے رہے اور اس رات بھی ہم باہر آگئے۔ گھرای جگہ اے تلاش کیا گیا لیکن وہ کمیں نظرنہ آیا۔ ثب جھے اس نیلے کا خیال آیا اور میں اس طرف وال یزا۔ وہ دباں بھی نہیں تھا۔ بسرحال ہم بوے پریشان تھے اور میں میہ سوچ رہا تھا کہ کوئی گز ہو ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے على سے بھی بات کی تھی۔

"ولیے بھی جمیں بماں کانی ون گزر گئے ہیں۔ جگہ بہت انجھی ہے اور کچی بات ہے کد ایکی جگوں پر زندگی کا پورا پورا لطف موجود ہے۔ آخر انسان اور کیا جاہتا ہے۔ لوگ يمال آتے يى اپنى اپنى داستانيں ساتے ہيں اور بحريم ان كے لئے كام كرتے ہيں۔ "على فے کوئی جواب سیس ویا۔ آج لوگول کے آنے کا دن تھا اور مزار کا درواڈہ کھلنے والا تھا۔ ہم اینے کام میں مفروف ہوگئے۔ سارا کام معمول کے مطابق ہوا۔ رات کے کوئی آش ساڑھے آٹھ بچے موں کے کہ اجانگ رجیم خال بدھوائی جارے یاس ووڑا چلا آیا۔ اس كى كيفيت خراب منى - سيند وهو كنى بنا جوا تفا- چرد سرخ جور با تفا- مند سے بات نمين نکل رہی تھی اس نے بڑے خوف زوہ انداز میں کما۔

" إبر بعالى- بابر بهائي غضب بوكيا-"

ومردے شاہ کو مل کر دیا گیا۔ می نے اس کے برن کے ملاے ملاے کر دیے ہیں۔ اس کی لاش قبر پر بوای مولی ہے۔ سرالگ کر دیا گیا ہے ہاتھ یاؤں الگ الگ بزے ہوئے ہیں۔ ساری قبر خون میں زولی ہوئی ہ۔ وہ مار دیا گیا۔ اے مار دیا گیا۔ بوے شاہ کو مار دیا گیا۔ میں جراغ جلائے گیا تھا تو میں نے دیکھا۔" رحیم خال کی آواز رندھ گئے۔ میرا پورا بدن ساکت ہوالیا۔ علی بھی کے میں رو گیا تھا۔ بشکل تمام مارے جسموں میں جنبش ہوئی۔ میں نے علی کا ہاتھ پکڑا اور آست سے کا۔

"أوَعلى!" بم تينون آبسة قدمون عي بابر كل آئے باؤن إوهر ك اوهرير رہ تقصه خوف سے ول لرز رہا تھا۔ باہر کا ماحول اب بالکل سنسان ہوچکا تھا۔ باہر کے لوگ تو سرشام بن چلے جاتے تھے۔ یمال موجود لوگ بھی اپنی اپنی مکیں گاہوں میں تھس جاتے تھے۔ بسرحال کچھ مجھ میں منیں آرہا تھا۔ ہم آبستہ قدموں سے علتے ہوئے آخر کار مزار میں رات کو خاموثی سے باہر نکل آیا۔ اب یمان ہم پر کوئی یابندی نمیں تھی اور ہم جب مجى جاج بابر تكل كرير وساحت كرف لكة تف الارايمان سي كيس جاف كاكونى ارادہ شیں تھا۔ کوئی تکلیف تو تھی شیں یہاں۔ آرام سے وقت گزر رہا تھا۔ میں تاروں کی چھاؤں میں دور دور تک کے پر سکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ پھر ایک ٹیلے پر میں نے ممى كو بيض و الله و علم خال بى قلد د جلف كس سوى بين دوبا ووا قلديس جدرواند اصامات ول میں لئے اس کے پاس بھنے گیا لیکن میرے قدموں کی جاپ س کر بھی اس نے گردن نہیں تھمائی تھی۔ وہ ای طرح ساکت بیٹیا رہا تھا۔

و کمیا بات ہے حاکم خال کیا موج رہے ہو؟" میں نے موال کیا لیکن اس کے اندر کوئی تحریک پیدانہ ہوئی۔ میں آیستہ آیت آگے بوھا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ

ودليا سوج وب وو حاكم خال!" ليكن سرب علك سد وزن سه وه ايك طرف كو گرنے لگا اور میں بری طرح چونک بڑا۔ میں نے اسے سنبھالا اور اس کی آتھوں میں مجھانکا۔ پھر میرے منہ سے بلکی می آواز نکل گئے۔ اس کی آ تھوں کی سیاہ پٹلیاں عائب تھیں۔ بدری آ مجھول پر سفید ڈیلے جہائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کیکی طاری ہو گئی۔ ایک مجیب ساخوف جھ پر مسلط عو کیا۔ ہیں نے جلدی سے اس پر سے باتھ مثالے۔ وہ شیرها ہو کر بیشارہ کیا تھا۔ مجھ میں نمیں آرہا تھاکہ اے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی بھی ا اے کی آوازیں دیں۔ اس کا مجھے اعدازہ ہوگیا کہ اس کے اندر زعد کی موجود ہے۔ وہ زندگی سے دور شین ہوا تھا۔ بس وہ کچھ عجیب ساہو گیا تھا۔ میں نے اے ای طرح بیٹھے چھوڑ دیا اور وائیل این جگہ آگیا۔ علی آرام کی تغیمر سوریا تھا۔ میں نے پیچھ نہ کہا۔ پھر وو مرے وان الل نے اسے ایک ملے ير كورے موت ويكھا۔ اس وقت شديد وحوب يو رنی سی۔ اتن کہ ہر مخص کمیں نہ کمیں چھیا ہوا بیٹیا تھا لیکن وہ ٹیلے پر کھڑا سورج کی طرف مند اٹھائے کچھ و کی رہا تھا۔ علی میرے پاس پنج گیااور اس نے کسا۔

"ارے کیا ہو گیا کچھ سمجھ میں نمیں آیا۔"

" میں نے کئی بار راتوں کو اے مجھی کھڑے ہوئے پایا۔ مجھی ساکت جیٹھا ہو تا ہے۔ دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ میں رات کو با ہر نکل آیا تو میں نے کچھ فاصلے ہر اے میلے پر ماکت کھڑا ہوا پایا۔ پت نہیں کس کیفیت میں ہے۔ جھے یوں محسوس ہو رہاہے جیسے اس کا

پر ستور ہے ہوش تھا اور ہم اس کی تثار داری کر رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد علی نے اپ آپ کو سنیسالا اور کھنے لگا۔

"ميرا خيال ہے ہميں يمال سے فوراً نكل جانا جاہے،"

"كول على! أخركيا مشكل ب تهيس؟"

"مشکل کچھ شیں ہے۔ لیکن مسسسہ لیکن صوریہ حال کافی خراب ہوتی جاری ہے۔ مقل ٹھکانے شیں رہی ہے۔ واقعات اس قدر الجھے ہوئے اور چیدہ ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔"

"بہت سے فیصلے وقت کرتا ہے۔ اگر یمال کوئی تکایف ہے تو تہماری مرضی ورتہ تم ایک بار ویکھو اور سوچو۔ بزے شاہ کمہ مہا تھا کہ جب ہے ہم یمال آئے ہیں۔ لوگوں کو خود بخود فائدے ہونے لگے ہیں۔ برے شاہ کو اس پر کچھے نمیس کرتا پڑ مہا جو اے کرتا پڑتا تھا۔ علی اگر یمال لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں تو جمارا کیا جاتا ہے؟"

"رواكيا يا الرواكيا ي

" یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ بہت و تھی انسان تھا۔ جرا خیال ہے خود اس کی مشکلوں نے اسے تھیرلیا ہے۔"

"ہماں کے لئے کیار کتے ہیں؟"

"کیا کما جاسکتا ہے!" میں نے پڑخیال انداز میں کما اور پھرخود پر غور کرنے لگا۔ واقعی میرا تو خیال بالکل مختلف تھا۔ میں تو خود دو مردن کے شاتوں پر سفر کررہا تھا۔ ان لوگوں نے اگر مجھے بچھ دیا تھا تو کم از کم مجھے ان سے آشنائی شمیں تھی۔ برے شاہ کا کمنا تھا کہ جب سے میں یماں آیا ہوں اور میرے وربعے لوگوں کو وہ الٹی سید حی باتیں بتائی جارتی ہیں۔ تب سے لوگوں کو وہ الٹی سید حی باتیں بتائی جارتی ہیں۔ تب سے لوگوں کو وہ الٹی سید حی باتیں بتائی جارتی ہیں۔ بات غردر کی عد تک پہنچ جائے۔ یہ تعلد بھی کسی اور بی کا تھا۔ بال بس اس بات کا خواہش مند تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میرا کام جاری رہے او۔ میری وہ مشکلات دور ہوجاتیں جن کے بارے میں سما گیا تھا کہ وقت اپنا فیصلہ خود جن کے بیرے میں سما گیا تھا کہ وقت اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ ہمرحال سے سارہ سلسلہ چلا رہا پھر تقریباً تین یا جار دان تک برے شاہ سے طاقات شمیں ہوئی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے تھے۔ کئی بارہم نے دائوں کو طاقات شمیں ہوئی۔ میں آیا تھا۔ کرتے میں خال ایک بار پھر پریتان سامیرے پاس آیا تھا۔ کہ خوال ایک بار پھر پریتان سامیرے پاس آیا تھا۔ کہ نے نگا۔

کے دروازے سے اندر داخل ہوگئے۔ چراغ جل رہا تھا اور اس کی پیلی روشن میں بڑے شاہ دیوار کی طرف ررخ کے دو زانو بیشا ہوا تھا۔ اس کا بدن ساکت تصا اور ہمارے قد موں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نمیں ہوئی تھی۔ میں نے جران نگاہوں سے رہم خال کو دیکھا۔ رجیم خال کی آئیسیں خوف اور جرت سے چڑھ گئی تھیں۔ وہ چکرا رہا تھا۔ بشکل تمام اس نے کرنے سے بچنے کے لئے دیوار کا سمارا لیا تھا اور پھر پھے کھوں کے بعد اس نے مکالے ہوئے میں کیا۔

"فداكى قتم إيس في جموث نبين بولا تفاه خداكى قتم إيس في المحمول سے ديكھوں سے ديكھا تھا۔ بين الدھا نبين ہوں اس قرير خون ہى خون اس قبر پر خون ہى خون ہى خون اس قبر پر خون ہى خون ہى خون اس قبر پر خون ہى خون اس اور پاؤل اور حرد برا ہوا تھا ليكن اس وقت ديكھيں گرون وہاں برئى ہوئى تھى۔ ہاتھ وہاں اور پاؤل اور حرم خال تم كھا رہا ہول اپن مال باپ لى برے شاہ دہ سے دہ دوں ہے۔ اس باپ لى برے شاہ دہ سے اللہ اس كے بيروں كى جان بھى لكل كى تقی۔ بين في جند قدم آگے برھائے اور برے شاہ كے قريب بنتي كيا۔

"حاكم خال تم تُحيك بو-" مين بوك شاه ك مائ يني كر بولا اور بحر ميرك منه ے ایک جیب سی آواز ممکل گئے۔ میں اس کی آلمصیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈیلوں کے بغير تقا- يوري أعلمول ير مفيدي چهاني بوني تحي- اس قدر روش اور تيز أعلميس كه ان یر تھا ہیں نہ جمائی جاسیں۔ یہ روشن اس کی آ محدول سے باہر نکل رہی سمی اور میں اپنے ول مين بلكاسا خوف محسوس كرربا تفاد بدى عيب بات تفي يدا بدى عيب بات تفي-اس نے نگامیں محما کراس طرف دیکھا۔ رحم خال اس کے بی چرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچاتک ای رجیم خال کے حلق سے ایک دہشت بھری آداز تھی اور وہ اچھل کر بھاگا لکین منبرے مکرایا زمین ہر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک عجیب می ابیل ع گئی تھی۔ علی مجى كافى صد تك خوفرده نظر آربا تقل ين في كيد مجع سوچا اور بير على كو اشاره كيا بم رجم خال کو افعائے ہوئے باہر آگئے تھے۔ رجیم خال کے بدن پر بے ہوش ہونے کے باوجود ایک کپلی می طاری متی- ام اے این رہائش گاہ میں لے آئے۔ علی بھی بالکل خاموش تفا۔ رجیم خال کو انا دیا گیا۔ پھر اچانک ہی رجیم خال کا بدن شدید سننج کا شکار مو كمياد وه برى طرح كان ربا تها- اے بحت على اور اهائ كے عالمانك اچمى خاصى گری تھی کیکن رحیم خاں پر اس طرح کیکی پڑھی ہوئی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ كياكيا جائے۔ پراے شدت كے ساتھ بخار بوكيا۔ كچھ سمجھ بين نيس آرہا تھا۔ رحيم خال

كاجواب كون دے گا؟"

ده اگر تم مناسب سمجھو رحیم خال تو میں دہ جواب دے سکتا ہوں۔" " نامناس سين من آب س ين كمنا جابتا قاد آب روع كله اوك بوصاب بالروال سركار كى كمانى بدى مشكل سے سيت موئى ہے۔ اب اے حتم نميس مونا جائے۔

يّا شين بوے شاہ كب والي آجا تين-"

وو تھیک ہے تو تم یے فکر رہو۔" اور پھر میں نے واقعی وہی سلسلہ جاری کردیا ' جواب بھی دیئے' مینج میں چڑھاوے بھی آئے۔ کوئی سولہ دن ہو گئے تھے بڑے شاہ کو عَائب ہوئے اور اب میری تثویش آخری حد تک بہن چکی تھی۔ وہ ضرور کسی مشکل کا ه كار بهو كميا نقيا- ادهم رحيم خان اور باقي سائحي بهي پريثان تنظه- دُاكون كاسلسله يو تقريباً حتم ہو کمیا ہو گا لیکن میں نے اس سلط میں بھی رحیم خان پر یہ طاہر شمیں کیا تھا کہ میں ساری تفصيل جامنا ہوں۔ بس اشاروں میں بیہ بات ہوئی تھی۔ اس دن بھی رہیم خال فکر مند میرے پاس آبیشا۔ گھروہی تمام باتی مونے لکیں۔ اجانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہا۔

"الميك بات بتاؤر خيم خان بيه شاه مراد كون ٢٠٠٠ رقيم خان نے چونک كر مجھے و يكها پھر پھیکی ی مطرابٹ کے ماتھ بولا۔

"الله في آپ كو برى عقل وى ب واقعى بهت برى عقل وى ب الله في آپ كو-آج بی میں اس بارے میں کام کرکے آیا ہوں۔ محر مجھے شاہ مراد کے ٹھکانے سے بھی کچھ يا نبين جل سكا-"

"شاہ مراد کے بارے میں مجھے بناؤ۔"

"صاحب آپ يمال سے اس بهتي نميں گئے ناجس كا نام نور پور ہے۔ نور پور نج میں آتا ہے۔ اوھر ہم لوگول نے اس ٹیکرے پر اپنا ڈررہ جما رکھا ہے اور آبادی کے اس طرف شاہ مراد کا ٹھکانہ ہے۔ شاہ مراد بھی اے آپ کو دروایش کتا ہے۔ اس کے بھی بہت سے عقیدت مند ہیں لیکن یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جس طرح برے شاہ کا ٹھکانہ نعلی ہے اس طرح شاہ مراد کا بھی اور یہ بات دونوں بھی ایک دو سرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویے صاحب بچھلے کھ عرصے سے خاص طور سے ممال پیاڑوں والى سركاركى عاضرى بره كئى ہے۔ يه اس وقت سے جواجب سے آپ يمال آئے بيں۔ یہ باتھی شاہ مراد کو بھی معلوم ہو ری ہیں۔ وحمن تو بہت پہلے سے ہے مگراب شاہ مراد کو "بابر صاحب بوے شاہ بالکل خائب ہے۔ یمال اس علاقے میں جمال تک وہ جاسکا تفاہم نے سے ویکھ لیا ہے۔ وو سرے بہت سے لوگ بھی اس تلاش کر رہے ہیں۔ النا الا كمنا ب كد برت شاه في الي منصوب جو بنائ تحد اب دو مفق موك ان ميل ے کوئی بھی مصوبہ ذری عمل تبین آیا۔"

"میں بھی اے تین چار دن سے نمیں دیکھ رہا رحیم خاں۔ کماں جاسکتا ہے وہ 'ویسے جمال مک میرے علم میں ہے وہ دو سرے کام بھی کرتا تھا۔"

"ایک بات بتاؤ۔ یمال اس جگہ جن افراد کو میں نے دیکھا ہے وہ تین جار ہی ہیں۔ زیادہ شیں ہیں۔ بڑے شاہ جو دو سرے کام کرتا تھا کیا اتنی تین چار لوگوں کے ساتھ کرتا

الله مع في بهت زياده تعداد شيس ركمي- بيه برت شاه بي كا خيال تحاكد جنف زياده لوگ رازدار ہوتے میں واز کے کھل جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لئے زیادہ لوگوں کو

رازدار نہ بناؤ۔"
"اس کامطلب ہے کہ عمی ایسے کام سے بھی شیس آگا ہوا دہ۔" ودنيس اكروه لكا قالو بمين سادي پروگرام كاچا بو اقلا"

"ایک بات اور بناؤ' اس کی مال اور بہیں جمال رہتی ہیں وہ جگہ حمیس معلوم

" محصد معلوم ب اور آپ كو جرت موكى كه من وبال جاكر بهى ديكه چكا بول- اصل میں برے شاہ سے میرا برا گرا رابط رہنا تھا۔ میں فے جو یات کئی کدمیں ہر جگہ د ملے آیا ہوں اسے 'جمال اس کی موجودگی کے امکانات مل سکتے تھے لیکن وہ موجود نہیں ہے۔" " تعجب كى بات ب-" من في كما-

ودلیقین کریں بہت طویل عرص کے بعد ایا ہوا ہے کہ وہ جمال ہے وہ جگہ مجھ نیں معلوم۔ جب سے اس نے جھ پر بحروب کیا قلد مجھے اپنے ہر عمل کے بارے میں "一一一一大け、

"مول- پھراتو واقعی بریشانی کی بات ہے۔ میں خود بھی اے علاش کر رہا ہوں اور علی بحى-"كوئى دو دن مزيد كرر كي - تيرت دن رجيم خال پير ميرت پاس آليا كين نگ "آج ال لوگول ك آف كادن ب- ايك بات بتائي اب السي ال كى خوايدول

فكر بھى مو كئى ہے ك كوئى اس كا سيح مرمقابل بھى ہے۔ بسرحال ميں نے وہال بھى معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن برے شاہ کا ادھر بھی کوئی پتانہ چل سکا۔" رحیم شاہ خاموش ہوگیا تحوری دریتک موچتا رہا پھراس نے کما

"اور اب جو پچے ہو رہا ہے صاحب وہ تو سلے سے بھی کمیں زیادہ ہے۔ لوگوں کی زبانی میں نے سے بات کی ہے کہ اچانک ہی پہاڑوں والی سرکارے لوگوں کو زیادہ فیض حاصل ہونے لگا ہے۔ صاحب ایک بات کموں آپ سے۔ دنیا اچھائی اور برائی کے بارے میں بہت کم سوچی ہے۔ میری آپ سے ورخواست ہے صاحب کد مید جگد سنجالے ر کھیں۔ لوگوں کو آپ سے فائدہ بھی کھنے رہا ہے۔ دونوں کام ہو رہ ہیں۔" میں ا خاموشی افتیار کی متی- ای رات ای موضوع پر میری علی سے بات چیت ہوئی تو علی کئے

" دیکھیں تھوڑا سامئلہ ذرا مختلف ہے۔ جو بات رحیم خان نے کی وہ تو تھیک ہے۔ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اور اب تو یہ بات جمیں براہ راست معلوم ہوتی چارتی ہے۔ جمال تك يوك شاه كى كمشرك كامعالم ب بات بالكل سجه مين شين آرى- ايما كرت بين اس كا انظار كريية ور- يكي عرص جائة رين كام- وه أجاعة ابنايه منعب سنمال اس كے بعد ہم يمال سے وقصت ہوجائيں گے۔ ويے يمال ول و لكا ب-مصیبت بحرے لوگ آتے ہیں۔ اپنی اپنی دکھ کی کمانیاں ساتے ہیں ہرچند کہ طرایقہ کار غلط ب ليكن بجر بهى بكي ب توسى - " ين في على كى بات س الفاق كيا تقال وقت كرراً ربا اب سارے مسلے مجھے خود دیکھنے پرتے تنے اور اس سلط میں جو پکھ مجی ہو ؟ تھا۔ اپنے طور پر کام کرنا پرا تھا۔ بد سلسلہ مزید کچھ عرصے جاری رہا اور پھرایک ون ایک نیا سئلہ میرے سامنے آیا۔ رحیم خان ایک محض کو لے کر میرے پایس آیا۔ ہماری بدن کا آدی تھا اور بری عجیب ی کیفیت میں تھا۔ اس کی بیوی دماغی مریضد تھی۔ باپ کے ساتھ آیا تھا اور بری ند حال ی کیفیت میں جالا تھا۔ رحیم خان نے کہا۔

"صاحب ان كانام بايو برى واس م- برى مشكل كاشكارين ب جارك-سب ے بری بات یہ ب کہ یہ بمال رہ کرانی بوی کا علاج کرانا چاہے ہیں۔ اپنے باپ ادر وی کے ماتھ آئے ہیں۔ سوال یہ پیدامو اے کہ کیا ہم سال ان کے لئے قیام کا انتظام كري- كيونك بهارك بال يه رواج تو شي ب-"

"يو قو بعديس معلوم بوگاكه ان كا مسلد كياب ليكن رجيم خان تم يه جائة بوك

یمال جس مقصد کے لئے لوگوں کو رہے ہے منع کیا جانا تھاوہ تو ختم ہوچکا ہے۔ دیکھتے ہیں كيا سلك ب اس ب جارت كا- بوسكتاب واقعي خرورت مند بو-" بابو جرى داس كو المال رہنے کے لئے جگہ دے دی گئی۔ چو تک ان کے لئے رقیم خال نے خاص طور سے سفارش کی تھی چنانچہ وہ میرے پاس آگئے۔ انہوں نے میرے پاؤں چھوتے ہوئے کما۔ " بلا صاحب بعكوان ك نام ير ميري مشكل دور كردين - اب لو جيون انا تنص جو ميا ہے میرے کئے کہ موت کے علاوہ اور کوئی رائٹہ شیں رہ گیا ہے۔ بھگوان آپ کا بھلا كريس ك- بحص يه بتايا كيا ب ك بيازون والى سركار نه بندو ويعتى ب نه مسلمان- مين بھی ذات کا بر ہمن ہوں لیکن اس وقت جتنا پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں بیان نہیں گر سکتا۔ میرے گناہ میرے سامنے آئے ہیں۔ میں بے بھی کی انتا کو پہنچ چکا ہوں۔ کچھ مجھ میں شیں آتا کے کیا کروں کیانہ کردں۔ حارا..... حارا جیون نشم ہوگیا ہے بایا

صاحب- نہ جانے کمال کمال سے میں اٹی بوی کا علاج کرا چکا جول مر کوئی فاکدہ شیں ہو تا۔ اب آپ کے چرنوں میں آیا ہوں۔ میری مشکل دور کردو۔ بھلوان آپ کو سنسار کا مارا سکے دیں۔ آپ کے جرنوں میں رہ کر میں اس وقت تک یمال سے نہیں جاؤں گا جب تک میری مشکل دور تشین ہوجائے گی۔ بھگوان کی سوگند میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بہاں مجھے رکتے کی جگ شیں طے کی تواس پہاڑی سے کود کر جان دے دول گااین اور ایل بیوی سیت-"

میں نے ہری واس کو دیکھا۔ سید هی سادهی شکل والا ایک آدی تھا۔ بسرحال وہ وہاں ے تمور ناصلے یر قیام کے لئے پہنے کیا۔ ای احاطے میں رہتے کے لئے اس جگ وے دی گئی بھی اور اس پر پانھ اوگوں نے ٹاک مند چڑھائے تھے لیکن رجیم خان نے انہیں بد كه كر ظاموش كرديا ك بابا صاحب في اجازت دے دى ہے۔ برطال يمت زياده اعتراضات بھی شیں کے گئے ہے۔ بابو ہری داس کا باب بو راحا تھا اور بوی پاگل- بسرحال ایک درخت کے بیجے اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا اور اے کھانے پینے کی تمام اشیاء اس طرح فراہم کردی تمنیں کہ وہ این دین وحرم کے مطابق کھائے یکائے۔ بھابی ترکاری کھانے والے بیالوگ بے جارے کسی پر بار نہیں بن محتے تھے۔ بھرطال رات کے کھانے کے بعد مِن اور على سُلِغ لَكُ تَوْ ہم نے تمین اقرادی مشتل اس خاندان كو ایک كوشے میں پایا۔ اليك وم مجھے بابو ہری واس یاد آگئے اور میں ان کی جانب برمھ گیا۔ ہم قریب رہنے تو بابو برى واس قے جميں و كي ليا- جلدى ے اٹھ كر كھڑے ہوگئے اور دونوں باتھ بوائر كر

میر بین مول نے کر جائے گا ہماں سے مماری ونیا کے مامنے تونے جھوٹ بول کر کزارا کر لیا آپ یماں بھی اگر تونے بھوٹ بولا تو لٹیا ہی ڈوپ جائے گی تیری مسرے ........" میں نے چونک کر اس طرف نگاہیں دوڑا تھیں۔ یہ بری داس کا باپ تھا۔ میں نے بری داس کی طرف دیکھا تو وہ بولا۔

" پتاجی ٹھیک کد رہے ہیں 'ہم نے گناہ کیا ہے ' بڑے گندگار ہیں مہاراج ہم۔" "مبہرطال گناہ تو انسان ہی کرتا ہے ' کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کو نقصان شمیں پہنچاتے 'ایسے گناہ بھی بھی محاف بھی ہو جاتے ہیں۔"

ومين کيا کموں جنگونت' ميرا گناه تو بحت تن گنده اور گھناؤنا ٻ' آه کيے بناؤل مہيں اس مجھ اوسسار كى بهت برى برائى كى ب يى نے اس اوكوں كو محكرا ويا جنہوں نے جھے سے سچا رہم کیا تھا اور جھونے رہم جال میں چیش کیا۔ ایک جھوٹے رہم جال میں میشن کر میں نے ..... آہ میں کیا جاؤں میری مانا جی تو بھین بی می مرکنی تھیں کیاتی مجھے میرے ماتا بی کے کھروالوں ے دور کے آئے ..... بہت عرصے کے بعد محصہ اپنے ماتا بی کے خاندان کا پہ چلا تو میں ان سے ملا محبت کرتے والی بوزھی تانی بی نے مجھے بیوں ہی کی طرح سمجھا ٹانی نے اپنی اولاد کی نشانی سمجھ کر اپنی جھاتی کھول دی- اتا بار دیا مجھے ان سب نے کہ میری مجھ میں نمیں آیا تھا کہ اس سنسار میں کوئی المى كو انتا بيار كرسكا ب ووسارے اوك مجھ ابنا مجھتے رہے۔ مجھے يو هايا اللحايا انهول نے پھر انہوں نے میری شادی کر دی اور میری پٹی نے جھے زندگی کے نے دورے روشاس کرایا اور آہت آہت میں ان بار کرنے والوں سے دور ہوگیا۔ میں نے اسی نظر انداز کرنا شروع کردیا اور ان کاسارا کیا دھرا بھول کیا۔ میں نے الگ رہنا شروع کردیا تھا وہ لوگ جو میرے عادی ہو گئے تھے بوے و تھی ہوئے لیكن بس انسان جب اندھا ہو ؟ ب تو سب سے پہلے میں سب کھ کرا ہے ، جھ پر میری دهرم بنی طاوی آئی سمی ایف وهرم بیتی اور اس کے پرلوار کو میں نے اپنا مجھ لیا تھا اور وہ جو میری مال کی نشانی تھے ' جھ سے رور ہوتے چلے گئے تھ برے رکھی ہوئے تھے دو ..... برے بی ذکھی ہوئے تھ آو اینی برائیوں کے بارے میں کیا کیا بناؤں اف اس سنسارے کی تو میں غیروں کی طرح اس ك كريا كرم مي شريك موا اور قدرت كو جهدير فصد أكيا باق توب تحيك مفاك تفاكر بھکوان نے مجھے اولاد سے محروم رکھا' اولاد سے محروی میرے اور میری بیوی کے لئے

"دنسیں بری داس بی یہ سب کھے براہ کرم مت کیا کریں آپ۔ معافی چاہتا ہوں دین وحرم کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں انسان کو انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد اس چیز کا خیال رکھیں۔"

" خیال رکھوں گا۔ بھونت خیال رکھوں گا۔ بس بردائ بس جول اول میں بردی محمدن ہے اس جول اول میں بردی محمدن ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی میری یہ مشکل حل کردے۔"

" من بھگوان کتے ہو ہم اے اللہ کتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری تمام مشکلوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے اہم تو صرف دعا کمیں ہی گرکتے ہیں ایک دو سرے مشکلوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے اہم تو صرف دعا کمیں ہی گرکتے ہیں ایک دو سرے کے لئے ، تم لوگ اگر یہ سجھتے ہو کہ میری ذبان سے نگی ہوئی دعا تسارے لئے کار آمد ہو عتی ہو تھی اس وقت تسارے لئے دعا کرتا ہوں کہ تساری مشکل حل ہوجائے۔ گر تساری مشکل حل ہوجائے۔ گر تساری مشکل حل ہوجائے۔ گر تساری مشکل ج گیا میرا خیال ہے بچھے بتائے کے بجائے تم اس جگہ یہ مشکل بتاؤ جمال سے حمین اس کا حل دریافت ہو سکے۔ "

''جھگونت! بڑی دھوم سنی ہے' کہی شاہے کہ اس پیاڑوں والی سرکار میں پہنچ کر منش کو اس کے من کی شائق مل جاتی ہے۔ بھگونت مجھے میرے من کی شائق چاہئے۔'' ''کل جمعرات ہے' تم مزار پر جانا اور اپ من کی کمانی وہاں سنا دینا۔'' ''میری کمانی چھوٹی تو نمیں ہے مہاراج 'میں کیسے اتنی جلدی سناسکوں گا۔'' ''ابس ہو تا تو ایسا ہے۔''

"آپ ایا کول نہ کریں با صاحب کہ خود اس سے اس کے ول کی داستان من ایس اس کے ول کی داستان من ایس اس کے بعد تو دعائمی ہی ہوتی ہیں۔" رحیم خال نے کیا۔ "خابر ہے یہ سارے معاملات ایک مخصوص سنم کے تحت چلتے تھے۔ سنم تو ہر حالت میں ضروری ہوتا ہے ورنہ لوگ بری بری حقیقوں کو نظرانداز کردیتے ہیں۔ بسرطال اب آپ دیکھ لیجے جیے بھی آپ مناسب سمجھیں۔" رحیم خال کے ان الفاظ پر میں فرخیال اعداز میں گردن بالے لگا اور پھر میں نے بابو ہری داس سے کہا۔

" فیک ہے ہری داس کیا سئلہ ہے۔ تم جھے بناؤ۔"

"دو مکھ ..... ایک بات میں تجھے بتائے دیتا ہوں میاں پہاڑوں والی مرکارے تو اپنی بیوی کا سکھ اور اپ دل کا سکھ حلاش کرنے آیا ہوں پالی اگر یماں بھی توقے اپنی زبالنا سے جھوٹ بولا اور بیوی کے فریب میں آگیا تو تیرا جو حشر ہوگا تو نمیں جاتا اور ا یا آلاً اس نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھرایک دم اپنے آپ کو سنبھال کر ہولی۔ ''کیابات ہے؟''

و ار کیا ہے۔ ہات کیا ہے اور آگیا ہے۔ ہات کیا ہے گا ہے جوہ الر کیا ہے۔ ہات کیا ہے۔ "قو بظاہر تو بھار نہیں لگتی لیکن رنگ پیلا پڑ گیا ہے چوہ الر کیا ہے۔ ہات کیا ہے۔ ""

ووضيس بري واس جي كوفي بات شين ب-"

"جھے ہے ان ہے۔"

"كوئى بات مو تو بناؤل-"

"كوكى بات ب ضرور....."

"وه ...... میں بات ...... بات ...... کیا کموں اگر بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں اگر بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں اگریں اگے۔"

سریں ۔۔۔ ویکو شش کروں گا لیقین کرنے گی ابت کیا ہے مجھے بتا تو سسی۔ " وہ کسی سوچ میں وب گئ کافی دیر تک خاموش رہی مجربولی۔

"آپ سہ بتائے آپ نے کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟" "کس کے سلسلے میں ........"؟"

"سندر کے بارے میں .....سدر کے بارے میں مجھی آپ کو پھھ خاص بات پہنا چلی ہے' آپ سے بتائے آپ نے مجھی غور سے سندر کو دیکھا ہے' کوئی الی بات محسوس کی ہے آپ نے جو دوسرے بچول اور سندر میں الگ الگ ہو........" میں غور کرتا رہا' جھھ سے پہلے وہ خود بول بڑی۔

"إلى إلى آكے بول ......"

"بات آج کی نمیں ہے " تین سال کا ہو گیا ہے پر بھگوان کی سوگند وہ میرے سینے
سے بھی شیں جمنا۔ جھ سے گھرا تا ہے وہ ...... غور کرتی ہوں تو سے بورے تین سال
میری آ تھوں میں گھوم جاتے ہیں ' جھولے میں وہ بیٹ ٹرسکون رہتا تھا۔ میں گود میں لیتی تو
رونے لگتا تھا اور خاموش نہیں ہو تا تھا۔ ایسے تاثرات ہوتے تھے اس کے چرے پر کہ
میں بتا نہیں سکتی ' چھوٹا سا بچہ ہے ' مگر میں نے جب بھی اس کی آ تھوں میں جھانگا ' جھے

برے دکھ کا باعث تھی۔ ہم لوگوں نے علاج کرانا شرق کر دیے۔ ہر طرح کے جتن ہو ا مگر ہمارے بال اولاد شیں ہوئی۔

عجر جمیں ور گا داس طا۔ ور گا داس ایک پندت تھا۔ بری بی گندی فطرت کا مالک ا كتدے علم كركے وہ سنمار ميں رہنے والول كے لئے مصيبت كا باعث بنا ہوا تھا۔ ميرى وهرم پنتی نے ان سے رابط قائم کر لیا اور درگار داس فے میری وهرم پنتی پر ہاتھ صاف كرنا شروع كرديا- بحت برى رقم لينے كے بعد در گاواس نے ایك رات ميرى وحرم يتى ك بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لئے اے ایک انسان کی جیشت دینی ہوگ- ایک بچہ ورکار ہوگا ہے تل رک اس پر کال علم را ہوگا۔ اس کے لئے اگر وہ کام رعتی ہے ق میک ہے ورت اس کے بال اولاد شیں ہوگی۔ عورت ذات سری درگا داس کے بمکادے میں آگئی، در گاداس می نے اے بچے کو حاصل کرنے کا ذرایعہ بتایا اور کما کہ ایے بہت سے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں جو مناسب معاوضہ لے کر بچوں کو اغوا کرتے ہیں ایسے کی آدی کو علاش كرك بحد اغوا كرايا جامكا ب فانج اس كندے علم دالے في ايك آدى كابت بتايا اور ایک وحثی در ندہ سے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا' میری بیوی نے بھاری معاوضہ ادا کر دیا اور پھر ایک معصوم سا بھے اغواء مولیا مجھے ان حاری باتوں کا کوئی صحیح علم نیس قل ب مسرى كيني كيا كون اس كے لئے كوئى بد دعا كرتے ہوئے بھى دل در تا ہے اس كالے جادو گر کے کہنے پر کام کرتی روی ..... بچہ اغواء کرکے جادو کر کے پاس پخیا دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اسے انسانی کوشت کے کچھ مکوے دے کر کما انہیں مٹی کی باغذی پر چڑھا کرچو لیے پر پکاتی رہے اور جب سے باعدی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائیں تو اس راکھ کو ایک مخصوص طریقے سے استعال کرے میری دھرم بنی اس کی بدایت پر عمل كرتى رى اور پھر بم ايك بينے كے مال باپ بن كتے۔ مارى خوشيوں كا تحكات سيل تھا۔ يج كى خوشى مين ايم ديواني بو كئ تقد اس كى صورت ديكي كرجية تق يمال تك كدوه تین سال کو ہوگیا مجھے تو اس بارے میں پہلے بھی نمیں معلوم تھا لیکن نہ جانے کیوں میری وهرم پنتی اب خوفزدو سی رہے گئی تھی' اس کے چرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا' بھی مجھی وہ راتوں کو جاگ جاتی تھی اور سم سم کر بچ سے لیٹ جاتی تھی۔ اکثر وہ خوف بحری نظروں سے بچے کو دیکھنے لگتی تھی میں نے کتنی بار یہ بات محسوس کی اور ایک دن اس سے اوچھ بینفا۔

"پاردتی! تو کھ جیب سی شیں ہوتی جاری ہے۔" میں بیارے اے پاروتی ہی کما

ہے 'جمی وہ کی بات پر ہنس رہا ہو تا تھا تو ہم دونوں کو دکھ کر ظاموش ہوجاتا تھا۔ بھین اس آتا تھا کہ شدر کے اندر ایسی کوئی چیز ہے۔ بوئی جیب بات تھی۔ بسرحال وہ برا است کا اور اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ بھونت وہ تحکیک شحاک تھا' سب کے ساتھ اس کا رویہ بھیشہ انجیا کرتے تھے اور اس طرح وہ باخ سال کا ہوگیا۔ محر میری دھرم چنی ....... کی تعرفیت تراب سے خراب تر ہوتی چلی باخ سال کا ہوگیا۔ محر میری دھرم چنی ....... کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری برای میں شرکت کرنے کے لئے ایک ربسات میں پہنچ بوار میں ایک شادی تھی اور ہم شادی میں شرکت کرنے کے لئے ایک ربسات میں پہنچ کے میں ایک شادی تھی شرکت کرتے ہوئی ایک سال پہنچ کے اور میری بیوی کی ایک بس کی شادی میں شرکت کرتے ہوئی اور ہم دہاں پہنچ گئے۔ باروتی کی طبعیت بہت خراب رہتی تھی۔ میں شرکت کے لئے آبادہ کرایا اور ہم دہاں پہنچ گئے۔ باروتی کی طبعیت بہت خراب رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہو وہ بھی بسل جائے گی' وہاں پہنچ کے لئے آبادہ کرایا اور ہم دہاں پہنچ کے۔ باروتی کی طبعیت بہت خراب رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہو وہ بھی بسل جائے گی' وہاں پہنچ کے ایک کوری میں شوٹی کے ساتھ آگی' وہ اے گئے بھوڑنے آئی تھی۔ پی اس سے بست ذیادہ ممال کی ایک لڑی میرے سے شاد میں نے اس لڑی کوری کھوڑنے آئی تھی۔ پی اس سے بست ذیادہ ممال کی ایک لڑی میرے سے شاد میں نے اس لڑی کوری کھوڑنے آئی تھی۔ پی اس سے بست ذیادہ ممال کی ایک لڑی میرے سے سے نے ساتھ آگی' وہ ایک اور کھوڑنے آئی تھی۔ پی اس سے بست ذیادہ ممال کی ایک لڑی میرے ساتھ آگی' وہ وہ کھواتھ آپ وہ وہ سے دوست سے لوچھا۔

" يه كون بكي ہے؟"

"المارے بروی بی جون لعل جی ان کی بی ہے۔"

"رام چرن حارے گھر میں تھا جا جائی" اگر آپ کو تو ہم اے ساتھ لے جا کمیں" رات کو پہنچادیں گے۔" لڑکی نے کہا۔

"کون رام چرن؟" میرے دوست نے چرت سے او چھا۔

" ہے اور کون؟" لڑکی چرت ے بول-

"ب رام چرن کمان سے ہوگیاری-اس کانام تو سندر بے پاگل-"

"مندر شیں۔ یہ تو رام چرن ..... اچھا چھوڑیں ساتھ لے جا کیں اے "رات کو

پنجادیں کے۔"

" دنیس ....... بید ب او هر أو هر ہو گیا تو ہم کمان علاش کرتے مجریں گے۔ شادی والا گھرہے۔"

 "او باؤل! عمل کی بات ہے۔"

"لیسین کرد ہری واس تم شیس سمجھ کتے" تم میری کیفیت شیس سمجھ کتے" رات کو وہ

میرے پاس سوتا ہے" گر مجال ہے بھی مجھ سے لیٹ جائے" میں اے لیٹاتی ہوں تو روئے

لگتا ہے" مجھ سے دور ہٹ جاتا ہے" ایک رات میری آگھ کھل گئی تو میں نے اے محبت

دیکھا گمر سیسی گر سیسی سے

"بال بول مر عمر ......."

"اس کامطلب ہے تیرا دماغ خراب ہوگیا ہے" ماں ہوکر اپنے بچے کے بارے میں اس طرح سے سوچے رہی ہے باگل کمیں گی۔"

"میں کیا کروں 'انا سمجھاتی ہوں خود کو مگرنہ جانے کیوں سے سب رکھ وماغ میں آتا رہتا ہے 'آپ خود دیکھتے ہیں وہ سب سے بولا ہے سب سے باتیں کرتا ہے ' پر ہم دونوں سے کتا کم بولا ہے وہ۔ "

"اوہ بھاگوان! ای پاگل پن کے خیال کو من سے نکال دے۔ اب است سے کے بعد تیری مراد اوری موئی ہے آت آت اس متم کی کمانیاں شروع کردیں۔"

وہ خاموش ہوگئی گر بھگونت ..... کیا بتاؤں آپ کو انسان کے من میں بڑے چور چھیے ہوتے ہیں۔ دہ بڑا گیا ہوتا ہے ' کچھ نہیں سمجھ میں آتا اس کی ' کوئی بات من میں بیٹے جھیے ہوتے ہیں۔ دہ بڑا گیا ہوتا ہے ' کچھ نہیں سمجھ میں آتا اس کی ' کوئی بات من میں بیٹے و سارا سنسار اے اپنے خیال کے مطابق نظر آنے لگتا ہے ' پاروتی نے یہ باتیں کی و تحص طراب میرے دماغ میں اس کی باتیں اکثر آجاتی تھیں۔ میں نے بھی سندر پر خور کرنا شروع کردیا تھا اور تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہوگیا کہ میری دھرم بھی کے کہتی

"رام ...... میرا مطلب ہے ......" وہ شخص کچھ کہتے کتے رک گیا اور میرا دوست چونک کراہے دیکھنے لگا۔ تب وہ جلدی سے بولا۔

" باں ہاں۔ اندر بن ہے۔ کھیل رہا ہے۔ بلا کرلاؤں اے؟ کس کا پیجہ ہے وہ؟" "میرا بختیجا ہے۔" میرے دوست نے کہا۔

"لاتا ہوں الیلا ہے بھگوان کی۔ ابھی لاتا ہوں اے۔" وہ گھرکے اندر چلا گیا۔ بھی ایک لیے لیے اندر چلا گیا۔ بھی ایک لیے لیے بین اندازہ ہوگیا کہ وہ بھی سندر کو رام چرن کتے کئے رک گیا تھا۔ پہتہ نہیں اول وہ لوگ اے رام چرن کا نام دینا چاہتے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آری تھی۔ لوئی تین گھر چھوڑ کر ایک بوسیدہ ہے گھر میں داخل ہوگیا اور بھی ہی کھوں کے بعد وہ سندر کے ساتھ باہر آگیا۔ اس کے بیچے ہی لڑکی اور ایک عورت بھی تھی۔ میلی کہیلی ساڑھی میں مبوس بال بھرے ہوئے۔ چرے پر وحشت ارتک پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی میں مبوس بال بھرے ہوئے۔ چرے پر وحشت ارتک پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی میں مبوس بال بھرے ہوئے۔ چرے پر وحشت ارتک پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی میں مبوس بال بھرے ہوئے۔ چرے پر وحشت ارتک پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی کے انہوں کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے ساڑھی کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بیلا کی سازہ کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بیلا کی سازہ کی بیلا پڑا ہوا۔ میں ایک بیلا کی سازہ کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بیلا کی سازہ کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بیلا کی سازہ کی بیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بیلا کی سازہ کی بیلا بیل بھر آگیا۔

'' کیا کر رہے ہو یماں کس سے پوچھ کریماں آئے تھے؟ ہی سے عائب ہو۔'' سندر نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی۔ وہی افرت مجرا انداز تھا۔ اس نے منہ سے پچھ شیں کہا۔ میں نے اسے تھپٹرنگایا اور اسے ساتھ کئے آگے بڑھا تو وہ و یوانی می طورت بھی ہمارے پیچھے چل بڑی۔ میرے دوست کے دوست نے اس کا بازو کیڑ کیا اور بولا۔

"فررسس فرائے میں اور سے بھیری تا۔ مہمان ہیں ' جانے دے۔ اپنے گھر جا کیں دونوں ہاتھ اور سندر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں بڑی ہے ہی ' بڑا بیار اور بڑی جسرت تھی جو میری سجھ میں بالکل نہیں آئی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ سندر کو لئے جسرت تھی جو میری سجھ میں بالکل نہیں آئی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ سندر کو لئے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ میرا دوست بھی خاموش تھا اور میری سجھ میں بھی پھی نہیں آرہا تھا۔ سندر نے والی نہ آنے کے لئے ضد نہیں کی تھی لیکن اس کا موڈ بدستور خراب تھا اور اس کے انداز سے نظرت کا اظہار ہو تا تھا۔ بسرحال بارات کے ہنگاموں نے بہت پھی بھا دیا دور میں ان میں مصروف ہوگیا لیکن میرا ذہن انمی سارے خیالات میں الجھا ہوا تھا اور میری سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیہ سب پھی کیا ہو رہا ہے۔ البتہ جب میں سندر کو لے اور میری سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیہ سب پھی کیا ہو رہا ہے۔ البتہ جب میں سندر کو لے سندر کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کیا۔ اور میری سرخال باروت آگئی 'اور اس کے بعد رسومات ادا ہونے لگیں۔ میں نے اس مخص "اس کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا

"سارے رائے آتے ہیں مجھے۔" شدر کی آواز پہلی یار ابھری اور میں چونک آر اے دیکھنے لگاس کے چرے پر شدید غصے کے آفار تھے۔ "شہیں بیٹا ضد نہیں کرتے.... جاؤ بیٹی ..... پھر آجائے گایہ تممارے پاس=" میں نے کما۔

"جائے دیتے نااسے چاچا تی ...... آپ کی مرضی ہے رام چرن پھر آنا۔" یس نے سندر کو دیکھا وہ غصے سے بل کھا رہا تھا پھروہ پاؤل پھٹٹا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو یس نے جرت سے کہا۔

"اس بکی کو کوئی غلط فئی ہوئی ہے شاید" رام چرن کسر رہی متنی وہ سند، کو میں میرے دوست نے بات ٹال دی۔ اے کیا پت کین سندر جس طرح اندر کیا تھا' بچھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس لڑک کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔

پھراس نے رات کو بھی کمی سے بات نہیں کی ...... دو سرے دن شادی تھی۔
یس بھی اپنے دوست کے ساتھ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ بارات آنے والی تھی شام چار ہج کے قریب میری دھرم بھی باہر آئی اس نے کہا۔
"مندو نے کھانا شیس کھایا مج سے فائب ہے بیت فیس کہاں ہے وہ۔"
"مند کے ساتھ سے بولا۔ جھے ایک دم اندازہ ہوا کہ مج سے میں نے بھی شدر کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے وحشت زدہ انداز میں کہا۔

"كىال جاسكتا كى دو- ديكتا ہوں ميں-"اور اس كے بعد ميں دو زا اپنے دوست كے پاس پنچا- اسے ميں نے صورتِ حال بتائى تو فوراً تى دو متوجہ ہوگيا۔

"تم چنا مت کرو بھیا جی! سب جانے ہیں کہ شادی میں ہمارے ہاں مهمان آئے ہوئے ہیں۔ گادی میں ہمارے ہاں مهمان آئے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ جو بھی اے دیکھے گا وہ اے یماں پہنچا دے گا۔ آؤ ...... اے تلاش کرتے ہیں۔ اوہو ایک منٹ۔" اس نے کما اور پھر وہ اپنے پڑوی کے گھر پہنچا۔ یہ ایک وسیع وعریض علاقہ تھا۔ بڑا سا میدان ج میں بھرا ہوا تھا اور دو مرے مرے پر گھر نظر آرب شے۔ ایک گھرے سامنے بہنچ کر میرے ووست نے دروازے کی زنجر بجائی تو ایک مخص باہر نکل آیا۔

"کیا بات ب بھیا تی! سب ٹھیک ہے ٹاکوئی ضرورت ہے ہماری؟" "بس تیار ہوجا کیں بارات آنے والی ہے۔ اوہ بال کوئی بچہ تو نمیں آیا تھانیماں؟ کل بھی وہ تمہاری بٹی کے ساتھ تھا۔" ے کے ناتے ان دونوں نے ساتھ ساتھ جیون شروع کیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے
اریم کرنے گئے پھرایک دن الیا ہوا کہ بھیری کھیتوں پر کام کر رہی تھی کہ رام چرن
ا بھی رہنے درج بھیا وہ تھیں ملا۔ بھیری بچاری باگل ہوگی اپ بیٹے کے غم میں پولیس اللہ بھی رہنے درج کرائی گئی تھی۔ سارے گاؤں نے اے جگہ جگہ تلاش کیا تھا۔ پر رام دن کمیس نمیس ملا اور پھرتو سے ہی بیت گیا۔ اب تو اس کے بارے میں سوچے بھی نمیس اللہ ور پھرتو سے ہی بیت گیا۔ اب تو اس کے بارے میں سوچے بھی نمیس اللہ ویکی کمیس یہ بھیری اور کہا کہ اور رام چرن کی صورت کا ہے۔ بھیری اور کہا کہ ویک کی مورت کا ہے۔ بھیری اور کہاں دام چرن کمی دوڑی تھی۔ مرکساں رام چرن اور رام چرن کمی دوڑی تھی۔ مرکساں رام چرن اور کہاں وہ۔ اب تو بات بھی پرائی ہوگئی اور تہمارا بیٹا تو بہت ہی چوٹا ہے جبکہ اگر رام کہاں جو کا تو اب تک پدر و سولہ سال کا ہوگیا ہو تا۔ بھوان جانے کون لے گیا اے کسال ہوگیا ہوگی اور تہمارا بیٹا تو بہت ہی چوٹا ہے جبکہ اگر رام پرن ہو کا تو اب تک پدر و سولہ سال کا ہوگیا ہو تا۔ بھوان جانے کون لے گیا اے کسال ہوگیا ہوگیا ہوگی کہائی ہے اور یہ جباری بھیری باگل کی میں جو اور رام چرن کھنے کی کمائی ہے اور یہ جباری بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا۔ بھیا تھی اور بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا۔ بھی اور یہ جباری بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا۔ بھیا تھی دور کی بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا ہوگیا۔ بھیا تھی اور یہ جباری بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا ہوگیا۔ بھی اور یہ جباری بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا ہوگیا۔ بھیا تھی دور کی بھیری باگل کی دور دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ بھیری باگل کی دور کی تھیری باگل کی دور دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ بھیران باگل کی دور کی کھیری باگل کیا ہوگیا ہوگی ہوگیا کی دور کی کی

میرے رونکٹے کوئ ہوگئے تھے۔ ایک انو کھا خوف میرے رگ و بے میں جا بیٹھا الله بارات كے بنگام جارى سے كين ميرابدن العندے المتدر سينے جموز رہا تھا۔ بائج چه سال پہلے رام چرن غائب موا تھا اور پائج چھ سال پہلے ہی جھے یہ معلوم موا تھا کہ اس سادھونے ہم سے ایک بچ کی جینٹ مائلی تھی اور ہم نے ..... ہم نے کمی کوب رقم وے کر کام کرایا تھا۔ مدر' رام چران کی صورت تھا۔ اس کی عمروی ہے جب رام چران اغوا موا تھا۔ ہے بھگوان ..... ہے بھگوان ..... واقعات کی کریاں تو ملتی جارہی تھیں۔ وہ کالے جادو کا تھیل جس کی وجہ سے مندر نے اس سنسار میں جنم لیا تھا۔ اب اپنا اثر و کھا ربا تفا۔ آہ ..... برائی تو برائی ہی جوتی ہے مماراج! بس اب اس برائی کا اثر ہم پر پر ربا تھا۔ سندر جے ہم جی جان ے زیادہ جائے تھے۔ منتول مرادول سے پیدا ہونے والا مندر۔ رام چرن کی صورت تھا۔ اتنی دہشت طاری ہوئی تھی مماراج مجھ پر کہ میں پریشان ہوگیا تھا۔ میں میں سوچ رہا تھا کہ رام چران کی روح سدر کے شریر میں آئی ہے۔ اس کی آتما سندر کے شریر میں ہے اور سندر رام چران کا دو سمرا روپ ہے۔ جو چھ تھا نگاہول کے سمامنے تھا۔ بارات چلی تی لوگ رخصت ہو گئے۔ بسرحال دوسری سنج پار دتی نے واپس چلنے کی رث نگادی۔ علائکہ ہم کئی دن کے لئے ممال آئے تھے لیکن اب۔ اب یاروتی بھی نہ جانے کیوں خوفزدہ تھی۔ میں تو خیرد ہشت کا شکار تھا ہی لیکن پاروتی بھی واپس جلنے کی رث لگائے ہوئے تھی۔ سیمی نے اے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور آخر کار میں خود بھی وہاں سے کو دیکھا جس نے مند رکو اس گھرے برآمد کرایا قالہ مجھے اس کا نام یاد نمیں رہا تھا گھ بسرحال میں اس کے پاس جاجیفا۔ وہ بھی مجھے بچپان گیا۔ میں نے اس سے کما۔ "اس وقت تو آپ سے بات نہ ہو کی جھیا تی۔ میرے دوست نے بتایا کہ آپ ال کے بہت پرانے بڑوی ہیں۔"

"گاؤں دیمالوں میں بھائی الیما ہی محبیق ہوا کرتی ہیں۔ مارے تو پر کھوں کے دشاہ ہیں۔ ہمارے تو پر کھوں کے دشاہ ہیں۔ ہم ایک دو سرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ بزے اجتھے لوگ ہیں ، بھی اور پھر کسی گی بیٹی کی شادی تو یوں سمجھو کہ پوری بستی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ "
"آپ جیسے اجتھے لوگ بڑے خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ آپ کی سب تعریف کرتے ۔ "

"ده لزى آپ كى ينى ب؟"

"بال جم اے پریم ہے روپا کتے ہیں۔ ویے اس کا نام۔" "بال نام لیا تھا میرے دوست نے اس کا۔"

"بہت اچھی پی ہے اور خاص طور سے شدر تو اس سے بہت زیادہ مانوس ہو آیا ہے۔ ویسے بھیا تی! ایک بات میری سمجھ میں نمیں آئی۔ آپ نے میرے بیٹے کو رام چرن کمد کر کیوں پیکارا تھا؟" اس نے بیب می نگاموں سے جھے دیکھا اور پھر آہت سے بیٹے

> "دہ بھیا تی! ذرا سا تھیل ہے بھگوان کا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے۔" "کیسا تھیل ہے؟ جھے اس کے بارے میں بٹائیس کے نہیں۔"

المحاب سنیں۔ کا بے سیں۔ بھیا تی اسمار ایٹا تو بھیری کے بینے رام چرن کی شکل کا بیا الکل ویسا الکل تی ویسا بیچاری برسوں سے بہاں رہتی ہے۔ اس کا پتی بھٹی پر کام کر ہا گا ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بھٹی چل رہی تھی۔ بے بہوش ہوا اور او تدھے مند بھٹی میں جاگرا اور جل کر بھسم ہوگیا۔ ایک بی جٹا تھا رام چرن بیچاری بھیری کا جس کے ساتھ اس کا جیون چل رہا تھا۔ وہ گھروں کے کام دھندے کرکے اپنا اور اپنے بیٹے کا بیٹ پالتی رہی ہے کہ بیچاری کے ساتھ ایک بجیب و غریب واقعہ ہوگیا۔ ویسے بھی بھیا جی ابتی رہی ہے کا مور رویا بھر پروی بی بھیا جی بیٹارہ رام چرن اماری بنیا کی عمر کا تھا۔ ایک بی دن پیدا ہوئے سے وہ اور رویا بھر پروی

آتماؤل كالحيل كحيلة بي- اب كوئى نيا كحيل كحيلنا جابتى موتم-"

"الله الكوتا بجيد الله الكوت الله به الكوت الكوت الكوت الكوت الكوتا بجيد الله الكوتا بجيد الله الكوت الكوت

"كيا مو كياب تجفيد كيا موكياب ياورتى؟"

"سے ...... بیسہ بیسہ جاگ رہا ہے۔ بھوان کی سوگند میہ جاگ رہا ہے۔ مرکئے پڑا
ہے۔ ابھی میرے قریب تھا بھے ہر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آبھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور
یہ نظرت بھری نگاہوں سے جھے و کمیے رہا تھا۔ مارے گا یہ جھے ۔... مارے گا ہے جھے قبل
کروے گا میں ۔۔۔۔ ہوگوان بچاؤ جھے یہ ضرور جھے مار دے گا۔" پاورتی دہشت
بھری آواز میں چخ رہی تھی اور میں جرت سے پاگل ہوا جارہا تھا۔ میری مجھ میں نمیں آرہا
ہاکہ کیا کروں۔۔

"بيجاؤ مجمع بياؤي

"ایک بی بات ہو سکتی ہے پاروتی کہ میں اے گھرے نکال دوں۔ بناؤ اور کیا کرسکتا ہوں میں؟" پاروتی ایک دم چونک پڑی اس کی پیجانی کیفیت کم ہوگئ تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کما۔

"تہیں تہیں وہ میرا بچہ ہے۔ تہیں وہ میری اولاد ہے۔" وہ بری طرح سکیاں بحرف لکی اور مماراج! بھوان آپ کو جون دے طلات بگرتے چلے گئے۔ پاروتی شدر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ آہت آہت اس کی دمافی حالت خراب ہوتی جاری تھی۔ اس پر دورے پڑنے گئے تھے اور اب آپ دکھ لیجئے۔ اب یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اب پر دورے پڑنے گئے تھے اور اب آپ دکھ لیجئے۔ اب یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اب خواجی ہی ہے اور دہشت زدہ بھی ہے۔ نہ جانے کیا کیا بھن کئے جس میں نے اکثروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تو امّا بدنسیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بتا فراکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تو امّا بدنسیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بتا بھی نہیں سکا۔ کسی کے کوئی کرے ایک ماں کی گود اجاز کر تھ نے بھی نہیں سکا۔ کسی کے دواجاز کر تھ نے

چل پرا۔ جو پھی جھے پر بیت رہی تھی میرا دل بی جانا تھا۔ ہم گھروایس آگئے۔ سندر کی مارے ساتھ بی تھا لیکن اب میری وطرم بنی اس سے بے حد خوفردہ رہنے گی تھی۔ بی بھی چور نگاموں سے سندر کے چرے کو دیکتا رہا تھا اور جب بھی میری نگاہ سندر کے چرے کو دیکتا رہا تھا اور جب بھی میری نگاہ سندر کے چرے کو دیکتا رہا تھا اور جب بھی میری نگاہ سندر کے چرے کو دیکتا رہا تھا اور جب بھی میری نگاہ سندر کے جرے کو دیکتا رہا تھا اور جب بھی میری نگاہ سندید نفرت ارا چورے کانی دن اس طرح گزر گئے پھر ایک دن میری دھرم پنی نے جھ سے کہا۔
مورے کانی دن اس طرح گزر گئے پھر ایک دن میری دھرم پنی نے جھ سے کہا۔
"بری داس! ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے۔"

"وہال- جمال ہم شادی میں گئے تھ میں نے ایک عجیب بات کی ہے۔ بھگوان کے ایک اس بات کو خداق میں مت نالئے۔ میری تو طالت قراب سے خراب تر ہوتی جاری ہے۔ بچھ کریں بھگوان کے لئے بچھ کریں۔ سمجھ میں نمیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ "
"لیکن بات کیا ہے؟"

"سندر ہی کے بارے میں وہاں باقیں ہو رہی تھیں۔ بھیری تای کوئی عورت رہتی ہے وہاں جس کا بچہ جس کی عمر گیارہ سال تھی۔ باتی چھ سال پہلے دہاں سے اغوا ہوگیا تھا جس کا نام رام چران تھا اور وہ بالکل سندر کی شکل کا تھا بالکل اس کی شکل کا۔ " میں نے خوفزدہ نگاموں سے پاروتی کو دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کمانی صرف میں نے ہی سی ہی ہے کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ ناہم میں نہیں چاہتا تھا کہ طالت خراب سے کہا۔

"پاروتی تم روزاند ایک کمانی گرلیتی ہو۔ کیوں آخر مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو کیا کرنا چاہتی ہو؟" پارد تی جیسے بحری جیٹی تھی۔ بری طرح رونے گلی ادر کہنے گئی۔ "ہم سیسی، ہم نے کیا بہت براکیا ہے آپ جھ سے پریشان ہو گئے ہیں۔" "ہاں ہوگیا ہوں بالکل ہوگیا ہوں۔ کہلے تو جس حمہس کے کی خواہش نے دروں کر

"بال ہوگیا ہول بالکل ہوگیا ہوں۔ پہلے تو میں تہیں بچے کی خواہش نے داوانہ کر دیا تھا اور تم سب کچھ کرتے پر تیار ہوگی تھیں اور اب اس کمانی سے تم نہ صرف خود پاگل ہوجاؤگ بلکہ مجھے بھی پاگل کئے دے رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کیا کرسکتا ہوں مری"

" بھگوان کے لئے آپ اس کالے جادد والے سے ملئے اور اس سے کئے کہ اب ہم کیا کریں ہم تو کالے جادد کے چکر میں پھنی گئے ہیں۔" " یہ سارے کے سارے ایک میسے ہی ہوتے ہیں۔ کالے پیلے علم کرکے یہ گادی میں شدتِ جرت سے خاموش کھڑا ہوا تھا۔ علی بھی پھڑ بنا ہوا تھا۔ کیا ہی بھیانگ کیا ہی دہشت ناک داستان تھی۔ عبرت کا مقام تھا۔ اسے کتے ہیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ کے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت دیر تک ہیں سوچتا رہا پھر میں نے ایک دم سوال کیا۔ "لیکن خدر! آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟" "ہاں۔ دہ اپنے نانا نانی کے پاس ہے۔" ہری داس نے جواب دیا۔ کیا کہا جائے کیا کریں۔ کچھ ذہن میں نہیں آرہا تھا۔ میں نے بحرائے ہوئے لہے میں

وہ ہے ہے کہ تہمیں ایک بنیوں ہے کہ اس اعتراف کے بعد چھ پر بو فرض عائد ہو تا ہے وہ ہے ہے کہ تہمیں ایک بنجے کے قتل کے الزام میں پولیس کے حوالے کردوں۔ کیاانان ہوتے ہو تم لوگ۔ تم قو در تدوں ہے بھی بدتر ہو۔ اپنی دہشت کا شکار ہوکر اپنی طلب سے مغلوب ہوکر تم انسانیت ہے اس قدر گر کے ہو۔ تہمیں فیرت نہیں آتی ہے کمانی جھے ساتے ہوئے۔ کیسی جیب بات ہے۔ عورت تو عقل ہے ناواقف ہوتی ہے۔ کین تم کیوں اس کے ہاتھوں کھ پتی بن جاتے ہو۔ تم جانے ہو کہ جس کی نقد پر میں ہو پچھ ہو تا ہو وہ اس کے ہاتھوں کھ پتی بن جاتے ہو۔ تم جانے ہو کہ جس کی نقد پر میں ہو پچھ ہو تا ہو وہ اس کے ہاتھوں کھ بتی بن جاتے ہو کہ جس کی نقد پر میں ہو گھ ہو تا ہو وہ تم ہیں ضرور ملتی۔ لیکن تم نے اپنی ہوس کے ہوت ہو گھ میں مغلوب ہو کر ایک شیطان کا سارا لیا۔ تمہاری عقل نے تمہیں ہو شیار تہ کیا۔ ب باتھوں کو تمہارے کانوں تک ہے بات پہنی تھی کہ تمہیں ایک انسانی زندگی کی قربانی دیتا ہوگی تو اس کے بجائے کہ تم اس کینے انسانی دیدگی کی قربانی دیتا ہوگی تو اس کردیا۔ تم نے اپنی آتھوں سے اس ماں کو دکھے لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا دمائی کردیا۔ تم نے اپنی آتھوں سے اس ماں کو دکھے لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا دمائی ترون کھو جانے سے اپنا دمائی سم تمہیں تو جائے کہ تو تمہیں کو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تعمیں تو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تعمیں تو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تمہیں تو جائے کہ تعمیں تو جائے کہ تعمیر تو جائے کہ تعمیر کیا ہو جائے کہ تعمیر تو جائے کہ تعمیر کیا ہو جائے کہ تعمیر تو جائے کہ تعمیر کیا ہو جائے کہ تعمیر تو جائے کہ تعمیر تو جائے کی تو جائے کی تعمیر کیا ہو جائے کیا گو جائے کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کیا ہو تعمیر کی تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کی

ائی سوئی گود بھری ہے۔ بس مماراج! گؤں کی طرح در در بھنگنا پھر رہا ہوں۔ یہاں کے
بارے میں شاخا میں نے کہ یماں پہاڑوں والی سرکار پر ہرایک کو نیا جیون ملاہے۔ ہائے
میں کیا کردں۔ بھوان کے لئے 'بھوان کے لئے بڑی آس لے کر آیا ہوں میں آپ کے
پاس۔ ہماری مشکل کا عل بھا کیں۔ بھوان کے لئے 'بھوان آپ کو اس کا صلا دے گا۔"

پاس۔ ہماری مشکل کا عل بھا کیں۔ بھوان کے لئے 'بھوان آپ کو اس کا صلا دے گا۔"

oo, oneurdu com

جسامت کا ایک مالک آدمی بمترن لیاس میں ملبوس نیج انزا۔ دیکھنے ہی سے شاندار شخصیت معلوم ہوتی متی۔ اس کے ساتھ تین چار مولوی تشم کے آدمی تھے۔ یہ برے محقیدت بھرے انداز میں مجھے علاش کرتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ علی بھی اس وقت میرے پاس موجود تھا۔ کہنے نگا۔

" ممال کی شخصیت معلوم ہوتی ہے باہر بھائی! پت نمیں کون ہے۔" وہ ہمارے پاس کانچ گیا اور اس نے جنگ کر مجھے ملام کرتے ہوئے کہا۔

ی بر بر بر انور! نام سے ناوا تف ہوں بس یہ چنہ چلا ہے کہ اس جھوٹ کی تکری میں " "کوئی سچا انسان آبها ہے۔ مجھے معاف سیجئے گا مجھے یہ بھی پنہ چلا ہے کہ اب بہاں کسی اور کا کوئی وجود شیں ہے۔ نہ شاہ بڑے ہے نہ شاہ چھوٹے بلکہ ایک بچ یہاں پروان چڑھ رہا

"كون ہو تم؟" مين في سوال كيا-

وں ور اور اس میں مجھے شاہ مراد کہا جاتا ہے۔ بس ایک چھوٹی می تکری بسار کمی ہے میں "عرف عام میں مجھے شاہ مراد کہا جاتا ہے۔ بس ایک چھوٹی می تکری بسار کمی ہے میں فی اور صحیح معنول میں اللہ کے بیٹرول کی خدمت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میری اور شاہ بڑے گی زبردست بنگ چل رہی تھی۔ اصل میں میں اس دھوکا دہی کے خلاف تھا جو شاہ بڑے دوست کون نہیں کمانا چاہتا لیکن اللہ کے نام پر لوٹ مار تو بہت بری چیز ہوتی ہے۔ بس میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔"

"ہوں۔ تو تم ہو شاہ مراد! بت دنوں سے میں نے تمہارا نام من رکھا تھا۔"

دصفور! اگر یہ سمجھے ہیں کہ آپ کا مرحقائل ہوں تو آپ بقین سیجے قدموں ہیں سر
جھکانے کے لئے تیار ہوں کوئی اعتراض نہیں کردل گا۔ پچھ نہیں کموں گا۔ بس حاضری دینا
تھی آپ سے ملنا مقصود تھا۔ یہ دل چاہتا تھا کہ کمی دن آپ کو اپ فریب خانے پر مرعو
کردں۔ حضور انور اللہ کا اصان ہے۔ لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہوں۔ اللہ نے خود
کردں۔ حضور انور اللہ کا احمان ہے۔ لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہوں۔ اللہ نے خود
میں انتا دے رکھا ہے کہ میرا گزر بسر ہوجاتا ہے۔ کیا آپ بچھ شرف باریا بی بخشیں گے۔"
دروا کی ہے۔"

مطلب صرف انا ساہ کہ آپ تشریف لائے۔ میرا کاروبار حیات دیکھتے۔ یہ تو ایک میاڑی پر جعلی جگہ بنا رکھی ہے لیکن میری حو یلی' میری آبائی حو یلی ہے۔ باب داداکی جاگیر۔ معلوم کرلیں کسی سے اس کے بارے میں۔" "محیک ہے۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ کسی وقت حاضر ہوجاؤں گا۔" اس مورت کی آتھیں نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ تم مردود ہو متمارا فیملہ دائی کرے گا۔ چنانچہ اب میں تم سے فورا گھتا ہوں کہ تم سے جگہ چھوڑ دو۔ یہ تم جیسے شیطانوں کے لئے نمیں ہے۔ اس سے بل کہ میں تمہیں دیکھ دے کر یمال سے بٹا دوں۔ می یمال سے چلے جاؤ۔ تم اندھے ہو چھے ہو۔ دہ جنہوں نے تمہیں ہے لوث محبت دی جنہوں نے تمہیں ہے اور یہ قاتل جنہوں نے تمہیں اپنایا وہ تمہارے لئے کچھ نہ ہے اور یہ قاتل فرت مورت جس نے آخر تم سے سب کچھ چھین لیا تمہارے لئے گئ باند ہوگئ۔ جاذ اللہ کی لا تقی باند ہوگئ ہے آگر تمہیں اچھائی کے اس گئے تو اس دھوگا سجو۔ اللہ کی لا تقی باند ہوگا سجو۔ آئے دالا وقت تم پر اور بھی ہرا گزرے گا۔ گیارہ سال پورے ہوجائے دو۔ وہی تجہیں آئے دالا وقت تم پر اور بھی ہرا گزرے گا۔ گارہ سال پورے ہوجائے دو۔ وہی تہیں کی وجہ سے آئے دالا وقت تم پر اور بھی ہوئی تھی۔ میرا دل لرز رہا تھا اس کمانی ہر۔ کیسے کیا تمہاری موت کا سامان بن جائے گا۔ جاؤ۔ وہی تمہیں رہا تھا۔ ہری داس کی گردن جگی ہوئی تھی۔ میرا دل لرز رہا تھا اس کمانی ہر۔ کیسے کیسے مردود انسان ہوتے ہیں۔ ہری داس نے جمھ سے پچھ کمنا چاہا لیکن میں نے علی سے کہا۔ مردود انسان ہوتے ہیں۔ ہری داس نے جمھ سے پچھ کمنا چاہا لیکن میں نے علی سے کہا۔ مردود انسان ہوتے ہیں۔ ہری داس نے جمھ سے پچھ کمنا چاہا لیکن میں داس جلدی سے انگھ مردود انسان ہوتے ہیں۔ ہری داس نے جمھ سے پچھ کمنا چاہا لیکن میں داس جلدی سے انگھ مردود انسان ہوتے ہیں۔ ہری داس سے قبقہ دگایا اور کھنے لگا۔

"فیک ہے۔ چی مرکار ہے ہے جی مرکار ہے۔ چی اس کا اور میں عقید انداز میں اسے دیکھنے لگا۔

اس کے چرے پر ابوسیوں کے سائے چیلے ہوئے تیجے لیکن بچھے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔

اس کے چرے پر ابوسیوں کے سائے چیلے ہوئے تیجے لیکن بچھے اس سے کوئی ہدردی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے ناسیاس لوگوں کے ساتھ کی برناؤ ہونا چاہئے تھا۔ کیے دکھی ہوں کے وہ جنوں نے اس کی ہوائی پرواش کی اور اس کے بعد اس نے انہیں دکھی ہوں کے وہ جنوں نے اس کی ہوئے پرواش کی اور اس کے بعد اس نے انہیں سے مطار دیا۔ ایسے کی مخص کو تو اس سے بھی کڑی کوئی سزا ملنی چاہئے۔ بسرحال وہ اپنی بیون کو سنجھالے ہوئے دہاں سے چلا گیا۔ علی اور دو سرے لوگ بھی ہے دیکھ رہے تھے کہ میں شکرید غصے میں ہوں۔ غالباً انہوں نے پہلی بار مجھے اس عالم میں دیکھا تھا۔ پھراس کا نام ونشان ختم ہوگیا تو ہم نے اپنے معمولات دوبارہ شروع کر دیتے۔ بسرحال یہ سلسلہ کانی ونشان ختم ہوگیا تو ہم نے اپنے معمولات دوبارہ شروع کر دیتے۔ بسرحال یہ سلسلہ کانی عاہم سے جاری تھا اور مجھے معنوں میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر بائے تھے کہ ہمیں کیا کرنا عیا ہے۔ یہاں میری بری عرب ہوتی تھی اور سب سے بری بات ہے تھی کہ جن لوگوں کے عاہم میں پہلے کرنا تھا انہیں پچھ د بہلے عاصل ہو ہی جانا تھا۔

لئے میں پچھ کرنا تھا انہیں پچھ د بہلے عاصل ہو ہی جانا تھا۔

پر ایک دن سیاہ رنگ کی ایک بدی شاندار گاڑی رکی اور اس میں سے بھاری

سے بیں نے یماں آنے کے بعد پہلی بار دیکھا تھا۔ شر اچھا خاصا تھا گلیاں 'مز کیں' بازار' دکانیں سب پچھے تھا لین ہم اس کے ورمیان سے گزرگئے اور شر سے کانی فاصلے پر ہمیں ایک عظیم الشان حولی نظر آئی۔ اس وقت شام کے گوئی ساڑھے چار نج رہ ہے۔ جب ہم شاہ مراد کی حولی بیں واخل ہوئے۔ انتمائی وسیع و عریض ممارت تھی لیکن برے پہا قلب سے داخل ہوتے ہی حولی کی ایک ایسی بے نور سی کیفیت کا احساس ہوا کہ میں چونک بڑا۔ ایسی بدرو نقی عام طور سے ان جگوں پر ہوتی ہے جہاں گندی روحوں کا بسیرا ہو۔ مارت جیسا کہ میں نے کہا کہ انتمائی وسیع و عریض تھی لیکن اس کی دیرانی جی جی گر ہو۔ مارت جیسا کہ میں نے کہا کہ انتمائی وسیع و عریض تھی لیکن اس کی دیرانی جی جی گر کہہ رہی تھی کہ یمال غیرانسانی گلوت کا جھنے ہے۔ احاطے میں بے شار درخت تھے لیکن اس کی دیرانی خواتی کا جھنے ہی کہہ دری تھی ہوئے تھے۔ گھاس کے برے برے ادائے میں بے شار درخت تھے لیکن اس کی دیرانی نظر آری اس کے پتے موقع ہوئے تھے۔ گھاس کے برے برے ادائ کیا کہ مارت جا ہر نگل آبا۔ فیلے گھاس کے۔ نیمائی سے داخل ہونے والی کار کی آواز من کر ایک طائم اندر سے باہر نگل آبا۔ فیلے جو بھی ہوئے دولی کار کی آواز من کر ایک طائم اندر سے باہر نگل آبا۔ فیلے جو ایک خود اپنے باتھوں سے پھر جیسے بی کار زگر ڈرائیور اور دو سرے طازم بھی آگے اور پھر پس نے شاہ مراد کو ویکھا جو ایک خودورت لباس میں باہر نگل تھا اور اس نے آگے بڑھ کر خود اپنے باتھوں سے بیارے میں ہے گاری سے بینے قدم رکھے اور ایک نگاہ پھر پوری میں ہی گاری سے بینے قدم رکھے اور ایک نگاہ پھر پوری میں ہیں ہی گاری سے بینے قدم رکھے اور ایک نگاہ پھر پوری میں ۔ مارہ میں دوران کی دورازہ کھول تھا۔ میں نے گاری سے بینے قدم رکھے اور ایک نگاہ پھر پوری میں دیاں۔

""آپ کے ہاں زیادہ افراد تنہیں معلوم ہوتے شاہ مراد صاحب!" "ہاں۔ جو ہیں کافی ہیں۔ ہرایک اپنی اپنی ڈے داریاں قبول کر تا ہے۔" "الی تنہیں ہے شاید آپ کے ہاں۔"

"مال بھی ہے۔ شاید آپ ہد اجڑے ہوئے درخت اور سو کھی گھاس دیکھ کرید کسد "ہں۔"

"-17"

میں ہے۔ اس بید درخت مرمبز تھے۔ یہ گھاس آ تھوں کو بمار دیق تھی لیکن سات آ تھوں کو بمار دیق تھی لیکن سات آ تھ ماہ ہے اس بر بھی خزال آ گئے۔ درخت سوکھ کے گھاس جل گئی۔ مال نے بری کوشش کی کہ بید سب کچھ مرسبز د شاداب ہوسکے لیکن شادالی شاید اب اس حولی کے مقدر بیس نمیں ہے۔"

و کیوں؟ " میں نے سوال کیا اور شاہ مراد کے چرے پر جیب سے تاشات بھیل گئے۔ یکھ دمیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کھا۔ "شیں سرکار! کار بھیجوں گا آپ کے لئے۔ عزت واحرّام کے ساتھ بلاؤں گا۔ بنے افراد کے ساتھ چاہیں آکتے ہیں۔"

" تسیل شاہ مراد! جمیں ہماری او قات کے مطابق ہی آئے دو۔ دی ہمارے لئے زیادہ موزول رہے گا۔"

"جو حضور کا تھم۔" اس نے کہااور گھریزے احرّام سے اس نے مجھے سلام کیااور واپسی کے لئے قدم بردھا دیئے۔ علی اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ کار میں بینی کر چلا کیا تو علی نے کہا۔

' کیا خیال ہے ہاہر بھائی اکیا گئتے ہیں آپ اس محض کے بارے میں؟" "تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔" " ہے لاگ رائے دے دوں؟" " یہ تم فیصلہ کرو۔"

" نمیں بیں میر سوچ رہا تھا کہ کمیں ایباتو نمیں کہ آپ نے اسے پند کیا ہو اور میں اس کے بارے میں کوئی غلا بات کمہ دوں۔"

"دیکھو علی! تم اب تک تم یہ اندازہ نگاتے رہے ہو کہ میں تم کی کی ذات پر مسلط نہیں ہو تا۔ ہر فخص اپنا فیصلہ خود کرنے کے لئے آزاد ہے جس کے دل میں جو آئے داس کے بارے میں کرے اور کھے۔ تم اس مخص کے بارے میں کیا کہنا جاہتے ہو؟" "بابر بھائی! آ تھموں سے بڑا شاطر معلوم ہوتا ہے۔ اس کا عضو عضو پولٹا ہے۔ پچھے مگاری ی یائی تھی میں نے اس کے لیج میں۔"

"تواس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی الی بات سیں تھی۔" بسرهال ہم اس سلسلے میں بات کرتے رہے اور آخر کار میں نے علی سے کہا۔

"علی! اگر ایک کوئی صورت حال ہے بھی تب بھی میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ جانا تو بڑے گا۔"

''بالكل بالكل بالكل و انشاء الله كي نسيل يكرك كا بماراد '' بسرحال بهم سوية رب اور بجر كوئى اليامسلد ذبن ميل نسيل آيا- جاتے ہوئے وہ كمد كيا تفاكد مجھے كب ال كي بال آتا ب- وقت مقرر پر سياه رنگ كى وہ كائى آئى- نہ جانے كيوں آخرى وقت ميں 'ميں نے به فيصلہ كيا تفاكد على كو اپ ساتھ نہ لے جاؤل- پھر سياه رنگ كى بيد كائرى سفر كرتى ربى اور بهم بيہ تحور اسما سلسلہ عبور كرنے كے بعد اس آبادى كے دوسرے جھے ميں پہنچ گئے

أئے ..... آئے۔" وہ بولا اور میں خاموش سے اس کرے میں داخل ہو گیا۔ "میں ذرا الل خاند کو اتنی بوی فخصیت کے آنے کی اطلاع دے دوں۔ آپ آرام اریں۔ یمان آپ کو کوئی تکلیف تیں ہوگ۔ ابھی کیئر فیکر کو بھیج دے رہا ہوں۔ چند الول سے آپ کی شناسائی موجائے گ۔ آپ کو سسی طرح کی بریثانی کا سامنا شمیں کرنا ام ع گا۔" یہ کمد کر شاہ مراد وہاں سے چلا گیا۔ یس این ذہن میں ایک مجیب سی مشکش محسوس كرربا تقام شاہ مراد كا مهمان بن كريس فے كوئى غلطى تو نيس كى ہے۔ يسال آنے کے بعد حالات کچھ عجیب سے لگ رہے میں جیکہ میں نے ساتھا کہ اس شری آبادی کا ایک علاقہ شاہ بڑے کے قبضے میں ہے اور دو سرا شاہ مراد کے قبضے میں وونوں بی لوگوں کو ب وقوف بناتے میں لیکن یمال آنے کے بعد مجھے کچھ جیب سا احساس جورہا تھا۔ مجھے اول لك رما تها يها اس حويلي كاكوئي يُراسرار راز ب-جس طرح اس مي ويراني جهائي مونى تھی وہ ول کو ارزا وینے والی تھی۔ میں نے جاروں طرف نگابی دوڑا میں۔ کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنچیر بھی موجود تھا اور دیواریں وغیرہ بھی خوبصورت مکر ایک دیوار پر ایک بلی کی بوی دیب ناک تصور کی جوئی تھی۔ کالے رنگ کی خوفتاک بلی جس کا سارا وجود ار کی میں چھیا ہوا تھا ہی آ جھیں روش تھیں۔ بالکل ایے جے وہ سی کو گھور رہی ہو۔ اس كى آئلموں ميں ايك بھوك تقى ايك غضب ناك كيفيت تقى- بة منين يه انو كاشوق کے ہے۔ پھر زیادہ ور نمیں گزری تھی کہ وردازے پر پچھ آبٹیں ہو تیں۔ اس کے بعد بھاری جسامت کا تقریباً کوئی بچاس سالہ آدی اندر داخل موگیا۔ اس کے بیچھے خوبصورت ی لڑکی تھی اور سب سے پیچے ایک ملازم ٹائپ کا آدی۔ آنے والے پچاس سالہ مخص فے کرون فم کرکے کما۔

"میرا نام بروز ہے۔ حویلی کا کیئر فیکر ہوں یہ میری بھینجی میراں ہے حویلی کی دیکھ بھال میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے اور یہ ہمارا ساتھی جاکرہ ہے۔ بہترین کھانا پکا تا ہے اور بہترین تکسبان ہے۔ شاہ بی نے ہم مینوں کو آپ کی خدمت کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ آپ جس طرح بھی جاہیں ہم اوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ جاکرہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے گا۔ میراں آپ کی ہر طرح کی خدمت کرے گی۔ میرے لائق کوئی تھم ہوت ضرور بتا دیجے گا۔"

"بت شريد - جران ك بات ب-"

"آجیں جو تکلی ہیں دل سے تکلی ہیں اور جب دل سے آبیں نکلی ہیں تو سب کھ جل کرخاک ہوجا آ ہے۔ " میں بیرت بحری نگاہوں سے اے دیکھنے نگا۔ اس نے کہا۔
"آئے۔ " میں صدر دروازے سے اندر داخل ہوگیا۔ گربڑے ہال میں قدم رکھنے ان مجھے میرے سوال کا جواب مل کمیا تھا۔ انتمائی شاندار اور سمرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ وکٹورین طرز کے قدیم اسٹائل کے لیکن بڑے سے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بردے لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بردے لگے ہوئے تھے۔ رنگ ورد عن بالکل تھیک تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

"بل- اندرے تمام حویلی بالکل ٹھیک ہے۔ آئے۔۔۔۔۔۔ آئے آپ کے لئے آ میکٹردل کرے ہیں یمال۔ انتخاب کر لیج کون سے کرے میں آپ قیام کریں گے۔" "قیام کاقو میراکوئی ارادہ نمیں ہے۔"

"ادے نہیں نہیں۔ وہ جو ایک پرانی مثل ہے کہ معمان آتا اپنی مرضی ہے اور جاتا میزیان کی مرضی ہے ہوائی مثل ہے کہ معمان آتا اپنی مرضی ہے ہوائی جاتا میزیان کی مرضی ہے ہے۔ آئے آئے۔" وہ آگے بڑھ گیالہ بڑے ہال کے دو سری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس میں دونوں طرف کمروں کی قطاریں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور کہنے لگا۔

"یہ آپ کے لئے ایک بھڑن آرام گاہ ہو علی ہے۔ بہت بری حویلی ہے ہے۔ ب حد شانداہ اور دنیا کی ہرچیزے آراستہ۔" "آپ کے ملازم نظر نہیں آتے۔"

"بال- يمال الي بت عين بو نظر شيل آت\_" شاه مراد نے عجب ع ليے كما-

وكيامطلب؟"

" تھیک شاہ مراد صاحب! آپ واقعی بت بڑے آدی ہیں۔" جواب میں شاہ مراد بنے لگا تجربولا۔

" اس فے کمال برے ہیں مراد پوری ہوجاتی۔" اس فے کما اور پھر پولا۔

"آئے۔ میرے خیال میں یہ کرہ آپ کے تیام کے لئے بمترین جگہ بن عتی ہے۔

لی قطار او اور ایند وبالا چھت ہر طرف سے ایک جیبی ہی تھی۔ میں نے ایک لہا ملا قطار اور اور ایند وبالا چھت ہر طرف سے ایک جیبی ہی تھی۔ میں نے ایک لہا ایک کالا کمال کی جگہ تھی یہ خلام گردشیں اقدیم ماحول پرانی اینوں کی بی ہوئی یہ عمارت باشہ اس وقت مجھے خوف و ہراس کا شکار کر رہی تھی اور میری سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک کے بعد دو سری غلام گروش۔ انتائی اور کیا ہول تھا اور میں اس خوفاک ماحول میں نہ جانے کمال سے کمال چکرا رہا تھا۔ کوئی مجھے جگہ فظر نہیں آرہا تھا۔ کوئی اور میری سجھے جگہ فظر نہیں آرہی تھی۔ باہر جانے کا راستہ تو کجا میں اس غلام گروش سے ہی باہر نہیں نکل سکا۔ بہت ہی ٹرا سرار جگہ تھی اور میری سجھے میں کچھے نہیں آرہا تھا۔ میمال سک کر بہت سے لیے جگر لگانے کے بعد جب میں تھک کر رکا تو میں نے سامنے ای اپ کمرے کا دروازہ دیکھا جے میں کھا چھوڑ گیا تھا۔

اس دوران مجھے انسان تو انسان كوئى چرايا كا بچه تك نظر نسيس آيا تھا۔ ميس ايك دم ے خوف کا شکار ہوگیا۔ یہ سب چھ کیا ہے آخر یہ سب چھ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں شاہ مراد کے شرائس میں کیوں آگیا تھا۔ اچھی خاصی زندگی مرار رہا تھا۔ پہلے بھی میں موجا فقا كر كچھ عرصے كے بعد اس جك كو چھوڑ ريا جائے كاليكن اب تو يد يوى علين سورت حال ہوگئ محلی۔ یہ شاہ مراہ آخر ہے کیا جزائ کے بارے میں پت کیے جا۔ بهرحال ات مرے میں واپس آلیا۔ بلی کی تصویر دیکھی اور اجانگ تی میرے ول میں دہشت کا ایک اور تاثر بیدا ہوا۔ پہلی بارجب میں نے اس بلی کی تصویر دیکھی تھی تو اس کا رخ میری طرف تھا لینی سامنے کی طرف اس نے کردن تھمائی ہوئی تھی کین اس وقت اس کی گرون سید ھی تھی۔ کسی علطی فتمی کا موال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا کیونکہ میں تے اس کی دونوں آتھ تھیں خاص طور سے ریکھی تھیں۔ کیکن اس دقت اس کا چرہ بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے اس کی آ تکھوں کا رخ اس طرف نہیں تھا۔ ناممکن ہے بیہ ناممکن ہے ایسا سے ہوسکتا ہے۔ میرے خدا کیا مجیب وغریب زندگی گزر ربی ہے۔ کمال مال کے ساتھ زندگی کے خوشگوار لحات گزار ما تھا اور کمال اب سے پدر بے واقعات- پورٹی نے بھی میش کرا وے تھے۔ تاکو واقعی مرکیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس قدر حران کن تھیں کہ بات کچھ مجھ میں شیں آتی تھی۔ ایک بار پھروہ تیوں تی ایک ماتھ اندر داخل ہوئے تھے اور میں انہیں غورے ویکھنے لگا تھا۔ جاکرہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ بسروز اس ع بیجیے تھا اور اور ان دونوں کے بیچے کہاس تبدیل کئے ہوئے تھے انہوں نے کھاتے كاسلان ميرے سامنے رك وياكيا-

" تہیں۔ آپ سے تہیں کہ رہا مسٹر بہروزا" " جناب! میں آپ کے کھانے کے لئے کچھ لاؤں؟" " ابھی تہیں جاکرہ! ضرورت پڑی تو ہیں تہہیں " تکلیف دوں گا۔" " ٹھیک ہے۔ میں چلوں۔" بہروزنے پوچھا۔ " ہاں۔ آپ اپٹے معاملات میں مصروف رہیں۔" " میران! تم معزز مہمان کا مکمل خیال کرد۔" بہروزنے جاکرہ کو اپنے ساتھ آلے " اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"میں بیمیں رک جاؤں؟" "کی کمد رہا ہوں میں تم ہے۔" بسروز بولا اور پھروہ دونوں چلے گئے۔ میران کے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی۔

"آپ بلا تکلف اس حویلی میں 'جو بھی آپ کو ضرورت ہواس کے بارے میں میان رویجئے گا۔"

"حویلی میں میری ضرور تیں تو بہت می ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے "کہ میں اس حویلی کے بارے میں ہی جانتا جاجتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کافی قدیم معلوم ہوتی ہے۔"

"بال- شاید پائے سو سال قبل بیہ تغیر کی گئی تھی اور اس سے پہلے اس دور کے تھرانوں نے اسے ایک اذبیت گاہ بنا رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد مخلف لوگ اسے مخلف طریقوں سے استعمال کرتے رہے۔ یمال بہت پھے ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ " الله بال کیوں شیس لیکن ذرا اطمینان سے۔ ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ " میں "آرام کیا گئے۔ میں چلتی ہوں۔ جب آپ چاہیں جھے باد لیں۔ " میں نے اس جانے کی اجازت دے دی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب میرے سوچنے کی باری تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے سال تنا آکر فلطی کی ہے کم از کم علی کوئی لے آگ۔ باری تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آرام علی کوئی خاص کام تو تھا نہیں۔ بس ایس بویتا رہا ایس بی آجانا تھا۔ یہ جھے خاصی گڑ ہو جگہ معلوم ہو رہی تھی۔ پکھ وہ یہ تیک میں سوچنا رہا اور آخر کار میرے دل نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتے۔ یہ زیادہ بستر اور آخر کار میرے دل نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتے۔ یہ زیادہ بستر رہے گا۔ یہ سوچ کر میں دیے یاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور سنسان پڑے ہوئے دیے۔ میں نے اندازے سے اس جانب کا رخ کیا جمال سے باہر جانے کا رواحہ تھا۔ کمروں سے بی سے اندائے کا رواحہ تھا۔ کمروں سے میں نے اندازے سے اس جانب کا رخ کیا جمال سے باہر جانے کا رواحہ تھا۔ کمروں

سلے میں نے تیلے کرے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں دن کے وقت بھی اندھرا سا پھیلا رہتا گا۔ اس کرے کی دیواریں بہت چوڑی اور موٹی تھیں اور کرے میں اور کی جانب کوئی روشن دان نہ ہونے کی دجہ سے روشنی اور ہوا آنے کا کوئی امکان نمیں تھا۔ دیواروں کا لیسٹر چگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور جگہ جگہ کڑیوں نے جالے بن رکھے تھے جنہیں صاف لیسٹر چگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور جگہ جگہ کڑیوں نے جالے بن رکھے تھے جنہیں صاف کرنے کا خیال شاید بھی کسی کو نمیں آیا ہوگا۔ میں نے توری ان دیواروں کا معاشد کیا تو این پر بڑے براے شاہ وجے بھی دکھائی دیے۔ میں نے جیران نگاہوں سے چاکرہ کو ویکھا جو این پر بڑے بالکل قریب تھاتو اس نے کہا۔

"بی مالک! آپ شاید تینین نه کریں لیکن به دھیے کی سو مال برانے ہیں۔" "کریہ تو خون کے دھیے معلوم ہوتے ہیں۔"

"بال- یہ خون بادشاہوں کے دشمنوں کا ہے یا چران تیدیوں کا جن کو کسی جرم کے شک میں پکڑ کر اذبیتیں دی جاتی میں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ اگر آپ کو یقین نہ آئ تو ذرا قریب جائے۔ آئے آئے ۔ آئی دیں۔ مجھے یوں لگا جیے اس دفعتا ہی جھے بکی بلکی کراچوں اور چینوں کی آوازیں سائی دیں۔ ان کے اندر سے جمعے یوں لگا جیے اس کی چینے اور کراہنے کی آوازیں سائی دے رائی تھیں۔ میرے چرے کے رائی الر گئے۔ کی چینے اور کراہنے کی آوازیں سائی دے رائی تھیں۔ میرے چرے کے رائی الر گئے۔ بیس نے میراں کی طرف و بیا ہے جی ایک لیے میں احساس ہوگیا کہ میراں بھی خو فردہ ہے۔ کرے کے ماحول سے ڈر رائی تھی۔ خدا ای بھتر جانا تھا کہ گئے انسانوں پر ڈھائے بانے والے ظلم وستم کی داستائیں ان خونی دیواروں پر چینی ہوئی تھیں۔

"پلویمال سے چلو۔ آؤیمال سے آؤ۔" یمی نے وحشت زدہ کہے میں کمااور بہروز کی طرف دیکھا جس کے ہونوں کی مدہم مسکراہٹ بری عجیب تھی۔ بہرحال میں ان سب سے پہلے باہر نکل آیا تھا۔ چاکرہ میرال اور بہروز اب جھے اوپر کی بیڑھیوں کے ذریعے دوسرے علاقے میں لے جارہ شے۔ کانی بیڑھیاں طے کرنے کے بعد جو نہی میں ووسرے مکرے میں داخل ہوا دہشت کی ایک نئی امر میرے بدن میں دوڑ گئے۔ میرال میرے بالکل قریب تھی۔ اس نے اجانک ہی میرابازد تخی سے تمام لیا۔ اس کا ہاتھ کیکیا رہا تھا اور خود میرا سے حال تھا کہ اپنے دل کی دھڑ کن بخولی من سکنا تھا۔ اس کمرے کا ماحول میں میرا ہوا کہ اپنے دل کی دھڑ کن بخولی من سکنا تھا۔ اس کمرے کا ماحول میں تیادہ خوفاک تھا۔ اس کی ہرشے اندھرے میں شکاتھا۔ اس کی ہرشے اندھرے میں شکاتھا۔ اس کی ہرشے اندھرے میں شکاتھا۔ اس کی ہرشے اندھرے میں شکور رہی تھی اور جم اذبیت دینے والی مشینوں اور دیواروں پر

"ایک بات بناؤ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔" میں نے بلی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا

"فرمائية جناب! اصل مين جمين بدايت كردى كى ب كه آپ كو يمال برطرة - مطمئن ركھاجائے اور كوئى تكليف شين بونے دي جائے۔"

"شن نے یمال کی میر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ججھے دروازہ نہیں طا۔" "دروازے وقت پر کھلا کرتے ہیں جناب! نا وقت آپ نے بھی کوئی دروازہ کھلتے اوسے ویکھا ہے۔" ہمروز نے کہا۔ مجیب سالجہ تھا اور عجیب سی آواز الفاظ بھی عجیب تنے میری سمجھ میں پچھے نہیں آیا۔ پھر میں نے کہا۔

"مطلب كياب؟"

"كمانا كمائي"

"دوسری بات سے بلی کا چرہ مجھلی بار میرے سامنے قبلہ دوبارہ میں نے دیکھا تو اس کا رخ سامنے کی طرف ہوگیا۔" بھروز نے جرانی سے میران اور چاکرہ کو دیکھا چرپولا۔ "جانوروں کی مرضی ہوتی ہے صاحب! جد حرسے آئیں جد حرجائیں بھلا انہیں کون روک مکتا ہے۔"

ود إلى اليكن زنده تصوير- آب يراه كرم كمانا كمايك-"

ووفيس مجھے کھ منیں کھانا مجھے بھوک منیں ہے۔ میں اس حویلی کی سر کرنا جاہتا

"آجائے۔ آپ کی مرضی ہے۔ میران تم کھانا ڈھک کر رکھ دو جب معمان کا تی جاہے گا وہ کھانا کھانے گا۔ " بمروز نے کہا اور میران نے کھانے کی ٹرے پر برتن ڈھک کر رکھ دیئے۔ بیس ان کے ساتھ باہر انگل آیا۔ باہر کا ماحول اب نیم تاریک ہوچکا تھا۔ ہم آگے بڑھ کر ایک وسیع وعریض ہال نما کرے میں داخل ہوئے۔ نیم تاریک ماحول میں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ نیم تاریک ماحول میں اس کمرے میں واخل ہوئے۔ شدید جران کر دیا۔ ہماں کچھ جیب و غریب تمری مشین نصب تھیں اس کے علاوہ دیواردن پر پرانے طرز کے ہتھیار رکھ ہوئے سے سے سے مرہ جست تک پہنے کر گنبد کی طرح سے تقسیم ہوجاتا تھا اور دو حسوں پر مشین تھے۔ یہ کمرہ جست تک پہنے کر گنبد کی طرح سے تقسیم ہوجاتا تھا اور دو حسوں پر مشین تھا۔ اوپر کے جسے میں جانے کے لئے پکھ میوسیاں طے کرتی پر تی تھیں۔ میں اب پوری تھا۔ اوپر کے جسے میں جانے کے لئے پکھ میوسیاں طے کرتی پر تی تھیں۔ میں اب پوری طرح مجس ہوگیا تھا اور داس پُرامرار حو یلی کے بارے میں جانیا جاہتا تھا۔ چنانچے سب سے طرح مجس ہوگیا تھا اور داس پُرامرار حو یلی کے بارے میں جانیا جاہتا تھا۔ چنانچے سب سے طرح مجس ہوگیا تھا اور داس پُرامرار حو یلی کے بارے میں جانیا جاہتا تھا۔ چنانچے سب سے

لگے ہوئے سینکلوں متم کے ہضیاروں کے شقوں کی آوازیں بھی من رہے تھے۔ ہالدہ فے میری طرف دیکھااور پھر پولا۔

"روشی کم ہے جناب! اگر آپ تھم دیں تو میں تیز روشی جلا دوں۔" اس کے جلدی سے ایک موم بی جلائی جس کی کانیتی روشنی و سیع و عریض کرے میں پیل کی اب آب ہم آسانی سے بیال رکھی ہوئی چیزوں کو پچان سکتے تھے۔ چاروں طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تلواریں ' نیزے ' کلیاڑے اور تعیر گئے ہوئے تھے۔ ان میں الا ساتھ ساتھ طرح اور تکواریں اتنی برای اور وزئی تھیں جنمیں اٹھانا عام آدی کے بس کی بات نسی تھی ۔ غالباً یہ انتمائی طاقتور جلادوں کے استعمال میں آتی ہوں گی جنمیں خاص طور سے مجرموں کو قبل کرنے کے لئے تربیت دی جاتی ہوگی۔ ان دیواروں کے تزریک ہی برائی سا محرموں کو قبل کرنے کے لئے تربیت دی جاتی ہوگی۔ ان دیواروں کے تزریک ہی برائی سا کشری کے بہت برے برٹ کلاے تربیت دی جاتی ہوگی۔ ان دیواروں کے تزریک ہی برائی ساتھ کشرے ہی پڑے دکھائی دیئے جن پر جانجا کمی روشن کے دیے جے ہوئے تھے۔ زمانہ قدیم کی لاتعداد داستائیں میں کتابوں میں پڑھے چکا تھا۔ صدیوں نوعیت کے والی ہوا کرتے تھے۔ برائی لوگوں کی رسمیں ' بادشاہوں اور راجاؤں کے ظلم و ستم یہ سب کے سب انو کئی برائی لوگوں کی رسمیں' بادشاہوں اور راجاؤں کے ظلم و ستم یہ سب کے سب انو کئی لیک کھائی کی شکل میں ہی سائے آتے تھے۔ برائی لوگوں کی رسمیں' بادشاہوں اور راجاؤں کے گائی ہوئی جس سے کو سب انو کئی کیا گیفیت ہوئی ہے۔ میں نے کوئی کے ان لوگوں کی طرف دیکھائو چاکرہ نے آگے بڑھ گر بتایا۔

"الكرى كى بير كندے وہ بين سركار جن پر جرموں كو لناكر ان كى كردن كائى جائى بين استحال كائى ان كى كردن كائى جائى بينادا در بين آپ كو و كھاؤں۔ بيد ديكھتے ذرا۔" اس نے كما اور بين نے جنگ كران كندوں پر تكواروں كے نشان ويكھے خدا كى پنادا خدا كى پنادا ويليے تو بہت سے خوناك كات ميرى نگابوں كے سامنے آئے تھے ليكن اس ہولناك جو يلى بين ميں بو پہلے ديكھ وہا تھا وہ واقعی ميرے دل كى دھر كئيں بند كرنے كے لئے كائى تقاد كرے كے ايك جھے بين اللہ جوئى برى مشينيں ايك جگد ركھي ہوئى تھيں جو جرموں كو اذبت بينچائے كے لئے استعال كى جائى ہولى برى مشينيں ايك جگد ركھي ہوئى تھيں جو جرموں كو اذبت بينچائے كے لئے استعال كى جائى بول كى انہيں ديكھ كري ايب طارى ہوتى تھى۔ پر ايك كرى نظر آئى استعال كى جائى بول كى انہيں ديكھ كري ايب طارى ہوتى تھى۔ پر ايك كرى نظر آئى جس نے استعال كى جائى ہول كھيں۔ بين ايک اور ايك اور ايوال

"بال- يمال جو بھى چيز نظر آتى ہے اس كى اپنى ايك كمانى ہے- اس كرى پر مجرم كو بشايا جاتا تھا اور يہ سلافيس اس كے كوشت ميں پوست ہوجاتى تھيں- ايما مجرم كئى دن تك برى حالت كاشكار رہنے كے بعد مرتا تقاد"

میں نے اس کری کو غور ہے دیکھا اور اس کے بعد دو مری طرف متوجہ ہوگیا۔ یاں بے شار صم کے طلعے بھی موجود تھے جن میں انسانی جم کو اس طرح جکڑا جاسکتا تھا کہ ا، جنبش بھی نہ کرسکے۔ لوہے کی چھوٹی بردی ٹویاں اوہ سے بح جوتے۔ سر اور گردن کو مارف والے ملتے اور آئن خول جو بھیج کو کھوروی سے باہر اکال کے تھے۔ کرے میں کو متے ہوئے میں ایک بوی می آہتی مشین کے پاس پہنچا جس کی عجیب وغریب ساخت نے بچھے متاثر کیا۔ وہ مشین ایک عورت کے مجتبے جیسی تھی اور اس میں بری طرح زنگ رہ ہوا تھا۔ اس کے مین درمیان اوپر اٹھا ہوا ایک برا سا آہنی کڑا تھا۔ جس میں موٹا رسا بندها موا تھا۔ اس رے کا دو سرا سرا ایک ستون سے بندها تھا میں نے پلٹ کر جاکرہ کو ویکھا تو وہ آگے آگیا۔ بسروز اس دوران برا سامنہ بناتے ہوئے اپنی جینچی میرال سے بات الروا تھا۔ چاکرہ نے مجھے بتایا کہ اس مشین کے ذریعے اذبت دے کر بااک کرتے گی کارروالی ہوتی ہے۔ آپ اے غور سے دیکھئے۔ شدید اذبت دے کر ہلاک کرنے کی اس ے بہتر اور کوئی چیز تمیں ہو عتی تھی۔ یہ برسوں تک خون میں نما چکی ہے اور اب بھی اس پر خون کی جمی ہوئی حمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچانک ہی چاکرونے ستون سے لیٹا ہوا "الله رسد کھولا اور بوری قوت سے اسٹے تھنجے لگا۔ مشین کے اوپر بنا ہوا ایک چھوٹا سا دردازہ گزگر ایث کی می آواز کے ساتھ اور اٹھنے لگا۔ یہ آہنی دروازہ بہت بھاری تھا كيونك اے تصنيحة موئ جاكرہ بانف لكا تھا ليكن جر بھى اس ف دروازہ بورى طرح اوير الما ویا۔ وروازے پر بہت می توکدار سلامیں لکی ہوئی تھیں اس نے ہمیں مشین کے اندر جھانکنے کا اشارہ کیا اور میں نے مشین کو غورے دیکھا۔ آئنی دروازہ اٹھنے کے بعد مشین کے اندر اتنی جگہ تھی کہ ایک آدی آسانی ہے اس کے اندر لیٹ سکتا تھا۔ جاکرہ نے ہمیں بتایا۔

"آب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشین کس کام آتی تھی۔ جس ملزم یا مجرم کو سزا دینا مقسود ہوتی تھی اس کے ہاتھ باؤل بائدھ کر اس مشین کے اندر خالی جگہ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ معزز مسانوں کی بسترین تواضع کے لئے یہ ایک اچھی چیز تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟" چاکرہ کی معنی خیز آداز ابھری اور میں چونک کر اے دیکھنے لگا۔ میں اس کی آتھوں میں جھانک کر صورتِ حال کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔

بظاہر کوئی انداڑہ نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایک کسے کے لئے میرے دل میں یہ احساس جاگا تھا کہ جاکرہ کے لیج میں کوئی دھمکی پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے یہ احساس اس پڑاسرار ال مشين ميں ضرور لينتا ہوں۔"

" تمين مسرمبروز كم از كم انايه شوق آپ ميرے سامنے يورا نبيل كر كئے-" "میں ایک ولیرانسان ہوں میرا۔ تم یقین شیں کرو گی کہ زندگی بھر میں شدید تزین اور خوفناک واقعات کا سامنا کر با رہا ہوں۔ یس نہیں بنا سکنا شہیں کہ یہ تجریات کیا تھے۔ وحال چلو كوئى اليى بات شيس- كول جاكره كياتم يد تجربه كرنے كے لئے ميرا ساتھ وين " تيار بو ......؟" "مطلب؟" جاكره كن لكا-

"يلط بحى ايك بارتم ميرك ساته يه تريد كريك بو ....." "اس وقت آپ نے مجھے اس کے لئے معاوضہ دیا تھامسٹر بسروز۔"

" ہل بہت تیز اور چالاک آدمی ہو۔ چلو میہ لو۔" اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال كرچاكره كم باته من دية بوئ كما اور پركنے لكا .....

"اب تم اليا كروكه ايك رى س ميرك باته ياؤل بانده كراس معين مي جهد لا رو۔ تاکہ میں اس تجرب کا وی مزہ یا سکوں جو برائے زمانے کے بجرحوں کو ملتا تھا۔" جا کرہ غيرا كربولا-

"لكين اس سے پہلے تو آپ نے ايسا نہيں كيا جناب۔ آخر ہاتھ پاؤں بند هوانے كى كيا فرورت عسساي

"میں نے تم سے کما نا مجھے لطف لینے وو۔ میرے معزز مهمان بھی آئے ہوئے میں۔ میں جاہتا ہوں میں یہ تجربہ ان کے سامنے کروں۔" میں نے کوئی جواب شیں ویا تھا۔ جاکرہ 182

"اور رس ميرك باتحة ع جموث كياتو ......؟"

" مليس زياده وير تك رسانيس بكرنا يزے كا- بس ايك دو من كاكام ب- اس ك بعدين اس مشين ع بابرنكل آؤل كالسيسي" جاكره بشكل تمام اس ك لئ تيار موا تھا۔ پھر وہ ری کے مکرے علاق کرنے کے لئے باہر نکل گیا اور بسروز نے مسکراتے ہوئے بھے سے کہا۔

ودكيا آب كويد تجربه ولكش شيس على كالم بين تويد كهتا بون كهيد معزز مهمان كي يذيراني ہے۔" ميں نے كوئى جواب شيس ديا۔ تھوڑى وير ميں جاكرہ واپس آليا۔ وہ رس کے دو لیے لیے مکڑے لے کر آیا تھا۔ پھر بسرو زکی خواہش پر اس کے دونوں ہاتھ بیٹ پر

ماحول کی وجہ سے ہو انتا تو میں سمجھ کیا تھا کہ شاہ مراد مجھے بلاوجہ یمال نہیں لایا خاص ال ے دروازوں کا غائب ہو جانا اس بات کا اشارہ تھا الیکن جاکرہ کا لیجہ شاید میری غامد اس متى = وه ميرے احسامات سے بے نياز اين كماني سائے ميں مصروف تقا۔ وه كمد ربا تقا۔ "اوے کے اس خوفاک دروازے کو آہت آہت نے گرایا جاتا تھا۔ بدنصیب قیدن جب ان خول أشام سلاخول كو اين آكهول اور جم كي طرف برجة ويكتا تو موت ك لرزہ فیز خوف سے جرم کا قبال کر ایتا اور سارے را ز اگل دیتا لیکن بعض ایسے بجرم میں موتے تھے جو اس حالت میں زبان نہیں کھولتے تھے تو رہے کو فوراً چھوڑ دیا جاتا تھا اور پ آئتی دروازہ بوری قوت سے نیچ کر جاتا تھا اور سلانیس قیدی کے تمام جم میں ہوت ہو جاتی تھیں۔ دو ایک لیے کے اندر موت سے جمکنار ہو جا ؟ تھا۔" اچانک ہی ایک الله ی جی ابھری اور میں نے گرون تھما کر دیکھا۔ میران پوری طرح کیکیا ری تھی۔ اس کے پورے بدن پر تشخ طاری تھا حالانک بسروز اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن شاید اس کے کان چاکرہ کی آوازوں پر بی گئے ہوئے تھے۔ اس کے حلق سے دہشت بحری آواز نکی۔ "خدا ك واسطى بيس خداك واسط مجمع جان دو- اس منوس جك س مح فوراً جانے دو میں ایک ملح بھی بمال نہیں رو عتی۔ ورت میری دل کی حرکت بند ہو جات

گ-"بروزاس سے کھنے لگا......... "کیسی باتیں کرتی ہو میرال کیا اس سے پہلے تم اس کرے میں پہلے بھی نہیں

ورجمي شين سيس يمال مجمى شين آئي- مين توسسي بن تو بن يملى بار يمال آئي مول

"مول ليكن ميرك لئے توب مشين كوئي حيثيت نميں ركھتى- بيل بت ي إراس خلایس لیف کر مرف والے ان قیریوں کا تصور کرچکا ہوں جو زمانہ قدیم میں بھی سال موت كا شكار موت رب- تم يقين كرد ميران كتني عى بار جب مين يمال ليث جاما مول ا ميرا ذہن ماضى كے ان دهند لكول ميں كرائية اور ويضة ہوئ ان مزمول سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جنمیں موت کی سزا ملی ہے اور نہ جانے کیوں میرا ذائن اس وقت ایسے تصورت میں کھو جاتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوائا۔ اگر آپ کو لیقین نہ آئے جناب تو میں آپ كواس مشين من ليك كروكها ما جول- يد ميرا ولچيپ مشطل ب بلك يد كما جائ و غلط منیں ہوگا کہ جب بھی مجھے اس کرے میں آنا نصیب ہوتا ہے۔ میں تحوری دیر کے لئے

كس وي ك اور يرواند عن والا تقاكد بمروز ف كما

" چاکرہ میں اس مشین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد تم میرے بیریاء۔
دیتا۔ " یہ کمد کروہ اٹھا اور مشین کے اغر داخل ہو کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ مجھ اس
کے چرے پر خوف کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے لیکن یہ سارے واقعات اور یہ سادی
کمانیاں مجھے ایک قصے یا ایک فلم کی مائند معلوم ہو رہی تھی۔ چاکرہ نے اس کی دولال
مائیل باعدہ دیں اور اب وہ موت کی اس مشین میں بالکل بے بس پڑا قتا لیکن خوف کی
کوئی علامت اس کے چرے پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ بلک بچول کی طرح مجھے اور میرال
کو دیکھ رہا تھا۔ جب کہ میرال کا بدن مسلس تحرقر کانے رہا تھا۔ بجر وہ ہشتے ہو۔

"واو كيا شاندار جگه ہے۔ ميرا تو دل جاہتا ہے كه اس مشين كو اپنے ساتھ بيش ركھوں اور مزے سے اس ميں لينا رموں۔ زمانہ قديم كے دوستوں سے ملاقات ہوتى رہے۔ كيا اجتھے دوست ہوا كرتے ہے وہ بحق چاكرہ اب تم اس آئن دروازے كو د تحكيل كر آہستہ آہستہ نيچے انارو۔ ميں ديكھوں تو سمى جب يہ سمانيس ميرى جانب بروهيں گي تو كيا مزہ آتا ہے۔"

کیامزہ آتا ہے۔" "اوہ میرے خدا۔....میرے خدا۔" میراں کے سے ایک خوف زدہ آواز انگی۔ بھروہ بول۔

"بسروز پلیزوایس آ جاؤ۔" بسروز نے مقد نگایا اور بھے سے کئے نگا......... "مهمانی کر کے آپ ذرا ادھر نگامی جمائے رکھے۔ بڑا پُرلطف مظر ہے۔ آپ اس

لدا کی پناہ یہ وہی تصویر والی کالی بلی تھی جے یہ انے تصویر میں رخ بر لئے ہوئے دیکھا اللہ بناہ یہ وہت دو فریم کے بغیر نظر آرہی تھی۔ اس کے طلق سے بلکی بلکی غرابتیں نگل دی تھیں اور اس کی سبز آبھیں مشعل کی طرح روش تھیں۔ اس کا جم کاروال روال کو اس تھیں اور اس کی سبز آبھیں مشعل کی طرح روش تھیں۔ اس کا جم کاروال روال کو اللہ اور اس کی سبز آبھی جائے ہوئے تھے اور اس کی آبھیوں سے خوان ٹیک آبھیوں سے خوان ٹیک رہا تھا۔ دفعاً ہی چاک جرے کھلے ہوئے تھے اور اس کی آبھیوں سے خوان ٹیک رہا تھا۔ دفعاً ہی چاک ہے کہ جم کچھ کرتے بلی اور اس کی کیفیت آبم دونوں سے مختلف شیں ہوئی گئی اس سے پہلے کہ جم کچھ کرتے بلی نے اپنی وم کو گردش دی اور جمل کی مالند اس کی آبھے پر نگااور آبکھ باجر نگل

چاکرہ کے طلق ہے ایک ولدوز چیخ نظی اور وہ اور کھڑا کر زمین پر گریزا۔ موتارس اس
کے ہاتھ ہے چھوٹ پڑا۔ میں قررے کو پکڑنے کے لئے چھانگ لگائی۔ میری انظیوں
ہے چھو بھی گیا لیکن اسکلے ہی فائے میں رسہ کڑے میں ہول سکوں گا۔ وت کے خوف سے
کے چہرے کی آخری جھک میں مرتے وہ تک نہیں بھول سکوں گا۔ وت کے خوف سے
اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفیہ پڑچکا تھا اور آ تکھیں گارا بن گئیں تھیں۔
آئی وروازہ ایک وجائے کے ساتھ بند ہو گیا اور اس کے بعد میرے ذہن کو بھی ایک
بہروز کی جو حالت ہوئی تھی وہ ناقابل بیٹین تھی۔ پچھ کھوں کے بعد ایک اور آواز آئی اور
بہروز کی جو حالت ہوئی تھی وہ ناقابل بیٹین تھی۔ پچھ کھوں کے بعد ایک اور آواز آئی اور
بہری نظریں اس طرف گھوم گئیں۔ یہ میرال تھی جو بے ہوئی ہو کر گرگئی تھی۔ اس
بہری نظریں اس طرف گھوم گئیں۔ یہ میرال تھی جو بے ہوئی ہو کر گرگئی تھی۔ اس
وقت بچھ یہ واقعی ہو گھاہٹ طاری ہوگئی تھی اور میری مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا
وقت بچھ یہ سب پچھ طاسی لگ رہا تھا۔ بہروز کی لاش اس قدر گیزی ہوئی تھی کہ میں
وقت بچھ یہ سب پچھ طاسی لگ رہا تھا۔ بہروز کی لاش اس قدر گیزی ہوئی تھی۔ اس کی
وی نہیں مین تھا۔ دو سری طرف چاکرہ پر جو گزری تھی وہ بے حد کربناک تھی۔ اس کی
وی مسلس خون بھی اور اس کا چرہ خون کے لو تھڑے جیسا نظر آ رہا تھا۔ آگھ کے غار

ے مسلم حون بھہ رہا صد کوئی فیصلہ تو کرنا تھا۔ میں آگے بوھا اور میں نے پوری امت کرکے بھروز کو دیکھا۔ اس میں زندگی خلاش کرنا ہے و قوفی تھا۔ پھر میں نے چاکرہ کو دیکھا۔ اس بدنصیب کو بھی اگر طبی امداد مل جاتی تو شاید یہ نمیک ہو جاتا۔

راو ل جال و ماید سے معلی ہے۔ لین بے سود ..... چاکرہ بھی زندگی تھو جیٹھا تھا۔ آنکھ کے شدید زخم نے اسے "كمال محك وہ سب كمال محكة؟"

" بيانى سب شيك بے ميرال! سب شميك ہے۔ پہلے تم اپ آپ كو سنجالو۔"

" بيانى سب آس أور ميں نے اس بالى چاہئے " بيانى چاہئے " بجھے۔" وہ كانيتى آواز ميں بول پانى چاہئے بجھے۔" وہ كانيتى آواز ميں بول پانى چاہئے بھے۔" وہ كانيتى آواز ميں بول پانى پانى بيانى بينے كے بعد اس نے آسميس بير كيس اور گرون جھكال له لك رہا تھا جيسے آسميوں كى جينائى متاثر ہوئى ہو۔ بجھ لھے اس برد كيں اور گرون جيكات شايد وہ سوچتى رہى پھراس نے دويارہ آسميس بھائر ديں۔

" آپ اس كمرے ميں سے دويارہ آسميس وہ جگہ كيا آپ بجھے دہال سے لائے بيں؟" ميں نے اس سے بچ بوئن مناسب سمجھا اور مدھم ليجے ميں كما۔

" ان ميران! تم اس منحوس كمرے ميں بے ہوش ہوگئى تھيں۔ ميں جمہيں يمال اور مدھم ليجے ميں كما۔

" بال ميران! تم اس منحوس كمرے ميں بے ہوش ہوگئى تھيں۔ ميں جمہيں يمال اور دي تھيں۔ ميں منحوس كمرے ميں بے ہوش ہوگئى تھيں۔ ميں جمہيں يمال اور دي تھيں۔ ميں بيران! تم اس منحوس كمرے ميں بے ہوش ہوگئى تھيں۔ ميں جمہيں يمال اور دي تھيں۔

ביופנ פה נפיפט?"

وان كاحشرتم في اين أتكفول ب ويكفا ب- كيا سجمين باو ب؟" "تو وه دونول- وه دونول اب اس دنیایس تنیس بین- مرکئے ده دونوں مرکئے تا؟" میں نے اس بات کی تصدیق تبیں کی تھی۔ تقید ان کرنے کی ضرورت ہی تہیں تھی۔ "اس نے جان بوچھ کرائی زندگی موت کے حوالے کی ہے۔ جان بوچھ کر مراب وہ۔ لیکن وہ بلی ایا لگا تھا جیے اس کی موت کے لئے بی وہاں پیچی ہو اور اس نے جاکرہ اف ميرك خدا! اف ..... اف .... اف "اس في دوتول باتحول س مريكر ليا-میں خاموثی ہے چند قدم آگے بڑھا اور ایک کری پر بیٹھ گیا۔ ہوش و حواس تو میرے بھی درست نمیں تھے۔ جو مجھ ہوا تھا وہ انتہائی پریشان کن اور خوفتاک تھا۔ لیکن اس کا احساس تو مجھے بہت ملے ہو گیا تھا۔ میں نے میہ بات اچھی طرح جان کی تھی کہ شاہ سراد نے مجھے جان بوجھ کریماں جال میں پھنسایا ہے اور بھٹی طور پر یہ کوئی خطرناک جال ہے۔ لیمن کیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ میں خود بھی خاموش جیٹا رہا اور کانی در ای طرح گزر گی۔ اچانک بی دروازے پر پھرآئیس ہوئیں اور میں نے چونک کر اوھر نگاہی دوڑا دیں۔ پھرید دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا کہ دہ شاہ مراد بی تھا۔ آہستہ قدموں سے چاتا ہوا وہ اندر آگیا تھا۔ میں خونی نگاہوں ے اے دیکھنے لگا۔ وہ ایک ستون ے تھک لگا کر کھڑا ہو كيا\_ اور أم دونوں كا جائزہ لينے لكا۔ تب ميں نے كما۔ "توبيد وحوك بازى كى تم في-" شاه مراد في اداس چره اشماكر ويكها بجريدهم مج

زندہ تہیں رہنے دیا تھا۔ میری طبعیت روشے گی کیا کروں۔ اب کیا کروں۔ لے دے کر میں میراں رہ گئی تھی۔ ہوسکتا تھا اس ولدوز منظر نے اس کی ترکت قلب بھی بند کردی ہو۔
اس آخری خیال کے ساتھ میں میرال کی طرف برها اور جھک کر اس کی شغوں کا جائزہ
لیا۔ وہ زندہ تھی۔ اب اس کے سوا چارہ کار شیں تھا کہ بس اس متحوس کرے ہے باہر
نکل جاؤں لیکن اس کرور لڑی کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے جی اور در ندگی تھی۔ دوبارہ
اس منظر کو دیکھ کروہ واقعی مرجائے گی۔
اس منظر کو دیکھ کروہ واقعی مرجائے گی۔
جنانچہ میں نے میرال کو بازوؤں میں اٹھایا اور لڑکھڑائے قدموں سے باہر نکل آیا۔
میری اپنی حالت ہی خراب تھی۔ اس حالت میں میرال کار زن جھے رہ دار گئی ایا۔

چنا تھے بیل نے میرال کو بازدوں میں اٹھایا اور اڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آیا۔
میری ابنی حالت ہی خراب تھی۔ اس حالت میں میرال کا دن بھے بے پناہ لگ رہا تھا
لیکن کی شہ کمی طرح میں اس کے بوجھ کو سنبھالے ہوئے کرے میں لے آیا اور پھر میں
نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ جوان حیین لڑی بے سدھ بستر پر لیٹی تھی۔ میں نے اوھر اوھر
ویکھا اور پھربانی کا ایک برتن لے کر اس کے باس آگیا۔ بانی کے مسلسل چھینوں سے وہ
آئکھیں بٹ پٹانے گئی اور کچھ کموں کے بعد اس نے آئکھیں کھول دیں۔ پکھ دیر بے
خیال کے اعداز میں وہ چھت کو ویکھی رہی پھراچانگ اس کے چرے پر دیشت کے نوش فیال کے اعداز میں وہ چھت کو ویکھی رہی پھراچانگ اس کے چرے پر دیشت کے نوش فیال کے اعداز میں وہ چھت کو ویکھی رہی پھراچانگ اس کے چرے پر دیشت کے نوش فیال بوئے اور طبق سے ایک دلدوڑ جے نگل گئے۔ وہ اس کے چرے پر دیشت کے نوش دونوں ہاتھ فضا میں پیشل گئے اور وہ انتمائی دہشت زدہ انداز میں اوھر اوھر دیکھنے گئے۔

"میرال- میرال ہوش میں آؤ۔ ہوش میں آؤ میران! سنبھالو خود کو۔" اس نے بھے
د کیے کر ایک چخ ماری اور ہنیانی انداز میں مسلسل چنی ہوئی اپنی جگہ سے اتنی اور جھ سے
لیٹ گئے۔ اس کے بدن میں شعید تحرتھراہت تھی اور وہ لرزگی آواز میں کہ رہی تھی۔
"میسسسد دہ سیسہ مرگیا۔
"میسسسد دہ تولوں ختم ہو گئے۔ بھاگو' بھاگو۔" دہ اس بری طرح بھے سے لیٹ گئی تھی
کہ اے اپنے آپ سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ میں اس کے شانے پر مسلسل سمجی دے
رہا تھا۔

"ہوش میں آؤ۔ میران! ہوش میں آؤ۔ کچھ شیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہوش میں آؤ۔ ہوش میں آؤ۔" بہت دیر تک وہ جھ سے لیٹی لرزتی اور کانیٹی رہی اس کا پورا جہم لیننے سے شرابور ہو رہا تھا۔ بیشکل تمام اسے میں نے خود سے الگ کیا۔ میران سمی ہوتی نگاہوں سے چاروں طرف د کھے رہی تھی بھراس نے کہا۔

"میں جانیا تھا تم اے دحوکے بازی بی کمو گے۔"

"اور تم اے کیا گئے ہو؟" "مجوری- بے لی- الجاری- برانسیس- بست سے نام دیتے جا سکتے میں ال الل

"بهت زیاده چالاک بنے کی کوسٹش کر رہے ہو شاہ مراد! لیکن ایک بات اچھی طی مجھ لو آخر کار وقت بدل جائے گا اور میں تہیں تشارے کئے کی الی سزا ووں گاک م بھی یاد رکھو گے۔"شاہ مراد چھکے سے اندازیں بننے نگا پھراس نے کہا۔ " عالا تك تم جائة موك بين بهي ايك ب بس انسان مول-"

البكواس كرتے ہو تم- چالاكى سے تم مجھے يمان تك لائے رو- اب فوراً بى بتا دوك

"دوست! میں کچھ نہیں چاہتا اور یہ بات بھی میں تنہیں بوری سجیدگی کے ساتھ بنا رہا ہوں کے میں نے کوئی جالاکی شیں کی اور جہیں اس یمال لے آیا ہوں۔ یہ میری پرنسین کا ہے۔" ہوری نے بہتر کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی درجا

ا بي آب كو مظلوم ظاهر كرف كى كوسش مت كرو- اصل بات بتاد عاية كيا مو-اور سے بھی بتاؤ کہ باہر نگلتے کا دروازہ کس طرف ہے۔"

"آه- كيايقين كرو ك كه بين خود اى بند دروازك كاقيدى جول- سجح- بن بند وروازے کا قیدی موں۔ میں حمیس اس حویل میں اس لئے الیا تھا کہ شاید تم میری قید کو فتم كردو- يس في توبيد سنا تحاك بها رول والى سركار بدى بى عظيم ب-برے علم وفن ے وا تقیت رکھتی ہے۔ بہت بڑی بزرگ ہے۔ جس سے جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ برات شاه كو توسي جانيا تها وه تو دُهو تكبيه شام خواه تؤاه كي باتين كريا تقام على كريا تقاوه كے لگا؟ قداليكن جب كى كى تقدير اس كاساتھ ديتى ہے قومنى ميں سے سونا نكل آئا ہے۔ پ نیس کیوں اس نے اپنی یہ ساری کا نکات تہمارے حوالے کر دی شاید پھراس لئے کہ م ي كالى مو مرى على عالى يدكيا مورباب- وويند دروازه تو تممارك لي بحي شیں کال سکا نتم بھی بند وروازے کے قیدی بن گئے۔ آبا..... ویکھو شاید میری طلی اورای ب- يه آواز س رب مو؟" اس نے كما كر جھے كوئى آواز شيس سائى وے راى تقد- وفعتاً مي يخ كر بولا-

"آنا ہوں بابا آنا ہوں۔ کیوں میری زندگی کے گابک بن گئے ہو۔" یہ کروہ جزى سے پلٹا اور واپس نكل كيا۔ ميرال خاموش نگاموں سے اسے ديكيو روى تھى جب وہ اردازے سے باہر نکل گیاتو میران نے استدی سائس لے کر کہا۔ "مكار ب وه جھوٹا ب فريبي ہے۔ گر آپ اس جال بيں كيے مجنس گئے۔ آپ تو مجھے ایک اچھے خاصے آدی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا ہوا؟" میرے ہواؤں پر ایک مرحم می مسکراہٹ مھیل گی تھی۔ میرال نے کا۔

"ان دونول كى لاشين دين يرى موكى بين؟" والي كما جاسكا ب ظاهر ب ويس مول ك-" "کین آپ نے یہ دیکھا کہ بسروزئے تو خود کشی کی ہے۔" "إلى ابيات كها جاسكتا بي ليكن اس طلهم خاف مين بوسكتا ب وه كسى تحرك زر اثر ہو۔" میرال نے ایک ٹھنڈی سائس کی تھی چروہ آہت سے بولی-

الشايد- فيك كت بوتم-" "ميران! تم يمان كيد أكينسين اورتم كون جو؟" ميران في كوني جواب نهيس ديا-بیں نے اس سے دوبارہ پکھے پوچھنے کی کونشش نئیں کی تھی۔وہ مسہوی پر بیٹھی رہی چراس

"آپ إدهر آجائي جي بي سائي مورتل ب مسلل مگريس مي كيا بناؤل آپ كو كن حالات كاشكار جول- اده-كياكهول آپ كياكهول-"

اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں مسمری مر آکر بیٹھ کیا تھا۔ پند شیں کیوں بدان کو ایک محطن کا سا احساس ہورہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو میں لیٹ گیا اور بیس نے آسمھیں بند كر ليں۔ ميران كرى پر بيقى ميرى جانب ديكھ ربى تھی۔ اس كے چرے پر تجيب سے تاثرات تھے۔ شام کوئی ساڑھے چھ بجے جوں گے۔ ایک بار پھر آچئیں سالی دی اور اس کے بعد میران کی زور وار سی میں اچھل بڑا تھا۔ میں نے پہلے میران کو دیکھا۔ وہ ای طرح کری پر بیٹی ہوئی تھی اور بھی پھٹی آئمھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اٹھ تھئیں اور پھر میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ بروزی قا۔ ایک ٹرالی و مکیلتا ہوا آرہا تھا۔ اس نے ٹرالی ادارے سامنے رکھ کر کہا۔ "معانى جابتا مون جناب! كي مصروفيت مو كئي تقي- ورند بهت يمل شام كي جائ آپ کو پیش کرویتا۔ اب اے شام کی عاے مجمیل یا رات کا کھاتا۔ آپ کو پند آئے

مچے بھول کر اہیں کھائے میں معروف رہے۔ اب یہ اندازہ تو ہو کیا تھا کہ اس خوفاک ماحول میں گزارہ تو کرنا پڑے گا۔ کم از کم ان ساری چیزوں کو قبول کرتے سے زندگی تو قائم رہ عن ہے۔ کھانے کے بعد یکھ در تک ہم باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد میں مسری ر ليك كيا- توميران نے آبت سے كما-

اسفے میں کوئی بد کردار اوک نمیں موں۔ میری ایک زندگی ہے اور میں ایجی سک اس میں گزارہ کرتی رہی ہوں۔ رات کو میں کہیں اور خیس سو سکوں گی۔ مسری پر آپ اكر جھے اپنے بيروں كے پاس مك وے ديں تو آپ كى شكر كزار موں كى-" ميں ايك كھے ك لي الحد ساكيا يعربي ن كما-

"میران تم آرام سے مسری پر سو جاؤیں تمهارے نزدیک کری پر جیفا رجون گا۔ بالكل زويك موجاؤل كابين- تم بالكل ب فكر رمو-"

" نعیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالئے۔ ایک بار پھر آپ کو لیسن ولا رہی ہوں کہ میرا کردار تھوی ہے اور اللہ کے فضل سے میں ابھی سک ایک عزت أب لؤى مول- براه كرم مجھے فلك كى نكاه ے نه ديكھتے مجھے اپنے قريب جگه دے و ایک اور میرال کو اطمینان ے سلا دیا۔ اس کے بعد مسمری پر اس کے نزدیک بیٹ کیا تھا۔

والم اگر جاہو۔ تو ابنا ہاتھ میرے بازو پر رکھ سکتی ہو۔ اطمینان سے سو جاؤ۔ جو کچھ مجى مو كا الله مالك ب ويكها جائے گا-" ميران في ميري بدايت ير ممل كيا اور مين مسرى ك سريائ فيك لكاكر بيف كيال اس في كروث لي كر باتف بيرى كوديس ركه ويا تفاليكن ميرے ذبن ميں كوئى برے خالات شيں پيدا ہوئے۔ اس كى وجوہات تو ميں آپ كو بتائى چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیل کول اب میری زندگی کی مالک تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور میری نگاہوں میں نمیں چڑھ سکتا تھا اور جہاں تک میران کا تعلق ہے وہ تو دیے بی مجھے ایک مظلوم اوکی معلوم ہوئی تھی اور اس کے لئے میرے ول میں یہت سے خیالات تھے۔ مسری پر بیٹھے بیٹھے میں سوچا رہا۔ علی جارہ نہ جانے کن حالات میں ہو گا۔ ویے ب شاہ مراد واقعی اس وقت میرے لئے برا ہی خطرناک آدی جواتھا۔ بہت وقت گزر کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میراں بھی جاگ ری ہے لیکن اس نے خوف کی وجہ سے کروٹ تک ميں بدلي محى ميں في اے آواز دے وال-

گا۔" میں بمروز کی طرف و کھ رہا تھا۔ میرال مجی کے کے سے عالم میں تھی۔ اب وہ چی منیں ربی محی- میں نے ہمردزے مرد اسج میں کما۔ "إدهم آؤ-" يمروز نے معادت مندي سے ميري جانب قدم يوها ديے اور ميرك سلن أكفرا بوار

"تم ذنده مو؟" اس نے عجب ی نگاموں سے محصد ویکھا۔ چرپولا۔ "ادر كونى ييز در كار بهو لو مجه بنا ريخت" وديس يوچه ربا مول تم زنده مو-"

وديس كيرنكر مول اور وه چوكيدار- بم رونول كوائ اي اي قرائف و انجام ديد ہیں۔" یہ کم کروہ واپس مڑا اور مدھم قدمول سے باہر نکل گیا۔ میرے ہوش و حواس خراب سقے۔ میران نے بھی شاید اب اپ آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ارزتی ہوئی آوازیس

"اس كامطلب بك جاكره بهي فحيك مو كاله" "ميرال اب لويس تم ے بھي يہ سوال كرنے پر مجبور بول كركيا تم زندہ ہو-" میران کانینے لگی پھر ہول۔ "خدا کے لئے مجھ سے اثبا سوال نہ کریں۔"

"خدا ك لئے-" ميں نے پُرخيال انداز ميں كرون بااتے ہوئے كما

ور سب سیسی می احول ہے۔ یمال جو پکھ ہے ناقابل لیقین ہے۔ میں کچھ نہیں کھاؤل گی اس میں ہے۔"

"فيل ميرال يه تو مجوري ب- جب تك جمين يمال سے تكنے كا موقع نہيں ال جاتا ہے سب کھے ہمیں ضرور کرنا ہو گا۔ میں اے دیجتا ہوں۔ "می نے رخ بدلا اور ٹرالی ك ياس بيف كيد بحريس في مقدى آيات روهنا شروع كيس اور يرصف ك بعد سائف ر تھی جوئی چیزوں پر پھونک ماری۔ کوئی تبدیلی رونما نسیں جوئی ستی۔ سب کاسب جوں کا توں فقا اس کامطلب فقا کہ سب فیک ہے۔ میں نے میران کو یقین ولایا کہ اب اس میں کوئی پریشانی کی بات نمیں ہے۔ وہ جو پچھ سامنے ہے کھا سکتی ہے۔ میرال نے میری ظرف دیکھا اور پھر میرے ساتھ آئیٹی۔ ہم نے یہ سامنے رکھی ہوئی چزیں کھائی تھیں۔ ایک ے ایک اعلیٰ درج کی چریں تھیں۔ سینڈوج وائے ، کھ چل شفے کی چریں۔ ہم سب

"بهوں-"اس فے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کما۔ "شینر نہیں آری ؟" "شین ۔"

"قو الله كر بيض باتيل كرو-" وه ميرى بدايت بر الله كر بينه كى- اس في خمار آنوه نگامون سے جمعه ويكھا چريول\_

"آپ نے جھ سے کما تھا کہ میں کون ہوں۔ آپ کواپ بارے میں بتاؤں۔"
"آگر مناسب سمجھ تو۔" میں نے جواب دیا اور میراں گری موج میں دوب گئے۔
دیر تک وہ خاموش رہی پھراس کے ہونؤں پرایک بجیب سی مسکراہٹ بھیلتی چل تئی۔
"بھی بھی انسان کسی کے بارے میں موج بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا چزہ۔ آگر میں
تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں تو تم اس پر یقین نہیں کرد گے۔ میں ہے شار واقعات کا
جموعہ جوں اور سے جہات تم یقین کردیا نہ کرد۔ خود میں نے اپنی زندگی پر کے ہیں۔"

درمیں کیا سمجھاؤں تہیں جس وقت بمروز اس مشین کے پنچ دیا تھا تم نے میری عالت ضرور دیکھی ہوگ۔" وہ آپ سے تم پر آگئ تھی۔ جھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کھ تبدیلیاں روفعا ہوتی جارہی ہوں۔
"الدر کھ تبدیلیاں موفعا ہوتی جارہی ہوں۔
"کیا کہنا جائتی ہوئ"

"میں نے زندگی میں وہ پھھ کیا جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔" "مطلب؟"

"اور پھریں خود اپنے ہی جال میں پھنتی چکی گئے۔ میرا تعلق ایک ایسے گرونے سے جس کا تعلق علم و ادب والوں سے تھا اور میں اس گھرونے کی ایک منفرد لڑکی تھی۔ بھین ہی سے جیرے اندر زبردست ذہائت تھی اور میں شہ جانے کیسے کیسے منصوبوں پر خور کرتی رہا کرتی تھی اور بیس شہ جانے کیسے کیسے منصوبوں پر خور کرتی رہا کرتی تھی اور بیس ان افغال ہے کہ میرے والد گور نمنٹ مائنٹ لیبارٹری میں سب انچارج تھے اور جمیں اس عظیم الشان لیبارٹری میں ہی رہنے کے لئے جگہ ملی ہوئی سب انچارج کے لئے جگہ میں اور نے کے لئے جگہ میں اور دوازہ دریافت کر لیا تھا۔ ایک تھی۔ میں نے لیبارٹری میں داخل ہونے کے لئے ایک چور دروازہ دریافت کر لیا تھا۔ ایک ایسادروازہ جس کا علم میرے والد صاحب کو بھی نمیں تھا اور پھر میری جو طبعیت میں تذہبی ایسادروازہ جس کا علم میرے والد صاحب کو بھی نمیں تھا اور پھر میری جو طبعیت میں تذہبی برحتی گئے۔ میں شہ جانے کیوں ایک تجیب و غریب احساس کا شکار ہو گئی تھی اور وہ احساس بیسے بیشان کے دیتا تھا۔ لیبارٹری میں داخل ہونے کے بعد میں جب ان مشینوں کو دیکھتی جسے پریٹان کے دیتا تھا۔ لیبارٹری میں داخل ہونے کے بعد میں جب ان مشینوں کو دیکھتی

لا ميرا دل جابتا كه مين كوئي ايها كارنامه سر انجام دون جو كائتات مين ايك عجيب و غريب حیثیت کا حامل ہو۔ چنانچہ میں وہاں مختلف کابول کا جائزہ لیٹی ربی اور پھراس کے بعد میری نگاہ ایک عجیب و غریب مضمون پر جم کئی اور میں نے اپنے آپ آپ کو ایک عجیب و غریب کروار میں ڈھال لیا۔ میرے والد طویل عرصے تک سب انجارج رہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے ریٹائرڈ ہو گئے بات صرف طازمت کی تیس تھی ہماری اپنی زین ایک شاندار علاقے میں تھی اور وہیں مرجاری ایک برانی حویلی بھی موجود تھی۔ اس حویلی میں ہم اکثر موسم حزارتے آ جاتے تھے۔اس وقت میری عمر بندرہ سولہ سال تھی۔ ایک بار ہم حویلی سنچے تھے کہ جماری ایک خالہ جو بیوہ تھی۔ جمارے پاس آگئے۔ ایک بچی کے علاوہ ان کا این دنیامیں اور کوئی شیں تھا۔ میری والدہ جب تک زندہ رہی تھیں انہیں مالی امداد کے طور پر مایات رقم ادا کرتی رئیں لیکن اب وہ بے حدیریشان تھیں۔ والدہ کا بھی انقال ہو کیا تھا اور والد لا ابالی طبعیت کے مالک تھے چنانچہ وہ ان چکروں میں نہیں رہا کرتے تھے بلکہ چو تا۔ انہوں نے اپنی بوری و تد کی لیب میں گزاری تھی۔ اس لئے بمال اس حولی میں مجل انہوں نے کچھ سائنی جہات کے انظام کر رکھے تھے۔ بسرطال خالہ کے آجائے کے بعد میں نے ان سے کما کہ خالہ! جو مشکلات آپ کو پیش آئی رہی ہیں اب وہ نہیں آئیں گی-"خدا تمهیں زندہ رکھے۔ تم بت التھی لڑکی ہو۔ میں تمہیں اس کا کوئی صلہ شیں وے علی مواتے دعائیں دینے کے۔ یہ بناؤ تم نیرہ سے مل ہو؟"

ے سکتی سوائے دعائمیں دینے گے۔ بیہ بناؤ تم نیرہ سے ٹی ہو؟'' ''دخمیں خالہ آپ سے ملاقاتیں ہی سکتی رہیں جو نیرہ سے ملاقات ہوتی؟ ویسے میں

اس کے بارے میں سنتی رہی ہوں۔" معیں اسے ملاتی ہوں تم سے۔" نیرہ ایک سیدھی سادھی بھولی بھائی لڑکی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی اندر آئی۔ مجھے سلام کیا تو خالہ کئے گئی۔

رس المراد المرادي بن نے ہميں ونيا کے سامنے ہاتھ پھيلانے سے بچا ليا ہے ورت الارے ياس کوئی بھی ذريعہ شيس تھا۔''

المرائے فی ان من اربید کیل "آپ کیسی باتیں کرتی ہیں ہے میرا فرض تھا۔" نیرہ اندر آگئی اور شرماتی ہوئی نگاہوں سے ججسے دیکھنے لگی مجربولی۔

ے کے بیت انجھی ہیں۔ میں ہیں ہت کھے من چکی ہوں۔ واقعی آپ بہت انچھی ہیں۔ میں "آپ کے شکر گزار ہوں۔"

ور بنی میرا! نیره بردی الحجی یکی ہے۔ بردی سعادت مند اور سمجھد ار-" بسرحال نیره اوم

علم کے جذبے کی تعریف کی اور بتایا کہ جدید علوم پر میری گمری نظرہے۔ اگر اے موقع دیا جائے تو تلیل عرصے میں وہ جھے اس دولت سے مالا مال کروے گا۔ بھراس نے کہا۔ "لیا جائے تو تلیل عرصے میں وہ جھے اس دولت سے مالا مال کروے گا۔ بھراس نے کہا۔ "لیکن جیرت کی بات ہے خاتون! میں نے آپ کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کی جیں۔ دراصل دیکھتے میں میہ طازمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جھے یہ پہنے چاہہ کہ آپ ایک ایسے محض کی صاحب زادی جیں۔ جو گور خمنٹ سائنس لیمبارٹری میں صرف ایسے شوق کے لئے کام کرتے تھے۔ ورز یہ عظیم الثان حو بلی اور اس کے اطراف میں ایسے ہوئی زمین اتن ہے کہ انہیں ان تمام کاموں کی ضرورت نہیں تھی۔"

بی ہوں رہن ان ب سے اس اس اس اس اس اس کام رکھنا چاہئے۔ عظیم اللہ صاحب!

جائے اس کے کہ آپ ادھر أدھر گی بائٹس کریں۔" میرے رویے اور خٹک اندازے وہ
ایک دم سنبطل گیا۔ مجھے دیکھتا رہا بھراس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی اور اس نے

ہے۔ "زندگی میں الکوں تجربات ہوتے رہتے ہیں اور میں سجھتا ہوں کہ انسان تجربات کا مجموعہ ہے۔ یہ تجربہ بھی میں نے اپنی زندگی کی کتاب میں لکھ لیا کہ اگر شاگر د دولت مند ہو تو استاد کی عزت نہیں کرتا۔" اس کے ان الفاظ پر مجھے بلکی می شرمندگی ہوئی۔ میں نے

"ابھی آب میرے استاد شیں ہے۔ بسرحال آپ یمال تشریف لا تھی۔ آپ کی جر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتا تھی گے کہ مجھے آپ کو کیا معاوضہ ویتا پڑے میں "

روری اللہ تیار ہو گیا تھا اور ہمارے درمیان باقی تمام معاطات بھی ہے ہو گئے۔
ہرحال دو سرے دن سے بیس نے عظیم اللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک تجیب سی بے
چینی ایک تجیب ساکرپ میرے وجود بیس بیٹا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بیس ایس نیاسرار
اور جدید علوم برق رفتاری سے سیکھ لوں جو اس دنیا بیس میرے لئے انو تھے رائے کھول
دیں اور اس میں مجمی کوئی شک تہیں تھا کہ عظیم اللہ انتمائی قائل محتم تھا۔ جھے جرت
ہوئی تھی کہ ایسا قائل آدی صرف پانچ ہزار روپ پر میرے بال طامت کیول کر دہا ہے۔

میری فالد سورن غروب ہوئے ہے ہی پہلے چلی گئی۔ ان کی بھی تیار تھی اور کوچوان چاا رہا تھا کہ اگر رات ہوگی تو رات کو پھٹک جانے کے امکانات ہیں۔ میں پیچے تجیب ی طبیعت کی بالک ہوگی تھی۔ یہاں حویل نے بیٹھے اس مصبت میں پھنایا تھا۔ ہمرصال ان کے جائے ہے جیجے خوشی تی ہوئی تھی۔ وہ تو میں کمی قدر تھائی پند تھی۔ البتہ چند لحوں کے جائے ہے جو پخیرند رہ سمی کہ خالہ جیسی بھدی جمروں دار اور تھل تھل کرتے جھ والی خورت نے بیرہ جیسی خوبصورت اور زم و تازک لڑی کی تخلیق کیے کرلی۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بیشکل تمام ایک گئت ہوا ہوگا کہ اچانک کمی نے میرے کرے ک دروازے پر دروازے پر دروازے پر دروازے کو بانی مال کر سے بیلی مول کے درکھا جس کی حر دروازہ کھولا تو ایک ملازمہ کو درکھا جس کی حر کیوب کی اس کی آئیس بہت خوبصورت تھیں اور ہونوں پر ایک دکھش مراہت پھلی ہوئی تھی۔ میں اے دیکھ کر خوبصورت تھیں اور ہونوں پر ایک دکھش مراہت پھلی ہوئی تھی۔ میں اے دیکھ کر خوبصورت تھیں اور ہونوں پر ایک دکھش مراہت پھلی ہوئی تھی۔ میں اے دیکھ کر خوبصورت تھیں اور ہونوں پر ایک دکھش مراہت پھلی ہوئی تھی۔ میں اے دیکھ کر دیکھا اور پر کوگری میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے اپنا چرہ گھما کر میری جانب دیکھا اور پر کری جانب دیکھا اور پر بیانے جرہ گھما کر میری جانب دیکھا اور پر بیت کریے آگے۔

"میرا نام عظیم اللہ ہے اور میں آپ سے طاقات کرنے آیا ہوں۔" پھراس نے میرے چرے کو فورے دیکھتے ہوئے کہا۔

"خاتون اگریس غلطی شیں کر رہاتو آپ میران ہیں۔ اصل میں جھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے جو جدید علوم سے واقعیت رکھتا ہو۔ اگر آپ مناسب مجھیں تو کچھ دنوں کے لئے جھے اپنی خدمت کاموقع دیں۔"

اصل میں یمال آنے کے بعد میں نے خفیہ طور پر ایک اشتماد دیا تھا۔ میری اپنی وتی تخصوص فطرت مجھے اس کے لئے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنی پند کے مطابق کام کروں لین بہرحال والد صاحب چو نکہ مجھے اس طرح سے بے تعلق ہو گئے تھے کہ مجھی ہفتے پندرہ ون میں ایک آدھ بار میری ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ورنہ وہ اپنے معمولات پندرہ ون میں ایک آدھ بار میری ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ورنہ وہ اپنی معمود ف رہا کرتے تھے اور میں اپنے میں ایک طرح سے بید ہو بلی میری اپنی تحویل میں ایک معرف رہا کی اس کی تیز ان تھی اور میں بیال کی مطلق العمال تھی اسے اندر لے گئی اس کی تیز نگایں مختلو کرنے کا انداز اور تیز رفتاری تھی برآمد کر لینے کو میں نے دل میں سرابا۔ اس کا مزاج میری طبیعت سے مطابقت رکھتا تھا اس نے بھی کھلے دل کے ساتھ میرے حصول کا مزاج میری طبیعت سے مطابقت رکھتا تھا اس نے بھی کھلے دل کے ساتھ میرے حصول

ی ایک لڑکی جو بالکل ہی ہے مقصد سے عمل کے لئے وقت گزار رہی تھی اس طرح کسی واقعہ سے متاثر ہو جائے گی۔ بسرحال اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"اور میں عظیم اللہ کے ساتھ نت سے تجہات کرتی رہتی تھی۔ میرے ذہن بر ور حقیقت ایک ایا جنون موار تھا کہ میں اس کا تنات میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جو كسى في خواب ميس بھى نه سوچا ہو۔ عظيم الله ميرے ساتھ كوشش كريا رہنا تھا۔ وہ خود بھی ایک زامرار فخصیت کا مالک تھا۔ جس طرح عاجزی کے ساتھ وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بہت ذہین تھا اور اگر خود بھی کچھ کرنا جاہتا تو اے کوئی وقت نہ ہوتی۔ بسرحال ہماری مسلسل کو شش کا متیجہ یہ ہوا ك أبت أبت الري تجربات كادائره وسيع موم جلاكيا اور ايك دن وه آيا جب مم فيد مطے کرلیا کہ اب جمیں ایک ست میں اپنے مجرات و مشاہدات کو انجام دیتا ہے۔ جم نے انی تمام ملاحیتی اس سمت کے لئے وقف کر ویں۔ علم حیوانات اور علم نباتات اماری منول متے۔ علم کیمیا کی مدد سے ہر چیز کے اجزاء الگ الگ کرنے اور انتیں جو ڑنے اور مقناطیس کی طاقت و قوت کو پر کھنے کے عمل کو ہم نے زندگی کا محور بنا لیا اور اس کام کو انجام دینے اور سمی سلیم ملک منتی کے لئے ہم دونوں کو خاسی محت کرنا میزی۔ عظیم اللہ میری حویلی میں مقیم رہا۔ سال میں ایک بار وہ اپ کی بواجے رشتہ وارے ملنے کے کتے جاتا کیلن وہ خود مجھی اب یہاں کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا اور کو شش کرتا تھا کہ جلدا زجلد میرے پاس پہنچ جائے۔ روپے پیمے کی کوئی برواہ شیں تھی۔ میں نے اس سے كهد ديا تقاكه پانچ بزار موصوف اس وقت ايك مشاهره مقرر كيا تهاجب تك مي اسے جانتي شیں تھی۔ اب چیوں کا گوئی مسئلہ شیں ہے۔ بسرجال جم اپنا وقت گزارتے رہے۔ جارے گھرمیں بہت سے ملازم منتے۔ والد صاحب شہری زندگی کے اس طرح عادی ہو گئے سے کہ اب وہ کئی کئی مینوں تک اس حویلی کا رخ شیں کرتے تھے۔ پر ان ملازموں میں ایک نوجوان لوکی جس کا نام عالیہ تھا۔ ہمارے پاس رہتی تھی۔ میں اس سے خاص طور سے ولچیں لیتی تھی۔ جب تھک جاتی تو اے اپنے پاس بلالیتی۔ وہ میرے بورے بدن کو دہاتی ادراس طرح مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی کہ مجھی میرے پاس بی لیٹ جاتی تھی۔ جبرحال ساری باتیں اپنی جگہ ہم دونوں این تجربات کو لوگوں کی نگاہوں سے دور حو ملی کے ایک کوشے کے بوے کرے میں ہے ہم نے اپنی لیبارٹری بنا لیا تھا کیا کرتے تھے۔ کی ملازم كو إدهر آنے كى اجازت تهيں عقى- يهال كى صفائى متحروتى بھى جم دونوں بى كرتے

اگرید این طور پر ان جدید علوم پر تجریات شروع کردے تونہ جائے اس کا مقام کون ور برسال میں اس سے بت زیادہ مرعوب ہو گئی تھی اور وہ مجھے میری پند کی مطابق موضوع پر تعلیم دے رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اے کوئی خاص حیثیت نہیں دی تی اور ایک معلم سمجھ کر اس سے پڑھ رہی تھی لیکن اس کی علیت نے بچھے مراوب کیا تا اللہ آبسته آبسته اس کلاحرام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی محدود قتم کاانسان مقالار میں این اس احقاد موق کی محیل بری برق رفاری سے کررہی تھی۔ مجھے یوں الما م جے کوئی پراسرار قوت بھے سے یہ سب کھ کرا رہی ہے اور اس نے میری روح کو ا قضے میں لیا ہوا ہے۔ وہ مجمی مجمی اب مجھے تھیجیں مجمی کرنے لگتا تھا۔ اس نے کما "صورتحال کھے بھی ہو۔ سب سے پہلے تہرس اپ نفس پر قابو پانا ہو گا۔ ہرسال

یں اپنے آپ کو ضم کرنے کی قوت حاصل کرنی ہوگ۔ کی بھی کام میں جلد بازی بید انتصان دی ہے۔ آپ جو بھی کھ کرنا چاچی اس کے ہر پہلو پر ضرور غور کر لیس ماک کام كرفي من أساقي بو-"وه كتا تقال

" علت سے کام براتے ہیں۔ بنتے شیں۔ خاص طور سے تم جن علوم کی تعلیم حاصل كر ري مو ان مي يو خاص طور س اس بات كا تقاف ب كه يعيث محصند مدل اور اطمینان و سکون کے ساتھ تجریات کرو۔ اس طرح تمهاری تحقیق سے سجس کے نے رائے نظیں کے اور تمہیں حائق کا پت چلے گا جو آج تک دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایجاد کرنے یا مجر کی ایسی چرکا پد لگائے میں کامیاب ہو جاؤیو ونیا کو پالکل بدل کرر کے دے۔"

اس كے بيد الفاظ ميري روح ميں اتر جاتے تھے اور ميں سوچتى تھى كمديري تو وہ مخض ب جو میری مزل ب- یمی مجھے کا نات کے سریت رازوں سے آگاہ کر سکے گا۔" وہ ایک لمح کے لئے خاموش ہوئی میں جرت بحری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ كيها تجيب وغريب كردار ما تقاعجه جب مين في است مشين كاهين ديكها تقاتووه ايك المور ی بے وقوف ی ووشیزہ نظر آری تھی لیکن اس کے دجود میں اتنی گرائیاں میں اس کا مجھے ملے اندازہ سیس تھا۔ وہ عالبا اس وقت میری سوچوں سے بے نیاز ہو منی تھی اور اپنی بی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اب تک مصیبوں کے افسانے سے تھے۔ خاص طور سے پاڑوں وال سرکار کی جگ مجھے جو انو کھے تجریات ہوئے تھے انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ انسان زندگی میں اپنی مشکلات کا عل یانے کے لئے نہ جانے کیا کیا و کمیں کرتا ہے۔ ایک

اور بہت ی الی چیزوں کا جن کا ملازموں کی نظروں سے دور رہتا ضروری تھاان کا تحفظ ایا کرتے تھے۔ آخر کار کرتے تھے۔ آخر کار کرتے تھے۔ آخر کار ماری محنت بار آور ہوئی۔ ہم ایک ایسے تجربے کی راہ پر لگ گئے جو بہت ہی جیب ا خریب تھا اور جس کا تقبور بھی ہم نمیں کر کئے تھے۔ اس دن میں نے اپنے محاول سے

وہ گر ہم اپنا میہ پہلا تجربہ سمی کتے پر کریں توج" "خود میرے اپنے ذہن میں بھی میں خیال تھا۔" "اور کتاج"

"اے میں حاصل کر لوں گا۔"

چنانچے عظیم اللہ بہتی کے ایک گوشے ہے ایک کنا پکڑ کر لے آیا اور اس کے بعد ہم نے اس کتے کو ذہریا اس بھا تھا ہوں ہے کرمار دیا۔ کما مرکبا اور ہم نے اسے اپنے جہاتی مالاب میں ڈال دیا۔ وہ دو روز تک اس مالاب کے محلول میں پڑا رہا۔ دو روز کے بعد ہم نے اس پر مقناطیس کے عمل اور رد عمل کے جہان ول کو دھڑ کانے اور ترکت دینے میں گامیاب ہو جا میں۔ مقناطیس کے جمل مورہ کتے کے بہ جان ول کو دھڑ کانے اور ترکت دینے میں گامیاب ہو جا میں۔ مقناطیس تجرات کے فوراً بعد اس کے دل کی دھڑ کمنی سننے کی کوشش کی اور بھر جرت اور خوشی سے ہمارے رو نگلے کھڑے ہوگئے۔ ہم لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ کتا بھر جرت اور خوشی سے ہماری مرت دیوا گئی کی حد میں داخل ہو گئی تھی۔ عظیم اللہ خوشی کا دل دھڑ کئی تھی۔ عظیم اللہ خوشی سے مرخ ہورہا تینا اور بار بار دل کی وھڑ کئیں سننے والے آلے سے کئے کے ول کی دھڑ کئیں من رہا تھا۔ "

میں ایک بار پھر میرال کی مفتلو میں مداخات کا باعث بتا۔ میں نے کما۔ "لیکن میرال! ایک بات بتاؤ تنہیں کی تجربہ کرنے کا خیال کیوں آبا؟"

"آہ- تم یقین کراو کہ اس میں کوئی پُراسرار قوت میرے وجود میں برسر عمل تھی۔
وہ میں تہیں تھی جو یہ سب پکھ کر رہی تھی۔ اس قوت نے اس طرح میرے دل و دہاغ پ قابو پالیا تھا کہ میری سوچ کا جردائرہ اس جانب خطق ہو چکا تھا اور میری دلی آر ڈو تھی کہ میں یہ تجربہ کامیاب بناؤں۔ بسرطال اس کے بعد ہم نے اس کتے کو برابر کے کمرے میں لے جاکر رکھ دیا اور عظیم اللہ میرے پاس آگر بعیٹہ گیا۔ اس نے جھے رائے دی کہ میں خون کی مناسب گردش کے لئے ای طرح کتے کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دوں۔ ہم لوگ

اب اس تجرب سے اس طرح خوش ہوئے تھے کہ جارے اعصاب جارے قبضے میں میں سے اس جرب سے اس میں باتیں کرنے میں میں باتیں کرنے میں میں باتیں کرنے میں میں باتیں کرنے میں باتیں ہوں کا کہا۔

"دل کی دھڑ کن کا مطلب ہیہ ہے کہ پکھ کھوں میں خون کردش میں آجائے گا۔ اگر تم اس تجربے کی گرائیوں پر غور کرو میرال تو جہیں اندازہ جوگا کہ اس کامیابی سے انسانیت کی گفتی خدمت کی جا سکتی ہے۔ سینکٹروں جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ جارا تجربہ نیگیٹر جمیں ہے۔ جم اس طرح بہت می الی بیماریوں پر قابو پالیس کے جو نا قابل علاج ہوتی ہیں۔ پہلے دن بعد ملک میں بڑے برے سائنسدانوں کا اجتماع ہونے والا ہے۔ بہت بڑے برے سائنسدانوں کا اجتماع ہونے والا ہے۔ بہت بڑے برے سائنسدان آ دہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس تجرب کی مفصل ربورٹ تیار کرلیں۔ میکن میں بڑکتے نہیں کریں گے۔ "

''کیوں؟ ایسا کیوں؟''عظیم اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر خاموش زہااور اس کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کمرے میں داخل ہو گئ جہاں قرش پر کتا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ سراٹھائے ہوئے بیار نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ عظیم اللہ نے کہا۔

ر ایک ایک دریافت ہے جس کے بارے میں ابھی کسی کو بتایا شیں جا سکتا۔ اگر ہم نے اپنے تجربے کی تفسیل منظر عام پر پیش کر دی تو ہمارے بہت سے خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائیں گے۔"

دومیں خود بھی میں موج رہی ہوں۔ ہم نے یہ تجربات کمی کے لئے نمیں کئے۔ اپنے مجسس اور اپنی فطرت کی علیہ انتھیں۔ کئے مجسس اور اپنی فطرت کی جانب انتھیں۔ کئے گئے اب اپنی وم ہلائی شروع کر دی تھی۔ نہ جانے کس طرح میرے منہ سے یہ الفاظ نکل میں

"اس کتے پر تجربہ کرنے کے بعد جمیں یہ اندازہ ہو چکا ہے۔ کہ ہم کمی انسان کو بھی اس کتے پر تجربہ کرنے کے بعد جمیں یہ اندازہ ہو چکا ہے۔ کہ ہم کمی انسان کو بھی اس شکل میں زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ جمیں ایک ولیا انسان تخلیق کرنا جائے جو کمی بھی حال میں کمتر درہے کا نہ ہو۔ اس کا ذہن اعلیٰ تزین ہو۔ جمع کا ایک ایک عضو خوبصورت اور مکمل ہو اور وہ پورا کا پورا انسان ہمارے این ہاتھوں تیار ہو اور ہم یہ کام میں کم ایک کی مرانجام وے سکتے ہیں۔ ہمارے تجربے کی کامیابی نے یہ ثابت کردیا ہے کہ ہم ایسے کی انسان کو عالم وجود میں لا کتے ہیں۔ "عظیم اللہ پڑخیال انداز میں گردن بلانے لگا تھا۔

"آپ مجھے اپنے ہاتھ پیروہائے کے گئے نئیں بلاتیں؟" "نمیں عالیہ جب مجھی میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں تنہیں بلالیتی ہوں۔ بلاوجہ تکلیف دینے سے کیا فائدہ۔"

"ایک بات کموں؟" اس نے عجیب سے اسم میں کما اور میں نے چونک کراس کی سورت ریکھی۔ مجھے اس کی نگاہول میں عجیب سے تاثرات نظر آئے وہ ایک مخفور سا الدار افتيار كئے موئے محق عاليه كى آنكھوں ميں ميں في جو تاثرات ويكھے تھے انہوں في مجھے جران کر دیا تھا۔ کس متم کی لڑک ہے ہید؟ مجھے بول لگ رہا تھا جیسے عالیہ میرے کئے اہے دل میں کوئی خاص جذب رکھتی ہو۔ تھوڑا سااس موضوع پر بھی پڑھا تھا میں نے۔ بعض اوقات انسان اہے ہم جنس سے اس طرح متاثر ہوجاتا ہے کہ اس کا عشق انتماکو و استاور وہ ہراس چیز کی طلب کرے جو اے اپنے محبوب سے حاصل ہو سکتی ہو۔ یہ ایک الگ موضوع تھا لیکن اس وقت تھی اور موضوع پر اپنے آپ کو مصروف نہیں کر سنتی تھی ورند اس وقت عالیہ میرے گئے بمترین تجربہ خابت ہوتی۔ میں نے تو تعظیم اللہ کو یہ ذے داری وے دی تھی کہ اب وہ میرے گئے کسی انسانی جم کو عاصل کرے اور عظیم الله ان کوششوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں یہ محسوس کرتی تھی کہ عظیم اللہ مجھ ے زیادہ ان تمام معاملات میں ملوث ہے۔ رات کو وہ تھوڑا گاڑی لے کر نکل میا تھا اور مجھے پت بھی نمیں چلا تھا۔ اکثر اس کے اپنے معمولات ذرا الگ ہو جایا کرتے تھے۔ بال-جب ہم دونوں کو گوئی مشترکہ عمل کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ہم یکجا ہو جاتے تھے۔ بسرحال عظیم اللہ کوئی آدھی رات کو واپس آیا اور اس نے مجھے جگا کر ایمبارٹری چلنے

"خريت كوكى خاص بات جوكى ٢٠٠٠

"شین آپ آیے۔" اس نے کہااور میں اس کے ساتھ لیبارٹری پہنچ گئی۔ لیبارٹری میں اس وقت گرا ساٹا اور تاریکی تھی۔ میں اندر واخل ہونے کے بعد روشن کی جانب بردھ گئی اور کچھ لمحول کے بعد وہاں تیز روشنی بھیل گئے۔ اس تیز لاش میں میں نے آپریش نیبل پر ایک انسانی جسم کو دیکھا اور چونک پڑی۔

تھوٹری دریہ تک وہ میری شکل دیکھتا رہا پھراس نے کہا۔ "لیکن سوچ لو میہ سب پھھ قانم نِ قدرت کے خلاف ہے اور اس فتم کی تخلیق برائیوں کا دروازہ کھول دے گی۔"

"جہاں تک قانونِ قدرت کا تعلق ہے ہم لوگ پہلے ہی اس جرم کاار تکاب کر چکا ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہیں ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہیں ہے کہ قدیم رحم و رواج کے مطابق مرنے والوں کو بیث بیٹ کے لئے مردو تصور کر لیا جاتا ہے۔ جب کہ ہم ایک کتے کو دوبارہ زندگی دے چکے ہیں۔ " بیش نے لگاہیں اٹھا کر کتے کو دیکھا تو میری اس بات کی تقدیق ہو گئے۔ دہ اٹھا اور اپنے بیش نے لگاہیں اٹھا کر کتے کو دیکھا تو میری اس بات کی تقدیق ہوگئے۔ دہ اٹھا اور اپنے بورے جم کو اس طرح بلانے لگا جیسے اپنے اعضاء پر بھین کر دہا ہو۔ پھراس نے مرام وارز میں بھونگا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کیا۔

"جهارے ہاتھ کی مضیوں میں ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے متعلق خواب و خیال میں بھی شیعی سوچا گیا۔ لندرت نے انسان کی قوت مجھ محدود کرنے کے لئے نذہب اور رسم و رواج کی ایسی دیواریں بنا دی ہیں جن کو توڑنا آسان نہیں۔ لیکن ہم ایک ایسا عمل کر چکے ہیں۔" مظیم اللہ نے میری جانب دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔

"مرتم انسان کی تخلیق کس طرح کر سکتی ہو۔ وہ تو فطرت کا ایک عمل ہے جس سے انسان دجود میں آتا ہے اور اس عمل کے لئے ایک مرد اور ایک عورت۔"

"" نسیں- یکی تو تجربہ ہوگا میرا۔ ہم سب سے پہلے ایک فریم فتخب کرتے ہیں۔ تم چاہو تو اے جم بھی کلد کتے ہو۔ کیونکہ کمی بھی گاڑی میں پرزے فف کرنے کے لئے اس کے چیز کی ضرورت اولین حیثیت رکھتی ہے۔ ہمرحال ہم انسانی جم حاصل کر کے اس کاکام کرتے ہیں۔"

"انسانی جم - گیا بر سم کی اشیاء سے بنیاز؟" اس نے سوال کیا۔
"شیں - ظاہر سے ایسا کوئی جم کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکا۔ میرا مطلب ہے جم
کا فریم - بہیں ایسا جم کسی ایسی جگا ہے حاصل کرنا ہو گاجہاں سے ہم اسے حاصل کر کئے
ہیں ۔ " بسرحال ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ کتا برلحاظ سے ٹھیک تھا اور ہم دونوں کے لئے
ایک مشکل چین آری تھی کہ اسے دو سروں کی تگاہوں سے کیسے چھپایا جائے۔ چنانچہ یہ
مناسب سمجھا گیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں ادر دو جمال پہلے رہتا تھا وہاں چلا جائے۔ ای دن
دوبسر کے بعد جب جس لیبارٹری سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ایک وم سے
دوبسر کے بعد جب جس لیبارٹری سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ایک وم سے
عالیہ نے میرا داستہ ردک لیا اور مسکراتی نگاہوں سے جمھے دیکھتی ہوئی ہوئی ہوئی۔

ایک حصد ہمارے گئے بڑا جران کن تھا۔ اس کے لیے لیے ہاتھ تھے جو انسانی ہاتھ معلوم تی تنمیں ہوتے تھے۔ اس قدر خوفٹاک اور نو کیلے پنجوں والے البتہ میں نے عظیم اللہ کو کچھ الجھا ہوا پایا تھا وہ کئے لگا۔

"میری سمجھ میں شیں آتا کہ بیاب سرکی لاش ہمارے کس کام آئے گی؟"
"عظیم اللہ تم فے اس انسان کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ پلیز! مجھے ایک بات بتاؤ۔ کوئی
الی جگہ ہے جہاں سے ہمیں آسانی سے مناب ہاتھ وستیاب ہو جائیں۔"
الی جگہ ہے جہاں سے ہمیں آسانی سے مناب ہاتھ وستیاب ہو جائیں۔"
الیکن میری بات سنو۔"عظیم اللہ نے کما۔

"شمیں میں کچھ سننا نمیں چاہتی۔ اتن "لکیف اور پریشانیوں کے بعد ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اور کیوں برولی کی نشاتی ہے۔ تم ایسا کرو۔ ججھے لگتا ہے تم پریہ لاش بری طرح اثر انداز ہوئی ہے حالاتک تم ہی اے اٹھا کر لائے ہو۔ لیکن تم آرام کرو۔ معھدی"

''کسی لاش کا حصول کتنا مشکل کام ہے اس کا تنہیں اندازہ ہونا چاہئے۔''
'' تھیک ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا ہیں بمرحال تنہارے ساتھ ہوں۔ ہاں اگر کسیں ہے ہمیں دو انسانی ہاتھ حاصل ہو سکیں تو یہ جماری کا میابی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔''
عظیم اللہ نے اس بارے میں ہو تھی نمیں کما تھا۔ نہ جانے کیوں میں محسوس کرری عتی کہ وہ
کچھ بدل ساگیا ہے۔ میں نے اس سے اس بارے میں سوال بھی کیا لیکن اس نے مجھے
جواب نمیں دیا۔ ہمرحال وقت گزرتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اس سلسلے میں
کوشش کر سکتی ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک گور کن سے رابطہ قائم کیا جب میں نے اس

"مگرلی کی صاحب!" "اگر مگرکی ضرورت ضیں۔ بیہ دیکھو یہ کتنے پیسے ہیں۔" میں نے ایک ہزار کا نوٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔

> "بزار روپ ہیں ہی۔" "یہ ویکھو اب یہ کتنے ہو گھ؟" "دو ہزار بی بی جی۔" "اور اپ؟" " تین ہزار۔ "گور کن کی سائس پھولنے گئی۔

"بال ایک حادث کا شکار مخص جو لاوارث تھا اور اس کی لاش لے جانے والا دہاں کو کن نہیں تھا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ بہت بھیانک شکل تھی ایسا لگتا تھا جیسے عظیم اللہ اس کی حکول ایسا کہ تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں کو جیسے عظیم اللہ اس کی محالیا تھا اور اس کی آئے کھول اور چرس کا بہت ساگوشت غائب تھا۔ اس کا جانوروں نے کھالیا تھا اور اس کی آئے کھول اور چرس کا بہت ساگوشت غائب تھا۔ اس کا سر بھی بالکل خراب ہورہا تھا۔ کیونکہ شاید حادثہ کا شکار اس کا سر بی ہوا تھا۔ بسرحال میں سر بھی بالکل خراب ہورہا تھا۔ کیونکہ شاید حادثہ کا شکار اس کا سر بی ہوا تھا۔ بسرحال میں اس کے جسم کو دیکھتی رہی۔ بھر میں نے عظیم اللہ سے کہا۔

" طاد فے میں اس کا مرجس طرح زخی ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مرجس طرح زخی ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا

انتو سرجدا کردد۔ "عظیم اللہ نے بنونی سے جواب دیا۔ بمرحال اپنے کام کے بیس نے اس بغیرد باخ والی کھوپڑی کائی حاصل ہو جاتا نغیمت سمجھااور آپریش کی بری چھری پھیلائی۔ لاش بری میزیر بڑی ہوئی تھی۔ آپ کو جیت ہو رہی ہوگی جناب! لین میں آپ سے پہلے ہی کہ چکی ہوں کہ اس بھیانک عمل میں میرے اپنے ارادے کاوفل میں آپ سے پہلے ہی کہ چکی ہوں کہ اس بھیانک عمل میں میرے اپنے ارادے کاوفل منسیں تعلد آن میں یہ بات موچتی ہوں کو جھے اصاب ہو جاتا ہے کہ میرے وجود میں کوئی اور ہی عمل کر رہا تھا۔ عظیم اللہ نے جھے جرت بھری لگاہوں سے دیکھا۔ جھے جسی لڑی سے اس می کو ضائع سے اس می کو خاتی سے پہلے کاٹ دیا اور اس کے ہوئے مرکو میں نے ایک جانب لیٹ دیا۔ اس مرکو ضائع سے پہلے کاٹ دیا اور اس کے ہوئے مرکو میں نے ایک جانب لیٹ دیا۔ اس مرکو ضائع سے پہلے کاٹ دیا اور اس کے ہوئے مرکو میں نے ایک جانب لیٹ دیا۔ اس مرکو ضائع سے پہلے کاٹ دیا اور اس کے ہوئے مرکو میں نے ایک جانب لیٹ دیا۔ اس مرکو ضائع کے اور نے میں ایک طریقہ کار تھا۔ چنانچہ میں نے اے لیارڈی کے آخری کے آخری کی میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد یہ پورا کونے میں دائی جانب کی دیا ہوگا گا۔ اس کا پھ جمی شمیں جلے گا۔ میں طریم شمیں جلے گا۔ میں طریم شمیں جلے گا۔

بسرطال اس کے بعد میں باتی جم کی حالت دیکھتے کے لئے اس کی طرف متوجہ ہوگئی۔ جاہ شدہ چیز شائع کر دی گئی تھی۔ کیونکہ نہ اس کی آنکھیں میرے کام کی تھیں نہ باقی جم میرا مطلب گردن تک کا اوپری جم یا سراور چرے ممل طور پر کار آمد چنانچہ میں نے اشارہ کیا اور عظیم اللہ اور میں اس پورے جم کو دعو دھلا کر صاف کرتے گئے۔ ہم نے اشارہ کیا اور عظیم اللہ اور میں اس پورے جم کو دعو دھلا کر صاف کرتے گئے۔ ہم نے اشارہ کیا اور عمرے پاؤل تک پنیوں سے لیٹا اور نے اس سرکی اس مرکی اور کار اسے امپرٹ کے تالاب میں وال دیا تاکہ گلتے اور سرف نہ پائے۔ بسرحال سرکی آخر کار اسے امپرٹ کے تالاب میں وال دیا تاکہ گلتے اور سرف نہ پائے۔ بسرحال سرکی ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ انسان کی بے حرمتی تھی ب بوئی یہ لاش تھوڑی ہی جم پر اثر انداز ضرور ہوئی تھی۔ یہ انسان کی بے حرمتی تھی ب قدری تھی۔ یہ انسان کی بے حرمتی تھی ب قدری تھی۔ یہ انسان کی ب حرمتی تھی ب

ہے کہ میری ذات پر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یکی بات میں تم سے بھی استی ہوں نیرہ استی بات کا برا تو شیں استی ہوں نیرہ استی کا برا تو شیں مانا تھا یا مانا ہو تو جھ سے کم از کم اظہار شیس کیا تھا۔ میں نے اس وقت عظیم اللہ سے کہا۔ "عظیم اللہ ساجہ! میں ایک ایک چیز لے کر آئی ہوں جس کے لئے آپ کا میرے مائچہ مانا بہت ضروری تھا۔"

وكالمطلب وال

" آپ جل کر و کھینے تو سی۔ کیا تحف اللی ہوں آپ کے لئے۔ " نیرہ بھی اس وقت الارے پاس ہی موجود محی۔ میں نے محسوس کیا کہ نیرو کے انداز میں ایک افسوس زدہ الکلیف پیدا ہوگئے۔ میں نے جلدی سے اس سے کہا۔

" " تنین نیرہ! بات اصل میں ہے ہے کہ تم اس پوری حویلی کو اپنی ملکت سمجھو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آئے۔ گریز کر رہی ہوں۔ اس بول سمجھ لو کہ میں آیک انتمائی اہم کام کر رہی ہوں۔ اس بول سمجھ لو کہ میں آیک انتمائی اہم کام کر رہی ہوں اور اس میرے جنون کا ایک حصہ ہی سمجھو۔ اس وہاں مجھ سے تعاون کراو۔ بائی سب تھیک ہے۔ تمہمارے آنے سے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہوئی ہے۔ آسے مسٹر کو ساتھ لئے ہوئے لیمارٹری پہنے گئی۔ وہاں جاکر پہلے معظیم اللہ کو ساتھ لئے ہوئے لیمارٹری پہنے گئی۔ وہاں جاکر پہلے میں نے دروازہ اندر سے بند کیااس کے بعد وہ شاہر اس کے سامنے کھول دیا اور کھا۔ میں بہتر کوئی چیز دیمی ہے؟" عظیم اللہ کے چرب پر خوشی کا کوئی تا شر نہیں پیدا ہوا تھا۔ وہ شجیدہ نگاہوں سے ان کئے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا رہا اور پھر

"مر تهيس يا الله كال ع عي"

"بس یوں سمجھ او میں نے ایک لاش سے حاصل کئے ہیں۔ گور کن کو ایک مناسب ناوف دے کر۔"

"دلیکن میں سجھتا ہوں تم واقعی ایک ایسے نظریے پر گام کررہی ہو جو ناممکن ہے۔"

"دکوئی بات ناممکن نہیں ہوتی اسپرٹ کے تالاب میں پڑا ہوا ہمارا دوست ایک بار پھر
ایسے شاندار ہاتھ لے کر پیدا ہوگا کہ دنیا میں گئے چنے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔"

"یہ لڑکی کون ہے؟" عظیم اللہ نے اچانک ہی موضوع بدل کر کہا۔
"میری خالہ زاد بمن اور یوں سمجھ لو کہ اب یہ سمیں رہے گی۔"

"کیا اس کی موجودگی ہمارے کاموں میں رگاوٹ شمیں ہے گی۔ شمارا کیا خیال ہے

"وآگر اس میں ہم دو اور ڈال دیں تؤ؟" " تو بی پانچ ہزار روپے ہو جاتے ہیں۔"

"بيد ميں نے دواور ڈال ديئے۔ اور اب تم بير سب اپنى جيب ميں رکھو ليكن ميرا الا ہونا جائے۔"گور كن كو دونوں ہاتھ كائے ميں كتنى دقت كاسامنا كرنا پرااس كا مجھے تہ گئے طور پر اندازہ نسيں تھا ليكن گور كن بے حد خوفزدہ نظر آرہا تھا۔ اس نے ايك پالشك ك شاپر پر ميں لاش سے كالے ہوئے دونوں ہاتھ ميرے حوالے كرتے ہوئے كما۔ "بس بى۔ بہت براگناہ كيا ہے ہم نے اللہ جميں معاف كرتے ہوئے كما۔

میں وہ کام کر لائی متی جو عظیم اللہ نے شیں کیا تھا۔ یہ میرے اندر کی ہمت تھی۔
پھر جب میں گھر پیٹی تو کوئی معمان گھریر آیا ہوا تھا۔ میں نے اس معمان کو دیکھا۔ وہ نیرہ تقی۔ حن و جمال کی ایسی مورت بن گئی تھی وہ کہ اے دیکھ کر انسان ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی ہوس رکھے۔ وہ مسکرا کر بچھ سے لیٹ گئی۔ عظیم اللہ اس سے باتیں بعد دوبارہ تھا۔ نیرہ نے تایا کہ خالہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے بھیے اطلاع دی کردہا تھا۔ نیرہ نے ان پر توجہ نمیں دی۔ وہ یہ موج کر خاموش ہو گئی کہ بس انا بی رشتہ تھا ہمارا۔

البعنون خم موجاتا ہے تو انسان محملہ موجاتا ہے۔ ورنہ پاگل رہتا ہے اور میں اب بھی باگل موا۔ اور اپنی تمام ملنے والیوں اور بھی باگل موں۔ اپنی تمام ملنے والیوں اور بھی باگل موں۔ اپنی تمام ملنے والیوں اور دوستوں سے ایک بی بات کہتی موں کہ میری لیبارٹری کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ

میں نے گری نگاہوں ہے اسے دیکھااور ایک ٹھنڈی سائس لے کر ظاموش ہو گئے۔
وہ مجھے دیکھا رہا۔ بچر دروازے سے باہر چلا گیا لیکن میں جانتی تھی کہ اس نے بوری زندگی
میرے ساتھ صرف کر دی ہے۔ یعنی زندگی کا وہ عظیم حصہ چنانچہ وہ اس تجرب سے دور
نیس رہ سکے گااور آخر کار واپس آجائے گا۔ میں نے ہاتھوں کی حفاظت کے انتظامات کے
اور اس کے بعد خود بھی لیبارٹری سے باہر نکل آئی۔ بچراس کے بعد تقریباً تمین دن تک
میرے اور عظیم اللہ کے درمیان کھچاوٹ رہی۔

اس دوران وو تین بار نیرہ ہے میری ملاقات ہوئی تھی۔ نیرہ بہال آگر بہت خوش تھی اور اس بات کی شکایت بھی کررہی تھی کہ جس اے زیادہ وقت تبیں دے رہی تھی۔ میران زیادہ وقت اپنی لیبارٹری یا مجرلامبری میں گزر انتخااور میں اینے مجربے کے بارے یں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر رہی تھی۔ بچھے جرت ہوئی کہ عظیم اللہ اس کے بعد لیبارٹری میں نہیں آیا البت میں نے اے نیرہ کے ساتھ تیادہ ے زیادہ ویکھا تھا۔ اس بات کی مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ نیرہ کو میرے خلاف بحرکانے کی کوئشش کرے گا۔ میں تو یہ مجھ رہی سم کے دوتین دان کے بعد اے عقل آجائے گی اور وہ میرے پاس سی ا جائے گا کیکن وہ شیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ تعظیم اللہ اس تجرب سے بالکل ال بے نیاز ہو کمیا۔ میں اس کے بارے میں اب اس انداز سے لو شیں سوچ علی تھی کہ وہ میرا مخواہ دار المازم ہے۔ ہم اوگوں نے رفاقت کے طویل لحات جس طرح گزارے تھے۔ وہ بت ہی اہمیت کے حامل تھے اور اس کے بعد ہمارے ورمیان سے مالک اور ملازم کا فاصلہ حتم ہو گیا تقا۔ چنانچہ بھے عظیم اللہ کے رویتے پر برا و کھ ہو یا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ نیرہ کی جانب متوجہ رہتا ہے اور زیادہ تر ای کے ساتھ نظر آتا ہے۔ نیرہ طالات کا شکار ہو كريمال آني سمى- اس ك جهيد يركوني حقوق منين تق- اكثروه جه اس التي التي-"ميران! تهمارك يه تجربات نه جانے كون مجھے يه محسوس موما ب- جيس مجھے تم ے دور کے ہوئے ہیں۔ آخر تہاراہ جرب مم حم ہوگا؟"

سے دور سے ہوت ہیں۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ میرا تجربہ بھی کسی نہ کسی دن ختم ہو ہی جائے دسم یماں خوش ہو نیرہ! بس کافی ہے۔ میرا تجربہ بھی کسی نہ کسی ہیں۔ ہسرطال میں نے گلہ " میں کو مشش کے باوجود اپنے لیجے کے طنو کو نہیں روک سکی تھی۔ ہسرطال میں نے عظیم اللہ کے بغیر ہی کام شروع کر دیا اور اپنا کام چمیل جگ پہنچا لیا۔ اب اس فریم میں ہاتھوں کا اضافہ ہو چکا تھا لیکن ابھی کچھ کرنا باقی تھا۔ جھے سرکی ضرورت تھی ایک خال سر کی اور اس کے لئے میں اس گور کن کے پاس کینجی تھی۔ گور کن میری صورت و کھے کر مجمی وہ إد حركا رخ كر سكے گی۔ میں مجھتا ہوں كہ وہ ايك بار ضرور اس ليبار ثرى كو ديكھ گى اور ہم يمال جو كچھ كررہ بيں وہ بھى انتائى خوفتاك ہے۔ اگر كى كو پية چل جائے۔"ميں بنس پرى- ميں نے كما۔

"فرض کرد اگر اے پیتہ چل بھی گیا تو سے اس کی خوش تھیبی ہوگ۔" "کیامطلب؟"

"وہ اس بات کو جان کر بہت خوش ہوگی کہ وہ بھی نمیں مرسکے گی۔ سمجھ رہ ہوتا ہوتا۔ وہ بھی نمیں مرسکے گی۔ سمجھ رہ ہوتا۔ وہ بیش بیش ندہ رہ گی۔ ہم اے بار بار زندہ کر عیس کے۔ " میں نے عظیم اللہ کے چرے پر ایک رنگ آتا ہوا دیکھا تھا۔ بسرطور اس نے گردن جھنگی اور عجیب سے انداز میں خاموش ہوگیا۔ کچھ لمجے خاموش رہا گھراس نے کہا۔

"لین میں تمہارے تجرب میں شرکت نہیں کروں گا اور بہت ممکن ہے کہ تہیں ہو جاؤں۔" میں سے الد تہیں ہو جاؤں۔"

"دیکھو عظیم اللہ! ہم تھوڑے عرصے کے اندر انتائی عظیم شرت افتیار کرجائیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ تم بھی اتنے ہی مضور ہو جاؤ کے کد لوگ تمہیں دیکھ کر فخر کریں۔"

"بات اصل میں یہ ہے کہ میرال کہ ہم جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں جانوروں کی حد تک تو وہ نمیک تھا لیکن انسان کی تخلیق! تم خود سوچو کیا یہ خدائی میں دخل کے مترادف شیں

"دیکھو سائنس انبانی زندگی کے لئے ہر آسانی میاکرتی جارہی ہے۔ تم یہ بات کیوں میں سوچھ کہ یہ بھی سائنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تصور کیا جائے گا۔ میڈیکل سرجری میں ہم سب پر فوقیت افقیار کرلیں گے۔ تم ان نفول باتوں کو چھوڑو۔ ان ہاتھوں کو اپنے دوست کے جم سے جوڑنے میں میری عدد کرو۔ دیکھو تو سمی اس کے اصل ہاتھ کان کر دوست کے جم سے جوڑنے میں میری عدد کرو۔ دیکھو تو سمی اس کے اصل ہاتھ کان کر سے ہاتھ جوڑنے میں کیامزہ آتا ہے۔"

"سوری- میں تہماری کوئی مدد شیس کرسکتا اور اگر تم نے میری بات نہیں مائی تو میں یمال ہے چلا جاؤں گا اور اس اڑکی کو بھی میں کی جدایت کروں گا کہ تم جیسی خونخوار عورت سے بہتے کی کوشش کرے کیونکہ تم نے انجی جو بات کمی ہے وہ بڑی سنتی نیز ہے۔ یعنی میہ کہ نیرہ نے اگر امارے ورمیان مداخلت کی تو تم اس پر بھی میں تجربہ کر والو گ

آ تحصیں بالکل تازہ ہونی چاہئیں۔ ایک مخصوص وقت تک ان کی اہمیت برقرار رہتی ہے اور اس کے بعد ان کی اصلیت فتم ہو جاتی ہے۔ وہ عرصہ دس سے بارہ کھنٹے کا تھا۔ ملا تات گور سن کے علاوہ محمی اور سے کیسے کر سکتی تھی لیکن اس بار وہ مجھ سے بہت انچھی طرح ملا اور بنس کر بولا۔

"آب كيا جائية لى في! بواد اب كيا جائية؟ اب توش تمهارا انتظار كرف لكا مول-اصل ميں اس بار ميں بيمار نميں موا اور جانتي مو اس كى وجه كيا تقى؟" ميں في سواليہ لكاموں سے اسے ديكھا تو دہ بولا۔

"اس بار میں نے بہت چھوٹی می قبر بنا دی تھی اور اس قبر میں میں نے اپنے شمیر کو رفن کر ویا تھا۔ بس اس کے بعد کوئی تکلیف شمیل ہوئی۔ پنتہ یہ چلا کہ تغمیر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بریشان کرتا ہے اور طرح طرح کے خوف دلائے والے عمل کرتا ہے مگر کہیں تم جھے ہے ضمیر مت بانگ جیشنا کیونکہ اس کا کوئی ظاہری وجود شمیں ہو تا۔ "گور کن کی باتیں سن کریں جران روگئی تھی۔ جھے یوں لگ رہاتھا جیسے کوئی فلاستر بول رہا ہے۔ یہ گورگن کے باتیں سن کریں جران روگئی تھے۔ بہرطال میں نے اس سے کہا۔

"وو آئیسے۔ مرنے کے بارہ کھنے کے اندر اندر۔"

المعاوف ؟!

"ماعو-"

"بيل بزار-"

"دے وول گی-" میں نے لاپروائ سے کما۔

"وس بزار الدوانس وے وو۔ مردہ آتے ہی میں یہ کام کراوں گا۔" تیسرے دن ا کورکن ایک پیکٹ لئے میرے پاس پینج گیا اور اس نے وو آتی میں میرے عوالے کرتے ہوئے کہا۔

"کتے کے بچے اس کے بعد تو یساں آیا تو میں تیری یہ آمسیس نکال لول گی-" میں نے غراقی ہوئی آواز میں کما اور کتے کا بچہ حیرت سے آمسیس پھاڑ کر بجھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

'' منیں محزمہ! میں نے تو سوچا کہ بارہ گھنے کے اندر تمہیں یہ آنکھیں پہنچانی ہیں۔ اس پر سات گھنے گزر گئے ہیں۔ خیال رکھنا میرا قصور نہیں ہوگا اور ہاں دیکھو گالیاں بکنا بری بات ہے۔ اصل میں تم میری اسامی ہو۔ اس لئے یہ گالیاں سن کرجا رہا ہوں ورت ہم خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے وحشت بھری آواز میں کہا۔ "اب تہمیں کیا جاہئے؟"

"ایک کھوپڑی۔ ایک خالی کھوپڑی۔ سمجھ رہے ہو اور معادف وہی جو ہیں نے حمیس پہلے دے چکی ہوں۔"گور کن مجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھنے نگا پھرپولا۔ "آخر تم ہو کون؟ چپل پیری تو نہیں ہو۔ تسارے دونوں پاؤں سامنے ہیں۔ ایسے خوفناک کام کراتی ہو مجھ سے کہ میری سمجھ میں نہیں آتے۔"

"سنو۔ مجھے کی تازہ جمم کی کھورٹری جائے۔ معاوضہ وس برور۔ "کور کن آتکھیں بند کر گھری گھری سانس لینے لگا تھا۔ پھراس نے کہا۔

"کوئی تازہ مردہ شیں آیا ہے البتہ تین ون پرانا ایک مردہ موجود ہے۔ کیا اس کی کھوروی تسارے کام آئے گی؟"

"نكال كردكھاؤ مجھے۔" میں نے كما كوركن قبرستان میں ایک طرف برجے لگا۔ میں اس كے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے جاروں طرف دیكھا اور پرایک قبر كى كھدائى شروع كر دى۔ قبر آزہ بنى ہوئى تھی اور كوركن كى ہاتھ كانپ رہے تھے۔ كى طبیعت كا معلوم ہوتا تھا بسرحال اس نے قبر كھود كى اور كون كا سامنے والا حصہ ہٹا كر جھے وہ شكل دكھائى۔ میں نے كھورا كى مادے كوركن نے ایک تیز دھار ہتھیار كى مدوے كھوراى مردے كے جم نے كھوراى ہا دى۔ كوركن نے ایک تیز دھار ہتھیار كى مدوے كھوراى مردے كے جم علی اور اے شاير ميں ذال كر ميرے حوالے كر دیا۔ میں نے وس ہزار روپ سے عليحدہ كى اور اے شاير ميں بولا۔

"ہو سكتا ہے كى دن تسارى دى ہوئى رقم ميرے ہى كفن دفن كے كام آئے كيونكد كچپلى بار جب بين نے ہاتھ كائے تھے۔ اس وقت بين بين دن تك يمار رہا تھا۔ شديد ہفار رہا تھا۔ رقم كى ضرورت كے نبين ہوتى ليكن ميں جو پكھ چ رہا ہوں دنيا كاكوئى جج كوئى عدالت اس كے لئے مجھے معاف نبين كر سكے كى اور آسان كى عدالت ميں تو مجھے مزاملى بى ہے۔ ديكھوكيالكھا ہے نقد بريس۔"

میں اس کی بھواس پر توجہ دیے بغیرانی آرام گاہ میں آگئی اور اس کے بعد میں نے اپنی ایبارٹری میں اس کھوروی کا تجربہ کیا۔ جھے بری مایوسی ہوئی تھی۔ یہ کھوروی دیھنے میں تو بستر تھی لیکن اس کی آئیسیں ختم ہو بھی تھیں اور دماغ بھی جگہ جگہ سے قبر کے کیڑے مکوروں نے کھالیا تھا لیکن ہرحال میں نے وہ کھوروی اس جسم سے شملک کی اور اب مجھے آئھوں کی تلاش تھی۔ دو آئیسیں لیکن آئھوں کے بارے میں یہ علم ہوا تھا مجھے کہ

"دے دو۔ لیکن مجھ سے کوئی اور فرمائش مت کرتا۔" میں نے وس ہزار اسے ایئے۔ایک کمحے اسے دیجھتی رہی تووہ آہستہ سے بولا۔

"اتی عاد تیں بگاڑ دی ہیں تم نے میری کہ میں بتا نمیں سکتا۔ بولو کیا جائے اور کتنا معادف دو گی؟" میرے ہو نوں پر مسکراہٹ میسل کی میں نے کیا۔

"شیں بی- ہم نے خود مجی تو جرم کیا ہے۔ مجی زبان شیں کھولیں کے مگراب ناراض فد مو آب جاؤ- آب كو كيا چائ ؟" مين نے اے كوئى جواب شين ويا اور وہاں ے واپس بلث بڑی۔ بات ای مفاش کی تھی۔ یں بے سوج دای تھی کہ دماغ کے حصول کے گئے مجھے بخت جدوجہ کرنا ہوگی۔ اپنی اس تخلیق کے دماغ کو بیس کوئی اعلی ہی حشیت وینا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں سوچتی رہی اور إدهر عظیم الله اور نیرہ ایک ایک قدم آگ بردھتے جا رہے تھے۔ ایک دو بار میں نے نیرہ کو تعظیم اللہ کے سینے سے سر لگائے بیٹھے ر کھا۔ میری اس عظیم الثان حولی کی وسعتیں اس قدر بے پناہ تھیں اور اس میں ایسے لان تھیلے ہوئے سے کہ کہیں بھی دو افراد روبوش ہو سکتے تھے۔ این حویلی کے عظیم الثان لان میں نے نیرہ کو عظیم اللہ کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیوں ایک لیے کے لئے ميرے دل ميں ايك رقابت كاسما احساس جوا تھا اور اين اس احساس كو ميں نے خود ہى كوسا تحله بلكه اب ميرے اندر انسانی اقدار كهال رو كئي بيں۔ بال بيہ ہو سكتا ہے كه اگر میری تخلیق مکمل مو جائے اور اگر وہ ایک سیح زبن کی مالک مو تو میں اے اپنی جانب راغب كرول- ارك واوكيا الجهي بات ب- اين بنائي موئي انساني شخصيت كوخود عرجت یر آبادہ کیا جائے۔ یقیق طور ہر کائنات کا سب سے اتو کھا اور جیران کن تجربہ ہو گا بہت دہر تک میں اپنے اس خیال پر خود ہی مڑے لیتی رہی۔ کیسی دلجیپ بات تھی۔ بلکہ اگر وسیع معنوں میں اس کا تجزیر کیا جائے تو بڑے مزے کا تصور دل میں بیدار ہو تا تھا۔ یعنی محبت كرتے كے لئے خود ہى ايك بت تراشا جائے۔ سمج معنوں ميں يہ بت تراشى ہى او مورى

غربیوں کے ہاتھ پاؤل بھی ہوتے ہیں۔ دماغ بھی ہوتا ہے دل بھی ہوتا ہے اور دل ہی غصر بھی ہوتا ہے۔" اس نے پھر فلسفہ بولا اور والیس چلا گیا۔ بسرحال اب میرے لئے سلا دماغ کا تھا۔ یہ دماغ ........ میں خاص طور سے کوئی اچھا دماغ حاصل کرنا جاہتی تھی اا میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی بہت ہی بہترین دماغ ملے لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اور ماغ میں حاصل کروں وہ کیمیا ہو۔ یہ ذرا سوچنے سجھنے کی بات تھی۔

بسرحال میں چند روز تک خاموش ری۔ میری تخلیق ناممل ردی ہوئی تھی۔ گ معنوں میں ایک انبانی جم کا فریم تھا۔ اس میں لگائے ہوئے مختلف اعضاء اور اس کے بعد اب اس کی محیل میں صرف اتن ی کررہ کی تھی کہ وہ ایک بھڑی دماغ حاصل کرے۔ یس اس کے بعد میری تخلیق مکمل مو جاتی تھی۔ تقریباً دس وان تک اس طرح گزر گئے۔ اس دوران ایک بار بھی عظیم اللہ نے إدخر آنے کی کوشش شیں کی تھی۔ وہ نیرہ ک سائقه کھویا رہنا تھا۔ بعض او قات تو بھے بری نفرت کا احساس ہو تا تھا۔ بیہ میرا ایک ملازم میری خالد زادیس سے عشق اوا رہا ہے اور یس اسے برداشت کررتی ہوں۔ تھیک ہے وہ میرا قدیم ساتھی تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سے تجربات کئے تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت متی که میرے ول میں عظیم اللہ کے لئے ایساکوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا جس میں عشق و مجت کے جرا تھم ہوں بلکہ میں عمیس بناؤں میرے عظیم دوست کہ میں جس قدر سفاک ہو میں تھی۔ مجھے خود اس کا اندازہ شیں تھامیرے اندر میری دوج ہی شیس تھی۔ یے تو کوئی اور بی مخصیت متی جو میرے اندریل رہی تھی۔ میں تہیں اس بارے میں بج بنا رہی ہوں جھوٹ نمیں بول رہی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو ب گناہ البت کرنے کی کوسٹش کرری ہوں اور یہ کمد کر اپنے آپ کو اپنے جرم سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ نمیں ہے۔ میں کے ای کمد رای مول- کوئی میرے اندر مرائیت کر گیا تھا۔ میں منیں جائتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیوں میرے وجود میں یہ ساری کوشش کر رہا تھا۔ بسرحال يد سارا سئلہ ان جگد تھا۔ ميں اب اس دماغ كے لئے يريشان تھى۔ دى دن كے بعد ميں کور کن کے پاس کی تو دہ میری صورت و کھ کری بگر کر بولا۔

"تھوکا ہول تسارے دی ہزار روپ پر۔ تم نے مجھے ہو کھے دیا ہے بس انا کانی ہے۔ اب میں تسارے لئے کھے شیں کرول گا۔" میں مسکرا دی میں نے کیا۔
"میں بھی تم سے کچھ شیں کرانا چاہتی۔ یہ دس ہزار روپ تنہیں دینا چاہتی

"میں ایک طویل عرصے سے لیبارٹری نہیں گیا ہوں۔ آپ سنانے میڈم آپ کا تج پہ کیما جارہا ہے۔ بات کماں تک پہنچ گئی ہے؟

"وعظیم اللہ! میں فے اس کے دونوں ہاتھ جو ڈ دیئے۔ اس کی کئی ہوئی گرون کے ساتھ سرجو ڈ دیا۔ ابھی اس کے نقوش کی تر تیب یاتی ہے۔ آ تکھیں لگا دی ہیں میں نے۔ اب اس کے سرخ کے ایک وماغ کی ضرورت متی۔ میں اس کی سخیل کر لوں گی۔"
اب اس کے سرک لئے ایک وماغ کی ضرورت متیں دے سکتا لیکن اچانک ہی مجھے احساس ہوا
"دیکھو! میں بہت ڈیادہ مشورے شیں دے سکتا لیکن اچانک ہی مجھے احساس ہوا
ہے کہ میرا جنون ختم ہو گیاہے لیکن میری سمجھ میں شمیں آتا کہ میں تہمارے جنون کو سم طرح فتم کروں۔ پلیز! اس تجرب کی سمجیل کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔" میں نے اختال نفرت کی نگاہوں سے عظیم اللہ کو دیکھا اور کما۔

"پیلی بات توبیہ بعظیم اللہ کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ بہت عرصہ ساتھ رہا ہے میرا اور تسارا۔ تم ایک زبین ترین انسان ہو۔ بس تمہارا احرام کرتی رہی ہوں لیکن اب تم فے جو روید افقیار کیا ہے کیا تمہیں خود اس کا اضاس نمیں ہے؟" عظیم اللہ میری صورت دیکھنے لگا پھر پولا۔

"دیکھو! انسان اپنی مرضی کے تابع ہے میں نے ہر طرح سے تمسارا ساتھ دیا اور تمساری خواہش کی سخیل کی۔ جتنا جانتا تھا شہین سکھا دیا۔ اب اگر میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں تو اس میں تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔" "میں نے کب اعتراض کیا؟"

"تو پيم جھے واپسى كى اجازت وو۔ يات اصل ميں يہ ہے كد انسان كى زندگى ميں

تبدیلیاں موتی رہتی ہیں۔ اس کے سوچنے کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ میرے سوچنے کا انداز بھی بدل کیا ہے۔ مجھے معاف کرنا اور میری بات کا برا مت ماننا۔ میں تہمارے بال ایک ملازم کی حیثیت سے آیا تھا لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ تم نے مجھے اپنے ایک ساتھی کا درجہ وے دیا لیکن میہ ایک نھوس حقیقت ہے کہ ایک عورت کی حیثیت سے تم بھی مجھے متاثر میں کر سکیں۔ میں نے مجھی تمہارے کئے ول میں وہ جذبات میں پائے جو ایک مرو کے ول میں عورت کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں صرف تمهار ایک ساتھی رہا اور تمهارے مجربے میں برابر کا شریک رہا اور پھر کچ بتاؤں عورت تو لطافت کا دو سرا روپ ہے۔ آگر اس ك اندر الى بهيانك صفات بيدا مو جائي توجم اس عورت تو نيس كت بي- جميل تو اس کے زم و نازک نفوش اس کے مزاج کی کیفیت اس کی مسراہٹ اس کی آنکھوں کی چک اس کے وجود کی کشش ہی کیند ہوتی ہے اگر وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے تو مچی بات ہے اے عورت نہیں کما جا سکتا۔ میں نے تم سے معافی مانگ کی ہے اور كما ب ك ميرى بات كابرا مت مانا- مين اين جذبات كا اظهار كردما بول- اس ك برعکس تھماری خالہ زاد بمن نیرہ و لکشی کا اعلی تزمین نمونہ ہے۔ وہ ایک مکمل عورت ہے۔ بے شک وہ ایمی لڑک ہے لیکن میں اس کے ماضی میں جھانک چکا ہوں۔ ایک اچھی ساتھی ہے۔ ایک اچھی بیوی ایک اچھی دوست۔ ایک اچھی محبوبہ۔ ساری صفات کا مجموعہ ہے وہ ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کرلیں کے اور ایک دو سرے کے ساتھ زندگی كزاريں كے اور بيں نے اپنے ول بيں يہ فيصلہ كيا ہے كہ جن يُرامرار علوم سے مِيں متفق ہوں اب میں ان پر بیشہ ہیشہ کے لئے لعنت بھیج دوں گااور اپنی زندگی کا ایک محور بناؤں گا۔ اس لخے میں تم سے اجازت جابتا مول۔"

ہ۔ اس سے میں م سے اجارت جوب ہوں۔ "فیک ہے عظیم اللہ! تم جب جانا چاہو۔ جا مکتے ہو لیکن ایک بات میں تم سے کمثا چاہتی ہوں۔"

ومين عجه ربا مول تم كيا كمنا جاتتي مو-"

ور میں ناکہ میری زبان پر آلا لگا رہے۔ بیں مجھی کمی سے تمہارے تجربے کے یارے میں کچھ نے کموں گا؟"

> "بال- يى يى كمنا جائى مول-" "ايدا بى موگا بمين تين دن كى سلت دے دو-"

اے اس دنیا ہے بھی جانا ہوگا اور پھر میرا یہ ارادہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ عظیم اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب میرا گھر پھوڑ دے۔ جو پچھ کرنا ہے اس کے لئے یہ ایک طے شدہ عمل ہے کہ جلدی کیا جائے۔ چنانچہ میرے ارادے علین ہوتے چلے گئے۔ میری لیبارٹری میں وہ سب پچھ موجود تھا جو ہر طرح کی تخریب کاری کے کام آسکتا تھا۔ ایک زبردست تم کا انجاشن کافی تھا۔ چنانچہ میں نے وہ انجاشن سرنج میں بھرا اور اس کے ایک زبردست تم کا انجاشن کافی تھا۔ چنانچہ میں نے وہ انجاشن سرنج میں بھرا اور اس کے بعد عظیم اللہ کے کمرے تک بنانچ گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر زور زور کی ونتک دی اور تھو ڑی ور کے بعد اندر تیز روشنی نظر آئی بچر دروازہ کو روازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھول سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس سے عظیم اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھول سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس سے عظیم اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھول سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس سے عظیم اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھول سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس سے عظیم اللہ دے دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھول سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس سے عظیم اللہ دے دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹر بھری آنجھوں سے بچھے دیکھ دہاتھا میں نے اس

"سوری عظیم اللہ! میں ایک مشکل کا شکار ہو گئی ہوں۔ ظاہرہ تمہارے علاوہ میں اپنی مشکل کا شکار ہو گئی ہوں۔ ظاہرہ جمہارے علاوہ میں اپنی مشکل کا اظہار اور سمی سے نہیں کر عمق آئی ایم ویری سوری۔ جمعے معاف کر دیتا کچھ الی بنی مشکل ورپیش ہے جمعے۔" اس کے اندر جمدردی بیدار ہو گئی کہنے لگا۔
مشکل ورپیش ہے جمعے۔" اس کے اندر جمدردی بیدار ہو گئی کہنے لگا۔
مشکل درپیش ہے جمعے۔" اس کے اندر جمد ردی بیدار ہو گئی کہنے لگا۔

یہ ہے۔ ہے۔ وَرَا آوَ مِیرِے سَاخِد بِلِیزا دیکھو میرا تمام کیا دھرا مٹی میں مل رہا ہے۔ " میں نے رُندھی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ایک کیے تک پچھ سوچنا رہا بجراس نے کہا۔ "اگر تم اجازت دو تو میں وَرا چرے پر پانی کے چھینٹے مار لوں۔" "آہ۔ یہ کام تم لیمارٹری کے واش روم میں بھی کر کئتے ہو۔"

" چلئے۔" اس نے کما اور ایسے ہی دروازہ کھلا چھوڑ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اس فتم کی اداکاری کررہی تھی جیسے بہت فم زدہ ہوں اور کوئی ایسا عادۂ میرے ساتھ پیش آیا ہے جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ عظیم اللہ میرے ساتھ لیمیارٹری میں واخل ہو

''آبا۔ آؤ اوھر آؤ۔ دیکھو ذرا اوھر دیکھو۔'' میں اسے آپریش میمبل پر کیٹے ہوئے وجود کے پاس لے گئی اور وہ اس پر جھک گیا۔ بس اس کاغافل ہونا کائی تھا۔ اچانک ہی میں نے اس کے بازو میں انجیشن داخل کر دیا اور وہ سی کی آواز کے ساتھ چونک پڑا لیکن ایک لھے ہی تو درکار ہوتا ہے۔ انجیشن کا سیال اس کے بازو میں انز گیا تھااور وہ چونک گر سیدھا ہو گیا تھا۔ پھراس نے مجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا۔

" يسسي يكياكيا- كيا تمايد؟" من تيزي عاس كوياس عدث آفي-وه دو

"ایک بات بناؤ - گیا نیرواس بات کے لئے کمل طور سے تیار ہے؟"

الم اللہ بات بناؤ - گیا نیرواس بات کے لئے کمل طور سے تیار ہے؟"

خاموش ہو گئے - وہ چلا گیا لیکن میرے لئے بجیب سے سوچنے کے گئات چھوڈ گیا۔ اس لے بو الفاظ کے تئے - کیاوہ کی بین میں ایک الیے باپ کی بین تھی جس نے یہ تصور بھی ول سے نکال دیا تھا کہ وہ کی بین کا باب ہے - اپنے مشاغل میں اس طرح مصروف رہتا تھا کہ میتوں اس سے طاقات نہیں ہوتی تھی - میری ماں مربکی تھی میری شخصیت کی تفکیل میتوں اس سے طاقات نہیں ہوتی تھی - میری ماں مربکی تھی میری شخصیت کی تفکیل کمال سے خراب ہو گئی تھی جو میرے ذہن میں یہ نفرت زوہ تجربہ کرنے کا خیال آیا تھا۔ کمال سے خراب ہو گئی تھی میرے ماں باپ کے رویے میں جس سے میری شخصیت کی شخصیت کی سے میری شخصیت کی ہوئی تھی میرے ماں باپ کے رویے میں جس سے میری شخصیت کی گئی رکھی میں سے تبدیلی پیدا ہوئی تھی میرے لیا وہ بچ کس رہا ہے؟ میرے اندر عورت کی کوئی دکھی میں ہے میں ایک ناکمل عورت ہوں۔

یں ان باتوں پر سوچتی رہی اور میرے ول میں نہ جانے کیے کیے احساسات آتے رے۔ پھر دفت بی ایک انو کھے احساس نے میرے دجود میں ایک چھٹاکہ کیا اور میں محر زدو ی او گئے۔ مجھے جرت مولی کدید خیال میرے دل میں آیا کیے؟ میں اپنوی آپ پ غور كرنے لكى اور ايك لمح كے لئے بھے احماس مواكد جھ سے زيادہ سفاك عورت اس ردے نین پر اور کوئی جیس ہے۔ بلائب عورت کے اندر تو ایک زم و نازک وجود پلتا ہے۔ لیکن میرے اندریہ کیا ہورہا تھا؟ بسرحال میں اپنے اس خیال پر بہت دیر تک فور كرتى ربى- ين في عظيم الله ك بارك ين اس دن سوجاجي دن وه ميرك ياس ملازمت کے لئے آیا تھا۔ بظاہروہ ایک عام سا آدی معلوم ہو یا تھا لیکن جول جول اس کا ميرك ساتھ وقت كررا كيا۔ عظيم الله ك جوہر كھلتے چلے كئے۔ وہ ايك انتائى دين انسان تفااور مجھے اپ تجربات اور یہ سائنسی علوم سکھنے میں اس سے شائدار معاون اور كوئى نيس فل مكتا تحالم بيد ايك طع شده بات تقى- بسرحال عظيم الله في ميرت ساته جو وقت گزارا تھا۔ اس نے جھے یہ احساس ولا دیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر انتائی طاقتور انسان ب- اب مجھے اپنی اس تخلیق کو مکمل کرنے کے لئے ایک ایسائی ذبین انسان در کار تھا۔ آه- اگر عظیم الله کادماغ میری اس تخلیق میں منتقل ہو جائے تو میں ایک ذہین وجود تشکیل دے اول گا- یہ بہت بی اعلی عمل ہو گائے واقعی ذبانت اور زندگی سے بحربور عظیم اللہ کا وماغ اب ميري توج كا مركز بن كيا تقا- وه ميرك كحرس جانا جابتا تقا- ب شك وه جاا جائ۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نبیں ہے لین .... لیکن میرے گھرے ای نبیں

قدم واپس پلٹائیکن سیال انتا ہی تیزا اڑ تھا کہ اس کے بعد اس کے قدم لڑ کھڑانے گئے ان مجراس كے يورے بدن سے بيد ابل برا۔ اس كى تمنى تھنى آواز ابحرى۔ "يسسديكيا تاي

ورو بر است بی طاقتور زبر- اے تمهارے جم میں واعل ہوتا جائے تھا۔ افسوس بد خیال پینے میرے دل میں کیوں شیس آیا ورث تمہارے دوسرے اعضاء میں ميرك كام آكت تف- اب تو صرف دماغ كى ضرورت ره كى ب- مربه ي ي ك ان وقت تک جب تک زہر پورے جسم پر اثر اعداز ہو۔ میں تمماری گردن تمهارے جسم ے على و كراون-" اوريه يحى ايك سفاك عمل تقله وو مكمل طورير وم نهين تو ژپايا تهاكه ين ف ایک تیزوعار چری ے اس کی گرون کے سارے آلات کات ویے۔ زخرہ۔ بڑی۔ منكاسب كيه- بالول سے پكڑ كراس كى كرون يجھے تھنج كى- اس كا بقيہ جسم نيلا يو يا جارہا تھا اور اس کے بدن سے الم ہوئے خون نے زمین کے فرش کو بھی تیزاییت بخش وی تھی۔ پھر میں اس کی کئی ہوئی گردن لے کرواش میں پر پہنچ گئے۔ پہلے میں نے اس کے خون ا گلتے ہوئے سر کو اچھی طرح وطویا۔ اس کے چرے کے نقوش اور اس کی تھلی ہوئی آئلسیں اب بھی مجھ سے شکایت کرری متنیں۔ اس طویل رفاقت کا حوالہ دے رہی تھیں جو ميرے اور اس كے در ميان رى محى ليكن من كياكرتى- كوئى سليقے كى بات محى يد ١٦٥ عرص میرے ساتھ رہے کے بعد پہلی بات تو یہ وہ اس ترب سے ی مخرف ہو گیا تھا۔ میرا ساتھ دینا چھوڑ ویا تھا اس نے۔ اب کس طرح اپنے اس تجربے کی مجیل کرتی چنائیے بجھے اس سے کوئی جدردی نہیں ہوئی جائے تھی۔ پھراس کے بعد میں نے نمایت ذہانت کے ساتھ باریک چینی اور ہتھو ڈی استعال کی اور اس کے سر کااویری حصہ فکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ کی کے دماغ کو خفل کرنا تمایت مشکل کام ہے۔ اس کے لئے تر ماہر رہیں سرجن پوری پوری زندگی تجربات میں گزار دیتے ہیں اور کوئی کامیاب آیر ایش کرنے کے الله الليس نه جانے كيے كيے مرحلول ، لكنا روا ب كيكن بسرحال مي في عظيم الله كا وماغ اینے تیار کردو وجود میں منتقل کردیا اور اس کے بعد تمام کاروائی ممل کر دی۔ اب مجھے اس کے وجود میں زندگی کا احساس تلاش کرنا تھا اور اس کے لئے مجھے چند انجکشن لگا كرمقناطيسي عمل كرناباقي تفاي

میں نے اس ملط میں بھی کام کرنا شروع کرویا اور اس کے جم پر مقاطبی عمل كيا- جلدى اس كے سينے ميں دل في وحركنا شروع كرديا۔ كت والے تجرب كو مد نظر

رکھتے ہوئے میں برابر کے تمرے میں چلی گئی تاکہ دل کی پہیٹگ سے خون کی کروش بحال ہو جائے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے جسم میں خون کی کئی ہو تلیں چڑھا دیں تھیں تاکہ میں وقت پر دل کو سمی پریشانی کا سامنا نہ کرنا بڑے۔ تجربے کی غیر معمول کامیالی کے باعث خوشی سے میرا سارا وجود کانب رہا تھا۔ بسرطال میں اینے کمرے میں آگئی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ تیجرب کاہ کا دروازہ معمول کے مطابق بند کردیا گیا تھا۔ ابھی وہاں عظیم اللہ کا جسم اور سر برا ہوا تھا جے مجھے شیزاب میں وال کر گلا دینا تھا لیکن اتنی ساری محنت سے میں تھك كئى الله اس كے لئے يس نے كھ وقت لے ليا تھا۔ پركوئى ايك كھنے تك آرام كرك ميں في اپني جك چھوڑى۔ كى ميں جاكر خود كائى بنائى۔ اس وقت كسى كواپ راڑ میں شریک نمیں کر علی تھی۔ میرا دل خوش سے دھڑک رہا تھا اور میری سوچوں کے اائرے نہ جانے کمال سے کمال بھٹے گئے تھے۔ چھم تصورے میں نے اپنی تیار کردہ محلوق کو این ہر تھم کے زیر اثر لا ڈالا تھا۔ یہ وہ چزینائی تھی میں نے کہ اب مجھے کوئی شب كرف كى ضرورت ميں پيش آتى تھى۔ آه۔ شايد يكى تصور تو ميرے ول بين تھا كہ بين کوئی ایما وجود تخلیق کروں جس بر مجھے مکمل افتیار ہو۔ جو میرا محبوب بھی ہو۔ میرا ساتھی بھی ہو۔ میری زعر کی کے ہر رازے داقف ہو لیکن میری اجازت کے بغیروہ کردن مل بلانا پند نہ کرے۔ پند شیں۔ یہ میرے اندر چھے ہوئے کمی اصاس کا بھیجہ تھا یا عورت کی الی شدت بحری خواہش کی محیل جو شاید ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے لیکن وہ اس کی منجيل نمين كرياتي- ينه شين كياتها به سب بجهه- ميري سوج- ميري حماقت ميري طاقت يا پر کھے اور بشکل تمام اپنے آپ یہ قابو یا سکی تھی اور سوچتی رہی تھی کہ اب کیا کروں؟ پھر سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اندر جاگراس جمم کو تیزاب میں گلادوں اور تھو ڑی ور کے بعد میں وویارہ پھرلیبارٹری میں واقل ہو گئی۔ میں پُرشوق نگاہول سے میزیر پڑے ہوئے اس جمم کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن میں نے پچھ اور بن دیکھا۔ وہ میزے پچھ فاصلے پر كرا بوا تعام ايك لمح ك لئ ميرت رونك كرت بوكة ايك يُماموار وجود ايك جرت الميز انسان- اس كے نفوش بھي دلكش تھے اس كي شخصيت بھي ب مثال تھي ليكن اس کے چیرے کی سنجیدگی اور اس کی آتھوں کا دیکھنے کا انداز میرے لئے بڑا ہی سنسنی خیز تقا۔ میں خاموشی سے اے ویکھتی رہی۔ میری سمجد میں شین آیا کہ میں کیا کروں پھراچانک تی مجھے احساس ہوا۔ میں نے اس سے کسا۔

"تم میرے ہر ظلم کی تعیل کرد گے۔ اس جسم کو افعا کراس تیزاب میں ڈال دو۔"

اس نے ایک لیے تک میری آتھوں میں دیکھا۔ غالباً میری آتھوں سے میرے تھم اور اس نے کبی پلاسنگ کے گلاے کی طرف اپنے ذہن میں پنچا رہا تھا۔ پجروہ آگے بڑھا اور اس نے کبی پلاسنگ کے گلاے کی طرف طفح اللہ کے جم کو اٹھا لیا اور میری ہمایت پر اس تیزاب میں ڈال دیا گیا۔ پجراس سے معلی کیا۔ جس میں سے وماغ ذکالا جا چکا تھا۔ اس کے بعد والم میری جانب متوجہ ہوا۔ میں جرت اور خوش کے عالم میں اس و کیے ربی تھی۔ اس نے میری جانب متوجہ ہوا۔ میں جرت اور خوش کے عالم میں اس و کیے ربی تھی۔ اس نے ایک لیے تک میری طرف دیکھا پھر پیچے بلٹ کروہ بخبر اٹھا لیا جو میرا تھا اور میں اس تخبر اٹھا لیا ہو میری طرف دیکھا پھر پیچے بلٹ کروہ بخبر اٹھا لیا جو میرا تھا اور میں اس تخبر اٹھا لیا ہو میرا تھا اور میں اس تخبر اٹھا لیا ہو میری ہوایت کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے جرت سے اس دیکھا آ

"کیا کررے ہو۔ یہ کیا کررے ہو؟ رک جاؤ۔" میں نے کہا کین وہ میرے قریب بہنچا اور اس نے داخت بہنچ کر بھے پر وار کردیا۔ میں شدت جرت سے دعگ رہ گئی تھی کین جب اس نے دو سرا وار کیا اور اس بحربور طریقے سے کہ اگر میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو ہاتی تو بقی طور پر یہ میرا جسم دو خلات ہو کہ گر پڑا ہوں۔ چنانچے اب میرے لئے ضروری ہوگیا تھا کہ اپنی جان بچانے کی کو شش کروں۔ میں نے وروازہ کھوالا اور برق رفتاری سے باہر نکل آئی اور اس کے بعد دو رُق ہوئی دور تک چلی گئے۔ میرا بید کانپ رہا تھا اور میں شدت جرت سے دیوائی ہوئی جارتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میری تحلیق میرا این اور برق رووازہ اندر سے برز کر لیا اور پاگلوں کی طرح سوچے گی کہ اب بھے کیا کرتا چاہے۔ آب اس بارے میں تو بس نے سوچا بھی شیس تھا۔ یہ تصور تو میرے ول میں خواب کی مارتہ بھی دروازہ اندر سے برز کر لیا اور پاگلوں کی طرح سوچے گی کہ اب بھے کیا کرتا چاہے۔ آب اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی شیس تھا۔ یہ تصور تو میرے ول میں خواب کی مارتہ بھی میری آبا تھا کہ میری تحلیق میری دشمن بن سکتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میری تحلیق میری دشمن بن سکتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میری تحلیق میری دشمن بن سکتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ لیجارٹری میں تو اس میرے کان قدموں کی آبٹ پر گئے ہوئے تھے لین دفت گزر تا گیا آدھا گھند بورا گھند اور پھرایک گھند۔ اور پھرایک گھند۔

میرے ول میں خیال آیا کہ میں اے جاکر دیکھوں۔ ہو سکتا ہے اب اس کے انداز شن کوئی تبدیلی رونما ہو چکی ہو سیکن اپنے بچاؤ کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبت کرنا ضروری تقا۔ چناتچے میں نے میزکی درازے پہنول نکالا۔ اے چیک کیا اور اس کے بعد اے ہاتھ

میں لے کرچل یوی۔ میں نے طے کرلیا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا تو اس کے یاؤں زخمی کر دوں گی۔ اے چلنے پھرنے سے معذور کر دوں گی اور پھر اگر مشرورت ہوئی تو وو سرے پاؤں بدل دول کی لیکن ہے تبدیلی پیدا کر دول کی کے اس کے ول میں میرے لئے محبت پیدا ہواور وہ میری عزت کرے۔ مجھے اپنا تخلیق کنندہ سمجھے۔ یہ کام کرنا بڑے کا مجھے ضرور كرنا يزے گا- ميں پستول باقد ميں لئے جاروں طرف دياستى ہوئى ايك بار جرايبار ارى کے وروازے پر مینی کئی۔ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے باہر آبنیں پیدا کیس۔ مدھم مدھم کہتے میں آوازیں بھی لگائیں لیکن مجھے کوئی آواز شیں سائی دی۔ چنانچہ بست کر کے میں لیبارٹری کے وروازے سے اندر داخل ہوگئی۔ عظیم الثان بال خال تھا۔ مشینوں کے عقب میں میز کے ینچ "الماریوں کے چھے ہر جگہ میں نے اے دیکھالیکن اس کا نام و نشال میں تھا۔ تیزاب کے تالاب میں عظیم اللہ کا جسم کل کریائی موچکا تھا اور اب وہاں کھے بھی شیں تھا۔ اس لباس کی و جیال تک شیس جو عظیم اللہ کے جسم پر تھیں۔ یوری لیبارٹری میں خاموشی اور سائے کا راج تھا۔ میں وہاں سے یابر نظی اور پھر میں نے کو تھی کے مختلف حصول کو دیکھنا شروع کر دیا لیکن تین تھنے کی محنت کے باوجود وہاں سمی انسان کا وجود تنمیں تھا۔ میں دالیں آگئی اور جب میں نیرہ کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اجانک میرے ول میں ایک خیال آیا۔ میں وہاں رکی تی تھی کہ نیرہ نے وروازہ کھول دیا۔ وہ عجیب می نگاموں سے بچھے ویلھتی مولی اول-

"شاید-" میں فے آہستہ سے کما اور اس کے بعد نیرہ کو آرام کرنے کا مشورہ وے کر دانیں اپنے کرے میں آئی۔ میرا سارا وجود شدید سنسی کا شکار تھا۔ آہ۔ یہ تو پچھ نہ بوا۔ میں نے اتنی محنت کی۔ زندگی کی طویل ترین محنت اور اس کا کوئی صلہ مجھے تمیں ملا۔ میری تخلیق قرار ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑے جیشی رتی اور کھڑگی وروازوں سے روشنی میری تخلیق قرار ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑے جیشی رتی اور کھڑگی وروازوں سے روشنی اندر گھس آئی۔ میں نے پسؤل واپس اپنی جگہ رکھا۔ اب میرے ول وماغ میں شدید بیجان اندر گھس آئی۔ میں نواے کوئی نام بھی تمیں دے سکی تھی اور اگر نام دے بھی وی

کے کرے ہے چیخ کی آواز بلند ہوئی اور میں لیئے لیئے چوتک پڑی۔ میں جاگ رہی تھی دیکی رہی تھی سوچ رہی تھی۔ اس دوراان لیبارٹری کے چکر بھی لگا چکی تھی کہ مکن ہے دہ دہاں واپس آجائے لیکن لیبارٹری زبردست طریقے ہے سائیس سائیس کردہی تھی۔ نیرہ کی چیخ پر میں نے پیٹول ٹکالا اور تیز رفاری ہے اس جانب دوڑ پڑی۔ نیرہ کے کرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سمی ہوئی مسمری کے ایک گوشے میں بیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آگھوں سے خوف کا شدید احساس ہورہا تھا۔ میں اندر پیچی تو اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے کہا۔ "کیا ہے نیرہ! کیا ہوا؟"

یں میں میں اس استاہ میران! کل رات کو تم ہاتھ میں پینول کئے کسی کو خلاش کرتی اس استان کی تعلق کرتی ہے۔ کو تعلق کرتی چھرری تھیں۔ کوئی ہمارے چھپے تو نسیس لگ کیا ہے اور سے استان ہوگئی مالت آخر کمال سے گئے۔ کیا تہمیں بھی اس بارے میں چھے نسیس بٹایا انسون نے؟"

"نبیں۔ مجھے کھ نبیں بتایا۔" میں نے کہا۔

"بیہ تو بری علین صورتحال ہے۔ نو کروں کو ہدایت کرد کچھ اور انتظامات کرد۔ ہمیں اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے۔ ورن ہم دو لؤکیاں کمی بھی طرح مشکل کا شکار ہو سکتی

تو اس کا فاکده کیا ہوتا۔ جو نقسان مجھے ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پچھے کی رہ سمی۔ بدبخت عظیم اللہ اگر میرا ساتھی رہتا ہم نوگ آپس میں مشورہ کرتے رہتے تو شاید اس کا بھی کوئی عل لکل آتا بلکہ ہم ابتدا ہی میں وہ سب پچھے کر لیتے جو ہمیں کرتا تھا۔ بسرحال کوئی تسلی بخش کام نمیں ہورہا تھا۔ بہت ویر تک میں میٹھی رہی گھرنیرہ آگئی۔

"کیا بات ہے میران! طبیعت کچھ خراب ہے؟ شاید فیٹر پوری نمیں ہولی۔ جائے سمی نمیں فی ہوگ۔ ناشتے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔"

"نمين اسب كه كري م - عظيم الله كمال بن ؟" من في حوال كيا-

" کیس چلے گئے ہیں نظر ہی شیں آئے۔ " ہیں نے نیرو کے لیجے ہیں ایک پریشائی ایسی چلی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ عظیم اللہ کی غیرموجودگی کی وجہ سے پریشان تھی۔ پر باشتے کی میز پر ہم دونوں جنا کئے گئے اور او نئی اوٹ بٹانگ ہاتیں کرتے وہ ہے۔ میرے ول میں ایک سے کے لئے ایک خیال آیا تھا کہ میرے اس تجربے کی بہت بری ناکای کی وجہ نیرو بھی ہے۔ وہ اگر ہمارے ور میان نہ آئی تو عظیم اللہ سو فیصدی میری جانب متوجہ رہتا اور میں کی بھی طرح بھی اے اس بات پر آمادہ کرلئی کہ وہ آخر تک میرے اس تجربے میں ساتھ وے۔ نیرو نے ساتھ اگر اور کر ویا تھا۔ طالانگہ بذات خودوہ ایک آئی لاگی تھی۔ ساتھ دے۔ نیرو نے ساتھ اگر اور کر ویا تھا۔ طالانگہ بذات خودوہ ایک آئی لاگی تھی۔ بنس کھے اور تعاون کرنے والی لیکن نادانت ہی سی اس کی وجہ سے میرے مش کو بدترین نشمان پہنچا تھا۔ میرا ول ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں چلا گئے۔ اگر بہتی میں کہیں پہنچ گیا اور کی کو فقصان پہنچا تو کیا میری بدتای نہیں ہوگی۔ جھے اس کیا۔ اگر بہتی میں کہیں پہنچ گیا اور کی کو فقصان پہنچا تو کیا میری وگی۔ جھے اس کیا اگر کی کو تو کہاں جاتی اس کی کی کر کردوں گی کہ میں چو ٹیس اس کی کردوں گی کہ میں پہنے ٹیس اس کی کی کردوں گی کہ میں پہنچ ٹیس اس کی کی کردوں گی کہ میں پہنچ ٹیس اس کی کی کردوں گی کہ میں پہنے ٹیس باتی۔ اور کی کی جو گی ہو گئے۔ اور میں طاش کیا۔ اور ہو گیا ہو گئے۔ اور کی کیا کیا سوچتی رہی دو پر ہوئی۔ شام ہو گئے۔ کی بار

"پہلے تو بھی ایسا نہیں ہوا۔ اول تو عظیم اللہ زیادہ سے زیادہ سی کام سے باہر جاتے سے تو دو چار کھنے میں واپس آجاتے تھے اور پھر بغیر بنائے ہوئے وہ کمیں جاتے بھی شیں سے۔ کوئی گڑیو تو نہیں ہوئی؟"

 الدو موجوم من يا كي بناسكي بدول؟"

"آه- وه او وه سرگوشيوں ميں كه رہا تفاكه نيروا تم ميرى محبت ہو- ميرا بيار ہوتم ايل تهيں جي تا اول و سرگوشيوں ميں كه رہا تفاكه نيروا تم ميرى محبت ہو- ميرا بيار ہوتم ايل تهيں جي تا اول ور كيوں ہوگئيں۔ نيره جي پر ظلم كيا گيا ہے۔ ہي ....... تم الله كي آواز نميں تقاله وه طليم الله نميں تفاله وه طليم الله نميں تقال كي آواز بحى عظيم الله كي آواز نميں تقي ميں تهيں بتا نميں على كيا ہوا ہے۔ آه- يل تحقي كه ميں كيا بتاؤں ميں تميس كيا بتوا ہے۔ آه- يل تميس كيا بتاؤں ميں تميس كيا بتوا ہے۔ آه- يل تميس كيا بتاؤں۔ كي بتاؤں ميں تميس كيا بتوا ہے۔ آه- يل نمي تميس كيا بتاؤں۔ كي بتاؤں ميں تهيں ايل كي كيفيت سمجھ رہى تقى اور ميرے فدا۔ بهت آئ ابس بي تيجان بريا نيره بي تيجان بريا تقال ايل بي تيم ايل كي كيفيت بيج دول كي بات نميں بتا على تقى۔ بهت يكھ كهتى دي تيره ايك بي ضد كے جا رہى تقى۔ بير بي جي سے نيره ايك بي ضد كے جا رہى تقى۔ بير بي جي سے نيره ايك بي ضد كے جا رہى تقى۔ بيرة كي بيت نميں بتا على تقى۔ بيرت بي جي كي تي تيره ايك بي ضد كے جا رہى تيں جي سے نيره ايك بي ضد كے جا رہى تقى۔

" بجھے انگل کے پاس بجوا دو۔ بین یہاں نہیں رہ عقی۔ " بسرحال بین خود مسائل کا شکار سے فوری طور پر بین ہیں جوا دو۔ بین یہاں نہیں رہ عقی۔ " بسرحال بین خوری طور پر بین ہیں جو کھے کہ عقی تھی لیکن اب بید بات بیرے ذہن میں جز پکڑ بھی تھی تھی تھی کہ میں نے اپنی تخلیق کے سرمی ایک ایسے مخص کا دماغ ڈال دیا ہے جو میرے مقصد سے اختلاف کرنے لگا تھا ادر اب دہ تخریب پر آمادہ ہے۔ آہ ضرور کوئی گڑ برد ہوگ ۔ وہ بیقی طور پر عظیم اللہ ہے۔ میں پریشان تھی اور یہ سوچ دی تھی کہ ایس بیشی ہوئی ہوئی ہوئی کے درات ہی کا وقت تھا کہ مجھے کچھ آہئیں سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے تھی۔ رات ہی کا وقت تھا کہ مجھے کچھ آہئیں سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے کی۔ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے کی۔ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں چونک کر دیکھنے وہ آئیس سائی دیں۔ اس کے بعد میں جونگ انداز میں کھڑی ہوگئی۔ آئیس آئی اور اس نے کھا۔

" تم فی میرے چرے کے نقوش بہت خراب بنا دیے ہیں۔ تہیں ایرے چرے کے نقوش بہت خراب بنا دیے ہیں۔ تہیں ایرے چرے کے نقوش میں ہو نا؟ میں کیس بھی جاتا ہوں لوگ جھ سے خوف کھاتے ہیں۔ بھے دہشت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے لئے ناقابل برداشت ہے۔ تمہیس میراچرہ درست کرنا ہوگا۔"

رو سے ہم اللہ ہوں ہے ہوں کو سنیمال کر پوچھا اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے اللہ ہوں ہوالیہ نگاہوں سے مجھے کھنے لگا۔ مجھنے لگا۔

"تم عظیم اللہ ہو؟" جواب میں اس کی جلتی ہوئی نگامیں میرے چرے کا جائزہ لینے

نیرہ اپنی کے جاری تھی لیکن میرا ذہن کی اور خیال میں ڈوباہوا تھا اور میں سوط رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ آخر اب کیا ہوگا۔ لیکن اب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آری تھی۔ وہ فرار ہوگیا تھا۔ وہ بجو میں نہیں کے جہ میں نہیں سے کہیں نکل جائے لیکن نیرہ کے بیان نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ بہیں موجود ہا اور دوبارہ بھی حو لی میں آرہا تھا کہ اب آخر میں کروں کیا۔ بھی دوبارہ بھی حو لی میں آبا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب آخر میں کروں کیا۔ بھی الین جربے کے اس طرح برباد ہو جانے کی توقع نہیں تھی لیکن بہت سے کام توقع کے ظاف ہوئے ہیں۔ باتی ساری باتیں تو اپنی جگہ تھیں لیکن عظیم اللہ کے ساتھ یہ سلوک کر ظاف ہوتے میں خود بھی خوش نہیں تھی۔ یہ ذرا زیادتی ہوگئی تھی۔ تین چار دن گزر گئے۔ ایک رات بھرنیرہ کے کرے کے کہا تو ازی حالہ دوڑی اور اندر داخل ہوگئی۔ نیرہ کارٹی بیا رات بھرنیرہ کے کرے کی جانب دوڑی اور اندر داخل ہوگئی۔ نیرہ کارٹی بیا ایوا تھا۔ اس کی آ کھوں میں خوف کے کرے آگار سے اس نے جھے دیکھا تو دوڑ کر بھی کے لیٹ گئے۔

"يمال سے نكال دو بجھے يمال نكال دو- ميں يمال سے جانا چاہتى ہول ميرال- خدا كے لئے بچھے يمال سے فكال دو- ميرا كيس اور بنددبست كرو تهمارى مرائى ہوگى- بچھے انكل كے پاس شر بجوا دو- بچھ كرد ميرے لئے\_"

"کیا ہوا نیرہ! کیا ہوا؟" میں نے کما اور نیرہ چی چی کر روئے لگی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میں اے دلاے وی رہی۔ میں نے کما

"نيره! سنيحالواني آپ كو بناؤ توسمي بات كيا جوتي ب؟"

"بهت عجیب بات موئی ہے۔ پچھلی تمام راتوں میں ، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کھڑی کے عقب میں اس دروازے کے پچھے عسل خانے میں کوئی ہوتا ہے جو پھپ پچسپ کر میری نگرانی کرتا ہے۔ دہ کوئ ہے۔ بجھے بتا دو دہ کون ہے۔ پہتے ہے آج اس نے میرے بال سنوارے ، میری پیٹانی کو چوہا آہ۔ دہ بھیانک چرہ میں تمہیں بتا نمیں مکتی وہ کتا بھیانک ہے لیک بات نمیں بتاؤگی میراں؟" بھیانک ہے لیک بات نمیں بتاؤگی میراں؟"

وعظیم الله كمال ب كمال جلاكيا وه؟ اور كيول چلاكيا؟"

"فيره! وه ميراغلام نميس قفام ميرك بال كام كرتا تفاوه مستخواه ويق سخى بيس ال الما بغير بنائ بي بول كد وه كمال جلا كيام تم

لکیس پھراس نے کما۔ "اور تم پاگل ہو۔" "کیوں؟"

"کیا میں اپ وجود میں مول؟ کیا تم نے مجھے قل نمیں کر دیا ہ؟ کیا تم میری قاتل نمیں مو؟"

التم عظيم الله مونا؟"

"تم نے اپنے اس ناپاک تجربے میں میرا دماغ استعال کیا ہے۔ مجھے تم نے کہیں ا شیں چھوڈا۔ ارب میں تو استاد تھا تمہارا۔ سب کچھ تو تم نے مجھ تی سے سکھا اور اس کے بعد میرے ہی ساتھ یہ سلوک کر ڈالا پولو۔ کیا یہ تھیک تھا؟"

"ليكن اب تم كيا جائج موجه

"میرا چرد نمیک کرو۔ میں اس کے بعد حمیس بتاؤں گا۔" عقا

"وعظيم الله كياتم نيرو ي محبت كرت بو؟"

"بال- ين اس جابتا مول- ويواتول كى طرح من جابتا مون اس كين

لکیکن متہیں میرے افغوش مجھے واپس دینا ہوں گے۔"

"تسارے نفوش؟"

"بل عظيم الله كاچره بنانا بهو كالتهيس\_"

"5 Z 5"

"ایل پاک سرجری کی صارت کے ساتھ۔"

"مرتم ال كے بعد-"

" بین نیرہ کے سامنے جاؤں گا۔ اے بٹاؤں گاکہ بین عظیم اللہ ہوں۔ کچھ عرصے کے لئے کہیں چلاگیا تھا۔ والی آگیا ہوں۔ سمجھیں؟ " بجیب و غریب بات تھی ہے۔ ایک کمانی تھی لیکن بسرطال میں اس کے لئے تیار ہو گئی۔ سرجری میں مجھے کوئی خاص مہارت نہیں عاصل تھی لیکن بسرطال میں نے عظیم اللہ کے چبرے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کام کرنے عاصل تھی لیکن بسرطال میں نے عظیم اللہ کے چبرے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میں نے اپنی لیبارٹری میں پلاسٹک سرجری کا سمامان لاکر اس کے چبرے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میں نے اپنی لیبارٹری میں پلاسٹک سرجری کا سمامان لاکر اس کے چبرے براج تھی اب چو تک براج تھی اللہ تھی اللہ تھی اللہ تھی اب ہوئے گئی ہے۔ میں اس کے نقوش تر تیب دے رہی تھی اب چو تک مقدم اللہ تھی تھی میں جا رہا تھا اس لئے صور تحال بہتر ہوئے گئی تھی۔ نیرہ بھی کے برتر نظر آتی تھی لیکن جب بھی اے موقع ما وہ بھی ہے۔ نیرہ بھی کے برتر نظر آتی تھی لیکن جب بھی اے موقع ما وہ بھی ہے۔

باللي كرتى- عظيم الله سے وہ بت زيادہ متاثر ہو كئي تھي۔ بسرحال يد سارا سلسلہ چا رہا۔ میں نے اپنا کام عمل کرنیا اور پھراس دن جب میں نے اس کے چرے کی پڑی کھولی ایک نیا بی چرو سائے آیا۔ یہ عظیم اللہ کا چرو شیں تھا بلکہ ایک نیا وجود تھا۔ عظیم اللہ فے آئینہ میں خود کو دیکھا اور اس کے بعد وہ دیوانہ ہوگیا۔ اس نے اس مات میری لیبادئری میں آگ لگا دی۔ بوری حویلی میں توڑ پھوڑ کرتا پھرا۔ وہ چنتا چھاڑتا رہا تھا اور ای رات ندہ حو ملى سے قرار ہو گئے۔ وہ اب اپنے خوف پر قابو شیں یا سکی تھی۔ وہ توڑ پھوڑ مجا كر چلا كيا اور میں آنسو بہانے کے علاوہ اور پھے شیں کر سکی سمی- اب اس حویلی سے میرا ول اجات ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کمیں نکل جاؤں۔ میرا ول اپنے باپ سے پاس جانے کو بھی سیں جاہ رہا تھا۔ چنانچہ آبستہ میں تیاریاں کرنے کی اور پھر ایک دن یں نے حو یلی چھوڑ دی۔ حو یلی میں تو ڑ چھوڑ عانے کے بعد عظیم اللہ میرے یاس والی ميس آيا تھا۔ بمرطال ميں وہاں سے چل يري- ميرے لئے كوئى تھكانہ مبين تھا۔ بس سوچى سھی کہ کمیں بھی زندگی کے چار دن گزار دوں۔ میں چلتی رہی اور پھر مجھے ایک گاڑی نظر آئی۔ میں نے اشارہ کیاتو وہ رک تی۔ ذرائیور چرے پر کیڑا کیے ہوئے بڑی می نوبی پنے ورائونگ كرربا تحل يس في اس سه كماك على شريهو و در- اس في يحيلا وروازه کھول دیا اور میں اندر میٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اس ممارت میں آکر رکی۔ میں حران رو گئی تھی میں نے کرخت لیج میں ڈرائیورے کما کہ بیہ کون ک جكد إور وه مجھے يمال كول لايا ب؟ ورائيور في اين چرے سے كبڑا بنا ديا۔ وه تعظيم الله تفا- بال- ووعظيم الله تفاس في كما-

> "لین عظیم اللہ کہاں گیا؟" "عظیم اللہ وہ۔" وہ پھیکی سی بنسی کے ساتھ بولی۔

''بال عظیم اللہ۔'' ''اس کا نام تو شاہ مراد ہے۔''

"كيا ..... ؟" من شدت جيت س الحيل يزا-

"بال كى شاه مراد ب- نام بدل ليا ب اس في ابنا- د جائ كياكيا چر جلائ وے ہے۔ یمان بھولے جالے لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کے سمائل عل کرنے کے دعوے کرتا ہے لیکن نہ جانے اس کا اصل عمل کیا ہے۔ وہ ٹیم دیوانی شخصیت كا مالك ب- عم ويكه رب بوك كه اس في اس حويل مين كياكيا جع كر ركها ب- قديم طرز کی مشینیں " زاسمار آلات میال وہ کوئی الیا عمل نمیں کرتا جو جرم سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اس وہ ایک عجیب و غریب قطرت کا مالک بن چکا ہے۔ اس نے مجھے کوئی تقصان منیں پنچایا میں جس طرح سے آئی تھی اس مالت میں یمال ہوں۔ بس ایک طرح سے مجھ لو یہاں اس کی قیدی ہوں۔ مجھے اس قید سے آزاد کرا دو میں زندگی بھر تمہاری خدمت كرول كى مجھے اس قيدے آزاد كرا دو۔ يه قيد تمالى ميرے لئے عذاب جان بن چى ب- يمال طازم آتے ين بركتے رہے ين- بمروز اور وہ چوكيدار- اس بيك میمی بہت سے لوگ آتے رہے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاہ مرادیا عظیم اللہ کے راز دار ہوتے ہیں۔ کی کی نہیں ہے۔ میں نے سب سے فریاد کی مب کو اپنے عم کی داسمان سنائی۔ لیکن کوئی مجھے ہماں سے لے جانے پر آمادہ منیں ہے۔ کیاتم مماتم میرے ماتھ ہے رحم کر علتے ہو۔ یہ انساف کر علتے ہو تم میرے ساتھ۔" میں نے گری نگاہوں ہے آے دیکھا اور ایک کھے کے اندر اندر میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان انھا۔ بیہ عورت قابل رحم تو خيس- يو توقيم ديواني عورت ب- اس في ايك انسان كي زندگي ختم كروى ہے۔ اس نے ايك ب كناه كو موت كے كھائ اتار ديا ہے۔ كيا حق تھا اے بيہ سب کچھ کرنے کا اور اس کا یہ جنون سمی خاص واقعہ سے تو شیں پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے دیوانی عورت نے اپنے جنون کے تحت یہ سب پچھ کیا۔ گناہ کئے تھے اس نے۔ بھلا اے کیا حق تھاکہ قبروں سے مردے نکال کران کی بے حرمتی کرے۔ وہ رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھ روی تھی یس نے سرد لیج میں کما۔

"اس سے پہلے تم فے بطقے لوگوں کو یہ داستان سائی دہ یکی داستان سمی جو تم نے مجھے سائی؟"

"بال چونک می حقیقت ہے۔"

"اور اس کے باوجود تم یہ توقع رکھتی ہو کہ یہ حقیقت جان کر بھی کوئی تم سے ہدردی کرے گا۔ تہیں یمان سے فکالنے کی کوشش کرے گا۔" وہ چونک پڑھیا۔

" بے وقوف عورت تو چرے ہے جس قدر معصوم نظر آتی ہے۔ آئی صعصوم تو ہے کہاں۔ قو تو ایک چڑیں ہے ایک ڈائن ہے۔ جس نے گناہ ای عظیم کئے ہیں۔ عظیم اللہ تیما استاد بھی تھا۔ تیما دوست بھی تھا۔ تیما ساتھی بھی تھا۔ حقیقت کیوں نہیں کستی کہ تیرے دل میں رقابت پیدا ہو چکی تھی۔ تو نیرہ سے بلکے گئی تھی۔ أو عظیم اللہ کو اپنی جانب ملتقت کرنا چاہتی تھی اور اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو أو نے اے قبل کرنے کے بارے میں سوچا! اگر وہ تیما مجبوب ہوتا۔ أو اس چاہتی تو جملا کیا اس کا دماغ ذکا لئے کی کوشش کرتی۔ تو نے تو بر ترین گناہ کئے ہیں۔ جھے تیمہ سے تہیں سوچتا رہا تھا۔ اب اس کا دماغ تکا ہے اور اس سے پہلے شاہ مراد کے بارے میں ہیں برے انداز میں سوچتا رہا تھا۔ اب اسی بات نہیں ہے۔ "
مراد کے بارے میں ہیں برے انداز میں سوچتا رہا تھا۔ اب اسی بات نہیں ہے۔ "
مراد کے بارے میں بی برے انداز میں سوچتا رہا تھا۔ اب اسی بات نہیں ہے۔ "
مراد کے بارے میں بی برے انداز میں سوچتا رہا تھا۔ اب اسی بات نہیں ہے۔ "
مراد کے بارے میں تو ایسے میں جلا کر راکھ کیوں نہ کردیا جائے۔ اس تجربے کی وجہ سے۔ "

عاصل کرتا جاہتی تھی۔ کیا بنانا جائتی تھی تو؟" "ایک غلام۔ ایک محبوب۔ ایک ساتھی جو زندگی کے آ تری محات تک ساتھ دے۔ بوری محبت بوری ہدرویوں کے ساتھ۔" میران بولی۔

''مہوں۔ گویا ساری دنیا میں تو ایک واحد عورت تھی جو ان قبام چیزوں کو اپنے گئے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بے وقوف عورت کھیل اس طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ میں تیراایک پل بھی ساتھ نئیں دے سکوں گا۔'' میں نے کہا اور اس وقت مجھے اپنے بیجھے آہٹ سائی دی۔ وہ ساکت نگاہوں سے چیچے دکچے رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ شاہ مراد تھا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا مجھے تجیب می نگاہوں سے دکچے رہا تھا۔ اس نے آسکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"افساف پند ہو۔ افساف کرنا جانے ہو۔ افساف کام لیتے ہو۔ ہو۔ انساف ے کام لیتے ہو۔ ب شک تہمیں جھ سے انفاق ہے اور اب میں بھی تہمارے لئے زم ہوگیا ہوں۔ تم بتاؤید عورت اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رہم کیا جائے۔ میرے دوست اے اب بھی موقع للے تو یہ اپنے تجریات کے لئے ایک خالی فریم حاصل کرے اور اس کی بعد زندہ اور مردہ انسانوں پرید اپنے تجریات کرنا شروع کردے۔ اتن ہی ظالم اتن شکدل ہے ہیں۔ تم اس کے معصوم چرے پرید جاؤ۔ تم اس کی الحزاداؤں پرید جاؤ۔ یہ صرف خود کو الحزظام کرتی ہے۔ اصل جسم والبس دے دے۔ میں تجھے جانے دوں گا۔" "وہ سب کچھ میں نہیں دے مکتی۔" "تو میں تجھے نہیں جانے دے سکتا۔"

بسرطال یہ ان لوگوں کے درمیان کا تنازعہ تھا۔ بیس اس سلسلے بیس پچھ بھی نہیں کر سکتا تھا چنانچہ بیں نے وہاں ہے نکل آنے ہی بیس عافیت سیجی۔ وہ تو خوش قسمی تھی کہ شاہ مراد نے میرے اور میران کے درمیان ہونے دولی تفتلو من لی تھی۔ اس کی غیر موجودی میں میں نے میران ہے بخت رویہ افتیار کیا تھا اور شاہ مرادیا عظیم اللہ کے لئے افتیار کیا تھا اور شاہ مرادیا عظیم اللہ کے لئے تھی۔ طالا فکہ بچی بات سے ہے کہ مجھے عظیم اللہ ہے بھی کوئی دلچی نہیں تھی کوئی دلچی نہیں ہوگیا تھا اور اس کے بعد وہ شاہ مراد بن کر انسانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں کم اذاکم میر برگیا تھا اور اس کے بعد وہ شاہ مراد بن کر انسانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں کم اذاکم میر نہیں کررہا تھا۔ سے وہائی تھی اور ان کوگوں کو آرام آجاتا تھا ان کو ان کے من کی مراد ل ہوگیا تھا اور سے اللہ کا احسان تھا کہ میری ہو جاتی تھی اور ان کوگوں کو آرام آجاتا تھا ان کو ان کے من کی مراد ل جاتی تھی لیکن میں سب بچھ بھی کمی ایک جگہ تک کر کرنا مناسب نہیں تھا۔ چل پڑتا تھا اور پھر اس خواج ہو گئی بڑتا ہو اور ان کوگوں کو آرام آجاتا تھا ان کو ان کے من کی مراد ل جاتی تھی اور ان کوگوں کو آرام آجاتا تھا ان کو ان کے من کی مراد ل جاتی تھی اور پھر اس بھی جاتی تھا اور پھر اس بھی جاتی تھی اور اس کوگوں کو آرام آجاتا تھا ان کو ان کے من کی مراد ل جاتی تھی بڑتی سے بھی جاتی تھی اور اس کی جاتی ہو اس آبادی سے باہر کی سے جاتا تھا اور پھر اس راستے بر چل بڑا۔

A=====A=====A

یں یہ سب کھے ہے تعیں۔ میرے بارے میں سنو۔ جس طرح میری تخلیق ہوئی وہ ا میرے جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا بدن اس نے تیزاب میں جلا دیا لیکن میرا دماغ محفوظ ہے۔ مجھے اپنے اس وجود کو زندہ رکھنے کے لئے بہت ی چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر اس کا بندوبست کیا ہے۔ انسانوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر ان ے بہت کچھ عاصل کیا جاتا ہے اگر انہیں کج جا دو کد ان کی اسلیت کیا ہے تو کوئی بھی مبیں مانتا اور منہیں برا بھلا کہ کر چلا جاتا ہے۔ شاہ برے نامی جو محض تھا وہ بھی فراؤ تھا۔ مجھ نہیں تھا اس کے پاس- اس نے بس طویل عرصے سے قبضہ جما رکھا خا وہاں اور وہیں یر زندگی گزار تا تھا۔ میں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا یہ ہے میری زندگی کیلن میرے دوست تم ایک جدروانسان جو- میں شمیں جانا کہ تمهارا سلسلہ کیا ہے لیکن سنو- اب تم یماں سے چلے جاؤ۔ یہ جگہ تہمارے قابل نہیں رہی ہے۔ تم بالکل ہی سمی اجنبی جگہ کا سفر اختیار کرو- سمجھ رہے ہو تا وی تمهارے لئے بمتر ہے۔ تم ان برائیوں میں کیون بڑے ہوئے ہو۔ بے شک لوگوں کو تم سے فائدے من رہے ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یں لوگ تم کو جلد کر ظامشر کر دیں گے۔ دنیا آئی بی بری جگہ ہے۔ تم اپنا کام جس طرن کرتے آئے ہو ای طرح کرتے درہو۔ ایک جگد بیٹھ کر انتظار مت کرو سمجھے یالکل انتظار مت كرو- جاؤ چلے جاؤ- تهمارا چلے جانا بهتر ہوگا۔" اس نے كما اور ميں سوج ميں ووب کیا۔ مجھے علی یاد آیا لیکن نہ جانے کیوں طبیعت پر الک بیزاری می سوار ہو گئ سمی- میں تے گھری نگاہ شاہ سراد پر ڈالی اور پھر میراں کو دیکھا اور اس کے بعد شاہ مرادے کملہ و محکیک ہے شاہ مراد۔ تمہارا مشورہ بالکل درست ہے۔ مجھے دافعی اب اس ماحول کو چھوڑ کر چلے جانا چاہئے۔" میرال نے روتے ہوئے کما۔

" . Se Se ( )?"

"م سے میرا کوئی واسط شیں ہے میرال-"

"انسانیت سے بھی تمہارا کوئی داسطہ شیں ہے!"

اب اس بارے میں تم مجھ سے جو پکھ کھ رہی ہو۔ خود اس پر غور کراو۔ انسائیت سے تمہارا کتنا گرا واسط ہے۔ ذرا مجھے یہ مجی بتا دو۔"

"و کھو غلطیاں ہرانسان سے ہوتی ہیں۔ میں غلطی کر بیٹی ہوں مجھے..... مجھے

جانے دو۔ عظیم اللہ مجھے جانے دو۔"

وونس - مجھے میرا چرہ واپس دے دے۔ مجھے میری نیرہ واپس دے دے۔ مجھے میرا

''گاجر کھاؤ گے؟'' اس نے بیچھے رکھی ہوئی گاجروں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ''ار تم کھلاؤ کے تو کھالیں گے۔'' ''ارے تم مجیب ہو بھیا! جو ہم کمہ دیں گے وہ کروگے اور جو ہم نہیں کہیں گے وہ نہیں کروگے۔'' ''ہاں۔''

و کیوں؟ ایسی ہمارے اندر کیا خاص بات ہے؟" اس نے چیچے ہاتھ بردھا کر جمن جار گا جریں اٹھائیں اور اشیں اپنے گلے میں پڑے ہوئی رومال سے صاف کرنے لگا۔ پھراس نے ایک گاجر جمیں چیش کرتے ہوئے کہا۔

"بل بالا شين الى كيا فاص بات ب الاركا

" من آیک محبت کرنے والے دوست ہو۔ ایک ساتھی ہو۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے۔ ورنہ مجھے نہ جانے کماں تک پیدل جاتا پڑتا۔ سفر کے لئے تم نے مجھے جگہ بٹائی ہے۔ اب بٹاؤ اشنے سارے احسان کئے ہیں تم نے مجھ پر اور میں تمہاری بات نہ مانوں۔"

موارے واہ رے واہ جھیا! استخدا حسان تو ہم نے اپنے آپ پر بھی نہیں کئے جتنے تم نے جمعیں گنا دیئے۔ پر آدمی بوصیا ہو۔ چکر بناؤ ' چکر کیا ہے کمال سے آرہے ہو کمال کا راستہ بھول گئے تھے؟"

"جمالی ا بھے کد رہے ہیں ہے شیں۔ کمال سے آرہے ہیں اور کمال جارہ ہیں۔" میں نے گاجر کھاتے ہوئے کما۔

"لگتا ہے۔ بیوی سے او کر بھاگے ہویا مجرماں سے ناراض ہو کر گفر پھو ڈا ہے۔"
"ہاں بس ایسانی سمجھ لو۔ اپنی تقدیر سے ناراض ہو کر گفر چھوڈ دیا ہے۔"
"ارے بھائی۔ دیکھو ہم تھمرے دیساتی آدی۔ چھوٹا سا بھیجہ ہے ہمارا۔ بوی بوی
ہاتیں ہماری سمجھ میں شیس آتیں۔ ویسے ہمارا نام پھیکا ہے۔ امال ابائے تو چہ نہیں کیا نام
رکھا تھا اس سمارے لوگ ہمیں پھیکا کہتے ہیں۔ پہتے شیس کیوں؟"

"حالا مُل تم بحث من من مور تهين يميكا كون كمتا ٢٠ مين في كاجر چات موسك

''ارے بھوڑو بھیا چھوڑو۔ گاجر میٹھی ہوگی ہم کماں سے میٹھے ہیں۔'' ''لوگ تنہیں پیسکا کہتے ہیں۔ تم برانسیں ماننے ان کا؟'' سارے احساسات دل ہے ہٹا دیے تھے۔ سوچیں پیشہ راستہ روکی ہیں۔ یں ان سوچوں بی ہے بچتا جاہتا تھا۔ چنانچہ چلتا رہا۔ نجانے کب تک یہ سفر جاری رہا۔ پورا دن گزرگیا تو رات کو ایک جگہ آرام کیا۔ پھر دو سری منج پھٹے پر تدوں کے بروں کی پھڑ پھڑا ہث نے جگا او اپنی جگہ ہے اتفا اور پھر چل پڑا۔ پہ نیس کون ہے رائے تھے کون سا رخ تھا۔ بس چل رہا تھا۔ بھوک بیاس ہے تھوڑی دیر کے لئے بالکل بیگا تگی ہوگئ تھی۔ پھر ایک بہا تھا۔ بس چل رہا تھا۔ بھوک بیاس ہے تھوڑی دیر کے لئے بالکل بیگا تگی ہوگئ تھی۔ پھر ایک بہا تھا۔ بس چل رہا تھا۔ بھوک بیاس ہے تھوڑی دیر کے لئے بالکل بیگا تگی ہوگئ تھی۔ پھر ایک بہائی سی بھڑندی ہے گزر رہا تھا کہ سامنے ہے ایک بیل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی وساتی تھا جس نے بیل گاڑی میرے قریب آئی وساتی تھا جس نے بیل گاڑی میرے قریب آئی دیاتی ہوئی اور بولا۔

''کہاں جارہے ہو بھائی۔ مسافر ہو؟ کھی بہتی جارہے ہو؟'' ''ہاں یو نمی سمجھ لو' راستہ بھول گیا ہوں۔'' ''کونمی جگہ جانا تھا؟'' ''نام بھی بھول گیا ہوں۔''

"ارے کمال کرتے ہو بھیا! راستہ بھی بھول گئے۔ نام بھی بھول گئے تو پھریاد کیا ہے؟" دیساتی نے معصومیت سے کما اور خود ہی بنس پڑا۔ پھر جلدی سے بولا۔

وكيس سارن يور توشيس جار ٢٠٠٠

"سارن پور- پند شيس سيد كمال ٢٠٠٠

"اگر اد حرجارے ہو تو چلو ہم تہیں دہاں لے چلیں۔"

"بہت مہمانی- بردی محبت تمهاری کیکن حمیس میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔" "ایسا کرو- تم بیل گاڑی میں ہمارے برابر بیٹھ جاؤ۔ ہمارے مرپر بیٹھنے کی کوشش مت کرنا کہ ہمیں تکلیف ہو۔" اس نے اپتے طور پر غداق کیا۔ خوش مزاج آدمی معلوم موتا تھا۔ میں مسکرانا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیساتی نے بیل گاڑی آگے بروھادی۔ "وہاں میراکوئی نیس ہے۔ بس کی سرائے میں جائر ٹھر جاؤں گا۔" "ارے کوئی نہیں ہے وہاں تہمارا؟" "نہیں۔" "تو پھروہاں کیوں جا رہے ہو کوئی کام ہے سمی ہے؟" "ہاں۔ بس ایسے ہی۔"

''ہماری ماتو' تو ہمارے ساتھ والیں آجاؤ۔ ومڑی میں ہمارے مہمان بن کر رہو پکھے ون' اچھے گئے ہو تم ہمیں۔ ہمارے اور بھی یار ووست ہیں وہاں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے۔ سب ایک دو سرے سے محیت کرنے والے رہتے ہیں وہاں۔'' ''جمت بہت شکریہ تہمارا لیکن مجھے سماران بور میں کہیں اور بھی جاتا ہے۔'' ''مرضی ہے تہماری۔'' اس نے کما اور تھوڑی دیرِ تک ظاموش رہنے کے بعد پھر

> ''شادی ہوگئی بھیا تمہاری؟'' ''ماں باپ' بمن بھائی او ہوں گے بی؟'' ''ماں باپ' بمن بھائی او ہوں گے بی؟'' ''منیں کوئی شیں ہے۔''

"ارے واہ رے۔ یہ تو اچھی بات شیں ہے۔ گرتم جاری مان ہی کمال رہے ہو۔ مان لو جاری ومڑی والیس آجاؤ۔ ہمارے پاس-"

میں ہنس کر خاموش ہو گیا ہے اس محف کی محبت بھری پیشکش تھی۔ میں اسے کیا بتا تا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے۔ ہمرصال بھر سارن پور آگیا۔ اچھا خاص شر تھا۔ اس بیچارے کو منڈی جاتا تھا۔ وہاں ہے اپنا کاروبار کرے گا۔ میں اسے شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک جگہ انر گیا اور اس نے بوی محبت سے مجھے خدا حافظ کھا۔ پھر اپنی قبل گاڑی لے کر آگے بڑوہ گیا۔ میں اِدھراً وھر دیکھنے لگا۔ تھو ڑے تی فاصلے پر ایک جھونپڑا ہو تل نظر آ دہا تھا۔ وہاں جاکر بیٹھ گیا اور ہو ٹل کے مالک سے کھانا طلب کیا۔ دو روٹیاں اور ایک بلیٹ سالن۔ بس میں کا نکات کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس مشکل کے حل کے انسان نہ جانے کیس کیسی مشکوں سے نکات ہے۔ میں اپنے لئے مشکل کے حل کے لئے انسان نہ جانے کیس کیسی مشکوں سے نکاتا ہے۔ میں اپنے لئے کوئی مناسب جگہ نہیں پارہا تھا۔ جھونپڑا ہو ٹل کے سامنے و سمجے و عریض میدان تھا جہاں کہنے ور خت بھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک فقیر قریب آتا ہوا نظر گھنے در خت بھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک فقیر قریب آتا ہوا نظر گھنے در خت بھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک فقیر قریب آتا ہوا نظر

"ارے نیس بھیا! جو بھی کچھ کہتا ہے۔ پیارے کہتا ہے اس میں برا مانے کیا گیا بات ہے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟"
"میرا نام ؟" میں ایک وم چونک پڑا۔ نہ جائے گئے عرصے سے کمی نے میرا نام نسیں لیا تھا میں نے کہا۔
"میرا نام بابر علی ہے۔"
"میرا نام بابر علی ہے۔"
"میرا نام بابر علی ہے۔"
"کیوں اس میں جرائی کی کیا بات ہے ؟"
"بابر تو بہت بڑا بادشاہ تھا بھیا! تم بادشاہ ہو؟"
"بابر تو بہت بڑا بادشاہ تھا بھیا! تم بادشاہ ہو؟"
"باب سوتوں کا بادشاہ ۔" میں نے ہنے ہوئے کہا۔ پھر میں نے کہا۔ "تم ماران پور

" "نیں۔ ہم تو دمزی بہتی کے رہنے والے ہیں۔ بزیوں کے کھیت پر کام کرتے ہیں۔ بزیاں سارن بور جاکر ﷺ آتے ہیں۔ اچھی چیز دیتے ہیں۔ اچھے پیمے لیتے ہیں۔ اب ریکھو تایہ سبزیاں۔ گاجر کھائی تم نے؟"

"بال- واقعی ضرورے سے زیاد دی معلی ہے۔"

"ارے کیوں ند ہوگا! ہم اے اپنے بیاد کی معلی دے دیتے ہیں۔ پر ایک بات

مجھ لو بھیا! ہم سے اچھا ہوباری اور کوئی ہے ہمیں۔ ند زیادہ منافع لیتے ہیں۔ نہ کسی کو

تک کرتے ہیں نہ کم تولتے ہیں ای لئے ہمارے اپنے لگے بمتر سے گا کہ ہیں۔ اب سمارن

پور پہنچیں کے میزی لینے والے میزی لینے آجا کمی گے۔ نقذ پھے دیں گے ہمیں اور بھیا

بس گھر کے لئے سامان لے کراپنے گھرواپس چلے جائیں گے۔ رات تک ہم مغرب ہونے

بس گھر کے لئے سامان لے کراپنے گھرواپس چلے جائیں گے رات تک ہم مغرب ہونے

بسلے دمڑی پہنچ جاتے ہیں۔"

"اچی بات ہے۔ بہت انچی بات ہے۔" میں نے کہا۔ "اور ایک بات بتا کمی بھیا! بس دعا کیں جی ماں باپ کی اور بس انمی کی دعاؤں ہے۔ اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے۔"

" تھیک بدی خوشی ہوئی تم سے مل کر پھیکا! بہت ہی خوشی ہوئی۔" "تم سے بتاؤ۔ تم سماران پور میں کس کے پاس جاؤ سے؟" اس نے کما۔ "لو۔ یہ دوسری گاجر اس کے ہاتھ سے لی اور سمری گاجر اس کے ہاتھ سے لی اور کما۔ " اس فی کا اور برق رفتاری دول است است کا اور برق رفتاری سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔

میں نے سامنے کی طرف دیکھا۔ رہل چلی آرت تھی۔ میں شدت جرت سے گنگ رہ گیا۔

حواس میں گم ہوگئے تھے۔ ذرا سااس کی باتوں پر خور کیا تو پہ چلا کہ معرفت کی باتیں ہیں۔

اشارہ کیا گیا ہے جھے۔ ارے باپ رے باپ میں بھلا اتن بڑائی کا متحمل کماں ہو سکتا

ہوں۔ میں نے سوچا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریل آگر رک گئی۔ میں نے جلدی سے محکث خریدا اور ریل میں جاکر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیل چل پڑی تھی میں نے مسافروں بر تگاہیں ڈالیس۔ زیادہ تر لوگ مورہ سے اور پھے جاگ رہے تھے۔ تھوڑا سا وقت اور کھے جاگ رہے کے بعد دیل کے دیئر ٹرے لئے بھاگے بھاگے بھاگے گررہ تھے۔ لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا۔ نہ جائے کہنا وقت وہاں گزر گیا۔ پھر ٹری ایک جیری ہے والے اندر آگئے اور میں ریلوے اشیش کا بورڈ دیکھتے لگا۔ اس طرح اشیش آتے رہے۔ ٹرین سنر کرتی رہی۔ تقریباً آٹھ یا نو گھٹے سنر کے لئے گزرے اشیش تر دیل ہوں گئی ایورڈ نظر آیا۔ دل نے بے افتیار کما کہ یمال جوں اور اور ایک ورا آگیا۔ دیلوے اشیش پر اکارک ہوں اور اور اور اور آگیا۔ دیلوے اشیش پر اکارک ہوں اور اور ویکھوں گیا صور تھا۔ بیچ اثرا تو ایک مختص نے اثرانو ایک مختص نے اثرانو ایک مختص نے افراد موجود تھے۔ بظاہر ایک چھوٹائی سا علاقہ معلوم ہورہا تھا۔ بیچ اثرا تو ایک مختص نے میری جانب بڑھ کر کما۔

ور پیول بابا کے نام پر کچھ چندہ دے دو بابا! پیول بابا کاعرس ہے۔"

"ييول بابا كال ٢ يد؟"

و جھوٹ شیں بول رہا صاحب! وہ دیکھو کپڑے پر لکھا ہوا ہے۔" میں نے اس طرف تگاہیں دوڑائیں تو لکھا تھا۔

"عرس محول بالإصاحب"

" بي لو ـ " ميں نے ايك نوٹ نكال كراس كے ہاتھ ميں ديتے ہوئے كما پھر يولا۔

" مجھے ذرا مزار کا پند تو بتا دو۔"

"بس اشیش نے نکلو کے النے ہاتھ پر چلے جانا۔ پھرچڑ صالی آئے گی اور چڑ صالی پر ۔ پھول بایا کا مزار ہے۔"

" یہ پھول بایا تو بہت بوے بزرگ ہول گے؟" "ارے یہ پوچھ رہ ہوتم-کیاان کی زیارت کو نہیں آئے؟" آیا۔ جھے کے لگا۔

"بابا کھانا کھلا دو۔" میں نے اے دو روپے دیے اور وہ دعائمیں دیتا ہوا ہوئل کی جائب بڑھ گیا پھر میں موجنا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ شمانہ عاصل کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی جگہ تو خروری تھی۔ چنانچ سب سے بہتر جگہ ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے جہاں مسافر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں جاکر ایک نیچ پر لیٹ گیا اور باقی ساری رات وہیں گزار دی۔ جب کو جسے بن سورج نے مرابھارا آگھ کھل گئے۔ ویے بنی ساری رات وہیں گزار دی۔ جب کو جسے بن سورج نے مرابھارا آگھ کھل گئے۔ ویے بھی لکڑی کے جبی برن دکھ کر رہ گیا تھا۔ بینچ سے اٹھ کر میٹھ گیا۔ تھوڑے بی فاصلے پر بھی لکڑی کے جبی نظر آیا۔ میلے کچلے لباس میں ملہوس تھا۔ میں نے اے آداز دی تو وہ رک گیا۔

"میں یمال کسی سموائے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔" "ساری ونیاتی سموائے ہے تم کیا سجھتے ہو کوئی خاص جگہ تلاش کررہے ہو؟" "وہ تو آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں جناب! لیکن میں بید کمنا چاہتا تھا۔"

"خَالَ كَمَا جَائِ مِنْ مَ بِهِ مِن مَارِق رب مواب تك ايك سابي كا فرض كيابو؟ ب جانة مو؟ "مين في تعجب سه اس ويكاتووه كنف لك

"کی بھی جگہ قانون شکنی ہو رہی ہو تو اپنا فرض پورا کرو۔ قانون اے افتیار اس کے دیتا ہے چنانچ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اتن بڑی آبادیوں میں کوئی بھی شھاند بنا او۔ سرائے سرائے تلاش کرنا چاہتے ہو۔ ارے بابا اپنا فرض تو پورا کرو۔ بس تلاش میں ہی کے رہو گے۔ "

"مگر جناب! میں ای جگہ کے بارے میں جانتا جاہتا ہوں۔" "نو میں کیا کروں؟" وہ غوا کر بولا۔ "میں ان جگہوں کے رائے شمیں جامتا۔" "تو مرکبوں رہے ہو یماں؟" "میں سمجھا نہیں۔"

"تيرا يهال كوئى كام نهيں ہے ب وقوف! ريل ميں بيند وہ سامنے ريل آرہی ہے اور چلا جا جہال كہيں تيرا ول كے وہال اثر جانا۔ لے پليے نهيں ہيں تو سے پليے ركھ لے۔" اس نے كما اور اپنی جيب ميں ہاتھ ڈال كر پچھ كرتى نوٹ ميرے سامنے كر ويئے۔ ميں نے كرنى نوٹ اس كے ہاتھ ہے لئے۔ پھر ميں نے كما۔

"سيس مجهي شيس آيا-"

التو سنو- بچه بچه ان کا عقیدت مند ہے۔ کیا ہندو۔ کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی۔ او ہرایک کے کام آتے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ بابا بی سب کے ہیں۔ نظے پاؤں سارے کے سارے پھول بابا کے مزار پر جاتے ہیں۔ چاور میں پڑھاتے ہیں منتیں مانکتے ہیں اور اللہ ان کی مراویں یوری کرتا ہے۔ برا فیض ہے پھول بابا کا حاری تکری ہیں۔" ان کی مراویں یوری کرتا ہے۔ برا فیض ہے پھول بابا کا حاری تکری ہیں۔"

"و لي أو بحد اور بى ب الكين يمال ك رب وال بيار س اس يعول كر كان "

"واه- بورو لو يك اورى لكا موا ب-"

" كنف عى بورد لكادوبابا ..... اصليت تو اصليت عى موتى ب- بورد لكان ي كيا موتا ب؟"

مجھے بھلا کمی پناہ گاہ کی کمیا ضرورت تھی۔ جہاں رات ہوتی وہیں شب بسری کی جائتی تھی۔ چہاں رات ہوتی وہیں شب بسری کی جائتی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں بھی پھول بابا کے مزار کی جانب بردھ گیا۔ میں وہاں زائرین کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ اب تک پہاڑوں والی سمرکار پر بھی تمام کام دیکھے تھے لیکن وہ بالکل مختلف عبکہ تھی۔ حقیق بزرگوں کے مزارات پر جو رحمت برمتی ہے۔ اس کا

اپنا معالمہ ہی مخلف ہوتا ہے۔ یہاں باقاعدہ عرس ہو رہا تھا اور مخفیدت مند عرس میں اپنا معالمہ ہی مخلف ہوتا ہے۔ یہاں باقاعدہ عرس ہو رہا تھا اور مخفیدت مند عرس میں شریک ہونے کے لئے آئے تھے۔ بسرحال مزارے کچھ فاصلے پر میں نے ایک عبار شام- مزارے اور تھے درخت کے سائے میں جا بیٹھا پھر دوپسر ہوئی اور اس کے بعد شام- مزارے مسلسل قوالیوں کی آوازیں شنے کو مل رہی مسلسل قوالیوں کی آوازیں شنے کو مل رہی تھیں۔ میں خود بھی دہیں جا بیٹھا اور بھی پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہونے گئی۔ نہ جانے کیا گیا کچھ ہورہا تھا۔ لنگر بٹ رہے تھے۔

رات ہو گئی۔ اور ہے۔ تقریباً ون بھری یماں لوگوں کے در میان رہا تھا۔ اس وقت رات کے کئی گیارہ ہے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے سوجانے کا فیصلہ کیا اور ایک کھنے درخت کے پنچ پہنچ گیا۔ خیموں میں چراغ روشن تھے اور لوگ مختلف مصروفیات میں تھے۔ میں تھوڑی در کے بعد بازوؤں کا تکیہ بنا کرورخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ پر سرر کھ کر لیٹ گیا تھوڑی در کے بعد بازوؤں کا تکیہ بنا کرورخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ پر سرر کھ کر لیٹ گیا کچھے سوچنے سبجھنے کو دل شیں جاہ رہا تھا اس ایک بھیب سی بے چینی دل و دماغ میں رپی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا جائے۔ پھرنہ جائے کتنی در نیم خوابی کے عالم میں گرزی تھی کہ اچانک ہی کوئی میرے اوپر آکر گرا۔ بوری قوت سے وہ میرے سینے پر گرا تھا۔ زروست چوٹ گلی اس کے ساتھ می آواز بھی نگل گئے۔ لیکن پھر فورآ ہی جھے اپنے از و میں ایک شدید درد کی کلیر محسوس ہوئی اور میرے طلق سے ایک ول خراش چخ فکل از و میں ایک شدید درد کی کلیر محسوس ہوئی اور میرے طلق سے ایک ول خراش چخ فکل گئے۔ بھی بور گورا ہی جھے اپنے نظر میں ڈوبا ہوا تھا۔ حواس قائم نمیں ہوئے تھے۔ طلق سے آزاد ہوئے تھے۔ طلق سے آزاد ہوئے والی چخ دوبارہ منہ سے فکی اور اس وقت چند افراد میری جانب دو ڈرے۔ وہ چخ رہے شے۔ ناکی اور اس کے کو۔ پکڑو اس ذیل کو۔ پکڑو لو۔ پکڑو

بھی داغدار کرتا ہے۔ یساں بھی چوری اور ڈاکہ زنی ہے باز نہیں آتے ہے لوگ۔"

دہ شخص جو بھے پر گرا تھا اٹھ کر بری طرح بھاگا۔ عالیاً اس کے باتھ میں کوئی ہتھیار تھا۔ اب ہے صرف اٹھاتی تھا کہ وہ میرے بدن ہے تھو کر کھا کر گرا تھا اور باتھ میں دیا ہوا جاتھ میں دیا ہوا جاتھ میں ہوت ہو گیا تھا۔ بہر حال وہ اٹھ کر بھاگا اور قلانچیں بحرتا ہوا تاریکی جاتھ میں گم ہوگیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زخم تکلیف دے رہاتھا اور اس ہے مسلسل خون بہد رہا تھا جس سے میرا ہاتھ بھیگ گیا تھا۔ لوگ میرے قریب ہو کر جمع ہو گئے اور کسی نے بعد اور تھا جس کے بینل کالیپ روشن ہو گیا اور اس کے بعد لوگ چینے جانے تھے۔

کے بعد لوگ چینے جانے تھے۔

«خون- " ایک اور نسوانی آداز ابھری-"مبينه جابينا۔ بينه جا گدا تو تھ سے زيادہ نہيں ہے۔ بينه جا-"اس بار اس معمر شخص

وكيا موا-كيابات ٢٠٠٠

"ب الى الى الى الله جارب بين- يه شيس ب كد محص ابناكام كر لين وين-"

"بلا ين باعده دي كئى --"

"اليے اى بن بائدھ دينے سے خون رك جائے كاكيا؟ ديجھوں توسى كس طرح سے زخم نگا ہے۔" لڑی نے کمااور میرے قریب بیٹھ گئی۔ کسی کی شکل نظر نمیں آرہی تھی۔ لی وہ سب اپنی اپنی کر رہے تھے۔ بوے ہدرد لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ہرایک میرے كام مربا تفال لوكى في مشى كے قبل كاليب قريب ركها اور بھروہ ميرے زخم سے ين كھول كر پيلے كوئى چيز ميرے وقع پر اميرے كرتے كلى۔ اس كے بعد فون صاف كر كے كوئى مربم نگلیا اور بحراس نے بری صفائی سے میرے بازو کی بیندی کر دی۔ اتنی ویر میں کوئی اور الزك دودھ كا گلاس كے آئى تھى-بررگ كى آواز الجرى-

"چلو- دوده في لو- جلدي كرد دوده في كرايث جاؤ-" آوازي مسلسل آتي ري اور مجريزرگ نے كمال

"ارے- خدا کی پناہ! کتنا خون نکل گیا۔ بہت زیادہ خون نکل گیا ہے۔" " څون ميس بھرا ہے پورے کا پورا گدا۔ چلو ' کلثوم دو سرا بچھا دو۔ "

"اور دو سری دری-"

"تيسري آواز پر نكلي-" بزرگ نے بر كركما دوده باكر اسون نے مجھے لا ديا-یں نے شرمندہ کیج میں کا۔

"آپ لوگوں کو میری وج سے بڑی تکلیف ہوئی۔"

"مج الله كر جار جوت مار وينا مارك منه ير اور يلي جانك احمان الرجاع كالم"

"جی- میں کچھ سمجانسیں-"میں نے جرائی سے کما۔ "يار- اے چپ رہے دو اس وقت اس كا زيادہ بولنا اچھا نميں ہو گا۔" "بال-مامون بى تھيك كدرے بين-"اس بار لڑكى كى آواز الجرى-"چلو۔ تھیک ہے ایسا ہی سمی۔ چلو بیٹا آ تکھیں بند کراو اور ڈاکٹرٹی صاحبے نید کا

"ادے اے زخی کرویا ہے اس نے" زخی کرویا ہے۔ دیکھو" دیکھو" بھالی دیکھو۔ الل مرزا صاحب! كياكردب ين آب إدهر اوهر بحاسة فررب بي- جلدى ت فرسٹ ایڈ بکس لاسے وہ اس بھارے کو زخی کر گیا ہے۔" پت تھیں مرزا صاحب کوان تے۔ کیا تے؟ بہت ے افراد میرے قریب آ گئے اور پھر میرے بازد کی مرام پی ہونے گی- وہ لوگ بھے سے میرے زخم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں اپ رحم كى تفصيل بنائي- تو پھران مين سے ايك تے كما

"يمال موري تق كيا؟"

"فيم كمال ٢ تسارا؟"

"أوّ- افو ميرے ساتھ چلو۔" يو ايك بزرگ تتم كا آدى قلد اس نے مجھ سارا ریا۔ کی اور اوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ مجھے لئے ہوئے تھوڑے فاصلے پر ایک خیم میں پینے گئے اور پر مجھے ایک سر پر لٹا دیا گیا۔ یہ ایک برا سا گدا تھا اور کانی وسیع خیے میں نگا ہوا تھا۔ خیے میں اور بھی گدے پڑے ہوئے تتے جن پر یہ لوگ پہلے سو رہے ہوں کے لیکن اب تمام گدے خالی تھے اور ان پر سکڑی سمٹی چادریں نظر آ ری تھیں۔ مٹی کے قبل کی اللین کی روشنی فیم میں چیل گئ اور ایک عورت كى آواز ساكى دى-

"ارے بیٹا بہت زیادہ چکر تو نہیں آ رہے۔اے نفیسرا اے نفیسرا جلدی سے بلدی اور دوده لاؤ- بلدي ٢٠٠٠

"بال المل ہے۔"

"وووه بين ذال دو- كرم كرلينك" بو زهى عورت كى آواز الجررى تتى-"المال! آب ذرا بليل- يل زخم ديكمول كيابوا ٢٠٠٠

"ارے او ڈاکٹرنی- اس وقت ڈاکٹری مت کر پلے بلدی دودھ پی لینے دے بچ

"الل آپ بنے توسی پلیز!" لڑی کی آواز سالی دی اور کوئی میرے قریب بیٹے گیا۔ "براہ کرم! آپ ذرا بث جائے۔ یہ گدا خراب ہو جائے گا خون مسلسل برر رہا ہے۔"

بهت دم ان لوگوں کی باتوں کو سنتا رہا۔ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی جور یا لٹیرا تھا اور کچھ چھین کر بھاگا تھا کی ہے۔ ہاتھ میں چاتو تھا۔ جھ سے پیر البھا تو نیچے گرا اور چاقو میرے ہاتھ میں پوست ہو گیا۔ بحرب ساری چیزیں ان لوگوں کے علم میں آئس۔ آنے والے تو بہت تھے لیکن اس صور تحال کا ان لوگوں نے سب سے زیادہ نوٹس لیا۔ کردار بھی پچھ پچھ ذين مين آرب عقد كوئي عاجياني صاحب تحيين اور كوئي ميك صاحب تقد باتي لوك كون کون تھے ان کے بارے میں کھے شیں معلوم ہو سکا لیکن تھ مزے کے لوگ اور ولچیب نظر آتے تھے۔ زائرین میں سے تھے اور انبول نے اینا خیمہ لگا رکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر لڑکی بھی تھی۔ ہو سکتا ہے ہاؤس جاب وغیرہ کر رہی ہو لیکن بسرحال اند حول میں کانی راجہ متی۔ وباغ کی محصن ے آہت آہت عشی می طاری ہوتے لکی اور پر حمری نیند سوگیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جب آگھ تھلی تو بورا بدن ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی گردن موڑنے کا ارادہ کرتی رہا تھا کہ معمر فخص کی آواز سنائی دی۔

"حاجياني! حاجياني! جأك كيا- ذرا سائره كوبلا لو-" "الحجى لاكى-" دوسرى آواز ابحرى اوريس نے كردن كھا كراس ممر رسيده فخص و کھاجو انتمائی ہدرد انسان نظر آرہا تھا۔ بدی اچھی شکل سورت تھی۔ کوئی پنیٹ ہے ستر کے درمیان ہوگی۔ ممکن ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ہو لیکن محت بہت اچھی تھی۔ چرے ى ترم مزاج اور شريف النفس نظر آ؟ تھا۔ بين في الشف كي كوشش كى تو جلدى سے بولا-"ارے ارے کیا کردے ہو۔ کیا کررے ہو۔ پیمی بہت بماور ہو۔ ہم نے مان لیا ليكن لين رجو- لين رجو- جوا لك كي تو تقسان جو جائ كا-"

"مين تھيك ہوں مرزاصادب"

"بل بال آب تحيك بين ليكن آرام ، لين رئيد ارك آب كو مارا نام كي معلوم ہو گیا؟" معمر فخص نے کما۔

"مب اوگ آپ کو مرزا صاحب کمد کر مخاطب کررے تھے تو میں مجھ گیا کہ آپ کو مرزا صاحب کما جاتا ہے۔ حاجیانی صاحبہ بھی آپ کو مرزا کمیہ کربی بکار رہی تھیں اور "- 5º 276

"ارے باپ رے باپ- امادے فائدان کے ووسرے افراد کے نام بھی بنا و بچئے آپ-" مرزائے کنااور میں منے لگا۔ مرزانے میرے سریر بائق رکھتے ہوئے کما۔ "اب بير بناؤ طبيعت كيسى ب اور خور اينانام سيس بناؤ عي؟"

انجکشن نمیں لگایا؟ اس وقت سوما ضروری ہے۔"

"جی- لگا ویا ہے آپ پلیز آ تکھیں بھر کر لیں۔" لڑکی کی آواز ابھری اور میں نے اس کی بدایت یر آئمیس بند کرلیں۔ وماغ میں بلکی می سنسنایٹ ضرور ابھری سنی لیکن اے نیند نہیں کما جا سکتا تھا۔ بوے سے خیے میں اب مجی بہت سے افراد موجود تے لیکن يزرگ آواز الحري-

"ایک آدی مجی اگر بولاتو اچھا شیں ہوگا۔ اے سونے دو۔" میں نے پھے نہ کا لیکن تھوڑی دیر کے بعد عورت کی آواز سائی دی-

"سب تحیک ے کام ہو گیا۔"

"ايس-كياكام موكيا؟" بزرك كى چوكى مولى آواز سالى دى-

"اوہو- مطلب سے کہ وہ مو گیا ہے۔"

"تو پر سو گیا ہے تو متہیں کیا۔ اور یں نے تو کما تھا کہ کوئی آدی شیں بولے گا۔ تم كول بوليس ؟

"ارے بابا! آپ نے آدی کما تھا عورت تو نسیں کما تھا۔"

"وكالت شروع كر دى عمل ير" بيل- يل كتا بول فضول ياتيل ند كرو- خاموشي ے سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ پیچارہ مصیبت کامارانہ جائے کس مال کالعل ہے۔"

"ادراس مال ك لعل ع تم في يورا كدا خراب كرا ديا-" ايك اور آواز الحرى-"انسان ہے انسان۔"

ولي چكر چلار كھا ہے آپ لوگوں نے سونے شيس ديت دو سرے كو۔"

"توسو جاؤ۔ باہر جاکر مرجاؤ۔ يسال كيول شور مجارت مو۔ ارے بيس كتا مول كد تم لوگوں نے کیا سنتا چھوڑ دی ہے میری- حاجیانی! دیکھ ربی ہو ان بچوں کو- سارے کے سارے میرے مدلک رے ہیں۔"

"آپ بھی تو بیک صاحب سب پر کرفیو لگا رہے ہیں۔ ارے بایا بچ ہیں۔ وہ سو گیا نیترکی دوا دی ہے اے اور ہی۔"

وم چلو- چلو تھيك ب- اب خاموش ہو جاؤ-"

"مرایک بات بناؤ۔ اس کے بارے میں پاکسے بلے گاکہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے اس كے دو سرے ساتھى بھى كيس آس ياس ہوں۔"

"لوكيا مرك تق سارے كے سارے وہ أخى مواات ديكھنے والا كوئى نيس تفا-"

443 🏚 🚎

آنے لگے تھے جس نے مجھے یہ زخم لگایا تھا۔ پند شمیں اس کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک كيا- بسرحال ميں نے اٹھ كر دودھ اور بسكٹ لے لئے۔ اس وقت ان چند افراد كے علادہ نھے میں اور کوئی نہیں تھا۔ تحو ڑا وقت ای طرح گزر گیا۔ پھر میں نے کما۔ "وقت كتنابهو كياسازه صاحبه!"

"چار نج كريس منك ہوئے ہيں۔" سائرہ نے اپنى كلائى پر بند هى گھڑى پر وقت ركيم

"چارے کربیں مند شام کے۔" " [ le( ] ?"

"اوہو- اس كامطلب ہے كه ميں بهت وير سے آپ لوگوں كو تلك كرر ما ہوں۔" "إلى- بت وير -- "اس فيدهم ي مكرابث كم ما ي كم كن الى -"اگريد باتي ذرا زور سے كرين نا آپ تو يه حارت تايا صاحب جو بين نا وه اس طرح اچھلیں کے کہ آپ تصور بھی نہیں کر کتے۔ خوب برا مانیں گے آپ کی باتوں کا۔" "اجيماا چيماسوري-"

ا پھا ہیں ورال۔ "میں جاتی مول آپ آرام کیجے۔ ایمی آپ کو انجکشن دیا جائے گا ادر چند دوا کمیں وي جائل كي-٣

"ميں بات كر سكتا ہوں ان سے واكثرني صاحب!" مرزا صاحب نے سوال كيا-"جی بالکل بالکل لیکن بهترے کہ ان کے سریس تھوڑا سا دماغ باقی رہ جائے۔" "ارے تیری الی تیسی ڈاکٹر کی بی ابتا ہوں اہمی تھے آ داپس آ۔" مرزا صاحب نے برابر رکمی ہوئی کوئی چیز ٹولتے ہوئے کما اور سائرہ تیز رفتاری سے باہر فکل گئی۔ "ہاں- بیٹا! اکیلے ہی زیارت کے لئے آئے تھے یا خاندان ساتھ ہے؟ ویسے میرا خیال ب خاندان ساتھ شیں ہوگاورت لوگ جہیں تلاش کرتے ہوئے ضرور آتے۔" "جي اکيلا بي مول-"

"كان رت مو؟" انهول في سوال كيا-

"بس بهت ی جگهول پر رہتا ہوں۔ تھوڑا سا آوارہ مزاج ہوں۔" "ا چھا چلو خرالی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تمارے لئے بت کھ کرنا جاہتا ہوں۔ . ایے مزرگ کے مزار پر اگر کوئی ایسا حادث ہو بھی جائے تو انسان بر ایک کا تعدرو ہو جاتا ب اور ویے بھی یہ حقیقت ہے کہ اگر میں تنہیں نہ اٹھاکر لے آیا تو یمال ب ول

"ار على ب ميرانام-" "ماشاء الله! بابر على إجو حادية تهمارك ساته بيش آيا ب جمين اس ير بهت وكه ب-

اصل میں وہ کوئی لئیرا تھا کم بخت شاید پکڑا بھی گیا۔ بس ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے۔ برے بوے کینے صفت لوگ ہوتے ہیں۔ ایس جگوں پر بھی لوث مار کرنے کے لئے آجاتے ہں۔ اب یہ جاؤ تکلیف کیسی ہے؟"

"بى كوئى خاص نيس ب- آپ لوگون نے جو سلوك ميرے ساتھ كيا ب كاش! میں آپ کواس کاصلہ دے سکتک"

"بال- بال وال عكة مو- وا عكة موكولى اليي بات منين ب- بم تم عد معاوف مانگ لیں کے تسارے ساتھ کئے گئے سلوک کا۔" اتن در میں حاجیانی صاحبہ ایک اور کو کے کر آئیں۔ سفید شلوار فلیض میں ملبوس ایک خوبصورت چرہ۔ دراز قامت شوخ مسكرا آ ہوا چرہ- اس كے باتھ ين دووھ كا گلاس اور بسكول كا پيك تقا- وہ اندر آئى-"سنا آب نے عاجیانی جی! ذرا این رشت ناتے داروں کے نام پوچھ کیج آپ ان ے۔ یہ صاحب زادے سب کو جانتے ہیں۔ سب کا نام لے کر بتارہ ہیں۔ اچھا ذرا بار علی صاحب اس کا نام ہتاہے؟" اتبول نے لڑی کی طرف رخ کرے کما اور لڑی ہس پڑی

"قصد كياب بد؟"

"لبل كياكها جائے اس بارے ميں حالانك كئي بار آپ كو سازه اسازه كمد كر يكار كيك ہیں اور اس بات پر جران ہیں کہ بیل سب کے عام کیے جانتا ہوں۔ آپ لوگ اشیں مرزا صاحب كمد رب بين- اب بتائية بعلاا اس من كون عي اليي جانكاري كي بات ب-" "بال- تایا جی بهت سادہ اورح ہیں بہت معصوم ہیں- چکتے آپ اٹھتے یہ چائے اور دورہ ملا ہوا ہے۔ نہ خالص دورہ ہے نہ خالص چائے۔ کچھ بسکٹ اس کے ساتھ کھا کیج الك آپ كو انجكشن دے ديا جائے۔ خالى پيب دوا نميں دى جا مكتى نا۔"

"آب لوگ كت احمالات كرين كے جھے پر؟" ميں نے كما-

" پہ فیصلہ تو ابھی ہمیں بعد میں کرنا ہے۔ ابھی تو ان احسانات کو چلنے دیجئے آپ کو پت ے بخار کتنا رہا ہے آپ کو اس دوران- میں آپ کا تمیر پر بھی اول گی-"اس نے کما اور میں ایک بلکی ی کراہ کے ساتھ اٹھ گیا۔ بخار کا آجانا ایک فطری بات تھی۔ چونکہ زخم بھی معمولی شیں تھا۔ البتہ ایس محض کے بارے میں اب میرے ذہن میں بہت سے خیالات "اس لڑکی کا نام حرا ہے لیس یوں سمجھ لو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ بہت الچھی بیگی ہے۔" میں سمجھ گیا کہ حرا اس گھر کی طازم ہے۔ اسی وقت ساڑہ بھروالیس آگئ۔ "گڈ۔ ٹایا جان میں ایک خاص بات ہے بابر علی صاحب ایک کمتے میں دوست مٹا لیتے میں مرد ہو۔ بچہ ہو۔ عورت ہو کچھ بھی ہو۔"

"اب آپ انیں کیا کیں گے؟" یں نے مرزا صاحب سے کما۔ "کی ہے"

> "انموں نے میرانام لے کر مجھے پکارا ہے۔" "بجتی۔ اب کی کو پڑے نہیں کمیں گے۔"

"بسرمال چلو تھیگ ہے۔ یہ گولیاں کھا لیجئے اور اپنا بازو ذرا آگے کر لیجئے۔" سائرہ نے مجھے انجکشن نگایا اور گولیاں پانی کے ساتھ مجھے دے کر بول۔

"اب میں ورا جاری ہوں تایا جی آپ ان کا خیال رکھنے گا۔ خون بعد جانے کی وجہ سے خاصے کردر ہو گئے ہیں اور زخم بھی گھرا ہے۔"

"وَاكْرُنَى صاحب اب مجھے اجازت دیجئے۔ کتنی در کا مسمال اور ہول آپ کے ...

"كيول كوئي تكيف بيال؟"

"منسي- ليكن آب لوگول كو ممتنى تفكيف دول-"

"جب جمیں تکلیف ہوگی ناتو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر چھوڑ آئیں گے اور کہیں گے کہ حاری جان چھوڑ و بجئے۔ جب تک ہم آپ سے درخواست نہ کریں آپ اس متم کاکوئی عمل نہ کیجئے گاٹھیک ہے تا۔"

میں ہیں۔ یہ ہم جو کہ رہا ہوں۔ " مرزا صاحب نے کما اور بی خاموش سے دو اللہ میں خاموش سے دو اللہ میں ہے۔ بین جو کہ رہا ہوں۔ " مرزا صاحب نے کما اور جمعے بوں لگ رہا ان لوگوں کو و کی تفا اور جمعے بوں لگ رہا تفا جیسے میہ لوگ واقعی بڑے نفیس لوگ ہیں۔ خاصا وقت گزر کیا۔ سب لوگ جمعے خیمے میں چھو از کر چلے گئے تھے۔ بھر تھوڑا وقت ای طرح گزرا تھا کہ شاید سیل آگیا اور وہ بھی جمعے دیکھنے کے لئے آیا۔ بھر باہر نکل کر کہنے لگا۔

"امان! اس بیچارے کا زخم تو خاصا گرا ہے۔ کب تک یمان رہے گا؟" "ارے جب تک ٹھیک شیں ہو جائے گا۔ پیس رہے گاجو اللہ دے گا وہ کھالے گا۔ بیچارے کا زخم کتنا گرا ہے۔" یہ حاجیاتی صاحبہ کی آواز تھی۔ اسی وقت خیمے میں والے ہیں۔ وہ تہیں لے جاتے۔"

"آپ بحث مران انسان ہیں۔ بین دیکھ رہا ہوں کہ ایک انوکھا تی خاندالن ہے۔ سارے کے سارے بعدروی سے بھراور۔"

"ارے بس کیا بتا کی بیٹے مرزاقدی بیگ ہے ہمارا نام۔ بیوی کانام شاہرہ ہے نے کہ چکے ہیں ہم دونوں اور اللہ کے فعل سے میں تو تین رقح کر چکا ہوں۔ میری نیوی حاجیاتی کے نام سے بیکاری جاتی ہے۔ ویسے بری تیز طرار ہے عام عورتوں کی طرح شو ہر کو ب وقوف سجھتی ہے۔ انتہائی کیوس ہے۔ بس یہ سب تو کیجو ہی کے سب سے اعلیٰ مصب پر فائز ہے۔ یہ دونوں ہے ہو تنہیں نظر آرہ ہیں۔ ایعنی سائرہ اور سیل اسیل کو شاید م فائز ہے۔ یہ دونوں بی ہو موستوں کے ساتھ آیا ہے اور انہی کے ساتھ کمیں اور میمنی سیل کو شاید م حد دونوں بی ہمارے مرحوم بھائی کے بیج ہیں۔ بیوی اور میاں دونوں ہوائی جہائے کہا حادث میں مارے گئے۔ لندن سے آرہ شے کی جہائے کریش ہو گیا۔ ان بیوں کو میں نے مار پر بیٹ کی کا متحان پاس کرچکا ہے اور ان بی بالا پوسا ہے۔ سائرہ ڈاکٹر بن چک ہے اور سیل انجیئرنگ کا امتحان پاس کرچکا ہے اور ایس جاتے ہیں۔ بیوی سرکار پر بیٹ پیول گر آتے ہیں اور سیل ان دنوں نوکری وحویڈ رہا ہے۔ بس تھ پیول بایا کے مزار پر بیٹ پیول گر آتے ہیں اور سیل ان بیشریک کا متحان پاس کرچکا ہے اور سیل سے دل کا سکون کے کر واپس جاتے ہیں۔ بہت بردی سرکار ہے۔ یہ ہماری کہائی سے ایس بیک ہور کہائی سرکار ہے۔ یہ ہماری کہائی سے بیاں سے دل کا سکون کے کر واپس جاتے ہیں۔ بہت بردی سرکار ہے۔ یہ ہماری کہائی کہائی اب بتاؤ۔ پھھ اور رہ گیا ہے؟"

"بال-" میں نے کہااور مرزا صاحب حقیقی نگاہوں سے بچھے دیکھنے لگے پھر یو لے۔ "کیارہ گیا ہے اب؟"

"آپ رہتے کمال ہیں؟" میں نے مسراتے ہوئے کما اور مرزا صاحب سر تھجالے لکے پر بولے۔

اوارے واقعی بید تو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ ہم سمارن پور کے رہنے والے ہیں۔" اور بھی کچھ رو گیا ہے۔" میں نے کہا۔

وم يوچيه لو بھائي پوچيد لو۔"

"ایک اور لڑی کی آواز کی سی فی سے دو کون ہے؟"

"ارے جمائی! برا تیز آدی ہے تو بھی لیتن ٹیم بے ہوشی کے عالم میں تساری ابررویش بیہ ہے تو ہوش میں آکر کیا کہو گے۔"

"بس بچھ شیں ایسے ہی آپ بہت اقتصے انسان ہیں۔ آپ کے ساتھ ہنے ہوگئے آ دل جاہ رہاتھا۔" لیکن آپ بڑی پردے کی بوبو ہیں۔ چلئے بیٹھیئے میری مدد کیجئے۔ "اس کا چرہ گردن تک ڈھکا ہوا تھا۔ موٹا کپڑا تھااس لئے اس کے چرے کا کوئی نقش نظر نمیں آیا تھالیکن اس کے ہاتھ اس قدر خوبصورت تھے کہ اٹسان کی نگاہ اس پر جے تو ان ہاتھوں کی خوبصورتی اپنی نگاہوں میں جذب کرے۔ وہ سائرہ کا ساتھ دیتی رہی اور سائرہ اس کے بارے میں بٹاتی رہی۔

"حرائي لي! بهت زيادہ پردہ تشين ہيں۔ آپ يقين كريں كد فير عور تين تك ال كى صورت منيں تك ال كى صورت منيں ديكھ تنتيں اور پھر المارے والد صاحب جو ہيں نا قبلہ ميرا مطلب ب تايا جان! باپ ہى كا ورجہ مركمتے ہيں المارے لئے تو بيہ المارے والد صاحب حرائي لي كى پردہ تشيق سے بے پناہ خوش ہيں بلكہ لوگوں كو بيہ جوبہ دكھاتے ہيں كہ ديكھو بھائى! اس زمائے ہيں بھی الكى ايك الكہ شخصيت موجود ہے۔"

سائرہ حرا کے بارے میں اور بھی بہت پھے کہتی رہی۔ بوی ملکفت مزاج لڑکی تھی میکن میرا ذہن ان بالوں میں کھویا رہا اور بھر میں نے خود پر کئی بار اعت جیجی۔ کیا تماقت تھی ہے۔ ایک اچھی لڑکی ہے پردہ تھین ہے۔ میں اس کے بارے میں اس انداز میں کیوں سوج رہا ہوں؟ ہر حال سائزہ نے میرا زخم وغیرہ صاف کیا اور بہت سے مشورے دین ہوئی وہاں ے چلی گئے۔ پھر پکھ اور وقت گزر کیا۔ کئی بار حراقیعے بین آئی تھی۔ اوھ سیل بھی واپس آگیا اور یہ سارے کے سارے لوگ بڑے بنس عجمہ تھے۔ کافی حد تک ان کے بارے میں بات مجھے معلوم ہو گئ تھی۔ وہ پھول بابا کے بڑے عقیدت مند اور بہت عقیدت سے یماں آیا جایا کرتے تھے۔ وقت نے مجھ تیزی سے کام آگے پردھایا۔ اس دوران میری خاطر مدارت میں کوئی کمی نمیں چھوڑی گئی تھی۔ جرا آتی تھی بلک اب میرے زیادہ تر کام وہی كرتے لكى تھى۔ ايك بار بھى ميں ئے اس كے منہ سے آواز نميں من تھى۔ وہ بالكل ظاموش رہتی تھی۔ دو مرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ ان بہت اچھے لوگوں کے درمیان میری میثیت بهت عجیب ی مقی- لیکن اس دوران میں نے پچھ اور بھی محسوس کیا- ایک ووبار جب میں راتوں کو جاگا تو میں نے حرا کو مضطرب انداز میں سکتے ہوئے دیکھا اس دوران کی بار میں نے براہ راست اس کا نام لے کراس سے اپنے کام کرائے تھے۔ وہ بری خوش دلی سے میرے ہر کام کو کر دیا کرتی تھی لیکن اس دوران بھی ایک بار میں اس کی آواز شمیں من سکا قلا۔ بسرحال بھر سائرہ نے بینڈ ج کھول کر میرا زخم وکھایا اور تخربہ انداز میں مرزاصاحب سے بول-

وجناب تايا جان! آپ جميس ذاكر نهيس سيحق ويكيد ليجة آپ جاري ذاكتري- تين

ردشنی ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ بدھم سی روشنی میں میں نے ایک نسوائی وجود دیکھا لیکن چرہ تکمل طور سے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اندر آئی ہی تھی اور کچھ چزیں اٹھارہی تھی کہ سائرہ اس کے پیچھے بیچھے ہی اندر داخل ہوگئی اور اس نے کہا۔

"حراد پلیز تھو ڈا ساپانی گرم کرکے لے آؤ۔ میں ذرا زخم صاف کر کے بینڈی کروں گ-" وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں میں خود بخود ممنونیت کے آثار ابحر آئے تھے۔ میں نے کھا۔

"بس بس جناب! آپ کی تقریر کھھ زیادہ لمبی ہوگئے۔ ویسے میں نے تو سنا ہے کہ آپ کا نام باہر علی ہے۔ یہ ناچیز کب ہو گئے۔ اوہ سمجھ گئی عالباً شاعری کرتے ہیں اور ناچیز تخلص کرتے ہیں۔"

یں نے مسروتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا۔ "بس میں کمہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ان نگیوں کا اجردے۔"

" لیجئے۔ یہ کمنا کوئی معمولی بات ہے۔ جب آپ اللہ سے اجر ولوانے پر ال گئے ہیں لو مجرباتی کیا بات رہ جاتی ہے۔ واہ صاحب واہ کمال کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائے۔ بزخموں کی تکلیف کیسی ہے؟" اس نے پیشہ ورانہ انداز میں کما۔

"اگر میں یہ کموں گا کہ آپ جیسی مسیحا ہوں تو بھلا زخم کیا عیثیت رکھتے ہیں تو آپ۔"

"ہاں۔" اس نے فوراً ہی میری بات کات دی۔" قو میں محسوس کردں گی کہ آپ یا تو بچھے اپنے جال میں چانے کے چکر میں یا پھر پچھ مکھن وغیرہ لگا رہے ہیں۔ ویسے مکھن لگانا آتا ہے آپ کو۔" بہت تیز تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تحلیک ہے۔ میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔" وہ بنس پڑی۔ اتنی دریمیں جرا پھر اندر داخل ہوئی۔ اس لڑکی کا چرہ میں نمیں دیکھ سکا تھا لیکن اس کے جسمانی نفوش اس قدر جاذب نگاہ تھ کہ اے دیکھ کر میری نگاہیں جسک گئیں۔ دیسے ایک مجیب اور پُراسرار سا کردار تھا۔ سائزہ بنس کر کہنے گئی۔

"سناہے جرا بیکم کہ بیاروں اور زخیوں کے سامنے تو پردہ بھی شیں کیا جانا جاہے۔

اندروتی جھے میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ موجود تھے۔ پھول اور چادریں چڑھائی
جاری تھیں۔ عور تین بچ سب ہی تھے۔ میں بھی ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی
دیرِ تک ہم لوگ اِدھر اُدھر نگامیں دو ڈاتے رہے۔اچانک ہی مجھے مرزا ساحب غائب نظر
آئے۔ میں نے جرائی سے اِدھر اُدھر دیکھا اور پھر میں بری طرح پونک گیا۔ بچھ فاصلے پر
حرا نظر آ رہی تھی۔ اس دفت بھی اس کا چرو پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بلند
کئے دعا مانگ رہی تھی۔ میں کئے کے عالم میں رہ گیا۔ میرا دل جیسے بند بند ساہو گیا تھا۔ ہی
چاو رہا تھا کہ آگے بردھوں اس سے بات کروں لیکن ایسا نہ کر سکا۔ تبھی مرزا صاحب
میرے قریب آگے اور بولے۔

''میاں! دعا پڑھ کی کیا؟'' ''جی!'' میں نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ''رکو گے یا یماں سے چلو گے؟''

"جیسا آپ کمیں۔ وہ شاید حرا۔" میں نے ایک طرف اشارہ کیا تو مرزا صاحب کی نگاہیں بھی اس طرف پڑیں۔ حراچرے پر ہاتھ چھرنے کے بعد اس طرف پلٹ رہی تھی۔ "دہ حراہے ٹا؟"

"ال- كول؟"

"وہ میرا مطلب ہے آکیل۔"

الار ہم دونوں واپس چل پڑے۔ رائے میں میں نے کما

"دحرا كون مرزا صاحب! آپ في محص ب ك بارك بين بنا ديا ب اس ك بارك مين نمين بنايا- آپ كه رب شخ ده آپ كه بان نوكرى كرتى ب-" "ارك نمين ارك نمين- ده امارك لئة بالكل سائره جيسى ب-" "وشكر كون ب ده؟"

" کی بات سے ہے کہ اس کے بارے میں کمی کو کھے معلوم ہی نہیں ہے۔" مرزا صاحب نے کما۔

ووكيا مطلب؟"

"بس- سیتال میں داخل تھی۔ سائرہ کو مل گئے۔ بیار تھی کوئی نہیں تھا اس کا۔ لاوارث تھی۔ سائرہ اے اپنے ساتھ لے آئی اور اپنے گھریر رکھ لیا۔ دنیا میں اس کا کوئی

"بال بال باہر تک کی تو کوئی حن شیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ جمال چاہیں جا سے" \_"

"عنسل كرسكما بون؟"

"ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کر کیجئے لیکن زخم پر پانی نہیں لگٹا چاہئے۔ میں ایسا کرتی ہوں زخم پر بلاشک بینڈ تج کر دیتی ہوں۔ نمانے کے بعد آپ اے اتار کیجئے۔" "کیا پمال اس کا بندوبست ہے؟" مرزاصاحب نے پوچھا۔ "کیا پمال اس کا بندوبست ہے؟" مرزاصاحب نے پوچھا۔

"تو پھر تھیک ہے کردو۔ در حقیقت بچارے کو یماں بری کوفت ہوتی ہوگ۔" مرزا صاحب نے کما۔

"نمیں مرزا صاحب- براہ کرم ایس باتیں نہ سیجے۔ میں تو صرف یہ سوچا ہوں کہ لفتر یہ نے پہنے گرم ہیں ہیں و صرف یہ سوچا ہوں کہ لفتر یہ نے پہنے کہ میں میرے اوپر مہانی کی کہ مجھے استے التھے گرمیں بھیج دیا۔ آپ لوگ یقین کیج کہ جب میں یمان سے جاؤں گاتو پید نمیں کتنے عرصے تک میرا دل میں لگارے گا۔"

"ارے تو میرے بیارے بھائی! گیا ہم لوگ اس قابل بھی نمیں ہیں کہ ممی ایک کو دوقت کی روئی بھی نمیں ہیں کہ ممی ایک کو دوقت کی روئی بھی نمیں کھلا سکیں۔ تم ہمارے پاس ہی رہ سکتے ہو۔ " میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ممازہ نے میرے زخم پر پلاسک بیٹر تن کر دی تو میں نے عسل کیا۔ ویسے بھی زخم معمولی حیثیت رکھتا تھا لیکن یہ سب بھی بڑی مجت کے ساتھ کیا جارہا تھا اس کئے بلادچہ ہی بیار بھی اس کیا تھا۔ مرزا قدس بیگ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکل آئے اور پھول بابا کے مزاد خریف کی جانب چل پڑے۔ خوب بھی میرے ساتھ میں میلہ لگا ہوا تھا۔ لوگ آرہ تھے۔ جا رہے تھے۔ مرزا کے پاس بھی خوب رونق تھی۔ سازہ نے جھے بہت می ہرایات کی تھیں لیکن جھے نہ تو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی زخم میں تکلیف تھی۔ کی تھیں لیکن جھے نہ تو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی زخم میں تکلیف تھی۔ کی تھیں ایکن جھے نہ تو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی زخم میں تکلیف تھی۔

منگلہ من کائی تھا۔ مگر منگلہ من یمال کمال سے آگیا؟ آھ۔ کیا وہ میرے چیجے آیا ہے؟ کیا اتنے عرصے کے بعد میری اور اس کی طاقات ہونے والی ہے؟ لیکن اگر وہ منگلہ من تھا تو پھر حراکو کیوں اٹھاکر لے جا رہا تھا۔ مرزا صاحب کی آمدے سادے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ مرزا صاحب پریشان تھے۔ پھرانہوں نے کما۔

''مہو سکتا ہے 'گوئی بدمعاش اس لڑگی کو اٹھا کر لے جانے کے چکر میں ہو۔ اگر الیمی بات ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجال شیں کسی کیننے کی جو ایسا کر کے دکھا دے۔'' سیل مجھی جذباتی ہو گیا تھا اس نے کہا۔

"جس طرح ساڑہ میری بھن ہے ای طرح ترا بھی۔ ہم اس کی حفاظت کریں ہے۔"

" مجائی! ہم تو کتے ہیں کہ بس چلو چلتے ہیں۔ بسرحال الی کوئی بات شیں تھی۔ اب عرس مجی ختم ہونے والا ہے۔ "

"دو پیکھیں کے کوئی کیا کر سکتا ہے ہمارا۔ عرس ختم ہونے کے بعد ہی جاتمیں گے۔"
ہرحال رات ہو گئی کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ سائرہ اور سیل نے صور تھال کو ناریل کرنے کے
لئے خوب شرار تیں کیں اور گھائے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دیر تک باتیں
ہوتی رہیں۔ میں ان سب کے ساتھ شریک تھا لیکن اپنے طور پر ٹیں الجھا ہوا تھا۔ آخر سے
منگلہ من یمال کیوں آیا ہے۔ ایک بے چینی کی دل و دماغ میں پیدا ہو رہی تھی۔ پھر رات
ہوگی اور دیر تک سب یا تیں کرتے رہے اور اس کے بعد آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے
لیکن میری ہے چینی کم نمیں ہوئی۔ خاصا پرشان تھا میں چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اشا

باہر تیموں کے احاطے میں دوسرے لوگ بھی گری نیند سورہ بھے۔ میں وہاں ہے

آگے بردھ گیا۔ بہت فاصلے پر مزار شریف پر قوالیاں ہو رہی تھیں۔ قوالوں کی آواز ہوا کے
دوش پر آ رہی تھی۔ میں ہے مقصد گھومتا رہا۔ منگ سن اگر یماں موجود ہے تو ممکن ہے
میرے سمانے آئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا قصد ہو سکتا ہے۔ یہ صرف الفاق
ہے یا پھروہ میرے می چیچے چیچے یماں تک آیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد اس کانام سائے
آیا تھا۔ باقی لوگوں سے تو چیکارہ مل گیا تھا لیمن منگلہ من کا چکر اور تھا۔ منگلہ من کے تھور
کی ساتھ ساتھ نیل کول بھی ذہن میں ابحر آئی لیمن اب وہ ماضی کا ایک قصہ بن چکی
کی ساتھ ساتھ نیل کول بھی ذہن میں ابحر آئی لیمن اب وہ ماضی کا ایک قصہ بن چکی

منیں ہے اور اب تو وہ بالکل گھر کی ایک فرد ہو گئی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی آنظیف منیں ہوتی اسے۔ ہم تو اس سے چھوٹے موٹے کام بھی نہیں لینا چاہج لیکن وہ خود ہی مصروف رہنے کے لئے کام کرتی ہے۔ بسرحال یہ حراکی کمانی تھی۔"

لیکن اس کی پُراسرار مخصیت بدستور پُراسرار رہی تھی۔ بہر حال پھراس کے بعد
اس کی پُراسرار شخصیت پر ایک ایبا دار ہوا کہ ہم لوگ بل کر رہ گئے۔ ایک دن اچانک ہی
رات کے دفت حراکی دلدوز چینی سائی دی خیس اور ہم سب جاگ گئے تھے۔ قرب و
جوار میں بہت سے خیصے گئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی چونک کراٹھ گئے تھے اور پھر طرح
طرح کی یا تیس کرنے گئے تھے۔ بجھے اس بات کا علم تھا کہ حرا بھی بھی باہر نکل جاتی ہے۔
علم نے کی یا تیس کرنے گئے تھے۔ بجھے اس بات کا علم تھا کہ حرا بھی بھی باہر نکل جاتی ہے۔
علم نے اے اکیلے مزار پر بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دو آدی دو زیتے ہوئے ہمارے پاس

"جمال کیا جناب مجال گیا۔ کسی بھی قیت پر وہ مسلمان نہیں تھا۔ ہندو تھا۔ کوئی جنا دھاری سادھ کم بخت اس بھاری لڑی کو زبردئی اٹھا کرلے جانا جاہتا تھا۔ اس نے تو اے کندھے پر بھی رکھ لیا تھا لیکن وہ چینی اور جدد جہد کرکے نیچے انتر گئی تو وہ جمال گیا۔ بیزی خونخوار شکل کا مالک تھا۔ " یہ باتیں بیزویں کے خیصے والوں نے بتائیں جو اس وقت بیزی خونخوار شکل کا مالک تھا۔ " یہ باتیں بیزویں کے خیصے والوں نے بتائیں جو اس وقت جاگ رہے تھے۔ فوراً تی حرا کو دیکھا کیا۔ سمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دبکی ہوئی جیگی تھی گئین چرو اب بھی ڈھکا ہوا تھا۔ مرزا قدی بیگ ششندر رہ گئے۔ سمیل وغیرہ بیٹی شدید جران تھے۔ مرزا صاحب نے کہا۔

"به بہلا واقعہ جوا ہے۔ وہ کم بخت کون قعاد به لوگ کتے ہیں کہ کوئی ہندو مادھو تھا۔ بظاہر تو کمی ہندو سادھو کی سال کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویے آ جاتے ہیں بھی بھی عقیدت مند ہندو بھی لیکن سادھوؤں کا سئلہ ذرا مختلف ہے اور ویے بھی ان لوگوں کو کیے بیت چلا کہ دو ہندو ہے؟" میچ کو ان سے معلومات حاصل کی گئیں تو وہ اس کے بارے میں تفصیل بتائے گئے۔

"اوری برن نگا تھا۔ گلے میں مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ مانتے پر تلک لگا ہوا تھا۔" اور پھرجو حلیہ انہوں نے بتایا اچانک ہی میرے ذہن پر ایک شدید ہوجھ طاری ہو گیا۔ یہ تو بڑی تجیب بات تھی۔ بہت ہی تجیب اور سنسیٰ خیز۔ ایک کمھے کے لئے میرے سرمیں چکر آگیا تھا۔ طویل عرصے کے بعد مشکلہ س کی شکل و صورت سامنے آئی تھی۔ میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگا اور پھر میرے ذہن میں وہی شخص ابھر آیا۔ حلیہ شدید خوف زدہ تھا پیتہ نہیں ان بے جارے لوگوں پر کیا گزری لیکن خدا کا شکر تھا کہ مرزا قدس بیک اور ان کے اہل خاندان نج گئے تھے البتہ ان کا تمام سازو سامان جل کیا تھی۔ مرزا قدس بیک نے پیمیکی سی نہیں کے ساتھ کما۔

"دھت تیرے کی کوئی گر بر ہو گئی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ چلو نھیک ہے بھری اللہ کی بی مرضی اب تو یمال رک شیس کتے۔ تیاریال کرد دالیسی گی۔" مجھے نہ جانے کیوں شدید دکھ تفاد دل کے ایک گوٹے میں یہ خیال بھی پیدا ہو رہا تھا کہ ممکن ہے یہ سب رکھ میری دجہ ہے ہوا ہو۔ منگلہ من کی شکل یاد آگئی تھی اور سے بھی پت چل گیا تھا کہ وہ برخت یمال پنج چکا ہے۔ آخر کار دہ سب چلے گئے۔ مرزا قدس بیگ نے بھے ہما کہ اتھار "بینچ چکا ہے۔ آخر کار دہ سب چلے گئے۔ مرزا قدس بیگ نے بھے ہما کہ اتھار برگئے ہوئے دل تیک مادی کے تحت تم سے ملاقات ہوئی تھی لیکن پت نمیس کیوں تم ریزگئے ہوئے دل تک آ گئے۔ چلنا چاہو تو ہمارے ساتھ تی چلو۔ ورث جب بھی بھی موقع ملے تو گئے۔ گرآنا ہم تمہیں خوش آمدید کمیں گے۔"

نہ جانے کیوں ول میں ایک کھرون ی پیدا ہو گئ تھی۔ میں نے جاتی ہوئی حرائر دیکھا۔ اس نے مجی وو تین بار مجھے لیك كر مجھے دیکھا تھا۔ كاش اس وقت بى وہ اس چرے کے لفوش سے بیصے روشناس کرا دین مکن ایسا ہو شیس ہوا تھا۔ وہ جلی کئی اور مرس ول وریان و پران سا ہو گیا۔ خیمہ گاہ کی جگہ اب جلی ہوئی چیزوں کے ڈھیر نظر آ رہے تے۔ میں وہاں سے لکل کر مزار کے عقب میں تائج کیا اور ایک کوشے میں اپ لئے مرکز بنالی۔ یمال مجی ڈرے موجود تھے۔ انسان ہر جگہ اپنے گئے آرام گاہ بنائے ہوئے تھر ایک جگه زمین پرلیث گیا۔ ول بحرا آ رہا تھا۔ بے کلی ساتھ نسیں چھوڑ رہی تھی۔ بسرحال د جانے یہ کیا ہو رہا ہے اتا ہے اختیار کیوں ہو گیا ہوں۔ اس وشت ویرال میں کی کا بررا منیں ہونا جاہے۔ بس زندگی کا کوئی محور شیں رہا ہے۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ول س كزرتے دے بھراس دن كوئي شام كے بانج بچ بول كے۔ آس باس كے لوگ موہو تھے اور سب اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے کہ اجانگ بی عقب میں ایک سایہ نظر آبار لیت بھی شیں پایا تھا کہ ایک ضرب سی شانے پر کلی اور لڑ کھڑا کر نیج کر بڑا چراجاتک ہی عور مجار میں نے بلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان آدی کو اپنے سریر بایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈوٹرا تھا اور آ مجھوں میں خون ائزا ہوا تھا۔ اس نے ڈیٹرا ووٹوں ہاتھ سے بائے كرك ميرے مركا نشانہ ليا ليكن لوگوں نے اس يكر ليا۔ طرح طرح كى آوازي سائل

صور تحال بردی عجیب و غریب تھی۔ میں کانی دیر تک چاتا رہا اور اس کے بعد واپس خیمے
کے باہر پڑتا گیا۔ خیمے سے پچھ فاصلے پر کسی سائے کو متحرک دیکھا تو ایک دم رک گیا اور پھر
میں نے اس پر نگاہیں جما دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پہچان بھی لیا۔ وہ جما تھی۔ وہ
فاموش سر جھکائے بیٹی ہوئی تھی۔ آہت آہت چاتا ہوا اس کے پاس پہنج گیا میرے
قدموں کی چاپ س کر اس کے پورے بدن میں تحرفحراہٹ شروع ہوگئی۔ لیکن اس کا
چرہ سامنے شیں آیا تھا۔ میں نے آگے بردھ کر کھا۔

اونہیں جرا۔ یں نے جہیں نہیں دیکھا۔ یی تہمارے بارے یی بالکل نہیں جانا کی اسٹیں جانا کی اسٹیں جانا کی اسٹی جانا کی اور اس کے بادجود اگر تم اس بات سے فوفزدہ ہوکہ کی نے جمیس بہال سے اٹھانے کی کوشش کی تھی تو اطمیقان رکھو اب ایسا نہیں کر سکے گاکوئی اور ایسا کرنے والے کو بی زندہ در گور کر دول گا۔ بین تم سے یہ بات کسد رہا ہوں۔ "اجپانک ہی بین نے تراک سسکیاں سنیں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ میرا دل کی پیلے لگا۔ اس کا درد نہ جانے کیوں جھے اپنے کا درد لگ رہا تھا۔ وہ مسکق رہی اور بین بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ کیوں جھینے کر کھڑی ہوگئی۔

"حرا! وُرو تعين وُرو تعين كاش بين تمهارى مدد كر سكتا تهيين كيا دكه ب حراتم كون مو؟ ميرا دل چاہتا ب كه مين تمهارے تمام دكوں كو دور كردوں ميں في تمين مزار ير مجى ديكھا تھا تمهارے بارے بين كچھ بھى نمين معلوم ب- نه جانے كيا كمانى ب تمهارى - "

جھے احساس ہوا کہ حرا مسلسل رو رہی تھی۔ بھراس نے قدم آگے بڑھائے اور واپس چلی گئے۔ وہ فیے بیں بڑئی گئی تھی۔ بیں بڑی دیر تک اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں بیں دنیا سے بے خربوہ تا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ایک بالکل اجنی احساس میرے دل بیں جاگا تھا۔ پند نہیں بے چاری کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پند نہیں کیا ہوا ہے۔ بسرطال بہت ویر کھڑا کی بات سوچتا رہا کہ اچانک ہی ایک چیخ کی آواڈ سائی دی اور اس کے بعد میں نے اس فیمہ گاہ میں شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے جو مرزا کہ آواڈ سائی دی اور اس کے بعد میں نے اس فیمہ گاہ میں شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے جو مرزا تدی بیک کی تھی۔ چند ہی گڑ کا فاصلہ تھا لیکن آگ اس طرح بھڑکی تھی کہ ایسا لگنا تھا کہ بوری خیمہ گاہ اور اس کے احاطے میں پیڑول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہو۔ ایک چیخ کے بعد چاروں طرف سے چینیں اجرنے گئیں اور ہم سب وحشت دوہ ہو گئے۔ قرب و جوار بعد چاروں طرف سے چینیں اجرنے گئیں اور ہم سب وحشت دوہ ہو گئے۔ قرب و جوار میں موجود لوگ آگ بجائے کے لئے دوڑ پڑے۔ ہر طرف کوشش کی جا رہی تھی۔ میں موجود لوگ آگ بجائے کے لئے دوڑ پڑے۔ ہر طرف کوشش کی جا رہی تھی۔ میں

مشکل کیا ہے۔ اس خیال سے میں اسے گھری انظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی طاری رہی پھر میں نے کما۔ "ایک یار پھر میں تم سے ورخواست کرتا ہوں کہ کم از کم بتاتو دو قصہ کیا ہے۔"

"الدنج میں آلیا۔ بس لائج میں آلیا تھا۔ کیا بتاؤں بھائی بری پر بیٹانیوں کا محکار ہوں۔ دو توجوان بہنیں ہیں۔ ماں باپ مر بیک ہیں۔ یہاں سے کافی فاصلے پر ایک آبادی میں رہتا ہوں۔ بھکل تمام بہنوں کے رشتہ طے ہوئے تھے۔ جانے ہو محنت کرکے اشیں پڑھایا کھایا تھا انٹر پاس ہو گئی۔ فوش نصیبی تھی کہ افتھ گرانوں کے لاک مل گئے۔ رشتہ بھی آگیا بات چیت ہی طے ہو گئے۔ کی نہ کسی طرح ایک حد تک تو لے آیا لیکن اس کے بعد کہیں سے کوئی انظام نہیں کر سکا۔ کوئی انظام نہیں کر سکا۔ وہ بد بخت خدا اس کے بعد کہیں سے کوئی انظام نہیں کر سکا۔ کوئی انظام نہیں کر سکا۔ وہ بد بخت خدا اس کی اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ نظر عارت کرے۔ میسی پر جھے ملا اور اس نے نہ جانے کس طرح میرے دل کی بات جان لی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ مسلمان شہیں ہے کوئی انظام نہیں ہوتے۔ اس نے جھے پانچ لاکھ روپ کی من حروے سے کہتا ہوں وہ مسلمان شہیں ہوتے۔ اس نے جھے پانچ لاکھ روپ کی شردوں۔ میں یہاں پھول بابا کے مزار پر محاد مانے آبا تھا کہ اگر کمیں سے میری بہنوں کی بینوں کی شادی کا انظام ہو جائے تو میں باتی زندگی پھول بابا کے مزار پر مجادر بن کر گزار دول گا۔ میری ذکہ کی خدم کرا رہے کہ دہ بربخت جھے مل گیا۔ بری میری ندگ کے کے اس سے برا مسلم اور کوئی نہیں ہے کہ دہ بربخت جھے مل گیا۔ بری میری ندگ کے کے اس سے برا مسلم اور کوئی نہیں ہے کہ دہ بربخت جھے مل گیا۔ بری میری میری ندگ کے کے اس سے برا مسلم اور کوئی نہیں ہے کہ دہ بربخت کھے مل گیا۔ بری میری ندگ کے کے اس سے برا مسلم اور کوئی نہیں ہے کہ دہ بربخت کھے مل گیا۔ بری

"بال بولو-"

"اس نے کما کہ میں تہیں قتل کر دوں۔ تساری شکل و صورت اس نے مجھے دکھائی تھی اور میں بد بخت تیار ہوگیا۔ اس رات میں چوری کرکے شیں بھاگا تھا بلکہ میں نے جان بوجھ کرتم پر فخجر کا وار کیا تھا۔ میں تے تمہارے دل کا نشانہ لیا تھا لیکن مخجر بازو میں اتر کیا۔" وہ رکا اور سسکیاں لینے لگا۔ میں حیران رہ کیا تھا اس کا مطلب ہے وہ کوئی "كيون مار رہا ہے۔ كيا ہو كيا؟ كيا ہو كيا؟" اور پھر بہت سے لوگوں نے اس نوجوان فخص كو پھڑ كيا اور خود اس مارنے گئے۔ فوجوان كو انهوں نے مار مار كر نيچ گرا ديا تھا۔ بلس نے جلدى سے اس پر اپنے ہاتھوں كا سايہ كيا اور اس لوگوں كى مار سے بچاليا۔ وفعتاً اس نوجوان اپنى جگہ سے اشحا اور ججھے دھكا دے كر اس نے ايك طرف چھلانگ دگا دى۔ ميں ان نوجوان اپنى جگہ سے اشحا اور جھے دھكا دے كون تھا۔ شكل و صورت تو اچھى خاصى تھى اور اس جيران سا اس ديكھا رہ كيا۔ نہ جائے كون تھا۔ شكل و صورت تو اچھى خاصى تھى اور اس كى آئكھوں ميں خون اترا ہوا تھا۔ كيا وجہ ہو سكتى ہے؟ ليكن كوئى وجہ سمجھ ميں شميں آئى۔ آئى گئى ہو كئى اور كوئى بات سمجھ ميں شميں آئی۔

چررات کو کوئی نو بیجے ہوں گے۔ مزار شریف پر قوالیاں ہورتی تھیں۔ بی وہیں ہے بیٹا قوالیاں بنتے کی کوشش کرنے لگا۔ آواذ واضح نہیں تھی۔ بیھ ہے کی فاصلے پر کوئی آگر بیٹھ گیا۔ کمبل اور سے ہوئے تھا اور بیب سا انداز تھا یماں فقیراور درویش تو بے پناہ سے اور اپنے اپنے معمولات میں مصروف رہتے تھے لیکن دن میں میرے ساتھ بو واقعہ بیش آیا تھا اس نے بیچے ہوشیار کر ویا تھا۔ میں مخاط انداز میں اس کمبل پوش کو دافعہ بیش آیا تھا اس نے بیلے ہوا تھا۔ وفعیا ہوا تھا۔ میں مخاط انداز میں اس کمبل پوش کو دیکھنے لگا۔ جاروں طرف سنانا چھایا ہوا تھا۔ وفعیا ہو وفعیا ہو اتھا۔ میں اس کو سرے لیم میں نے اپنے بھی پر ٹوٹ پڑا۔ میں ایک لیم کے لئے تو بھو نچکا رہ گیا تھا لیکن دو سرے لیم میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی وار کرتا۔ اس نے میرے پاؤں کم اور اپنا سر میرے فقہ مولی سے میرے پاؤں کم روئے زار و قطار رو رہا تھا۔ میں جران رہ گیا تھا۔ دو بڑی مضوطی سے میرے پاؤں کم رہے ذار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے بھی اور کرتا۔ اس نے بیروں پر سے بٹایا اور بولا۔

" بین نے حمیں پیچان لیا ہے دوست! مگر سمجھ بین نہیں آرہا کہ تم نے جھے پر حملہ کیوں کیا تھا ہے۔ کہ بھے پر حملہ کیوں کیا تھا بات اگر سمجھ بین آجاتی تو بین بھینی طور پر تمہارے بارے بین کچھ کرتا۔ بتاؤ کیا بات ہے۔" بمشکل تمام اس کی سسکیاں رک سکی تقییں۔ بین نے اسے بہت ہی جمیت سے بھا اور کما۔

"ای دشنی کی دجه بتا دو-"

"خداکی تھم میں تمہارا دعمن نہیں ہوں۔ بس یوں سمجھ لو۔ بد تھیب انسان ہوں القدیم نے اس کھیل ہوں۔ " القدیم نے اس کھیل میں بھی ٹاکام کر دیا لیکن اپنی اس ٹاکامی پر بھی بے حد خوش ہوں۔ " میں جمران نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ول جاہ رہا تھا کہ اس سے معلوم کروں کہ اس ک س اے چھوڑ دے گا۔ اچانک ہی کسی خیال کے تحت میں نے نویدے پوچھا۔ والوید ایک بات بتاؤ۔" میرے اس طرح لکارنے پر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا پھر

-11

"93"

" تہمارا شریمال سے کتنی دور ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جمال تم اپنی بہنوں کے ساتھ رہتے ہو۔"

"بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے یہاں ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں فرید بور ہے۔ میں وہاں ریتا ہوں۔"

"اور تمهاری بینیس بھی؟"

"بال- ويل يل دو-"

"اور کون ہے ان کے ساتھ؟"

''کوئی شمیں۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ یوں سمجھ کیجئے کہ کوئی موسال سے ہمارے ہی باس ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ ایوں کی طرح ہیں۔ ہر طرح سے خیال در کھتے ہیں۔ ایک بزرگ میں غیاف علی صاحب! میں ان سے کمد کر آیا ہوں کہ بہنوں کا خیال رکھیں گے ان کا جس طرح میں میں کہ سام ہیں۔ ایک میں۔ بھے امید ہے کہ وہ ای طرح خیال رکھیں گے ان کا جس طرح میں کہ سام ہیں۔ ا

'' دوسری بات دہ پانچ لاکھ روپے جو تنہیں اس شخص نے دیۓ تنے دہ کہاں ہیں؟ تم نے کہا تھا ناجھ سے کہ پانچ لاکھ روپے اس نے ایڈ وانس دے دیۓ تنے۔'' ''عہاں۔ دہ میں نے بہیں ایک جگہ محفوظ کر دیۓ ہیں۔'' اس نے جواب دیا۔ ''اب کیا ارادہ ہے؟''

"آپ نے مجھے سماف کردیا نا؟"

" چھوڑویار اس میں قصور تو تمہارا تھا ہی شیں۔"

" وحقیقت یہ ہے کہ دل تو بہت کھ جاہتا ہے آپ کے بارے میں کئے کے لئے۔ بہت کم لوگ اشنے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں کہ زندگی اور موت کی بازی لگا کر بھی کمی کو معاف کر علتے ہیں۔"

"بات اصل میں یہ ب نوید کہ ہر مخص کمیں سے پاتا ہے اور کمیں سے مکوتا ہے۔ لوگوں نے میرے ساتھ بھی استے احسانات کئے میں کہ اگر میں سمی کے لئے کچھ کرویا اتفاقی حادث نمیں تھا۔ بلکہ ایک جانا ہو جھا عمل تھا۔ بسرحال قدرت نے مجھے بچا دیا تھا۔ میں اس کی واستان سنتا رہا وہ بولا۔

"اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اپ عمل میں ناکام ہوگیا تھا اور تم اس تھیم میں چلے گئے تھے۔ کل وہ مجھے کچرملا اور اس نے کہا۔

"دوسرا اور آخری موقع ہے۔ اب بھی اگر تم اے ہلاک کردو تو جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک بار بھر کھلے علاقے میں آگیا ہے اور میں نے یہ دو سری کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں ایک خیال ابھرا کہ آخر میں ایک اسانی زندگی کو کیول نے رہا ہوں۔ کیا صرف اپنی بہنوں کی خوشی کے لئے؟ تو ایک زندگی انسانی زندگی کو کیول نے رہا ہوں۔ کیا صرف اپنی بہنوں کی خوشی کے لئے؟ تو ایک زندگی سے کرمیں اپنی بہنوں کو رخصت کروں گا؟ میں تمہیں تلاش کرتا رہا۔ میں تم سے معانی مانگنا چاہتا تھا حالا تک تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے میری وج سے۔ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو بی معانی کر دو۔ " بھے معانی کر دو۔ " اس نے ایک بار پھر میرے یاؤں پکڑ لئے تو میں نے بینے ہوئے کیا۔

"اب اٹھ جاؤ۔ ہم ماری عمر زبان کے کام کرنے والے ون سے موت کے وقت تک خدا سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ اگر گوئی خدا کے لئے ہم سے کچھ مانگے آو کون کافر انکار کرسکتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب اس موضوع پر بات مت کرنا۔ کیانام ہے تمہارا؟"

"ا بن محبت کو کون شیں حاصل کرنا جاہتا لیکن نوید! عالات میرے لئے بھی سازگار شیں ہیں۔ بات صرف اس مخص کی دشمنی کی نمیں ہے۔ بلک ایک عجیب و غریب جال ہ جس کا کوئی سرا میرے باتھ تھیں آگا۔ کمال سے آغاز ہوا ہے۔ کمال انجام ہوگا؟ کوئی شیں جاتا۔ مان محی اور میں اور میں مرشار تھے۔ ميري مال ايك بهت الجهي" تعليم يافته خاتون تفيس- من بهي اين تعليم كمل كرمها تقا- بم لوگ بہت غریب منے اور برای بے جی کے عالم میں زندگی بسر ہور ہی تھی کہ میری مال کا حادثہ ہوگیا۔ ایک گاڑی اے کیل کر بھاگ گئے۔ میں نے ان لوگوں کو سزا ولوانا جاہی جنوں نے مجھے میری مال سے جدا کردیا تھا لیکن وہ بوے صاحب افتیار تھے۔ انہوں نے مجھے جیل مجھوا دیا کیول کہ میں ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہتا تھا۔ جیل بی میری ملا قات ایک ایسے مخص سے ہوئی جو مجھے اتنا بڑا شیطان نظر نہیں آیا تھا۔ ٹاکو تھا اس کا نام کیکن وہ يُراسرار قوتوں كا مالك تھا اور بس نہ جانے كيے كيے معاملات ميں ملوث تھا جن ميں اس نے جھے اپنے آپ سے متاثر كرايا اور پھرجب ميں جيل سے باہر نكل آيا تو اس نے مجھے گندی روحوں کے چکر میں پھنالیا۔ اصل میں نوید! ہرانسان خوبصورتی کا رسیا ہو تا ہے جاہے وہ دوات کی شکل میں ہو یا بھر کمی حسین الرکی کی شکل شرا۔ بیسے ان لوگوں نے کالی قوتوں کے جال میں چھائی کر دوات کا رسا بنا دیا۔ نہ صرف دوات بلک اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اور بھی بہت کھ حاصل ہو گیا جس کی تھسیل بتانا ہے کار ہے۔ اس دوران مجھے نیل کول نظر آئی جو ایک عورت مایا وئی کی تحویل میں تھی۔ یہ یہ جا کہ نیل کول ایک ٹراسرار کالے علم کے ماہر منگلہ س کے قبضے میں ہے۔ یعنی منگلہ س اے اپنی ہوس کی جینٹ چڑھانا چاہتا ہے اور ای نے اے اس طوا کف کے باں رکھا ہوا ہے۔ کس اس کی وجہ سے مظلم من سے میری جنگ چل حق اور میرے اور اس کے درمیان معرکے ہوتے رہے۔ یہ بھی مجد لوایک معرک تی ہے۔ اس نے تسارے در لیے مجھے ہلاک ارتے کی کوشش کا۔"

"اور عل كول كمال ٢٠ " نويد في يوجها-

"مطلب سے کہ اس عورت مایادتی کے پاس تمیں ہے وہ اب-" و میں نے کمانا پت نہیں۔ خود مایا وتی کا بھی اب پتہ نہیں ہے۔" "ي او برى جيب بات ب جراب كياكروك ادرية آدى كياوى آدى ب-؟"

ہوں تو یہ سمجھ لو کہ فرض کی اوا لیکی تی ہے۔ اپنی طرف سے کون کیا کرسکتا ہے۔" "بست بوی بات ہے۔ اس طرح سے سوج لیتا بھی بہت برای بات ہے۔"

" کچھ نمیں۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے وہ یُراسموار قوتوں کا مالک معلوم ہوتا ہے لیکن بھائی جان میرے ذہن میں اور بھی بہت سے سوالات مچل رہے ہیں۔ میں آپ سے بچھ ہوچھنے کا کوئی حق تو شیں رکھتا لیکن جس محبت سے آپ نے بھے سے بات كى إن كے بعد ميراول جابتا كى مين آپ سے معلوم كروں كه اسے آپ سے کیا دعمنی ہے؟" میرے ہونؤں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کما۔

"برى معمول ى بات ہے۔ جس لڑكى كو بين جابتا ہوں وہ بھى اس پر اپنا قضه جمانا

"خدا اے غارت کرے۔ وہ تو ایک بت ہی منحوس ی شکل کا بندو ہے۔ لاکی

"نیل کول ہے اس کا نام- اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔" "نام تو ہندوؤں جیسا ہی ہے۔"

"ایک سوال اور کرون؟"

الكرت ربويس تهيس جواب ويتاربون كالماعين في بنت بوع كما

"ده بھی آپ کو جائتی ہے؟"

"1= 415 -?"

"پيته شين-"

ودكيا مطلب؟

"يار! كمانى اليكى الجهى مولى م نويد كه بهت س معاملات س مين خود مجى واقت

"واقعی الجمی مولی بات ہے۔ اچھا ایک بات جائے۔ آپ اس لاکی کو حاصل کرتا چاہتے ہیں؟" نوید کے اس سوال پر میں خاصا الجھ گیا تھا۔ دیر تک پجھ سوچتا رہا بجر میں نے

"باں۔ جھسے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں بھی تنہیں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں کہ میرا کوئی نہیں ہے لیکن ہے ساری ہاتیں اپنی جگہ ہیں۔ اگر تنہارے ساتھ چلا گیا تو منگلہ سن ہم دونوں کو تلاش کرتا کیمرے گلہ"

"الله مالك ب- جو يكي مو كاد يكها جائ كال"

"فویدا میں اگر یمال ہوں گانا تو وہ اس چکر میں رہے گا کہ سمی نہ سمی طرح وہ اپنا کام کر لے اور مجھے دنیا سے منا دے۔ تہمیں آزادی سے کام کرنے کا سوقع مل جائے گا۔"

''دوی توعرض کردہا تھا کہ اب آپ کو خنانسیں چھوڑ سکتا۔'' ''یار! ضد شہ کرو۔ اگر تم نے زیادہ ضد کی تو میں خاموثی سے اٹھے کر کہیں چلا جاؤں گا ادر تم مجھے تلاش کرتے رہ جاؤ گے۔''

''خدا کی تشم اگر ایبا ہوا تو کس بلند جگہ ہے کود کر جان دے دول گا۔ سوچ کیجئے۔ میراخون آپ کی گردن پر ہوگا۔''

"ارے، ارے زیردی اکمال تو تم مجھے مار دینے پر تلے جوئے تھے اور کمال اب اس قدر مشق کا اظہار۔" میں نے بہتے جوئے کیا۔

" محالی عشق مجی تو لمحول میں ہی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کمحے زندگی بحر خوار کرتے ہیں۔ "

میں نے بہت سمجھانا چاہا اے اور وہ ایک ہی رٹ پر اڑا رہا کہ اب وہ جھے ساتھ

لے کرجائے گا۔ اس رات میں ویر تک سوچنا رہا۔ بچارے مرزا قدس بیگ جب واپس جا
چکے تھے ان کے اہل خاندان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میری وج ے شدید نقسانات

ے دوچار ہوئے تھے۔ ظاہرے منگلہ سن ہراس مخض ے نفرت کا اظمار کررہا تھا جس کا تعلق مجھے سے تقا اور اب یہ بے وقوف آدی جس کا نام نوید ہے اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد میرے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اس کی بستی چلا بھی گیاتو منگلہ سن ہمارا بیچھا نمیں چھوڑے گا اور جاکر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرا اس سے کیا واسط ہے۔ یہ سب پچھ بڑا غلط ہو جائے گا۔ مجھے تو جو نقصان پنچے گا وہ تو خیر اس سے کیا واسط ہے۔ یہ سب پچھ بڑا غلط ہو جائے گا۔ مجھے تو جو نقصان پنچے گا وہ تو خیر اس سے کیا واسط ہے۔ یہ سب پچھ بڑا غلط ہو جائے گا۔ مجھے تو جو نقصان پنچ گا وہ تو خیر اس سے کیا داست کے قریب ہو چکی تھی۔ نوید کروٹ بدلے گری نیز سورہا تھا۔ اس کو سے آدمی رات کے قریب ہو چکی تھی۔ نوید کروٹ بدلے گری نیز سورہا تھا۔ اس کے سائس کی آدازیں ابھررہی تھیں۔ میں نے ایک لیے کے لئے اس کو غور سے دیکھا

"بان آدى او وى ب- ليكن المجى مجھے نيل كنول كاپية يانے كے جيائے كھ ايسے كام كرنے بين جو خود ميرے علم مين خين جي بي-" نويد سر جھكاكر كھ سوچنے لگا پھر اس نے كا-

" بھائی اب مجھے یہ بتائے کہ میں کیا کروں؟ ساری صور تحال اب آپ کے علم میں آگئی ہے اور آپ نے مجھے اپنی انسائی شرافت سے متاثر ہو کر مجھی معاف بھی کردیا ہے۔ نہ جانے کیوں آپ پر ایک اپنا حق سامحسوس ہونے لگا ہے۔ ان ساری یاتوں کو جانے کے بعد آپ مجھے یہ بتائے کہ مجھے کیا کرنا جائے۔"

"ہوں۔ نوید ایسا کرو۔ تم اپ گھروائیں چلے جاؤ۔ چو پانچ لاکھ روپ اس نے میں ایڈوانس دیے ہیں۔ چپ چاپ انہیں لے کریمال سے نگل جاؤ اور جنتی جلد ممکن ہو سکے اپنی دونوں یمنوں کی شادی کرا دو۔ تھا رہ جاؤ گے اس کے بعد۔ اپنی زندگی کے لئے جو بھی دیکھ لینا سوچ لینا۔ منگلہ من میرا خیال ہے تمہارا چچپا نہیں کرے گا۔ وہ تو اس نے تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تم سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کام ہو نہیں نے تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تم سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کام ہو نہیں سکا اس کا۔ تم چپ چاپ یمال سے نکل جاؤ۔ میں اسے یمال الجمائے رکھوں گا۔" میری اس بات پر نوید نے چونک کر مجھے دیکھا چر پولا۔

"مطلب یہ کہ تم وہاں جا کراپنا کام تممل کر ہو۔ میں اسے چکرائے چکرائے پھروں گا آگہ وہ تمہاری جانب متوجہ نہ ہوسکے اور اس کے بعد تم پہنوں کی شادی کردو۔" "ایک بات کمہ سکتا ہوں اجازت ہو تو؟" "ایک بات کمہ سکتا ہوں اجازت ہو تو؟"

"اب جمال كميں بھى آپ جائميں كے يى آپ كے ساتھ بى جاؤں گا۔ يى بھى انسان مول- محيك ہے بہتول كو رخصت كرنا ميرا فرض بنتا ہے ليكن اپنى ذات اس قدر ناكمل اور بكى ہے كہ يى اپنى ذات كے لئے بھي كرى ند سكوں- يہ تو ميرك اپنے ساتھ زيادتى ہوگى-"

ں میں اور اور ہو؟" "جمالی! آپ میرے ساتھ 'میری بہتی چلیں گے۔" "کیا؟" "ہل۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔" پاس- كيتل سے بھاپ نكل رى ہے۔ يس نے ابھى چائے اس سے نميس متكوائى كه محندى موجائے گي۔ چنانچہ ورا إدهر تشريف لائے۔ بيس لونے سے آپ كے ہاتھوں پر پائى دُالنا موں۔ آپ مند ہاتھ دھوليں۔ اس كے بعد دونوں بل كرناشة كريں گے۔ پورياں المعندى مورى بيں۔ اسل ميں پورى دالے كے پاس ذرا رش نگا موا تھا۔ ورث يہ بھى آپ كو كرم مى گلانے كى كوشش كى جاتى۔"

نجھے بے اختیار بنسی آگئے۔ نوید کو کیا کہنا بس خاموثی سے اٹھامنہ ہاتھ وحویا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ٹاشنہ کرنے بیٹر گیا۔ نوید نے بھی اس بارے میں ایک لفظ شیس کما تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو وہ چائے لینے چلا گیا۔ ود گلاسوں میں چائے لے کر آیا اور ایک گلاس میری جانب برحا دیا۔

> "خاصی گرم ہے۔ ذرا سنبھل کر گھونٹ بھریں منہ جل جائے گا۔" "تم...... کیا کموں تہیں یہ بٹاؤ کیسے تلاش کیا مجھے؟" "تلاش ...... تلاش کس بیو قوف نے کیا؟"

-430

"جناب! جب آپ اٹھ کر چلے تو آپ سے بندرہ گزکے فاصلے پر ہم تھے۔ ہمیں پہ تقاکہ آپ غائب ہونے کی کوشش کریں گے اور آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ذراغاتب ہو کر دکھائمیں آپ۔" نوید بولا۔

"كوياتم رات بن كوميرك يكي يكي أكت تق-"

"اور آپ بین کریں برگد کے در نست کے اس طرف آرام سے لینے ہوئے تھے۔ اس وقت جب آپ نے این مرکے نیچے رکھی تھی۔ دو سری این ہم نے بی تو انحالیٰ تھی۔" میں ہننے لگا کچر پولا۔

"نويد! بليزميرا يتجامت كرو-"

" بھائی جان! پگیز" آپ میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ کمال زندگی بھرگ طاش کے بعد کوئی اپنا ملتا ہے۔ آپ اپنے لگ رہے ہیں تو آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔ تکلیفیں جو مجمی ہوں گی مل کر اٹھالیں گ۔ آپ کو خدا کا واسط میری بات مان لیں جھ سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔"

میں ایک معندی سائس لے کر ظاموش ہو گیا اور پھرای دوپسر ہم نوید کی بستی ک جانب چل پڑے۔ نوید بہت خوش نظر آرہا تھا۔ اس نے کافی فاصلے پر ایک درخت کی جڑ اور پھرائی جگ سے اٹھ گیا۔ اچانک ہی یہ خیال میرے دل میں آیا تھا کہ میں اس وقت خاموثی کے ساتھ نوید کو چھوڑ کر کمیں دور نکل جاؤں۔ یہ مناسب رہے گا۔ ویسے بھی یہ جگہ بہت بڑی تھی۔ اگر میں یہاں سے کمیں اور نہ بھی جاؤں اور صرف نوید سے چھپنے کی کوشش کردں تو اس میں جھے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ اس منصوبے کو عملی جاربی بینانے کے لئے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔

رات کا پُراسرار سٹاٹا فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ پھول بابا کے مزار پر روشنیاں ہو رہی تھے اور بس وہیں روئق تھے۔ بالی لوگ جو زائرین کی حیثیت رکھتے تھے سوچکے تھے۔ بیں نے کافی طویل فاصلہ طے کیا اور آخر کار ایک ایسی جگہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں میں آرام کر سکنا تھا۔ نوید پر تگاہ رکھ لی جائے گ۔ کمیں آس باس نظر آیا تو چھپ جاؤں گا۔ اب وہ اتنا بھی عالی منیں ہے کہ اپنے علم ہے جھے طاش کر لے گا۔ اس ہے دور ہو جانا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ ایک چوڑے برگد کے تنے کی آڑ میں میں نے اپنا مکن بنالیا۔ کافی فاصلہ طے کیا تھا۔ رات بھی خوب ہوچکی تھی۔ جھکن بھی ہوگئی تھی اور کھی عالم کی اور تھی بنا کر لیٹ گیا۔ کہی طبیعت بھی خراب می تھی۔ ایک اینٹ سر کے نیچ رکھی اور تھی بنا کر لیٹ گیا۔ کہی طبیعت بھی خراب می تھی۔ ایک اینٹ سر کے نیچ رکھی اور تھی بنا کر لیٹ گیا۔ کہی فرش کو تھام سوچوں سے آزاد کرویا تھا۔ بھی اس وقت میرے لئے مناسب تھا۔ چنانچا تھوڑی در کے بعد قبید قبید خوب دن بڑھ چکا تھا۔

میں نے آئی ہیں کھول کربرگد کے درخت پر چھاتے ہوئے پر غروں کو دیکھا اور پھر

یہ سوچ کر اٹھ گیا کہ ناشتے کا کوئی بندویست کیا جائے۔ قرب و جوار میں کھانے پنے کی
چیزوں کی کوئی کی شیس تھی۔ کیس سے بھی کچھ لے کر کھا سکتا تھا۔ پہلے تھو ڈاپائی لے کر
منہ وحووں گا اور اس کے بعد ناشتے کی خلاش میں نگلوں گا۔ بیہ سوچ کر اٹھا اور یہ احساس
ہوا کہ دائنی سمت کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے لاکھوں بندے بہاں موجود تھے۔ بوگا کوئی
عقیدت مند پھول باباکا۔ سرسری نگایی اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک وم سے ذہن بھک سے
اڈ گیا۔ نوید تھا جو بھے دیکھ کر بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ایک لیے تک تو وہائے چکرایا رہا۔ یہ
کمال سے آگیا۔ میں نے ول میں سوچا اور دیر تک نوید کی صورت دیکھتا رہا نوید برستور

"جناب عالى! اے لوٹا كتے ہيں اور اس كے اندر جو چيز ہو وہ پانى كملاتى ہے اور اور كينے يہ حلوہ بورى اور بھاتى تركارى ہے۔ ان سب چيزوں كا استعال ايك بى وقت ميں كيا جاتا ہے۔ يہجے وہ ذرا إدهر نگاہ دوڑائے۔ كيا كرما كرم چائے ہے اس شخص ك

ے تھوڑی کی کھدائی کرکے وہ رقم نکالی تھی جو منظہ من نے اے وی تھی۔ یہ رقم برئ احتیاط ہے محفوظ کرئی گئی تھی طلانکہ بیں تو اس سلطے بیں بھی بجیب ہے احساسات کاشکار تھا۔ منظہ من کو بیں نے دیکھا تھا۔ وہ شیطان تھیج معنوں بیں شیطان کا ہم شکل تھا اور اس کی فطرت بھی شیطان سے فیلف شیس تھی۔ پانچ لاکھ روپ وہ آسائی ہے تو شیس چھوڑ سکتا تھا لیکن پھر بیں نے یہ سوچا کہ بھلا اس بینے جادوگروں کے لئے یہ رقم کیا معنی رکھتی سکتا تھا لیکن پھر بیں نے اے بھلا دیا ہو لیکن باقی معاملات ذرا الجھے ہوئے تنے اور ان کے سلطے بیں جھے ذرا تھوڑی تی تشویش تھی۔ ہم لوگ سفر کے دوران باتیں کرتے رہ کے سلطے بیں جھے ذرا تھوڑی تی تشویش تھی۔ ہم لوگ سفر کے دوران باتیں کرتے رہ نے نے اور ان خان اس کے مختلف خیالات تھے اور بیس تھی اس بات پر کہ کمیں اے مزید تکلیف نہ ذات اس کی جائے۔ وہ ضد کرکے بچھے اپنے ساتھ لئے جارہا تھا کیکن منظہ میں میری ہی دجہ سے اس کی جائب متوجہ ہوا تھا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ منظہ میں پھراس کے ذریعے جھے بلاک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ تمام باتیں یہ تھا اور بادیں پھراس کے ذریعے جھے بلاک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ تمام باتیں سے تمام احساسات منظہ میں کی دارے بیس میں اس کے ذریعے جھے بلاک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ تمام باتیں سے تمام احساسات منظہ میں کیا اور اس کے ماتھ ماتھ تی پھرا اور بادیں پھر اور باتیں بھی دل بیس آجائی میں جو اس نے بھر کا ماتھ میں بھرے اس نے بھر کا ماتھ میں بھرے اس نے بھر کا ما گھر بھی جو اس نے بھر کا ما گھر بھی

"وہ ہوایک پیلا ساگر ساگر نظر آرہا ہے آپ کو جو درختوں کے جسٹو میں چھیا ہوا ہے۔ وہی میرا گھرہے۔ اپنا گھر بھی کیا چیز ہوتی ہے باہر بھائی! مجھے بہت اچھا لگ دہا ہے اس وقت اس کی طرف جاتے ہوئے۔ ہمارا پڑوس بڑا اچھا ہے۔ میرا گھر بہت محسنرا رہتا ہے۔ اس کے احاطے میں درختوں نے اس طرح آپس میں سرجوڑ رکھے جیں کہ چھت بن گئے جیں اور اس چھت کے بیچے ہم لوگ بڑی خوشگوار وَندگی گزارتے ہیں۔ ارے یہ کیا؟" دفعتاً ہی نوید نے جرافی سے کہا۔ چھ سمات افراد نوید کے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ ایک آدمی ان میں آگے آگے تھا۔ نوید نے کہا۔

"ب ہماری اس بھی کا چوہدری ہے چوہدری رفیق! مگریہ میرے گھرے نکل رہا ہے اور یہ است سارے لوگ۔" نوید بہت تیزی ہے آگے بردھ کیالوگوں نے اسے دکھ لیا تھا اور ایک دم سے دک گئے تھے۔ خود چوہدی رفیق بھی نوید کو دکھی رہا تھا۔ چوہدری رفیق کے ماتھ بزرگ خیات علی بھی تھے۔ نوید بھی بھی آتھوں سے انسیں دیکھا ہوا ان کے قریب تھنے گیا۔

"کیابات ہے آپ لوگ میرے گھرے نظم ہیں۔ کیابات ہے خیریت تو ہے؟" "اوہ۔ کد حرچلا کیا تھا یارا کد حرچلا گیا تھا تو جوان بہنوں کو اس طرح چھوڑ کر؟" "فیر تو ہے غیاف علی چیا! کیا بات ہے؟" نوید نے وحشت زدہ کہے میں ان سے یوچھا اور غیاف علی کی گردن جنگ گئی۔

''' ''اوہ بیٹا! تیری بہنوں کو کچھ غنڈے نکال لے گئے۔ پینہ بی نہیں چلا سرے کون تھے۔ آئے تو ژبچو ژبچائی اور تیری دونوں بہنوں کو گاڑی ہیں ڈال کرلے گئے۔'' ''کیا........'' نوید کی آواز بہت سے محلاول میں تقسیم ہوگئے۔ اس نے غیاث علی کا گریمان میکڑ لیا۔

" پہا میں تو آپ پر چھوڑ کر کیا تھا انہیں۔ میں تو ان دونوں کو آپ پر چھوڑ کر کیا تھا۔ آپ نے کما تھا کہ جا بیٹا! قکر مت کر جم ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کون تھے وہ عندے؟ بستی کے تھے یا باہرے آئے تھے۔"

"گاڑی بھی باہر کی تھی بندے بھی باہر کے تھے۔ پر یہ شیں پیڈ چلا کہ کون تھے؟" " تہیں مانا میں۔ سب کی بھکت ہے۔ سب کی بھکت ہے۔" نوید آپ سے باہر ہو

الا دون کا تمهارے ۔ یوں گا غیاف علی چیا تم ہے اوں گا اپنی دونوں بہنوں کو ورند گھریش آگ لگا دوں گا تمهارے ۔ یہ کوئی بات ہوئی ۔ یا تو ذے داری نہ لینے اور ذے داری لی تفی تو جان دے دیتے ۔ چوہ ری صاحب 'چوہ ری مفتی صاحب! میری بہنیں مجھے چاہئیں ۔ میری بہنیں ........ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نوید کی آواز بحرا گئی۔ بھراس نے دونوں ہاتھوں ہے منہ چھپایا اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر سکنے لگ میں خاموش سے یہ منظر د کھید رہا تھا۔ پھرچوہ دی صاحب نے کہا۔

"استبسالوات - تم كون موجى ؟" من في ايك نگاه چوبدرى رقق كو ديكها- چرك مريف شريف آدى معلوم موتا تقاد وه كى غلط حركت مين ملوث نسين موسكا تقاد مين في كماد

"چوہدری صاحب! میں اس کا دوست ہوا۔ ہماری دوئی زیادہ پرائی شیس ہے۔ پھول بابا کے مزار پر طاقات ہوئی متی اس ہے۔ یہ جھے اسے ماتھ لے آیا لیکن آب کمی ایسے آدی کے بارے میں بتائے جھے جو لڑکیوں کے اغواکی تھیج تفصیل بتا سکے۔" "میں ہوں دہ۔ غیاف علی ہے میرا نام بھائی! دو سائے والے گر میں رہتا ہوں۔ ایک کرکے چلے گے۔ نوید کی جیے ٹاگوں کی جان نکل گئی تھی۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ بیس نے چاروں طرف گھوم پھر کراس کے گھر کو دیکھا۔ سمجھ بیس نہیں آرہا تھا کہ نوید کو کن الفاظ میں تسل دول۔ دیے یہ بات تو صاف ظاہر ہوری تھی کہ اس کو شش میں کہیں تہ کہیں تہ کہیں منگلہ من کا ہاتھ ضرور ہے۔ ول چیخ چیخ کر کسہ رہا تھا۔ دیے بھی نوید نے اب تک جو پچھ اپنے بارے میں بتایا تھا اس سے صاف ظاہر ہو تا تھا کہ اس کی کی سے کوئی و شمنی نہیں ہے۔ منگلہ من اس کا دشمن بن کیا تھا۔ ایس صورت میں جو فرض بھی پر عاکم ہوتے کی وجہ سے منگلہ من اس کا دشمن بن کیا تھا۔ ایس صورت میں جو فرض بھی پر عاکم ہوتا تھا وہ بھی میں جانیا تھا گین میں کیا کر تا میری سمجھ میں چکھ بھی نہیں آرہا تھا۔ میں نے در سے کہا

"نويد! آۋانمو ...... پانگ پر بیخو-"

"بایر بھائی! مجھ سے کھڑا نمیں ہوا جا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ٹائٹیں بے جان ہوگئ ہیں۔ میں بہت بار کوشش کرچکا ہوں کھڑے ہونے کی لیکن پیر بالکل پٹلی ری کی طرح ہو گئے ہوں۔"

سے ہوں۔ ان ہو رہے تنے لیکن میں نے بسرحال اے بخلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور ایک پاٹک پیٹک پر جان ہو رہے تنے لیکن میں نے بسرحال اے بخلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور ایک پلٹک پر بٹھا دیا۔ وہ خاموش تھا۔ تھوڑی در تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا۔

" بھیں بیار سے ایک کو گریا کہ اگر تا تھا دو سری کو بہلی ا برای اچھی تھیں۔ دونوں بہت

ہی اچھی تھیں۔ بھاگ بھاگ کر میرے گام کرتی تھیں۔ بھی بھی ہے ہے کیا کہتی تھیں

جھے۔ کہتی تھیں نوید بھائی ہم آپ کو بابا کہیں آپ برا تو نہیں مانیں گے۔ یس پوچھا تھا

بگیدا کیوں کموگی بھے بابا میں کوئی بوڑھا ہوں۔ کئے گئیں نہیں آپ بوڑھے تو نہیں لیکن

ہمارے تو بابا بھی نہیں ہیں۔ بھائی تو ہم کہد لیتے ہیں آپ کو بابا کہتے کو برا دل چاہتا ہے۔

ہما تھا کہ بینا ایک بار جھے بابا کہا کرد۔ دو سری بار مما اور بھیا۔ " میں نے ہس کر

کما تھا کہ بینا ایک بار جھے بابا کہا کرد۔ دو سری بار مما اور تیمری بار بھیا! تو پھر شریر لڑکوں

نے ایسا ہی کہنا شروع کر دیا۔ جب دہ بھے مما کہتی تھیں تو خوب بہتی تھیں لیکن ہے ہے

کیا کرتی تھیں۔ اپنا سر میرے دونوں طرف میرے سینے نکا دیا کرتی تھیں اور جھے بھے کھی یہ

کیا کرتی تھیں۔ اپنا سر میرے دونوں طرف میرے سینے نکا دیا کرتی تھیں اور جھے بھے بھی دیا ہوں۔ میرا بس نہیں جگنا تھا کہ میں ان کو اپنے برن

میں سمولوں۔ پید نہیں کن طلات کا شکار ہوں گی۔ برا بلک رہی ہوں گی جھے یاد کر کے۔ "

بچیوں کو بیں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا لیکن بس بھی بھی سفائی کرنے گر آبائی تھیں۔ کل بھی سفائی کرنے گر آبائی تھیں۔ کل بھی سفائی کرتے ہی آئی ہوئی جھیں کہ ایک گاڑی آکر رکی تو اس میں سے پھی خیڈے اور گریس تھیں گئے۔ بیں لاشمی لے کر باہر نکا لیکن ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ دونوں لڑکیوں کو تھییٹ کر باہر لائے۔ بندوقوں سے فائز کے اور لڑکیوں کو گاڑی تھیں۔ دونوں لڑکیوں کو تھییٹ کر باہر لائے۔ بندوقوں سے فائز کے اور لڑکیوں کو تھیا۔ بیں بھی جمی تنہیں کر سکا۔ "آپ نے اور دہ جا ہوگئے۔ میں بھی جمی تنہیں کر سکا۔ "آپ نے ال فنڈوں کو دیکھا؟" میں نے سوال کیا۔

"بال- باہر كى بستى كے تق ليے ترفق- چروں بى سے قندے معلوم ہورہ تق - ان كے باس بندوقيں تھيں جن سے انہوں نے برٹ ذور دار دھاكے كے اور بستى والے خوفردہ ہوگئے۔ ہم كرور لوگ ہيں بينا غندہ كردى كے مقابلے ميں پچھ بھى تہيں كر علقہ-" غياث على صاحب روئے گئے ميں نے نويد كے چرك كى جانب و يكھا ايك جيب ساسكوت اس كے چرك بر تھا۔ لوگ اس سے ہدردى كى باتيں كرنے گئے۔ طرح طرح ساسكوت اس كے چرك بر تھا۔ لوگ اس سے ہدردى كى باتيں كرنے گئے۔ طرح طرح کے الفاظ كانوں ميں بروہ تھے۔

"می سے و معنی ہوگئی ہے بیٹا تمہاری۔ کوئی برا آدی جان کا گابک بن گیا ہے۔ جمیس بٹاؤ کیا کریں تمہارے لئے؟" بہت سے مند بہت ہی باتمی ' لیکن نوید کسی کو کوئی جواب نمیں دے رہا تھا۔ "

"بينا إلى يس مربورث ورج كرا وو-"

"کیا ہوگا اس ہے۔ پولیس والے اور اس پیچارے کو پُریشان کریں گے۔" "تو چرکیا کریں جاؤ۔ بستی دالے توسب عی غمردہ ہیں۔"

"جمائی! اس غنژہ گردی کے خلاف تو کچھ نہ پچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہر گھر میں بہوا بیٹیال ہیں۔ غنڈوں کی ہمت بڑھ گئی تو دہ اس کو اپنی شکار گاہ سمجھ لیں گے۔"

"ابی ایک تیمی افواقیت میں سب پکھ ہوگیا۔ ہم بھی ہتھیار اٹھالیں گے اس غندہ کردی کے خلاف۔ اس غندہ کردی کے خلاف۔ اللہ کا اس کے کتا لیکن کردی کے خلاف۔ اللہ کی خلاف کی کتا لیکن نوید پر بھی ایک عجیب می خاموشی طاری ہوگئ تھی۔ کسی کی بات کا اس نے کوئی جواب شیم ، دیا۔

نوید بیٹا ہم میں ہے کی کی عدد کی ضرورت پڑے تو قکر مت کرنا ہم مب تمادے ساتھ ہیں۔ تم جو کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ " یہ آخری الفاظ سے بوج جانے کے جاتے ہیں اور لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ سب کے سب ایک

میں صحن میں واغل ہو گیا۔ بری کی وسیع جگ متی۔ بلندی پر مینار پر چراغ روش تھا۔ پت شیں کوئی قدیم مجد معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے تسحن سے گزر کر والان میں پنجا۔ آگے ا یک وبوار مقی بس سحن تھا یا والان- اس کے علاوہ اور کچھ شیں تھا۔ بلندی پر روشن چراغ این مدهم او بمبيرر با تفااور اس مجدين مدهم مدهم روشتي پيلي بوقي تشي يين والان ك ايك سرے ير بيت كيا اور چريس نے بيكھ سرسرائيس محسوس كيس- يس نے ديكھاك والان كى دوائق سائية ے كوئى فكل كر آيا ہے۔ يہ سياه لبادے ميں ملبوس كوئى مخص تقاروه مجھ سے تھوڑے فاصلے یہ بیٹھ گیا۔ مجریجے کی جانب سے دوافراد نکلے جو مقید لبادے میں ملوس تقدوہ بھی ایک جاب بیٹھ گئے۔ تیسری طرف سے تین جار افراد فکے جنول فے سر لیادے پنے ہوئے تھے اور مرحم ی روشتی میں ان کے لیادوں کا رنگ نظر آرہا تھا۔ عقید- سیاہ اور سبز لبادوں والے الرجم ہوتے رہ اور کوئی ویکس سمی افراد میرے سامنے آگر مین گئے۔ وہ مدھم مدھم آواز میں کھے برے رہے تھے جس کی بجنبینایٹ فضامیں کونج رہی تھی۔ میں یورے ہوش وحواس کے عالم میں انہیں ویکھ رہا تھا اور میرے وہمن میں کوئی جیرت کا نقش شیں قلد بلکہ مجھ بون لگ رہا تھا جھے ہے ہے کہ میری توقع کے مطابق ہو۔ میرے اندرے آوازیں اہم رہی تھیں اور الفاظ میرے ذہن میں جمع ہوتے جارب تنے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندرے وجوئیں کے باول اٹھ رہے ہول جیسے میں بہت کچھ کمنا چاہٹا ہوں۔ وہ سب جمع ہو گئے اور ان کی جنجھنا اٹس واضح ہوتی گئیں مجران ين ايك في كلد

"إلى بولو- كياكمنا جاج جو؟"

مجے بیس مر کیا کہ یہ الفاظ مجے ای خاطب کرے کے جارے میں۔ چنانچہ میں اپنی عكدے كرا ہوكيا-

"آپ جانے ہیں۔ آپ ب جانے ہیں۔ آپ ایس طرح جانے ہیں کد میں آپ ك ياس كيول آيا مول- مين فرشته سيل مول- مجه رب مين نا آب- فرشته سيل مول عر- براتیوں نے مجھے اپنے رائے پر لگایا۔ کوئی تجربہ نمیں تھا مجھے اس دنیا کا۔جو چیزانسان کو اچھی نظر آتی ہے وہ ای کی جانب چل پڑتا ہے کیونکہ اس کے لئے اس کا کوئی تجربہ نمیں ہو آ۔ آپ خود بتائے۔ آپ خود بتائے میں اپنی مال کے ساتھ ہر وکھیں میں حصہ لیتا تھا اور میری ماں کی دلچیسیاں بزرگان دمین سے لگاؤ تک محدود تھیں۔ ہم ماں بیٹے جو پکھی بھی باتیں کرتے تھے۔ شاید آپ کے علم میں ہوں یا نہ ہوں میں منیں جانا۔ مال حادثے کا

نوید کے الفاظ ایسے سے کہ سید سے لگا تھا۔ شدید ورد محوی ہونے لگا تھا سے میں۔ وہ بیٹیانہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ ہے کچھ اپنی بہنوں تک کے باریے میں تھا اور میں نے وونول ہاتھوں سے سیند دیا لیا۔ میں شدید کرب شدید بے چینی کا شکار تھا اور پھر وقت گزر تا رہا۔ بروس کے لوگ وو آومیوں کا کھانا لے آئے تھے جو انہوں نے ایک طرف رکا ویا تھا نہ میں نے نوید سے کھاتا کھانے کے لئے نہ کما اور خود تو زہر کھانے کو بھی دل نمیں چاہ رہا تھا۔ طبیعت میں ایک متلا ہٹ ی تھی اور سمجھ میں شمیں آرہا تھا کہ کہاں دیوارے سمر پھو ڈروں۔ ذہن میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔ نوید وہیں بیضا رہااس نے آتکھیں بتدكر لي تحيى- وه ايك جيب ي كيفيت عن بتلا تقار بار اس كه مند س بريدا بيس نكلنے لكتي تحيل- وو كمتا تفا

"اور جب بہلی مجھی ناراض ہوجاتی تھی ناپار بھائی! تو میں اس کو منانے کے لئے پید ے کیا کر؟ تھا۔ بس اے اہلی ہوتی ہے کی وال بہت پیند تھی۔ اس میں بلکی می کھٹائی اور تھوڑی ی من ڈال دو۔ بہلی کو کھلاؤ۔ بہلی راضی۔ میں سی کیاکر تا تھا اور بایر بھائی۔"

مكريس اس سے زيادہ اس كى باتيس نہيں س يا رہا تقالہ بہنوں کے لئے اس كے اندر جو تڑے تھی اس وقت۔ بس کا کات کا سب سے بڑا عذاب نازل کرری تھی اور میں اپنی جك سے اٹھا اور يا ہر نكل آيا۔ بست رات ہو يكي سى- يورى بستى كرى نيند سوكى سى-میں ان بھو لکتے ہوئے کوں کو نظر اندار کرتا ہوا آگے برصتا رہا اور پھر استی کا آخری چراغ بھی آ تھےوں سے او جمل ہو گیا۔ تامد نظرور انے پہلے ہوئے تنے اور پل چل رہا تھا ایک بالمعلوم منزل كي جانب- كوئي تصور ذابن مين خير، تفا- كوئي احساس ذابن مين خيس تقا-کوئی خیال ذہن میں شیں تھا۔ رات کا تہ جائے کون سا پسرتھا اور میں چلا جار ہا تھا۔

میں وعوے سے کمہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں میلوں دور نکل آیا تھا اس لبتی ہے اور اس وقت میں جنگل میابان اور ویرانوں میں چل رہا تھا۔ یمال تک کر چلتے چلتے مجھے ایک مرحم ی لو ممثماتی نظر آئی۔ یہ کسی چراغ کی لو تھی یا کسی اور چیز کی روشنی لیکن ميرے بيروں كا رخ اى جانب تقال ميں چا ربا اور روشن قريب آتى ربى يال تك كد

یں نے تاریکیوں میں ایک وابو پکر عمارت کو کھڑے ویکھا۔

كوندر تما عمارت محى جس من بالح كنيد تعد ايك براساكول وروازه- ميرك قدم اس کی جانب اٹھ گئے۔ پند نہیں کون اس طرف میری دہنمائی کر رہا تھا۔ ٹوئی ہوئی سیوصیال تھیں جو میرے یاؤں رکھنے سے ہل رہی تھیں لیکن ان سیوھیوں کو عبور کرکے ورنہ ایک گناہ پروان چڑھے گا۔ ایک غلاظت جنم لے گی یمان سے۔ صاف کسد رہا ہوں کھل کر کمہ رہا ہوں۔ سمجھ لیجئے۔ سمجھ لیجئے۔ " مکمل خاموشی چھا گئی تھی کوئی آداز نہیں ابھرری تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی کے بعد ایک آداز آئی۔

"اجھی آپاکا بیٹا ہے تا۔ ارے اچھی آپاکا بیٹا ہے ہے۔ س او بھی کیا کمہ رہا ہے ذراسا غور کراو۔ کیا بات ہے بیٹا کیا جاجے ہو؟"

ور سرو۔ یا بہ ہم بہت ہو ہم ہے۔ اب یہ ہو گھر رہ جی کہ کیا جاہتا ہوں میں۔'' ''تمام کمانی سنا دی میں نے۔ اب یہ پوچھ رہ جی کہ کیا جاہتا ہوں میں۔'' ''دخیں خیس ہیں۔ کوئی ایسی بات خیس ہے۔ ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ چلو جاؤ۔ گھر جاؤ وہ چیارہ تنا بیٹیا ہے۔ ولاسہ دو' اس سے کنو کہ لے آؤ کے اشیں جاکر۔ جاؤ جاؤ۔ وقت رہنما ہے وقت رہنمائی کرے گا۔ بری بات ہے بیٹے! اس طرح پھڑتے خیس جیں۔ اتنی می بات پر تم سب کچھ بھول کر برائیوں کو ابنا رہے ہو۔''

اس ہے: ''ٹھیک ہے' ٹھیک ہے جاؤ۔ گھر جاؤ بری بات۔ چلو اٹھو۔''مسکی نے میرا بازد پکڑ کر اٹھایا اور میں کھڑا ہو گیا۔

النجاوات المحرارة المحرارة السال المحرورة التي المورة المحرورة ال

"نويد! كمانا كحالو-"

"كمانا؟" اس نے وران نگاموں سے مجھے ديكھا۔

وكار ہو گئے۔ ميرى أي محمول كے سائے محى في الن كى جان كى في ميں اپنى قراد لے كرى تحا اور مجھے اوارث مجھ کر جیل میں ٹھونس دیاگیا بھر دہاں جھے ناکو ملاجس نے جھے سے اظهار الفت كيام جس في جي الفت كي ياتيل كيل- آب بتائي كم الوارث في تأكروه مناہ جیل میں خونس دیا گیا ہو۔ مرکوئی اتن عزت دیتا ہے اور اس سے وعدے کرتا ہے ت كياوة أسان كى يلندلول من جاكر خلاول من جاكر محبيش تلاش كرے گا- انبول في في جو کھ دیا میں نمیں جات قا کہ اس کا معاشرے میں سان میں کام کیا ہے۔ نہ میں اے سان کو بھگتا تھانہ معاشرے کو۔ بلکہ معاشرتی طور پر میں نے دیکھا تھا تو وہ یہ کہ ایک بے گناہ اگر فریاد لے کر حمی ایے مخض کے پاس جاتا ہے جس پر اس فریاد کی داد ری کی قے داري ہوتی ہے تو وہ اے جیل میں صوئی دیتا ہے۔ تو آپ بتائے۔ میرا ذائن کمال عانا چاہے تھا۔ میں نیکیوں کو کمال علاق کر تا اور نیکیوں کو اپنی فوج بنا کر برائیوں پر کس طرح حملہ کرتا۔ پھر جھے ان لوگول نے غلاظت کے تھے بھٹے۔ آپ لوگ اس بات کے گواہ میں کہ جب جھے نیکیوں کی طرف آنے کا راستہ ملا اور آپ اوگوں نے اچھی آیا۔ اچھی آیا کا نام لے كر مجھے عوت كامقام دياتو ميں في برائيوں سے كنارہ كشي اختيار كرلى اور بروكھ كو ائی اصلاح کا دربید مان لیا در جان لیا۔ میں بھی انسان مول۔ مجھے سب کھے ویا ہے آس قے میری مضیال کول کر مجھے خرات دی ہے۔ مین یہ خرات ایک شیطان کے مقالے میں بے کار طابت ہوئی۔ اگر گندی روحوں کا اتا بی بڑا مقام ہے تو مجھے بتائے میری ابتدا تو ویں سے بوقی تھی۔ کان کھول کر بن لیں صاف صاف کے وہا ہوں۔ ایک بار میں عظم غلاظت کی جانب لوٹ جاؤں گلہ یا تو مجھے بھرپور اعماد دیجے مجھے نھوس ذرائع دیجے۔ ارے میں تو خود کرور ہوں۔ میرے پاس ب بی کیا۔ باتھ بال کر ایک رونی کا ایک محکور ميں اتھا مكا يس- آپ اوكوں كے پاس طاقت ب ليكن آپ اے اتى احتياط ، خرج كرد بين اور وه شيطان سب يكه كرما بحرر واحد مرزا قدى بيك ك في جلادي كت- بحديد قاتلاند على كرائ كت-سب يكى بوربات تحيك ب-كوئى حاب تين ر کھتا میں "مجھے اور اذبت دے دی جائے لیکن اس بھارے کی دونوں مبنی - نمیں فتم عمامًا مول بدى سے بدى اگر ميرى مدن كى كئ توسى عكون كادامن باتھ سے چھوالدون گلے میں عول کون اور سری اوقات کیا ہے! بمتریہ ہوگا کہ بیس بیری تکا بونی کردی جائے۔ چھے گوے کوے کرے میرے فون کی ایک ایک بوند بمادی جائے۔ یہ موسکت ے یہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے پر جلال اوگ موجود ہیں یمال آپ لوگ یہ کر ڈا لیے 473 公英

"سندیپ تو گھر کی سے ملنے کے لئے آیا ہے؟" "بال- چھٹی لے کر آیا تھا تین دن کی- مگرتم کمو کیا کہنا جاہتے ہو۔" "سندیپ تو بمیں وہاں لے چلے گا؟"

۔ سندیپ ایک پُرجوش نوجوان تھا۔ غیرت اور عزت کا نام جانا تھا چنانچہ ہم لوگ فوری تیاریاں کرنے لگے۔ غیاث علی صاحب نے کہا۔

"بینا بھے کھے کہ کا بین شیل ہے۔ بات تی الی ہوئی ہے۔ پر ذرا احتیاط سے کام لینا۔ سندیب تیرے لئے بھی ول سے لاکھوں دعائیں ہیں کہ سمس طرح تونے استی کی عرمت کو دنیا کی ہریات پر فوقیت دی ہے۔"

معن دے دول گااور اپنے بابا ہے کہ رہا ہوں کہ بابا اگر لینتی کی عزت بچانے میں سندیپ کا سر کاٹ ویا جائے تو ہنتے ہنتے اس کا کریا کرم کرنا۔ ارے ای لئے تو بھوان بدن میں جان ڈالٹ ہے کہ کمی اجھے کام میں صرف کی جائے۔ جو آدی سندیپ کے ماتھ آیا تھا اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"بینا! سراونچاہو جائے گا میرا اگر تو بہتی کی عزت بچانے میں کام آ جائے۔" برے
لوگ تھے ہیں۔ اتنے برے کہ ان کے احترام میں ان کا سرخود بخود جمک جائے۔ توید میں
بھی جیے زندگی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے چینی ہے کہا۔
"سندیں! کب چلو گے؟"

"ایک بات بناؤ بھیا! رات تو زیادہ شیں ہے۔ میرے خیال میں رات کو کو بھی میں داخل ہونا زیادہ بھتر ہوگا۔"

"بية تنين- وه ميري بنول ك مات كيا سلوك كري-"

"نوید! میں نے بھی کھے نہیں کھایا۔ کیا یہ جوتی ہے مہمان نوازی؟ تم مجھے لے ا آئے ہو ادر میں بھوکا ہوں۔" وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کیا پھراس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ماتھ کھا۔

"میں جانتا ہوں باہر بھائی! آپ مجھے جذباتی کررہ میں اور چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھالوں میں آپ کی بے پناو عزت کرتا ہوں۔ آئے کھانا کھالیں۔" کھانا کھاتے ہوئے اس نے اس سے کما۔

"و يكھو- سب سے برى بات بيہ ہے كہ جميں اطلاع ال چكى ہے كہ وہ أدعرہ بيں اور اللہ على ہے كہ وہ أدعرہ بيں اور اللّ يقيق طور پر جو لوگ انسيں يمان سے لے گئے بيں اگر وہ انسيں قبل كرنا چاہج تو يميس كركتے تھے اٹھا كرلے جانے كى كيا ضرورت تھى۔ چنانچہ جدد جمد كريں گے۔ ہمت باركرا اللہ نسخت بين اور انشاء اللہ وہ دونوں نہيں بالكل المجھى حالت ميں مل جائيں گی۔ كيا سمجھے ؟"

"بال نحیک ہے اللہ مالک ہے۔" نوید نے بھاری لیج بیں کیا۔ ہم دونوں کھانے ہے قراعت عاصل کرکے لیٹ گئے۔ رات بہت مختصری باتی رہ گئی تھی۔ سے کو کس نے ہمارا دروازہ کھلے اور کی ان بین ہے۔ ان بین ہے ایک غیالے بلی صاحب بھی تھے۔ بان بین ہے ایک غیالے بلی صاحب بھی تھے۔ باتی دوہزدو معلوم ہوتے تھے۔ ان میں ہے ایک نے کما۔
"نوید بھیا! مجھے تو جانے ہوتا؟"

"الله كول أس مندي البتى سے بلے كے مو بحول و تبين مكا تمهيں " "اويدا يد منديب تم جانے موك رچنا كرامي ميں راج شاكر كے بال نوكرى كرا

"اتى تفسيل لو مجھے سيس معلوم مقى-"

"ده دراسل بھیا ہم اوگ میرا مطلب ہے ہیں رچنا گڑھی میں ذمینداد راجہ شاکر کے بات نوکری کرتا ہوں۔ راجہ شاکر کے بارے میں اچھی طرح جانا ہوں۔ راجہ شاکر کا گڑی تین خنزوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ بھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ بید بات میں اچھی طرح جانا ہوں کہ راجہ شاکرنے وہ گاڑی بیجی تھی اور وہ وہیں واپس پڑی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اس میں کے لایا گیا ہے لیکن کاروائی وہیں ہے ہوئی ہے۔ "اس خرنے ہماری رگوں میں آگ دوڑا دی تھی۔ نوید نے کاروائی وہیں سے موئی ہے۔" اس خرنے ہماری رگوں میں آگ دوڑا دی تھی۔ نوید نے خوتی نظاموں سے سریب کو دیکھتے ہوئے کہا۔

سنديب سے او جھا۔

الكياس دروازے كے تالے كى جاني تهمارے ياس تقى؟"

" دنمیں نوید بھیا! بس تھوڑے دن نہلے یہ حقیقت بھے پت چلی علی اصل میں یہ تالہ تم دیکھ رہ بھی ہے۔ اصل میں یہ تالہ تم دیکھ رہ ہو یہ بڑا پرانا ہے۔ اس کے لیور خراب ہو گئے ہیں۔ بس اسے زور سے دباؤ تو یہ چیک کر لٹکا رہ جاتا ہے۔ جھٹکا دو تو کھل جاتا ہے۔ اب دیکھو میں نے اسے چیکا دیا کوئی سویٹا بھی شمیں سکتا کہ میہ کھلا ہوا ہے۔ آجاؤ۔ آگے جو ممندی کی باڑے تا اس کے ساتھ ساتھ اندر چلو۔ میرے پاس چھپنے کے لئے ایک بری اچھی جگہ ہے۔"

میں نے سندیپ کے بارے میں سوچا پیتہ شیس کمس طرح کا اڑکا ہے اور اس نے بید ساری خفیہ چیزیں کیوں وریافت کی ہیں۔ بسرحال یہ سارا مسئلہ میرے کام آرہا تھا اور مجھے وہ الفاظ یاد ہتے جو میری دلجوئی کے لئے کیے گئے تتھ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس چیز ہے ساتھ مہندی کے باڑ کے ساتھ مہاتھ سے بڑا اعتاد حاصل ہورہا تھا۔ بسرحال میں نوید کے ساتھ مہندی کے باڑ کے ساتھ مہاتھ گزرتا ہوا اصل ممارت کے بچھلے دروازے میں داخل ہوگیا اور اس کے بعد سندیپ نے گزرتا ہوا اصل محارت کی بچھلے دروازے میں شکل کی تھی اور اس میں چھیا جا سکتا تھا۔ اس مجھے ایک ایک جو ایک دو جھتی کی شکل کی تھی اور اس میں چھیا جا سکتا تھا۔ اس مجھے ایک ایک جاتم میں کہا۔

"بھیا! میں جہال رہتا ہوں وہاں تہیں لے چلوں لیکن میرے ساتھ کچھ دو سرے ملازم بھی ہیں۔ ان پر ظاہر کرنا پڑے گا۔ ویسے یہاں مختلف کاموں کے لئے مزدور آتے رہتے ہیں۔ رات کو اگر کوئی کام نہ ہے تو کل ون کی روشنی میں تم جھے یہیں مل جانا۔ میں تہمارے لئے مزدوروں کے جلئے کا انتظام کر دول اور پھر کہیں تہیں کام پر لگا دوں گا۔ میری یہاں ہی توکری ہوا کرتی ہے۔"

"كر سريديا الم رات من كام كرنا جام بين-"

"جہال تم آگئے ہوتا بھیا! وہال صرف حویلی کے اندر والے پہنچ کتے ہیں۔ وہ تو بس بھوان کی دیا ہے کہ مجھے ایسے خنیہ رائے معلوم ہوگئے ہیں جہاں سے ہیں تہیں یماں تک لے آیا ہوں۔ اب جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ تم یمال چھپو اور بھڑ ہے ہوئے کا انظار کرو۔"

"سندیپ! تم یه معلوم کرد که راج فعاکر کهال بین؟ دُرا ی تفییلات معلوم بو جائیں تو جمیں سکون ہو۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جاری میتیں کمال بیں؟" "یہ بات میں نے سوچ رکھی ہے بھیا جی! آپ بے فکر ہو جائے ساری رات گرر 'دبھگوان پر چھوڑ دو۔ ہماری بہنیں نیک چلن ہیں۔ میں بھین سے انہیں جانتا ہوں۔ بھگوان بھی تو ہے نا۔ دہ ضرور ان کی عرت بچائے گا۔ ایسا کرتے ہیں دوپسرک بعد نکل چلتے ہیں۔ کوئی جار گھنٹے کا رائت ہے۔ وہاں چھپ جائمیں گے اور رات ہونے کا انتظار کریں گے۔"

"محيك ب-" مين في كما-

"میں ذرا گرجارہا ہوں۔ وحالی تین بج تک آجاؤں گا۔" سندیپ اور اس کا باپ چلے گئے۔ غیاث علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"میرے مالک! ہماری عزت رکھ لینا۔ میرا تو منہ کالا ہوچکا ہے۔ محافظ بن کر بیٹھا تھا انتخاطت نمیں کرسکا اپنی ان کمزور بڈیوں کے ساتھ لیکن دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ بس انتا ای کرم کرتا کہ بچیوں کی عزت محفوظ رہے۔" وقت تیزی سے گزر تا رہا۔ وویسر کا کھانا بھی کسی گھرسے ہی آگیا تھا۔ برے محبت بھرے انداز تنے ان لوگوں کے آپس میں جو متاثر کرتے تنے۔ میں ان سب کو دیکھ رہا تھا ہر چیز محسوس کررہاتھا۔ پھر تھوڑی ویر آرام کیا تھا کہ مندیب آگیا اور اس نے کہا۔

"پہلیں بھیا بابا کے سے پر محمل خاصوتی او کئی گئی ہے اور کی کو نہیں بنایا گیا کہ پھے

پا چلا ہے۔ بس اس لئے کہا ہے یہ سب کہ بات بنی رہے۔ کی کو کوئی شید نہ ہو سکے۔ "
پی نوید اور سندیپ چل پڑے۔اب اپنی بڑی جو بلی بین اتنے بڑے خطرناک آدمی ہ
واسطہ تھا۔ چھوٹا موٹا ہھیار لے کر چلنا تو ہے وقوئی ہی تھی۔ البتہ سندیپ ہے ہیں نے
مام تھیلات معلوم کرلی تھیں اور سندیپ نے بو پھی بنایا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ
داجہ شماکر ایک خطرناک آدی ہے۔ اسلے کی اس کے ہاں کوئی کی تہیں ہوی ہے۔ بہت ہ
داجہ شماکر ایک خطرناک آدی ہے۔ اسلے کی اس کے ہاں کوئی کی تہیں بڑی تفسیل ہے پہ
چل چکی تھیں۔ ہمرطال پچھے بحی تھا ہم تو سم ہھیلی پر رکھ کر چلے تھے۔ آخر کار یہ طویل
فاصلہ طے ہوا اور بہتی رچنا گڑھی میں پہنچ کر ہم ڈیکھے چھے راستوں سے گڑرتے ہوئے
فاصلہ طے ہوا اور بہتی رچنا گڑھی میں پہنچ کر ہم ڈیکھے چھے راستوں سے گڑرتے ہوئے
قاصلہ طے ہوا اور بہتی رچنا گڑھی میں پہنچ کر ہم ڈیکھے چھے راستوں سے گڑرتے ہوئے
فاصلہ طے ہوا اور بہتی رچنا گڑھی میں پہنچ کر ہم ڈیکھے چھے راستوں سے گڑرتے ہوئے
خلیہ راستہ اس نے ہمارے اندر واخل ہوئے کے اسلے خلیہ میں بالہ لگا رہنا تھا۔ سندیپ
خلیہ راستہ اس نے ہمارے اندر واخل ہوئے کے اسے ختیب کیا تھا۔ وہ بہت عمدہ تھا۔
خلیہ راستہ اس نے ہمارے اند ہو گئے۔ سندیپ میاں کے بادر وہاں سے پیچ کو دگیا۔ پھر ہویا سے باہر جانے کے لئے یہ ایک پھوٹا دروازہ تھا۔ جس میں بالہ لگا رہنا تھا۔ سندیپ
حویل سے باہر جانے کے لئے یہ ایک پھوٹا دروازہ تھا۔ جس میں بالہ لگا رہنا تھا۔ میں بادر وہ تھوٹا دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں اس سے اندر داخل ہوگے۔ میں نے میں نے دہ چھوٹا دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں اس سے اندر داخل ہوگئے۔ میں نے اس کے دہ چھوٹا دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں اس سے اندر داخل ہوگئے۔ میں نے اس کے دہ دونوں اس سے اندر داخل ہوگئے۔ میں نے اس کے دونوں اس سے اندر داخل ہوگئے۔ میں نے دونوں اس سے دونوں اس سے دونوں اس سے دی دونوں اس سے دونوں

'' پہرے داروں کا کریا کرم کردوں گا۔ نشہ پلا کربے ہوش کر دوں گا نہیں۔ تم اس کے بعد تهد خانے تک جانکتے ہو۔'' ''لیکن کہیں.......''

نسیں۔ میں دیکھ چکا ہون کہ راجہ خماکر اپنے کمرے میں سورہا ہے اور سوای اس کمرے میں جہاں وہ بیشہ سوتا ہے۔ بردی مشکل سے میں نے یہ تمام معلومات حاصل کین میں یہ سمجھ لو کہ بالکل مر بھیلی پر رکھ لیا تھا اور یہ تو کرنا دی تھا ظاہر ہے میری بہنوں کا معاملہ تھا۔ میں اے ایسے تو نسیں چھوڑ سکٹا تھا۔"

"ہاں۔ چلو ٹھیک ہے اگر تم مطمئن ہو تو سے سب ٹھیک ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب معلوم کیے کیا.......

"ہم ملازم متم کے لوگ ساری ہاتیں معلوم کرلیتے ہیں۔ ایک دو سرے ہے۔" "شمیک ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اور وہ لوگ کون تقے جو بہنوں کو اٹھا کرلائے تھے؟" یہ نے بوچھا۔

"ان کا بھی پہتہ چل جائے گا۔ اصل میں یہ جو دولت متد لوگ ہوتے ہیں نا یہ برطرح کے کارندے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ بھی کرائے کے قندے ہوں گ۔" شدیپ نے بتایا چرپولا۔

" چینا مت کرنا کھانے چینے کی چیڑی بھی پہنچا دوں گا۔ بس ایک دن حمیس یماں گزارنا ہوگا۔" شدیپ نے اپنے کہنے پر عمل کیا۔ جگہ بن کچھ ایمی تھی کہ لوگ ادھر زیادہ آتے جاتے نہیں تھے۔ جیج کا بحرپور ناشتہ اس نے مجھے پہنچایا تقاادر کما تھا۔

"مراجہ کھاکر سوائی آئے کے ساتھ کیس گئے ہوئے ہیں۔ بین نے باقی بتدویت شروع کر دیا ہے۔ تم لوگ فکر مت کرنا۔ بہنوں کو اگر فکال کرلے جانا ہے تو اس کے لئے مجی بین بیزویت کردوں گاسواری وغیرہ کا۔"

"سنديب! تمهارا شكريد كس زبان س ادا كرول-" نويد نے كما

"نوید بھیا! اپ آپ کو ہی صرف بھائی سیجھتے ہو بہنوں کا۔ سنو۔ میں بھی اس جگہ اس جگہ اور کاری نہیں کروں گا جمال ایک ایسا کمینہ شخص موجود ہے جو میری بہنوں کو اتحا کر لے آیا گا۔ یہ او سارا گا۔ یہ دوچار دن کی بات ہے۔ بہنیں عزت سے والیں کہنچ جائیں۔ سمجھ او سارا کھیل ختم ہوگیا۔ میں اس کے بعد خود بھی یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ "
کھیل ختم ہوگیا۔ میں اس کے بعد خود بھی یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ "
برائی کمی خاص وجود میں نہیں بلتی وہ کمی شخص کے اندر ساسکتی ہے۔ سندیپ

جائے 'میں ساری بات معلوم کر کے بی بناؤں گا۔ مجھے پند تھو ڈی تھا کہ اپنی استی کی بیٹیاں اس طرح اٹھا کرلائی گئی ہیں۔ " ہم اس دو چستی پر پہنچ گئے۔ نوید غمزدہ لیج میں بولا۔ "اللہ میری ہنوں کی حفاظت کرے۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو باہر بھاتی! ہماری ان کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔"

"و يكو أويدا به الفاظ كمه كرتم موات بدول پيدا كرت ك اور كوئى كارنام مرانجام نهيں دے رہے جب ہم اللہ پر بحروس كريك بيں۔ تو بهيں بورے اعتاد كے ساتھ مبر سے انظار كرنا چاہئے۔ يقيناً اللہ تعالى بهترى بى كرے گا۔" نويد خاموش ہوگيا۔ رات كو كوئى ايك منج شديب والي آيا۔ اس نے مركوشى كے انداز بيں جميں آواز دى تو ہم دونوں دو چھتى سے نيچ الر آئے۔

"بحيا! سب معلوم كرايا ين في بحكوان في- ميرى بدى مدد كى ب- تم مواى ي كرا جائة مو؟"

و کون موای تی-"نوید نے پوچھا۔

"اسوائی آئند بھری! گرتم کینے جانے ہوگے دو جماری سبتی بیں تو بھی شیس آئے۔
البتہ بیںنے انتیں یمال کئنی بی بار دیکھا ہے۔ برای عرب ہوتی ہے ان کی یمان۔ راج
شاکر ان کا بھکت ہے اور وہ ان کی بری عرب کرتا ہے۔ سوائی بی آئے ہوئے ہیں اور مجھے
ہت چلا ہے کہ سوای بی کے کئے سے تی دونوں بہنوں کو یمان لایا گیا ہے اور یہ بھی پیت
جل گیا ہے کہ وہ دونوں تنہ خانے میں رکھی گئی ہیں۔" نوید کا چرہ آگ کی طرح سرخ
جو گیا۔ ظاہر ہے یہ سب فطری بات تھی۔ اس کی بہنیں تھیں۔ اگر دہ نہ بگڑتا تو کیا کئ

"منديب!ان مواى بى كربارت مين ادر يحد معلوم ورسكا ب؟"

"تمد فانے كى بارے ميں كھ جانتے ہو؟"

"باں۔ جانتا ہوں میکن وہاں سخت پسرہ ہے۔ تم لوگوں کو ایک ون وہاں گزار تا ہو گا۔ کل رات میں سارا ہندویست کرلوں گا۔" "کسیاری وبست؟" یعد پھر ہائیں ست۔ ظاہر ہے ایک بہت ہوی حولی تھی۔ وسیع و عربین رائے تھے خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم لوگ ایک کمرے میں پڑنج گئے۔ راہداری بین مدھم مدھم روشنیاں تھیں۔ دو تین جگہ ہمیں راہداری کی دو سری جانب پسریدار شیلتے ہوئے نظر آئے۔ ایسے موقع پر ہم چوہائے بن جاتے تھی اور چاروں ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم اس کمرے کے دروازے تک پنج گئے جس میں اس وقت روشنی تھی۔ سندیپ اس میں اندر داخل ہوگیا اور اس نے کہا۔

'' بیر سمرا بالکل تاریک پڑا رہتا ہے۔ اس میں روشنی نظر آئے تو سمجھ لو کہ راجہ ٹھاکر تہد خانے میں اترا ہے۔''

> "وہ پر بدار کمال ہیں جو یمال پرہ دیتے ہیں؟ "آؤ۔" شدیب نے کما۔

اور ہم اس کمرے کے وروازے کی جانب بڑھ گئے جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہاں بھی ایک چھوٹی می راہداری تھی جو دو سرے کمرے تنک جاتی تھی۔ اس راہداری میں بھی مدھم عدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہیں ہم نے دو لیے چوڑے آدمی دیکھیے جن کے ہاتھ پاؤل بیٹرھے ہوئے تھے اور مندیش کیڑا تھوٹسا ہوا تھا۔ ان کے سمرے خون بسہ رہا تھا۔ سندیپ نے کہا۔

"سسرے بہت زیادہ وفادار تھے۔ میں ان کے لئے چائے لے کر آیا اور میں نے کہا کہ چائے گے کر آیا اور میں نے کہا کہ چائے فی او تو دولوں نے افکار کر دیا اور کہا کہ مالک جب ڈیوٹی لگانا ہے تو وہ اوگ صرف ڈیوٹی دیتے ہیں کھاتے پیٹے نمیں ہیں حالا نکہ میری ان سے اچھی خاصی جان پچپان تھی اور اکثر میں امھیں کھانے پیٹے کی چیزیں دے دیا کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے کسی کہا تھا کہ موسم بڑا محدثرا ہورہا ہے چائے پی لیس مگر نمیں بانے۔ میں چائے واپس لے کر گیا اور اس کے بعد ڈیڈا لے کر آیا اور بس چریں نے ان کو باتھ و کھاد ہے۔"
مرکیا اور اس کے بعد ڈیڈا لے کر آیا اور بس چریں نے ان کو باتھ و کھاد ہے۔"

"ارے۔ ذرا کھوپڑی دیکھ ان ک۔ میں تو کتا ہوں کہ شاید بھی بھی ہوش میں نہ آئیں۔"بشدیپ نے بنس کر کہا۔

اور نوید نے جک کریہ اندازہ لگایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ سندیپ نے تو بالکل ہی کس کر پھینک دیا تھا انہیں اور پھرہم وہاں سے آگ بوھ گئے۔ سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے روشنی آرہی تھی۔ وروازے کے فوراً بہت برا انسان تھا اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ بلاشبد انسائیت کا ایک بہت برا نمونہ تھا۔ یں دل بی ول بی اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ بسرحال وقت گزر؟ رہا اور پجر رات کو کوئی گیارہ بیج شدیب نے آگر مجھے اطلاع دی۔

"سوای آئند بحری اور راجہ فیاکر تھ۔ خانوں کی طرف محتے ہیں۔ بس پندرہ منٹ انتظار کر لو۔ دو بندے پسرہ دے رہے ہیں وہاں۔ میں انہیں "قین" کتے دیتا ہوں اور اس کے بعد تم لوگوں تک پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے تا۔"

" الله علدى كرو- ميرت بحاقى كيكن ميرى بعنول كوكوكى تقصان نه پنج جائے-" نويد في روئے والى آواز ميں كما-

"الله من تم تیار رہو تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں۔ اگر کچھ نہیں ہوسکا تو ان کے سر بہ ہمشو ڈے مار کر انہیں بے ہوش کردوں گا۔ جیسے بھی بن پڑا۔ ویسے ادھر کوئی شیں آگا سوائے مالک ک اس لئے پرواہ مت کرو میں اپنا کام کرلوں گا؟ نوید کے پورے بدن میں کیگیاہٹ طاری تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ شدید اعصالی بحران کا شکار ہے لیکن بسرحال تھوڑا ساونظار تو کرتا ہی تھا۔

لیحے گھڑی کی گئ تک ٹک کی طرح ست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ ذرا ہی آہٹ ہوتی تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے یوں لگنا جیسے سندیپ آگیا ہو اور جمیں چلنے کے لئے کھنے والا ہو۔ ایک شدید محفن کا احساس ہورہا تھا۔ اس دوران مکمل شاموشی طاری رہی تھی بھر تاریکی میں سرگوشی ابھری۔

"بایر بھائی! ہم کریں گے کیا ہم تو بالکل ٹیتے ہیں۔ ذرا می فلطی ہوگئ مندیپ سے کتے کہ ہمیں گوئی ہتھیار مہا کردے۔"

"فکر مت کرد نوید! ہم سب پھھ کرلیں گے بس اب تو چند ہی لمحے ہاتی رہ گئے ہیں-" مجرسندیپ آگیااس نے سرگوشی کی-"آجاؤ نیچے-"

ہم دونوں برق رفاری سے یے کود آئے تو سدیے نے کما۔

"فیلو- لیکن آیک دو سرے سے تھوڑا فاصل رکھو میں سب سے آگے جارہا ہوں۔ میرا پیچھا کرو۔ اس کے پیچھے آپ آجاؤ بابر تی اور نوید تم سب سے پیچھے رہو۔ ذرا می کوئی بات ہوئی تو جھے ہی ویکھا جائے گا۔ میں بات بنالوں گاتم دونوں چھپ جانا۔"

ہم ایک راہداری میں پہنچ کتے جو آگ جا کر بائیں ست محوم جاتی تھی اور اس کے

آدمی ہے۔ تھوڑے سے گاغذ کے فکڑے جھ سے لے کراس نے تیرے قبل کا وعدہ کہا تھا
اور جھے پر مسلسل قا خلانہ حصلے کر رہا تھا۔ جب یہ اپنے حملوں میں ناکام ہوگیا تو تیرے پیوں
پر پڑ گیا۔ حرای سے پہلے ہی کما تھا کہ بات کسی معمولی آدی کی شیں ہے بلکہ ایک زیادہ بڑا
حرامی داستے میں ہے اس سے مقابلہ کرتا ہے کرے گا؟ کمنے دگا۔ بہنوں کے لئے سب کچھ
کروں گا پر دھو کہ دے دیا جھے۔ یہ کیا سمجھتا تھا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے بھی ہم
کمائی تھی میٹا ایسا پر کہ دوں گا تھے کہ تو بھی یاد کرے گا اور اب یہ میری مٹھی میں ہے۔
ان دونوں کتیوں کو میں یمال لے آیا ہوں۔ تو ان کی مدد کرنے آیا ہے ابھی تماشہ دیکھناان
کاکیا ہو تا ہے کیوں راجہ شماکر اکیا ہم اسٹ می کمزور اسٹے ہی بردل ہیں؟"

"منظر من تیرے میرے بہت ہے کیس چلے بہت معرکے ہوئے تیرے میرے ماتھ لیکن آج بیل ہے بعد ہم دونوں بی ساتھ لیکن آج بیل ہے جھتا ہوں کہ ہی آخری معرکہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دونوں بی سے کئی ایک کو زندہ رہنا ہوگا۔ راجہ شاکر میں شیں جانتا کہ تو کیا چز ہے نوید نے تیرے بارے میں جیس جانتا کہ تونوید کی بہنوں کو کیوں اشا کا ایا ہے لیک بہت ہے لیک برت سے لیک برا عمل ہے۔ ہوسکتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا چگا ہو لیکن راجہ شاکر۔ ہر چز کا جواب دیتا ہو تا ہے۔ یہ آدی جس کا تو عقیدت مندہ کو تی سادھ نمیں۔ یہ ایک کالے علم کا ما ہرا کمینہ انسان اور جادوگر ہے۔ منگہ سن نیل کنول کے بارے میں بتائے گا تو کہ وہ کمال ہے؟"

" کچھ نہیں بناؤں گا کتے کے بیے 'پھے نہیں بناؤں گا۔" منگلہ من نے کہا۔

پھراچانک ہی وہ اپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا اور اس نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیائے اور کسی چگاوڑ کی طرح اڑتا ہوا تھے پر آرہا لیکن میں بھی نیار تھا۔ وہ میرے سرے اونچاہو کر جھے پر سے گزرا تو میں نے اچانک ہی اچھل کر اے گردن اور کمرے پکڑ لیا اور پر لیک کر رائے کورن ور کمرے پکڑ لیا اور پر لیک کر رائے بوری توت ہے ذمین پر دے مارا۔ منگلہ سن کے طق ہے ایک کریر چیج لیک تھی اور وہ زمین پر گرتے ہی دونوں ہاتھوں چروں کے بل دوڑتا ہوا دیوار تک چائیا تھا دہاں پہنچ کروہ پچھ لیمے کراہتا رہا۔ اور حمر مجھے راج شاکر کی چیج سائی دی تو میں نے بات کردیکھا نوید نے راج نمائر کو اٹھا کر فرمین پر دے مارا تھا اور اب اس کے سینے پر چڑھا ہوا کردیکھا تھا تھا لیکن جھے ادھر دیکھنے کا زیادہ سوقع نمیں طا۔ اجانگ ہی منگلہ سن نے اپنا روپ دلا جیشا تھا لیکن جھو اُد میکڑے کا زیادہ سوقع نمیں طا۔ اجانگ ہی منگلہ سن نے اپنا روپ دلا ور ایک خونخوار بھیڑئے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار آ تھوں ہے گئے اور ایک خونخوار بھیڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار آ تھوں سے لیم اور ایک خونخوار بھیڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار آ تھوں سے لیم اور ایک خونخوار بھیڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار آ تھوں سے لیم اور ایک خونخوار بھیڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار آ تھوں سے لیم اور ایک خونخوار بھیڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہ اپنی چھوٹی چکدار میگا سے دیا گیا۔ دہ اپنی جھوٹی چکدار میک سے دیے کی سکا دور سیدھا گیڑا ہوگیا۔ منگلہ من نے کہ

بعد سیرهان شروع موجاتی تھیں۔ چودہ سیرهان تھیں۔ بارہ سیرهوں تک قوہم آرام

ارتے کین باق دو سیرهان شدیپ کے بیجے بھاک کر طے کی تھیں۔ آخریں بھی دروازہ تھا جو کھلاتی موا تھا۔ غالباً ان اوگوں کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ کوئی میں تھا کہ کوئی میں تھا۔ گھر گھر گھر گھر گھر گھر گھر کو اسسواں بڑی ہوئی تھیں ان کی تعداد پانچ تھیں۔ درمیان میں ایک خوبصورت میز گئی ہوئی تھی اور دو افراد اس میز کے گرد بیٹے شراب پی رہ شے۔ میری نگایی چاروں طرف بھٹنے لگیں اور میں اس میز کے گرد بیٹے شراب پی رہ شے۔ میری نگایی چاروں طرف بھٹنے لگیں اور میں میری نگایی چاروں طرف بھٹنے لگیں اور میں میری کے گڑوں سے باندہ ویے گئے تھے۔ اندازے کے مطابق یہ دونوں بہنی تھیں۔ دونوں بہنی تھیں۔ اور ان کی نگایی بھی میں نہیں تھیں۔ اندازے کے مطابق یہ دونوں بہنی تھیں۔ اندازہ کو دیکھ دیا اور دونوں بی میز ہے اندازہ کو کھی دی تھیں اور ان کی نگاییں بھی کوئی نہیں دیکھ اور ان کی نگایی بھی صاف بہنی تھیں۔ اندازہ بھی خاصی تیز دوشتی تھی۔ اس روشتی میں ایس نے منظ می کوئی شاید بھی صاف بہنیان لیا۔ یہ بی بیاں آئند بھری کے نام سے آتا ہوگا۔ منظ می نے بھی شاید بھی صاف بہنیان لیا۔ یہ بی بیاں آئند بھری کے نام سے آتا ہوگا۔ منظ می نے بھی شاید بھی

"لو راجہ ٹھاکر۔ وکم یہ کئے کے بلے کہاں سے آگئے؟" "راجہ ٹھاکر خود بھٹی بھٹی آ تھوں سے جمیں وکم یہ رہاتھا بھراس نے سندیپ کو ویکھا

-100/201

"او" کے گون لایا ہے اضیں ہماں "و" "

"اکتے کے ہیے" نمک تو کھایا تھا میں نے تیرا پر اب جھے اس بات کا افسوس ہے کہ تھے جوہ کی کا نمک کھایا ہے میں نے۔ تیری موت میرے ہاتھوں کاسی ہے راجہ شماکہ اللہ تھے چہ شمک کھایا ہے میں نے۔ تیری موت میرے ہاتھوں کاسی ہے راجہ شماکہ اسے تھے چہ نہیں ہیں ہے۔ "

"اب تو تو ہیں وہ ہو اور کیاں تو مسلمان ہیں۔ " راجہ شماکر نے کھا۔
"تم جیسے کے ان باتوں سے فائدہ انحاتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کے نام پر سے سارے کھیل کھیلتے ہیں۔ چلو ٹھیگ ہے ان دونوں سے بات کرد۔ "

"راجہ شماکر بات بہت بوری ہے چھوٹی شیں ہے۔ تہمارا کام نہیں ہے ہے میرا کیس ہے ۔ "اس بار منظلہ من نے نوائی ہوئی آواز ہیں کما اور پھر پولا۔
"ماں بابر علی" تو تو آئی ہوئی ہوئی آواز ہیں کما اور پھر پولا۔
"ہاں بابر علی" تو تو آئی ہوئی ہوئی آواز ہیں کما اور پھر پولا۔
"ہاں بابر علی" تو تو آئی ہوئی ہوئی آواز ہیں کما اور پھر پولا۔
"ہاں بابر علی" تو تو آئی ہوئی ہوئی آواز ہیں کما اور پھر پولا۔

پہ چلے کد راج مُحاکر مارا گیا ہے۔ اس تہد خانے کے بارے میں بھی کئی کو تعمیں پہ ہے ۔ چنانچہ جب تک لاش کا لففن بہت زیادہ شمیں بھیل جائے گا کئی کو کچھ پہد نمیں چلے گا۔ میں یہ دیکھ کر آنا ہوں کہ صور تحال کیا رہی ہے۔ اب یہ کتا تو مری گیا۔ تم لوگ نکل جاؤ یمال ہے ' اس کے بعد میں واپس آجاؤں گا ور صور تحال تمہیں بتاؤں گا۔"

ہم نے سندیپ کی بات ہے اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد اس پڑا سرار رائے ہے ہم چاروں بہنوں پر شار ہورہا تھا۔ ہیں بھی خوش چاروں بہنوں پر شار ہورہا تھا۔ ہیں بھی خوش تھا لیکن میرے ذہن میں بو تشویش تھی کہ دیکھو راستہ کس طرح سے کفتا ہے۔ منگلہ سن میرے ہاتھوں بٹ کر بھاگ گیا تھا۔ کم بخت کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح نکل جائے گا ورنہ اس کی ٹائمیں بھی تو ڑنے کی کوشش کرتا۔ بسرحال ابھی اس کی شرح نگر بھی تھی اور میری بھی۔ اب دیکھتا ہے ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ ہم آخر کار بہتی بہتی بھی تھی اور خاموش ہے۔ اب دیکھتا ہے ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ ہم آخر کار بہتی بہتی بھی تھا۔ بہنوں کو گھر ابلی لاکراس نے میرے باؤں بکڑ لئے اور بولا۔

" میں مرکز بھی تمہارا احسان شیں اتار سکتا بایر بھائی۔ کیا کھوں۔ کیانہ کھوں۔ تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر۔ مل

"شیں نوید" ایسا تو نہ کمو" اگر احسان ہی کی بات کرتے ہو تو تم پر یہ مشکل بھی تو میری دجہ سے ہی آئی تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ حمیس اس مشکل سے نکاوں۔ اب تم یہ کرو کہ ایک لحد ضائع مت کرو جسے بھی بن پڑے اپنی بہنوں کی شادی کرنے کی کوشش کرو۔"

> "کل سے بیں ہیہ بی عمل کرتا ہوں۔" "تو میں چلتا ہوں۔" میں نے کما۔ "ایس۔" نوید کامنہ جرت سے کھل گیا۔

"بال نوید اس کی وجہ بیہ ہے کہیں ایبات ہو کہ منگلہ سن میری وجہ سے مجراد عرکا رخ کرے اور تنہیں مشکل چیش آجائے۔"

"بابر بھائی ویے تو میں آپ کو روکنے کا کوئی حق تو تیس رکھتا۔ جتنا کچھ آپ نے میرے کئے کر ڈالا ہے وہ کم شیں ہے لیکن ایک بات ضرور کھوں گا میری ایک مشکل تو آپ نے ختم کردی۔ زیادہ تو نہیں لیکن کم از کم دومری مشکل دور ہونے تک تو یماں رک جائے۔ میں کتنی خوشی محبوس کروں گاکہ میرا کوئی وست راست ہے اور میری

خونخوار بھیڑے تی کی ماند مجھ پر ایک لمی چھانگ لگائی تھی مربدنصیب غلطیوں پر غلطیاں كرربا تھا۔ اس يار بھى ميرے سريرے گزراتوش نے اے پيرباتھوں يس سيال ايا۔ اس نے میری کلائی پر مند مارا لیکن میں نے ایک کھے کے اندر اے پجرزمین پر دے مارا اور اس بار میں نے اے چھوڑا نمیں تھا بلک اس کی پچیلی دونوں ٹائلیں پکڑلی تھیں۔ وہ بڑوں کے بل زمین پر کھرو نچے مار کر آگے بردھتے کی کوشش کررہا تھا لیکن میں نے بھی یوں توت ے اس کی ٹائلیں مکڑی ہوئی تھیں اور وہ میری گرفت سے نکل نہیں رہا تھا پھر ا جانک ہی میں نے بہت نرجوش ہو کر منہ سے ایک نحوہ لگایا اور اس کی دونوں ٹا تھیں پر کر اے اور افغالیا پر میں نے اے محما کر ویوار میں وے مارالیکن اس بار ایک اور عجیب منظر دیجینے کو ملا۔ اگر وہ دیوارے جاکر مکرا جاتا تو یقیناً اس کی کھوپڑی کے پرنچے اڑ جاتے ملین دیوار تک مینجے سے پہلے اس نے اجانک تل این جسم کو چھوٹا کر لیا اور ایک برصورت پرندے کی شکل اختیار کر کے اس نے ایک روشندان کی جانب چھلانگ لگا دی اور برواز کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نکل گیا میرے باتھ سے لیکن راجہ شاکر اکو نوید نے ختم کردیا تھا۔ راجہ شاکر کی زبان باہر اللی ہوئی تھی اور اس کے طل ے آخری خر خراہیں بلند ہورہی تھیں۔ یمان تک کداس نے دم وڑ دیا اور نوید اینی جگ ے اٹھ کر کھڑا ہوگیا اور پھر سندیپ دونوں لڑکوں کے ہاتھ ادر باؤں کھول رہاتھا اوراس میں کامیاب ہوگیا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ منگلہ س کسی اور شکل میں نمودار ہو گالیکن سارے کاموں سے فراغت ہوگئی۔ راجہ تھاکر مرکیا۔ سندیپ نے لڑکول کو کھول کر کھڑا كرويا تها دونوں اؤكياں دو اُ كر تويد سے ليك كئيں۔ ده زار و قطار رو رہى تھيں۔ نويد تے المحين ولات ديئ سنديب كن لكا-

"اب نکل چلیں۔ وہ شیطان سوای بھاگ گیا۔ کم بخت بہاں تو بڑا گیانی بن کر آیا کر آ تھا اور راج ٹھاکر اس کی بڑی آؤ بھگت کر آ تھا پر ہیہ تو شیطان جادوگر نکلا۔" ہے: نہیں نوید اور سندیپ کے ذہنوں میں اس سلسلے میں کیا ہو لیکن مجھے سے خوف تھا کہ منگلہ سن ضرور امارا کہیں نہ کمیں راستہ روک لے گا۔ اس کے بعد سندیپ نے ہم سے کہا۔

"اب ایسا کرو بھیا" آپ ای رائے ہے باہر نکل جاؤ جس سے بہاں تک آئے ہو میں بہاں رکنا ہوں دو تین دن رک کر صور تحال کا جائزہ لیتا ہوں کہ کیا رہتی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں۔ بہاں راجہ فھاکر بے فنک عیاشیاں کرتا ہے اور یہ سوای بھی بہاں بدنام نہیں ہے لیکن زیادہ لوگوں کو بہاں کے بارے میں خمیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کمی کوت ضرور ہوگیا تھا کہ مجھے منگلہ من کاخوف نہیں رہا تھا۔ میرے دل کو ایک اطمینان تھا کہ بے پناہ تو تیں میرا ساتھ دے رہی ہیں اور میں تھا نہیں ہوں۔ یہ عقیدہ اس تصورے ادر مجھی پڑت ہوگیا تھا کہ جب میں نے ان کی پناہ ما تھی ان کی عدد ما تھی تو میری عدد کی گئی اور مجھے راستہ دکھایا گیا کہ میں مشکل میں گرفتار نہ رہوں۔ یہ ہی کما گیا تھا جھ سے کہ جاؤ سب نمیک ہو جائے گا اور واقعی سب ٹھیک ہوگیا تھا۔

میں دیرانوں کا سفر کرتا رہا۔ میری نگاییں اس کھنڈر کی حلاق میں بھٹک رہیں تھیں۔

میں دہاں جا کر اپنی مددگار قونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ رائے وہی شخے پورے ہوش و

واس کے عالم میں میں نے وہاں جگ کا سفر کیا تھا لیمن جرت کی بات سخی پہلے تو جھے وہ

کھنڈر آسانی سے نظر آگیا تھا لیمن اب اس کا کمیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں جائے کب

حدثر آسانی سے نظر آگیا تھا لیمن اب اس کا کمیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں جائے کب

فاصلہ میں نے مختلف راستوں سے گھوم پجر کر طے کیا تھا اور شخص سے چور ہوگیا تھا کیونکہ

اس دورانیہ میں میں نے کسی آبادی کا رخ نہیں کیا تھا۔ کھانے پیٹے کا سامان بھی بہت

مختلر کا کمیں نام و نشان شمیں ملا تو جی نے گھوٹری می نقذا لے کریے دوران گزارا تھا لیکن کو گوٹ بار بار بار میرے سامنے نہیں آتا چاہتے۔ ان کے گھے بھلا کیا مشکل تھا آیک کھے کے

کوٹر بار بار میرے سامنے نہیں آتا چاہتے۔ ان کے گئے بھلا کیا مشکل تھا آیک کھے کے

ازر مجھے طویل فاصلے طے کر کے نوید کے گھر بہنچا وہا گیا تھا تو اس کھنڈر کو وہاں سے خائب

از راجھے طویل فاصلے طے کر کے نوید کے گھر بہنچا وہا گیا تھا تو اس کھنڈر کو وہاں سے خائب

از راجھے طویل فاصلے طے کر کے نوید کے گھر بہنچا وہا گیا تھا تو اس کھنڈر کو وہاں سے خائب

از راجھے طویل فاصلے کے کون سا مشکل کام تھا۔ چنانچ اب وہ نہیں مل رہا تو اس کی طاش ہیں۔

تلاش ہے کار ہے۔

یں بیسلہ کرنے کے بعد میں نے دہاں ہے آگے کی جائی قدم بردها دیئے۔ کوئی منزل نہیں تھی۔ کوئی منزل نہیں تھی۔ کوئی منزل نہیں تھی۔ کوئی انتان نہیں تھا۔ بس ول میں کچھ آرزو کی تھیں کچھ خیالات تھے۔ سینے میں ایک ہوگ ہی تھی۔ کوئی یاد آتا تھا کبھی کبھی ' باقی تو خیرسب ماضی میں کھو گیا تھا۔ بہت سی یادیں بھی ان ایک اینا بیکار سی بھی ان اینا بیکار تھیں ہوں۔ بیہ تو انسان کا اینا بیکار تھی رہو تا ہے کہ اس نے یادوں کو بھلا دیا۔ ہاں شعور سے لاشعور میں بیہ یادیں ضرور چلی جاتی ہیں اور جب الشعور جاگتا ہے تو پھر کرب کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کی بناہ!

☆====☆=====☆

بہنوں کو رخصت کرنے میں میری مدد کررہا ہے۔ آپ یمال موجود ہوں گے تو میں اور ب اطمینان کے ساتھ باتی بھاگ دو تر کرلوں گا اور دو سری بات ہے ہے باہر بھائی کے منظلہ س سے تو خطرہ ہمیں رہ سکتا ہے۔ کم از کم اس وقت تک تو اس کا مقابلہ کرتے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیں جب تک کہ مید دونوں لڑکیاں اپنے گھروں میں نہ بھی جا کیں۔"

یہ بات میرے کئے ہی ذرا قابل خور تھی۔ چنانچہ میں یمال رک گیااور واقعی تل لوید نے فوراً ہی اس سلیے میں کوششیں شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساتویں دن دو باراتیں نوید کے گر پہنچ گئیں۔ ہم نے سادے انظامات کرلئے تھے۔ شدیپ ہمی آگیا تھا اور اس نے آگر یہ ہی بتایا تھا کہ ابھی تک راجہ ٹھاکر کی لاش دریافت نہیں ہوئی ہے۔ شدیپ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے وہ دروازے بند کردیے تھے اور دو سری بات اس نے ایک اور بتائی۔ وہ یہ کہ ان دونوں پریداروں کو بھی اس نے قبل کرکے اس تمہ خانے میں ذال دیا تھا اور ایسا ماحول پیدا کردیا تھا کہ اگر دہ لاشیں دریافت ہو بھی جا میں تو یہ پہنے کہ بہریداروں اور راجہ ٹھاکر کا کوئی چکر تھا جس کی وجہ سے تیوں مارے گئے۔ شدیپ نے بوئی حکی مار کے گئے اور دانوں کی بات بن گی تھی لیکن منظم من خلاج بری عظم دیوں قار دونوں لاکیاں رخصت ہو گئیں لو نوید نے خوش ہو کر کھا۔

"اب اگر منگ من مجھے گلاے گلاے کرکے پھینک دے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا قرش پورا کر دیا ہے اور وہ بھی بھیا و شمن کے پلیے ہے۔"

نوید نے وہی پانچے الاگھ روپے خرج کئے تھے اس شادی میں اور ایک ایک پائی خرج کر ڈالی تھی پھراس نے کما۔ ''میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ کیوں بھیا ٹھک کمید رہا ہوں تا؟''

میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس ساری کاروائی کے دوران میں مستقل طور پر مخاط رہا تھا کہ کہیں منظر سن کسی شکل میں واپس نہ آجائے لیکن اس کا کہیں ہام و نشان سیں ما تھا۔ بہرجال اب میرے لئے یمال رکنا ہے معنی تھا۔ ویسے بھی اس بہتی سے میرا کوئی خاص تعلق تو تھا نہیں چنانچے میں نے بھی طے کیا کہ اب یمال سے ذکل لینا چاہتے۔ تو یہ جب بھی جانے کی بات کرتا۔ وہ آ کھوں میں آنسو بھر لا تا تھا۔ جمعے بھین ہوگیا کہ وہ مجمع کہی یمال سے جانے نہیں وے گا۔ خاموشی سے ذکل جانا ہی میرے حق میں بہتر تھا وہ مجمع ایک رات خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چل بڑا۔ میرے ذہن میں اب بھی منظر من تھا اور میں کمی بھی لئے اس کے سامنے آنے کا مختطر تھا لیکن اب کم اذ کم بی

الی بھی کیا نیند' آسان پر چاند آہت آہت ابھر رہا تھا اور شاید چاندنی میری راہنمائی کمی خاص سبت کرتا چاہی تھی کیونکہ چاندگی ایک کرن برگد کے چوں سے چھنتی ہوئی ایک ایس جگہ پر رہی تھی جہاں براسا چوں کا دونا رکھا ہوا تھا۔ ایک ایسا برتن جو کھانے پینے کی چروں کے لئے گھریس استعال کیا جاتا ہے اس میں مضائی رکھی ہوئی تھی۔ برابریس کچھ پھل رکھے دے گئے گھریس استعال کیا جاتا ہے اس میں مضائی رکھی ہوئی تھی۔ برابریس کچھ پھل مور پر یہ چددوی کی پوجا چاتا ہوگا گراس وقت یہ مشائی اور پھل میری بھوک کا سمایان تھا۔ برگد کا یہ درخت پوجا جاتا ہوگا گراس وقت یہ مشائی اور پھل میری بھوک کا حل جھے۔ سوچ سمجھے بغیر کہ پوجا کا سامان کھانا چاہئے کہ نیس میں نے اپنی شکم میری شروع کر دی تھی۔ سوچ سمجھے بغیر کہ پوجا کا سامان کھانا چاہئے کہ نیس میں نے اپنی شکم میری شروع کر دی تھی۔ تھو ٹری کی مشائی تھوڑے سے پھل۔ طبیعت آسودہ ہوگئی تھی البتہ بیاس لگ رہی تھی میں نے اوھر اُدھرد کھیا تو ایک عورت کو اپنے یاکل چھے کھڑایایا۔ سفید دھوتی میں ملبوس تھی ہاتھ میں تانے کا برتن گئے کھڑی تھی۔ الکل چھے کھڑایایا۔ سفید دھوتی میں ملبوس تھی ہاتھ میں تانے کا برتن گئے کھڑی تھی۔ الکل چھے کھڑایایا۔ سفید دھوتی میں ملبوس تھی ہاتھ میں تانے کا برتن گئے کھڑی تھی۔ الکل جھے کھڑایایا۔ سفید دھوتی میں ملبوس تھی ہاتھ میں تانے کا برتن گئے کھڑی تھی۔ الکل جھے کھڑایایا۔ سفید دھوتی میں ملبوس تھی ہاتھ میں تانے کا برتن سائے کھڑی تھی۔ اس در تات کی ایک کھی۔ سائیس در تان میں دھان اور تان در تان میں دھان میں در تان میں دھان در تان میں دھان میں در تان در تان میں دھان دون میں دھان میں دھان در تان میں دھان در تان میں دھان دون کی تھی۔

"پائی فی لو۔ تھانیدار جی۔" اس نے کہا اور برتن میسری جانب بیزها دیا میں نے برتن لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو پولی۔ "شمیں چلو سے ہو۔" حلومیں سمجھتا تھا۔ دولی راتھوں کا مرتب خاکہ میں انام کر کہاں، یہ نشان سے نگا

چلو میں سمجھتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کا برتن بناکر میں نے آگے کیا اور ہونوں سے لگا دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں پانی ڈالٹا شروع کر دیا۔ اس بے بودہ طریقے سے تھو ڑا سا بانی پیا اور پھر عورت کو دیکھنے لگا۔

" كون مو تم ؟"

" ہردداری-" اس نے شکاجی انداز میں کہااور اس طرح کہا جیسے میں ہردداری کے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔

"تسارا شكريه جرددارى تم في مجھے پانی بلایا ہے۔"

"تم مجى تو مارا كام كردو تقانيدار جي-"

"بردداری بس بیس سے ذرائی غلطی تم سے ہوگی ہے میں تھانیدار نہیں ہوں۔" "اب چھوڑو جھوٹ مت بولو ہم ہے۔ ارے دیکھو رے دیکھو تھانیدار تی آگئے چیں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔"

تب میں نے بہت سے قد مول کی آوازیں کی اور پھرایک تجیب سااحساس میرے ول میں بیدا ہوگیا۔ بوڑھے 'جوان ' بچے' عورتیں مظاوم چرے والے بہت سے میرے گرد جمع ہواگئے تھے۔ عورت کہتے گئی۔ ''دیکھے او تھانیدار جی۔'' ورانے طے ہوتے رہے پھر کسی سبتی کے آثار نظر آنے لگے۔ انسانوں نے ایسے بھی جھڑے پھیلائے ہوئے ہیں حب وقت ہیں جسکے اس کی ہے نہ موت۔ بس سب وقت گزاری کے جھڑے ہوئے ہیں میرے قدم اس بستی کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ نہ جانے کوئی استی ہوئے جھوٹے چھوٹے پھوٹے کچے کے مکان نظر آرہے تھے لیکن اس کے بس منظر میں بوٹ برٹ مکانوں کے سلط بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جوں جوں آگے برھتا چلاگیا بستی کی تصویر نمایاں ہوتی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ منہ اٹھا کر بستی بوں اقل ہونے کی بجائے در تھوڑا ساوقت بہاں بیس داخل ہونے کا بہتی کی صور تھال کا جائزہ لیا جائے اور تھوڑا ساوقت بہال گراد کر بید دکھ لیا جائے درا بہال کی صور تھال کا جائزہ لیا جائے اور تھوڑا ساوقت بہال گراد کر بید دکھ لیا جائے درا تھوڑا ساوقت بہال گراد کر بید دکھ لیا جائے کہ بہتی کی کیفیت کیا ہے۔ ادھر اُدھر نگاہیں دو ڈائیس تو ایک طرف بہت بڑا برگد کا درخت نظر آیا۔

برگد کے اس طرح کے درخت ذرا کم بی نظر آتے ہیں۔ اس کے ت کی چو ڈائی
کوئی بارہ فٹ کے قریب ہوگی۔ اس مناسبت سے اوپر کا پھیلائی تھا۔ جگہ جگہ برگد کی جڑیں
بھری ہوئی تھیں خیر سیح اندازہ تو کوئی بھی نہیں نگا سکتا تھا لیکن بھی طور پر یہ درخت
بزاروں سال پرانا ہوگا۔ درختوں کی زندگی بھی بعض او قات بری طویل ہوئی ہے۔ ہیں نے
ہزاروں سال پرانا ہوگا۔ درختوں کی زندگی بھی بعض او قات بری طویل ہوئی ہے۔ ہیں نے
ہی نہیں تھی۔ بس یو نمی دل چاہا تھا کہ اس درخت تک پینچا جائے۔ درخت کی جڑے
ساتھ ساتھ ایک وسیع و عرفین چورا سابنا ہوا تھا۔ بری ہی پڑامن اور پرسکون جگہ تھی
میں اس کے نیچ جاکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری چھاؤں اور ہوا کے جھونے شراب بن گے اور اس
میں اس کے نیچ جاکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری چھاؤں اور ہوا کے جھونے شراب بن گے اور اس
میں اس کے نیچ جاکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری چھاؤں اور ہوا کے جھونے شراب بن گے اور اس
میں اس کے نیچ جاکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری چھاؤں اور ہوا کے جھونے کے شراب بن گے اور اس
میں اس کے بیچ خواکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری جھاؤں اور ہوا کے جھونے کے شراب بن گے اور اس
میں اس کے بیچ خواکر بیٹھ گیا۔ فیمنگری جھاؤں اور ہوا کے جھونے کے خراف ہوگی ہوئی ہوئی تھیں وقت بھی ان گزر چکا تھا کہ بیتی کے چراغ مدھم
میں اس کی تاریکیاں بھری ہوئی تھیں وقت بھی ان گزر چکا تھا کہ بیتی کے چراغ مدھم
موکئے تھے اور روشنیاں بہت کم نظر آرہی تھیں۔ بیس نے دل بیس سوچا کہ باب رے باپ

وسنو ایک آدی بات کرد تم بین ہے جو آدی زیادہ مجھدار ہے وہ بات کرے اور وہ سب اپنے آپ کو مجھدار ظاہر کرنے گئے لیکن میں نے ایک بوڑھے آدی کو منخب کیا یہ .

"و میکھو تم بات سنو۔ میں باہرے آیا ہوں مجھے یہاں کے حالات ابھی تک بالکل نہیں معلوم۔ تم الیا کروان سب کو چپ کراؤ اور ان سے کمو کہ مجھے ان کی باتی نئے ویں۔ اگر کمی بجر کی لحل نے تمہیں تھ کیا ہے تو اطمینان رکھو میں اس سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ "میں نے کہا۔

''دہٹو پٹو' بیٹے جاؤ بلکہ سب بیٹے جاؤ۔ تم سب بیٹے جاؤ۔ چل ری او بیٹے جا۔ " ہو ڑھا

ایک ایک کو اشارہ کرنے لگا اور سب آہت آہت کر کے بیٹے گئے۔ ایک عجب بھیا تک

منظر تھا میرے سامنے کالی روحوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا اور بو ڑھا میرے سامنے گڑا ہوا

قا۔ مجھے اپنے ذہمن و دل کو سنبھال کر ان لوگوں کی باتیں سنمی تھیں۔ یہ سب کی بجر تگی

لعل کے مظالم کا شکار بتنے اور مجھ سے ورخواست کر رہے بتنے کہ بیں بجر تگی لعل سے ان کا

بدلہ لوں۔ یہ ہواتا کام اب آئے گا لطف۔ میں نے دل ہی دل بی سوچا لیکن سوال یہ پیدا

ہو تا ہے کہ یہ بجر تگی لعل ہے گوان' اس کے بارے بین یہ معلومات کس طرح حاصل کی

جا تھی۔ بسرحال میں انسیں دلاسے وینے لگا۔

"کمیں باہرے آئے ہو کیا کام ہے ، جر کلی تعل ہے؟" اس مخص نے سوال کیا۔ "ونسیس بھٹی کوئی کام نمیں ہے توکری کی علاش میں آیا ہوں یساں۔ ساہ ، بجر کلی "خانیدار نیس بی بی می العانیدار تھانیدار کے جاری ہے۔ تھاکر ہی مهاداج کے مادی ہے۔ تھاکر ہی مهاداج کم ماداج

"ارے چھوڑو نمبردار ہیں یہ انمبردار ہی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے و کھو تو سمی

یہ ہمارا بچہ ہے چھوٹا سا نمبردار بی ہم بچر کی افعل کی حویلی میں کام کرتے تھے۔ پچہ بیار تھا
ہمارا ہے ہے لیے بی تھا پالی۔ کمنے لگا تم کمو تو میں اس کا علاج کردوں۔ ہم سمجھے کہ برنا آدی
ہیا ہیں۔ نشے میں تھا پالی۔ کمنے لگا تم کمو تو میں اس کا علاج کردوں۔ ہم سمجھے کہ برنا آدی
ہو سکتا ہے کہ کوئی علاج جانتا ہو۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر کما کردو مہاراج اس پالی نے
ہو سکتا ہے کہ کوئی علاج جانتا ہو۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر کما کردو مہاراج اس پالی نے
ہمارے بیچ کو سمرے اونچا اٹھایا اور زمین ہے دے مارا اور مرکبا۔ یہ بے چارا ویکھو مر
گیا۔ "اس نے اپنے بیچ کی جانب اشارہ کیا تو بچہ جلدی سے بولا۔ "ہاں نمبردار بی میں
مرچکا ہوں اور ماری بھی مرچکی ہے۔" ایک لیے کے لئے میرے پورے بدن کے رو گئے
گھڑے ہو تو تھے۔ یہ نے ایک نگاہ ویکھا دو سب کے سب بھیب و غریب علیے اور شکل میں
کھڑے ہوگئے۔ یہ نے ایک بوڑھا آدی آگے بڑھ کر اولا۔

" چلو رے چلو بے وقوفو میں میں تھائیدار ہیں نہ تمبردار اور نہ ہی شاکر۔ یہ تو مولوی صاحب ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب آپ کو پہتہ ہے میرے ساتھ کیا کیا ہے اس پائی نے۔ ارے ناس ہواس بجر کی لعل کا بیٹا مار دیا آگ میں جلا کر مار دیا مولوی صاحب ایک ہی بیٹا تھا میرا اس نے مار دیا۔ اس نے جب بیٹا مرکیا۔ تو میں جی کر کیا کرتا میں بھی مرکیا زہرتی لیا تھا میں نے۔"

"و من في اور كياكياب داروف في من في مجى توزيريا ب-"

یہ ایک نوجوان عورت کی آواز سائی دی۔ " یہ ایک نوجوان عورت تھی۔ یمی جیران رہ گیا۔ ان سب نے بجھے گھرلیا ادر اپنی اپنی داستائیں بنانے گئے لیکن سب کے سب اپ آپ کو مردہ کمہ رہ شے اور تھوڑی دیر بعد بجھے یہ اندازہ ہوگیا کہ دہ سب مردہ بیں دافعی ہی مردہ بیں۔ اشخا سارے مردول کے درمیان جو زندوں کی طرح بول رہ سے شے چال رہ شے آپ کو پاکربدان میں تھوڑی می تحریحری ضرور دوڑ گئی لیکن رہ شے چال رہ شے آپ کو پاکربدان میں تھوڑی می تحریحری ضرور دوڑ گئی لیکن اچانک ہی بھی احساس ہوا کہ وہ سب جھ سے داد رہی چاہتے ہیں وہ جھے سے مدد مانگ رہ بیا۔ ایک کی خاص کام کے لئے مخصوص کیا گیا تھا چنانچہ میں نے اپنے حواس مستعد کے اور کھا گیا

اظمار ہوا تھا کہ آبادی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حولی کی فضا میں ایک تجیب سا
سنانا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگنا تھا کہ جیب اس عظیم الشان حولی میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔
یہ فخص جو دردازہ کھولنے آیا تھا شاید چوکیدار تھا۔ برے گیٹ سے حولی کی اصلی رہائش
گاہ کا فاصلہ کافی تھا چنانچ چوکیدار میرے آگے آگے چٹا رہا مجرسانے کی سمت جانے کے
بہاتے اس نے بطی سمت اختیار کی اور اس کے بچھ سیڑھیاں چڑھ کر اندر ایک کوریڈور
میں داخل ہوگیا۔ کوریڈور شم تاریک تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا اگ بالکل اندھیرا تھا۔ اگر
اس کے ہاتھ میں لائیون نہ ہوتی تو آگے بڑھنا مشکل ہوجاتا۔ جب چلتے چلتے خاصا وقت
گزرا تو میں نے کہا۔

''اپ تم جھے بجرگل کے پاس لے جا رہے ہویا حویلی تھما رہے ہو؟''' ''پوری حویلی تو تم ساری رات میں بھی نمیں گھوم سکو گے۔'' ''اور کتنا جلنا ہے؟''

"آجاؤ۔" اس نے ایک جگہ رکتے ہوئے کہا۔ کچھ نظر شیں آربا تھا لیکن اس نے لائٹین یخ رکمی اور ایک دروازہ کھولنے لگا۔ پھر ددبارہ لائٹین اٹھا کر بولا۔
"آؤ اندر جا کر ڈیٹو۔ میں جا کر پجر تکی معاواج کو اطلاع کرتا ہوں۔" میں نے ول ای

ول میں لعنت جمیعی اور وروازے کو شولتا ہوا بولا۔ پھریس نے کہا۔

"دیمال روشنی کیوں نمیں ہے؟" ابھی میرے منہ سے اتنابی نگلا تھا کہ میرا اگلا پاؤں افلاء میں امرایا اور ایک دم توازن گر گیا۔ سنبطنے کی کوشش کی لیکن نہ سنبھل سکا اور بے افتیار نیچے گرنے لگا۔ میں نے اوھر آدھر ہاتھ مارے لیکن گرنے کے لئے پچھ شمیں تھا۔ اندازہ ہور ہاتھا جیسے میں کسی اند جرے کو تمیں میں گررہا ہوں۔ سوچنے سیجھنے کی تمام قو تمیں ایک کمے کے لئے فتم ہو گئیں۔ کلیجہ طلق میں آنے لگا۔ یہ ناگمانی تقی۔ سوچ بھی شمیں سکتا ایک اس طرح کی کوئی صور تحال چیش آجائے گی۔ اس وقت بھی شاید اس احساس کا شکار تھا کہ اس طرح کی کوئی صور تحال چیش آجائے گی۔ اس وقت بھی شاید اس احساس کا شکار تھا کہ ان احساس کا شکار شاکہ ان اور پروں کے نیچے زمین آگئی۔

المنظم كله المنظم كو المنظم ا

لعل کے یمال نوکری مل جاتی ہے۔ کوئی بڑا آدی ہے کیا دہ؟" "فبرا آدی' نوکری؟" اس فتص نے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر پولا۔

الاس سے بال نو کری کرو گے جو مو قا کو کی میں چھلانگ لگا کر مرجاؤ۔ مری جاؤ ہے ا اس کے بال نو کری کرو گے جو مو قا کول کا ایک قاتل ہے۔ وہ جو لال حو یلی نظر آری ہا نا وہ جس کے او شیخے او شیخ برج جی ۔ وہ بی ہے بجر کی لعل کی حو یلی جاؤ مرو۔ "اس لے نفرت سے کما اور تیز رفیاری سے آگے بڑھ کیا۔ جھے اندازہ ہورہا تھا کہ بجر گی لعل کیا چے ہر حال پھر میں نے طے کیا ذرا حو یلی کا جائزہ لے لوں اور کائی در تک میں حو یلی کے اطراف میں گھومتا پھرا تھا اور یہ ویکھا رہا تھا کہ لوگ حو یلی میں کس طرح آتے جاتے جی بر حال یہ ساری کیفیت بری بجیب ہی تھی۔ گھومتے پھرنے کے بعد میں خاموشی سے ایک جب رات ہو گئی تو میں حو یلی کی جانب چل پڑا۔ حو یلی کے وروازے پر روشنی نظر آری جب رات ہو گئی تو میں حو یلی کی جانب چل پڑا۔ حو یلی کے وروازے پر روشنی نظر آری جب رات ہو گئی تو میں جو یلی کی خانوں طاری تھی۔ میں آگے بڑھ کر جو یلی کے بڑے وروازے پر روشنی نظر آری

"کوئی ہے ہمال۔" میں نے آواز لگائی۔ لیکن جواب خمیں طا۔ تیسری آداز پر یکھ آہٹیں خالی دیں اور بڑے دروازے کی ذیلی کھڑی کھلی ایک فخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین ادیجی کرکے چرو دیکھنے کی کوشش کی پھر ناخوشگوار لہج میں بولا۔

"كون مو بحكى كيابات ٢٠

"وه جي- جر آلي لعل ك پاس آيا مول-" "كيون آئ ہو؟"

"بلايات انهول في محصي"

"آوهی رات کوبلایا ب جھوٹ بول رہے ہو؟"

"اگر وہ حویلی میں موجود ہے تو اے اطلاع دے دو کہ جے اس نے بلایا ہے دہ آیا ہے۔" اوٹی لالٹین کرنے والے نے مجھے قریب سے دیکھااور پھر کھڑکی کھول کر بولا۔
"آؤ۔" اس کے انداز میں اب بھی نافوشگواری تھی۔ میں اندر داخل جو گااور میں

"آؤ-" اس كے انداز ميں اب بھى ناخوشگوارى تھى۔ ميں اندر داخل ہو گيا ادر ميں ك اندر داخل ہو گيا ادر ميں في اپنے اس اقدام پر خود ہى خور كيا تو مجھے احساس ہوا كد خطرناك صور تحال ہے۔ كيس ميرے لئے كى نقصان كا ياعث نہ بن جائے۔ بسرحال ہو كچھ بھى ہے اب تو آہى گيا ہوں۔ حولى ميں مجيب و غريب سانا بھيلا ہوا تھا۔ چھوٹى ہى بہتى تھى سے۔ بعد ميں اعمار آكر سے حولى ميں مجيب و غريب سانا بھيلا ہوا تھا۔ چھوٹى ہى بہتى تھى سے۔ بعد ميں اعمار آكر سے

"رک جا اپنی جگد زیادہ بمادر بننے کی کوشش مت کر۔ یہ بتا کون ہے اور یماں کیوں آیا ہے؟"

"بتاؤں۔" میں نے پجرای انداز میں دو قدم آگے بڑھائے اور وہ جلدی سے پجر چھے ہٹ گیا۔ اب میرا حوصلہ ہے حد بڑھ گیا تھا یا پجرشاید سے بھی خوف کی ایک قتم ہوتی ہے کہ انسان ایک دم ہے جگر ہو جائے۔ میں اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے خوفردہ کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔

"باں تواے میری موت! میرے قریب کیول شین آرتی؟" "ارے تیراستیاناس مارویں کے ہم۔ یہ بتا ممایلی کی حولی میں کیول آیا ہے؟" "ممایلی! یعنی بجر کی لعل؟"

"جارا مالک ہے وہ- جارا او تار رہے- اس کا تام اوب سے لے میرے سائے-"
"ابھی تو تو میری موت تھی اور اب بجرگی کا چچ بن گیا۔" میں نے کما"ارے تبیری ایسی تھی جارے سائے جارے مالک کا تام اس بری طرح لئے جاربا

ہے۔ "اچھا۔ چل تھیک ہے۔ آ جھ سے تیرے مالک کے بارے میں بات کریں۔" "اے بچر کی لھل مماراج کمہ۔"

" چلو تھیک ہے۔ اب تو ذرا مجھے بجر کی اعل مهاراج کے بارے میں بنا۔" "کیا بتا گیں اس کے بارے میں مهان ہے وہ او تارہے ویو تاہے۔"

الكالے جادوكا ماير يھى ہے؟"

"مهاكالى كاتواس پورے سندار پرسايد ہے۔"

"جھ براتو شيں ہے۔"

"ہو جائے گا۔ ہوجائے گا۔ آپضا ہے یماں اب دیکھنا تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ پتہ چلے گارپ کچھے جب ناگ پینکاریں گے۔ پچھو ناچیں گے تیرے چاروں طرف۔" "ہوں۔ انجی تو ساری ہاتیں اپنی جگہ جیں لیکن میں تیرا قصہ ختم کر دوں۔" "ارے۔ ہمارا کیا قصہ ختم کرے گا تُو۔ ہم تو خود تجھے ہے یہ بوچھنے آئے ہیں کہ بتا

یماں کیوں آیا ہے۔" "بجر کلی کو مارنے۔"

"ارے چروتی۔ چروتی بک بک شروع کردی تونے ارے گاتو ہارے مالک

قلا ہے سب کچھ میری سمجھ میں قبیں آرہا تھا۔ میں تو یمان کسی اور ہی مقصد کے تحت آیا تھا کیکن پھر اپنے اس خیال پر خوو ہی بنسی آنے گئی۔ میرا مقصد اپنی جگد اور دوسرے کی کاروائی اپنی جگد۔ برگی لعل جس نے بے شار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بیٹی طور پر دہ کوئی بدروح تھی یا بھر کالے علم کا ماہر۔ لعنت ہو اس شیطانی علم پر جو برائی بی برائی سیماتا ہے۔

میں نے وہاں ہے قدم آگے بڑھا دیے۔ کوئی تمیں چالیس قدم آگے نکل آیا۔ اب چاروں طرف مدھم مدھم کی روشنی پھیلی جوئی تھی۔ کیمن یہ سمجھ شیس آرہا تھا کہ اس روشنی کا مرکز کیا ہے یہ روشنی نہ تو تاروں کی چھاؤں تھی اور نہ ہی گئی چیز ہے پیدا جوری تھی۔ بس آتھوں کو نظر آرہا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے وفتاً ای میں نے کی انسانی جسم کو و یکھا جو میری ہی جانب آرہا تھا۔ میرے قدم رک گئے۔ مدھم روشنی میں وہ چانا ہوا میرے قریب آیا۔ تو ایک بار پھر میرے وجود میں خوف کی سمر میرس دوڑ گئی۔ انسانی جسم میں آگر کوئی دل ہوتا ہے اور اس دل میں انسانیت کا کوئی میں ہوتا ہے۔ وہ دل جو احساس سے نقش ہوتا ہے وہ برطرح کے ماحول کا اس پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ وہ دل جو احساس سے عادی ہو جائے۔ انسانی دل نمیں ہوتا۔ ایرے اندر خوف کا جو تصور بھرا تھا۔ وہ عیری فطرت کا ایک حصہ تھا۔ میرے سامنے موجود دانسانی جسم تمل انسانی جسم تھا۔ مادر زاد برہد تمراس کے چرے پر کوئی نقش تمیں تھا۔ نہ آ تکھیں تھیں نہ ناک تھی۔ بس ایسا لگتا تھا کہ کسی پھر کو انسانی جسم میں تراش کر چھوڑ دیا گیا ہہ اور اس کے نقوش نہ تراش کر چھوڑ دیا گیا ہہ اور اس کے نقوش نہ تراش کر چھوڑ دیا گیا ہہ اور اس کے نقوش نہ تراش کر جھوڑ دیا گیا ہہ اور اس کے نقوش نہ تراش کر جھوڑ دیا گیا ہہ اور اس کے نقوش نہ تراشے گئ

"تيرى موت-"اس في جواب ديا-

"كي آنا بوا؟" ان حالات ك باوجود ميرك انداز ميس مسخره ين بيدا بوكيا-

"جان لين تيري-"اس في جواب ديا-

"و پررک کول گیا ہے ڈر رہا ہے جھے ؟"

"ارے ہم ذریں کے تھے ہے۔ تم ہو کیا؟"

" بتاؤں تجھے۔ میں کون ہوں؟" میں نے کہا اور ایک دم دونوں ہاتھ پھیلا کراس لی جانب بوطااور میری اس کوشش کا روعمل ہوا۔ وہ بھاگ کر کئی قدم چیجے ہٹ گیا۔ " ہاں۔ بھاگ کمال رہا ہے۔ کیا موت بھی ڈرتی ہے کس سے؟"

15

11-U/12

"ای سے پہلے ہمیں ماروے۔"

" تھیک ہے۔" میں نے کما اور پھر اپنی جگ ے ہے بغیر میں نے ہو نوں ہی موتول من درود شريف كا ورد شروع كرديا- أب مجص ان تمام چيزول سے برى عقيدت ہوگئ تھی۔ میں نے اس پر پہلی پیونک ماری تو اجانک بی اس کے بورے بدن سے شعف ا كلف كل اور ديمية ال ديمية اس كى راكه زين ير بحمر كل- يس ايك بار پر فاموشى -اطراف كاماحول ويكين لكا اور اس كے بعدوبان سے آگے برصل تھوڑا فاصلہ فے كرنے ك بعد مجھے سرطیاں تظرآ کی اور میں آست آست ان سرطیوں پر چانا چا گیا۔ اس میں کوئی عل ميس ك ين بس ماحول ين آيا تفااور جو صورتحال نظر آريى محى- وه ب حد سننى خیز اور خوفناک منتی۔ اتن خوفناک که کوئی اور ہوتو اس کا کلیجہ یائی ہو جائے۔ میرے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب دہشت سے مار دینے دالے کھیل تھے جو ہو رہ تھے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی شیں جانتا تھا لیکن ایک بات میرے ذہن میں ضرور آری تھی کہ یہ سب ہے کاری باتی ہیں۔ اب یمان ے آگے برسنا جائے۔ کی بھی فیر متوقع بات پر بدن میں بلک ی کیکیاہٹ بے شک دوڑ جاتی تھی لیکن اس کے بعد میرا اعماد بحال ہو جاتا تھا۔ بسرحال میں آگ برحتا رہا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک روش کمرہ نظر آیا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک کم سے سک سوچا رہااور پر میں تے دروازہ زور سے بحایا۔ چند ہی کموں کے بعد اندر سے قدموں کی آوازس سائی دس اور چرایک مخص میرے سامنے آئیا۔ مروہ ی شکل کا بہت بوے چرے والا آدمی تھا۔ بری بری آ تکھیں پیٹی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے غورے ویکھا اور بولا۔

" كون عد ر الو كياكرد باع؟"

العتم عي جر على موع"

" بجرگی کے بچا بجرگی کی حولی میں گھوم چررہا ہے اور پوچھ رہاہے ہم سے کہ ہم ای بجرگی میں۔ ہاں ہم بجرگی میں۔"

" بجرنگی! بات کرنی ہے تھے ۔ "

"ارے کیسی بات مکیسی بات کرے گا رے تو؟"

"كون ب رب بر تكوي" اندر س ايك نسواني آواز سائي دى-

" پنة نميں كون سرب- مندا تھائے چلا آيا ہے۔" " بجر كلى مجھے تجھ سے بات كرنى ہے سجھ رہا ہے تا۔ اگر تو نے بھھ سے بات نميں كى تو ميں تجھ پر حملہ كردوں گا۔"

"اور سرا تيرا جو حشر و گاتو جاشا --"

د کون ہے رے بجرنگ!"

"کہا تاری کہ ایک ......" ایمی اس نے اتا ہی کہا تھا کہ جمرا ایک زور وار گھونسہ
اس کے جبڑے پر بڑا اور وہ کی قدم چھپے ہٹ گیا۔ بھے یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ کوئی
شریف آدمی نمیں ہے اور اس سے شرافت سے بات کرنا بالکل ہے کار ہے۔ یس اندر
واخل ہوگیا تھا۔ وسیج و عرایض کمرہ تھا جس کے آخری سرے پر ایک ور بنا ہوا تھا اور ایک
عجیب می شرر شرر کی آواز ابحر رہی تھی جیسے وہاں پانی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا
اور کیا۔

"بول- بركى تھ سے صاب كرنے آيا ہول يس-"

"ارے حرام کے جنا جزا لوڑ دیا ہے ہمارا۔ کون سا حساب کرنے آیا ہے تو؟ ابھی ہم تیرا حساب کرنے آیا ہے تو؟ ابھی ہم تیرا حساب کتاب کے دیتے ہیں۔" بجر تی نے اور اشا در پھر دونوں ہاتھ اس نے اور اشا دیتے۔ میں نے اس عورت کو دیکھاجو چڑیلوں کی شکل کی شکی اور بردی بردی آتھموں سے جھے گھور رہی تھی پھر بجر تی نے دو ہاتھ بلند کے اور ایک دم سے جھنگا دے کرنے گرایا تو شعلوں کا باول سا میرے ارد گرد بلند ہوگیا۔ لیکن وہ میرے قد سے اونچا نہیں گیا تھا کہ ایک دم مرد ہوگیا۔ بجر تی کا مناتی ہوئی کی آواز سائی دی۔

"ارے گئے ہے کوئی گیائی دھیائی ہے۔ سنبھل کر بجز گی!" بجر کی ایک دم سنبھل گیا اور پھراس نے کما۔

"جماگ ری ہے تو مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ بھاگ ادھرے بھاگ۔" اور وہ دونوں اس بڑے ہے دروازے سے اندر داخل ہوگئے جو ایک ورکی شکل میں نظر آرہا تھا۔ میں ان کے چیچے دوڑا تھا۔ میرا حوصلہ اب بے پناہ بڑھ کیا تھا اور جھے سے اندازہ ہوگیا تھا کہ میں بجرگی پر بھاری پڑ رہا ہوں۔ سے میری رہنما قو تیں تھیں جو میرا ساتھ دے رہی تھیں۔ چانچ میں ایک دم اندر داخل ہوا اور پھر جھے شبھلتا پڑا۔ آگے چوڑی چوڑی میڑھیاں تقور کو تھیں آگر سے میڑھیاں چوڑی نہ ہوتیں تو بھی طور پر میں نیچ جاگر تا لیکن میں نے خود کو

نہیں ہو سکی تھی۔ بجر تی مسلس کو شش کر رہا تھا۔ تب میری سرد آواز ابھری۔ "بس بجر تی اب تم رک جاؤ۔ اس کے بعد میں جو پچھ کروں گا اے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔" اس نے خونخوار انداز میں اپنامنہ کھولا اور پھراپی جگہ ہے ایک قدم چھے ہٹ گیا۔

"كيول آيا ب ميرك پاس بوك علم والا ب- ليكن سوج ل بم س مقابله اچها نيس رب كاتيرا-"

"ب وقوف آدى! توق موقع تى نيس وياكه ين ته سي يات كرول- بى الله عن ته معروف موكيا-"

"بك بك مت كرد ادر مجھے بناؤك لوكون ب؟ ادر يمال كيوں آيا تقاع" "اب يوچھ رہائ يد جب برچيزين ناكام موكيد" "بنا- بنادے-"

دہ کون میں جو برگد کے درخت کے تلے جمع ہو کر تیرے بارے میں شکایت کرتے میں؟"

"تو پجر نو کون ہے جو بہت زیادہ ہمدرو بنا ہوا ہے ان کا؟" "انسان ہول بجر کی! اور انسانوں نے بچھ سے مدو ہا گی ہے۔" "تو مطلب کیا ہے تیم!؟"

وروں۔"

"ارے جا رے جا اتنا آسان نہیں ہے ، بجر تھی کو ختم کرنا۔ مهابلی کا واس ہوں اور مهابلی میری عدد کرے گا۔"

"تیرے مهابلی کی ایکی تیمی- بچا این آپ کو." "دیکھو بھاگ جا بہاں سے- جھے غصہ مت دلا۔" "اور اب تک تو تو بچھ سے بڑا اچھاسلوک کرنا رہا ہے۔"

"مبل بال بال- چھوڑ دیا ہے میں نے مجھے۔" اچانک می عورت کی چیخ پھر سائی دی اور اس نے کہا۔

"ارے او بجر گل! تمرا ستیاناس 'پاگل! کے! کنارہ آگیا کنارہ آگیا۔ ارے پچا کشتی کو کنارے پر جانے ہے۔" بجر گل کا منہ جرت ہے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا لیکن کشتی ایک جھکے سے کنارے پر چڑھ گئی تھی۔ بجر گلی اور اس کی ساتھی عورت دہشت ہے سرد ہو گئے۔ سيمال ليا-

وہ دونوں نیچ بھاگ رہے تھے ادر پانی کی آ دانہ وہیں سے آرہی تھی میرے کے بڑا جران کن منظر تھا۔ یہ جگہ میرے کے بڑا جران کن منظر تھا۔ یہ جگہ نیچ وائر کر پانی میں چلی جاتی تھی اور میساں اچھی خاصی رو تھی تھی۔ اس دوشنی میں جھے ایک بڑی ہی تشق نظر آتی جس پر یادبان بندھے ہوئے تھے۔ اس دونوں دوڑ کر بختی پر سوار ہوگئے اور میں نے بھی کسرنہ چھوڑی۔ برکڑی نے فورا اس اور نوس کھول دیا جو کھوٹے سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب جھٹکا گگ گار میں ہے جاگروں گا گیاں میں ہے۔ جاگروں کا لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور ایک بانس پکو لیا جو بختی کے در میان بندھا ہوا تھا۔

مشتى يانى ميس آگ برج كى- وه بادبان ك سارك بماؤي چل برى محى- ميرى سمجھ میں نمیں آرہا تھا کہ کیا ہورہا ہے۔ عورت مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آئسیں عجیب سے انداز میں چک رہی تھیں۔ وہ کچھ بدیرا بھی ری تھی۔ بجر آئی نے آگے برے کہ بادبان كا مرخ تبديل كيا- مين ضاموش كمرا است كور ربا تفا- بجركى كا يره كالا مو ؟ جاربا تفا طال ملك يسك اس كے چرك كا رنگ اليا تهي تحاليكن اب يول لگ ربا تحاجي اس ك سارے وجود پر سابی چرختی جاری تھی۔ چراس کی آنکھیں سرخ ہونے لکیں۔ وہ عجیب ے انداز میں بنے لگا تھا اور اس کی سرخ سرخ آ تھوں میں شیطانی چک نظر آری تھی۔ بھراس نے ہونوں کو گول کیا اور اس کے منہ سے تیز ہوا نکلنے لگی۔ اس ہوا کا احساس اتے فاصلے پر مجھی ہورہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ بیہ ہوا یادیان میں بھری جارہی ہے اور کشتی کی رفتار تیز ہونے لگی ہے۔ صورت حال کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی گئی اور پہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مشتی کی برق رفاری کسی خوفاک عادثے کو جنم دینے والی ہے۔ بجر تکی واقعی ایک عبیت روح تھا۔ یہ بے آسرائشتی اس انو کے دریا میں الت بھی علی ہے۔ یں نے فورا ہی اپنی جگ چھوڑی اور جر کی کے سامنے چہنے گیا۔ بجر کی نے بادیان کی طرف سے تظریں ہٹا کر مجھے دیکھا اور بھراس کی شرارت سے محراتی سرخ آ تھوں میں نفرت کی برچھائیاں دوڑنے لکیں۔ اس نے خوشخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور رخ تبدیل كرليا- اس كے دونوں سے نظنے والى دوا ميرے عينے يريزى اور مجھے ايا محسوس مواجيے کوئی سخت اور مونی سل میرے سینے یر آسکی ہو اور مجھے بوری قوت سے نیچے و مکیل رای ہو۔ لیکن قدرت نے مجھے بھی اس وقت ہمت عطاکی ہوئی تھی۔ تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کئے دے رہی تھی لیکن میرے قدموں میں ایک تل برابر بھی لفزش پیدا

ہوتی تم سے جب میں سب پکھ کرچکا ہو آ۔" وہ رونے لگا۔ میں نے تھوڑی در کے ابعد اس سے کما۔

"دوہ بتا برگد کے بیچے بچھے ہو لوگ کے تھے انہیں تونے کیوں ستایا تھا؟"

"ارے کام تھا میرا بید کال مھتی حاصل کرنے کے لئے بچھے ان سب کو موت کے کھاٹ اتارتا پڑا تھا اور ابھی تو اور بھی بہت بچھ کرنا تھا بچھے پر ٹھیک ہے بید مرضی نہیں تھی مماکالی کی تونہ سی۔ ممابلی نے بچھے یہ شکتی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تھیک ہے۔"

یہ کمیہ کر اچابک اس نے اپنے لباس سے ایک تخفج نکالا اور اپنی گردان پر بچیر لیا۔
خون کے فوارے بچھ تک بہنچ تھے اور میں اچھل کر چچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی گردان ایک جانب لیک گئی تھی اور اس کے شہر رگ سے خون بھر رہا تھا۔ بھی در وہ اس کی گرون ایک اور پھرا بوئے اس کی گرون ایک ہوئے جے انہیں بھی ہوئے اس کے باتھوں برباد مونے والے اس کے باتھوں برباد ہوئے والے اس کے باتھوں برباد ہوئے والے تھے اللہ نے اشیس بچا دیا تھا۔

اب يهال ركنا بي كار تفا چنانچ بين دېل سے آگے بيڑھ گيا۔ ول و دماغ بين ايک چيپ سا المكا ابن تفاد طبعيت بين فرحت اور خوشگوارئ تھی۔ بيد ایک الگ دنیا ہے جس سے ميرا واسط پر رہا تھا۔ باہر كے لوگ بچھ بھی نہيں جانے ان تمام چيزوں كے بارے ميں۔ ليكن اب تھے بڑا ادراك ہوتا جارہا تھا۔ آہ۔ واقعی بيد ایک انو کھی دنیا ہے جس كا سائنس كی دنیا ہے كوئی تعلق نہيں ہے۔ جو تجيب و غريب ايجادات كردائ ہے۔ پت نہيں۔ آنے والے وقت ميں سائنس كا جادہ اس جادہ سے آگے ہوگا يا چراس جادہ كا ابنا ایک مقام قائم رہے گا۔ بہرطال ميں دہاں سے آگے بڑھ گيا اور پر تھی ایک مقام قائم رہے گا۔ برئ اور جب تھی گيا اور بہ تھی گيا تو ایک جگہ بہتے گيا۔ برئ فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گيا اور جب تھی گيا تو ایک جگہ بہتے گيا۔ برئ فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گيا اور وہیں لیٹ لیٹے لیٹے رات ہوگئی لیکن میں حوال نہیں تھی۔ ایک آو ایک جگہ بہتے گیا۔ برئ فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گیا اور وہیں لیٹ لیٹے لیٹے رات ہوگئی لیکن میں حوال واری بی تھی۔ آسان کو دیکھتا رہا۔ دل کی قرار میں بہت سے پیمول کھے ہوئے تھے۔ یادیں ذبن میں سرسرار دی تھیں۔ بہت سے واری بی بہت سے بھول کھے ہوئے تھے۔ یادیں ذبن میں سرسرار دی تھیں۔ بہت بی خود بخود واری باد دے اس وقت تک پھی نہیں کیا جا سکا۔

نیئر مہربان ہوگئ۔ رات کے آخری جصے میں کانی ٹھنڈک ہوگئی تھی۔ کئی بار آگھ کھلی اور میں نے قرب وجوار کے ماحول کو دیکھا۔ ہر طرف مکمل سنانا چھایا ہوا تھا۔ بہت میری سمجھ میں ایک کمھے کے لئے کچھ شیں آیا تھا لیکن پھر قورائی میرے کانوں میں آیک مرحم سے آواز ابھری۔

" بدبختوں نے دریا عبور کر لیا ہے۔ ایک سافل سے دو سرے سافل تک پہنچے گا مطلب میہ ہے کہ ان کا جادد ختم ہو جائے۔ اب انہیں مزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں سزا خود مل چکی ہے۔ " اچانک ہی خورت کی تیز چینیں اجرنے لیس اور پراس کے پورے بدن میں اس طرح آگ سکتے گئی۔ جیسے گیلا بارود جاتا ہے۔ شعلہ نہیں ابحر تا لیکن بکا بلکا دھواں تیز سم سراہٹ کے ساتھ بلند ہو تا ہے۔

"ارے مراکیارے مراکیا دے مراکیا۔ ارے بچاؤ۔ بچاؤ رے بچاؤ۔" بجرائی چیخے لگا وہ عورت کو افعانے کی کو شش کر رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ جمل رہے ہے۔ پھر وہ دریا میں کودا ادر چلوؤں میں پانی بحر بحر کر اس پر بچیئے آگا۔ لیکن عورت کا پورا جسم اس آگ میں ڈویا بوا تھا ادر سرخ ہو گیا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے آد حا پکا ہوا اوہ اور دہ راکھ ہونے گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہو کر کشتی میں ڈھیر ہو گئی۔ میں پھرتی ہے کشتی سے بینچ کود آیا تھا۔ برگی نے بھی ہوئی تھی سوراخ ہو گیا تھا۔ برگی نے بچھے دیکھا۔ کشتی میں بین اس جگہ جہاں عورت بینچی ہوئی تھی سوراخ ہو گیا تھا۔ اور راکھ نیچ سے فکل کریائی میں بین اس جگہ جہاں عورت بینچی ہوئی تھی سوراخ ہو گیا تھا۔ اور راکھ نیچ سے فکل کریائی میں بیند رہی تھی۔ بجرگی کا چرہ اس طرح ستا ہوا فظر آ رہا تھا۔ بین کا سارا خون نچو گیا ہو۔ وہ بہت زیادہ نڈھال فظر آنے لگا پھر کشتی ہے اثر کر چید درم آگے بوصا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر گھڑا ہو کرا سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔

" بَجُرَكِي المجمع اين بارك مين جا-" اس في نگامين اشاكر مجمع ويكها اور كردن بلايا موا بولا-

'' وختم کر دیا نا تو نے مجھے مار دیا۔ یکی تو میرا مان تھا۔ یکی تو میرا جادو تھا۔ یکی تو میں نے قبضے میں کی تھی۔ یہ سوگانیہ ہے۔ سوگانیہ کے بارے میں جانتا ہے۔ کال دیوی نے چھ عور تیس جنم وے کراس سنسار میں جمیعی تھیں اور انہیں شکتی دی تھی۔ میں نے نہ جانے کیسے کیسے بھن کرکے ایک سوگانیہ قبضے میں کی تھی۔ مال پورا ہو جاتا تو میں اس دھرتی کا بہت بردا جادوگر بن جانا۔ میرے پاس بری شکتی آجاتی پر حرای تو نے جھ سے سوگانیہ چھین کی جم کو دریا پار نمیں کرنا تھا۔ دریا پار کرنے سے سارے جادو ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی کی او تر تا ہر کالی شکتی کو جسم کر دیتی ہے۔ میں تو تجھ سے فائی کر دریا میں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وجھ ہدایت کردی گئی تھی کہ ایسی کس سے نہ الروں۔ لزائی تو میری اس سے جانا چاہتا تھا۔ وجھ ہدایت کردی گئی تھی کہ ایسی کس سے نہ الروں۔ لزائی تو میری اس سے

کے بعد عورت کی طرف۔

"حینہ! یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں کا تو نہیں ہے۔" میں مسکراتا ہوا آگے بردهااور میں نے اے سلام کیا تو وہ خوش ہو کر بولا۔ "وعلیم السلام! آؤ بھیا آؤ۔ کیانام ہے تمہارا؟" "بابر علی۔"

"حم كرد بصيا! ميرانام بشيراب- يه مارى يوى ب حسينه! اور بصيابه مارى سرائے ب- كيا تهميں رہنے كى عبد جائے؟"

"بال- مسافر بول اس سرائے میں تھربا چاہتا ہوں-"

"جیرا کوئی کام بی نمیں ہے۔ جیسی جگہ جاہو حاصل کر او۔ چار کمرے ہیں ان میں ہر آرام کا بندویست کیا گیا ہے۔ کرایہ تمہاری مرضی کے مطابق جو دل جاہے دے دیتا۔ کھانے پینے کے پیسے الگ ہوتے ہیں۔ جی کی جائے جب بھی پو گے۔ پچاس پیسے میں لیے گی۔ ووپسر کو کھانا کھاؤ گے تو ایک روپ کا لیے گا۔ رات کو بھی کھانا ایک روپ کا لیے گا۔"

اد تھیک ہے بشیرے! میں تماری اس سرائے میں تھرنا عابتا ہوں۔"

"چل رئ حسینے ذرا در کیے۔ آؤ۔۔۔۔۔۔۔۔ ذرا بھائی جان کو کمرہ دکھا دیں۔ اچھا تو ادھر ہنڈیا پر بیٹھ میں دکھائے دیتا ہوں یہ کمرہ۔ " بشیرا خود میرے ساتھ چل پڑا۔ ہو کمرہ اس نے مجھے دکھایا تھا وہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اوپر پچوٹس کا چھیر پڑا ہوا تھا۔ مٹی میں دو تئین روشندان نکالے گئے تھے جس سے کمرہ خوب روشن ہوگیا تھا۔ ایک طرف باتول سے بی چار پائی بڑی ہوئی تھی۔ دو مری جانب پائی کا ایک مٹکا لوہ کے گھڑو نے پر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی گلاس بھی تھا۔ یہ تھی اس کمرے کی کل کا نکات۔ مجھے دہ بہت پہند آیا اور میں

" فیک ہے کھے کرہ پندے۔"

" بھائی بی او ہے تو کوئی الکیف نہیں ہوگ۔ مرھے پینیکی دیے ہوں گ۔"

" یہ لو۔ " میں نے پچھ نوٹ اے ویٹے اور وہ جرت ے نوٹوں کو دیکھنے لگا پجر بولا۔
" ارے نہ بھیا نا۔ اتنے سارے تھوڑی۔ ہم ہے ایمان نہیں ہیں لاؤ ذرا دکھاؤ۔"
میں نے نوٹ اس کے سامنے کئے تو اس نے اس میں ہے پچھ رقم اٹھا لی۔ اور کھنے لگا۔
" بس ہفتے بھر کا کرایہ اور کھانے کا فرچہ۔ جب جاؤے نا یماں ے تو ضاب کرکے

دیم تک جاگنا اور مو تا رہائی کے بعد منے ہوگئی اور میں اپنی جگہ ہے اٹھ گیا۔ ہمرمال سل تو سفری ہو تا ہے۔ میں بہت دیر تک چلنا رہا اور پحرکانی فاصلے پر ججھے درخت کھیت انظر آئے جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی آبادی قریب آرہی تھی۔ آبادی کے پہلے درخت کے پائی رکا۔ پچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ پیٹے ہوئے تھے۔ ججھے دیکھ کر انہوں نے پر پچڑپھڑائے اور ان میں سے ایک گدھ پچڑپھڑائے ہوا اڑ گیا جسے کمی کو میری آلم کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ ہمرحال میہ ایک بھیانگ منظر تھا۔ دائیں بائیں بہت سے مردہ خور ختظر بیٹھے تھے۔ غالباً وہ یہ موج رہ بھیانگ ہوسکنا ہے پچھ فاصلے پر بہتی کر میں دم توڑ دوں لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ میرے بدن ہوسکنا ہے پچھ فاصلے پر بہتی کر میں دم توڑ دوں لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ میرے بدن میں ترکیک دیکھ کر دہ خوف ذدہ ہو کر اپنے پہلے پہلے پیروں سے انچل انچل کر چچھے ہئے انسانوں پر بھی تھلے کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میری تگاہیں چاروں طرف بھنلے گیس اور پھر میں نے ایک موٹی می گئری اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مردہ خور غالباً میرے میں نے ایک موٹی می گئری اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مردہ خور غالباً میرے میں نے ایک موٹی می گئری اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مردہ خور غالباً میرے ارادے کو بھانی گئے تھے۔ چنانچہ جو آس پاس موجود تھے وہ بھی چیخے ہوئے اور گئے۔

بسرحال اب سیحے بین تعین آمہا تھا کہ کیا کروں۔ بستی کے آگار نظر آمرے تھے بیں آبستہ آبستہ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا اور پھر تھوڈی دیر کے بعد بین بستی کے ابتدائی سرے بین داخل ہوگیا۔ پھوٹی کی بستی تھی ایک طرف نظر پڑی تو ایک بجیب سی خوشیو نفتوں سے عمرائی۔ یقینا گوشت بھوتا جا رہا تھا۔ نہ جائے کس طرح بھوک چیک انفی اور بین اس طرف چل پڑا۔ بڑے برے پولے چھر پڑے ہوئے تھے۔ سامنے کے جھے بین اس طرف چل پڑا۔ بڑے برے بڑھے مٹی کا ٹور لگا ہوا تھا۔ سامنے مٹی کے چو لیے بے دس بارہ جارہا تیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یکھیے میں کوئے سے بلدی اور مصالح کی خوشیو اننی بین ہوئے تھے جن پر دو تین دیکھے چڑھے ہوئے ایک اچھی شکل و صورت کی خورت ہاتھ بین میں کے ایک دیگھے جان کے دیگھے بین ایک دیکھی سے ایک دیکھی کا ڈھی جانے دیکھی بین اور پھر زورے آواز دی۔

"بشیرے- ارب او بشیر- ذرا تھی کا ڈب تو اٹھا دینا۔" ایک دیلے پہلے بدن کا آدی ' تھی کا ایک ڈب لئے ہوئے اندر داخل موا۔ گوشت پک رہا تھا۔ عورت نے تھی کے ڈپ میں سے تین چار کفلیر تھی نکال کر دیکھے میں ڈالا اور پھراے آدھ کھلا جموڑ کر کفلیر صاف کرنے گئی۔ اس دوران بشیرے نے مجھے دیکھا تھا۔ پھر دوبارہ چونک کر دیکھا تھا اور اس اب دیکھو سوکھ کر دگر ہو گئے ہیں۔ کہتی ہے کم خرچہ کرد۔ آنے والے وقت کے لئے پکھ بچا کر رکھو۔ اب دودہ چڑھا دیا ہے دو گلای۔ ایک گلاس خود پئیں گے ایک خمیس دیں گے۔ اللہ کرے اندر ہی رہے۔ بلکہ کمہ دیں گے کہ ذرا پردہ وروہ کیا کر۔ بعد بیں تمارے ساتھ پردہ تو اور دیں گے۔" بشیرا بہت سیدھا سادھا آدی معلوم ہوتا تھا میں جننے لگا۔ بجریں نے کہا۔

«بیرے! تم ممی معیبت کے بارے میں بنا رہے تھے۔" اتن در میں حسینہ آئنی میرے الفاظ اس نے سن لئے تھے۔ بشیرے کو گھورتی ہوئی بول۔

"مصیبت کے بارے میں بتا رہے ہوں گے نا۔ یہ ججھے مصیبت کے سوا اور کیا سجھتے میں۔ بشیرے تجھے اللہ سمجھے۔ زندگی تیرے لئے بریاد کردی۔ اپنے لئے پچھے نہ کیا اور تو اب جھی مجھے مصیبت کہتا ہے۔"

"ارے ارے ارب ایس۔ خوافواہ سر لگ ربی ہے اور تجھے شرم نہیں آتی مسلمان عورت ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ سرائے چلاتے ہیں گرابیا تو نہیں کہ تو مسافر کے سائے بھی آجائے۔ کوئی رشتہ نا آتا تو ہے نہیں تیرا۔" بشیرے نے پھی اس اندازے کما کہ حمید کچھ شرعندہ می ہوگی۔ ٹیم پولی۔

"اور توجو مجھے مصیت مصیبت کے جارہا ہے۔"

" تیری جان کی متم ایسی کوئی بات نمیس ب- بیس تو بھائی جان کو اس مصیبت کے بارے میں بتا رہاتھا جس میں اس وقت ماری بہتی جلا ہے۔"

"اوبو- اجها-" حيد مطمئن بوكي اور بولي-

" میں ذرا اندر جاری ہوں۔ ہانڈی واندی مت جلا دیتا اور کیا تو پردے وردے کی بات کرتا ہے۔ ہم بی مسافروں کو کھانا بات کرتا ہے۔ بھائی جان! آپ بی دیکھو۔ ہم دو بتدے ہیں۔ ہم بی مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم بی مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم بی آنے جانے والوں کے لئے سب کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں۔ اب میں پردہ کرکے بیٹھ جاؤں تو یہ سنبھال لے گا؟ ہنڈیا تک تو صحح پکا نمیں سکتا۔"

"ارے جا بابا جانہ ہمیں بات کرنے دے ذرا بات کردہ ہیں۔" بشرے نے کما اور وہ دانت بیتی موئی اندر چلی گئی۔

میں ہنتار ہاتھا۔

" ارا بشرے تم و بوے مزے کے آدی ہو۔ صرف جائے کے لئے تم نے اے الله

پنے واپس لے لینا۔ ہمارے تکلیں تو ہمیں وے وینا۔" "محک ہے۔"

"میں ابھی حمینہ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ آکر دری وغیرہ بچھادے گی۔ تکیہ اور کھیں بھی مل جائے گا۔ اب یہ بتاؤ۔ پکھ کھاؤ کے بیو گے؟" میں جائے گا۔ اب یہ بتاؤ۔ پکھ کھاؤ کے بیو گے؟"

"إلى- جائ كابندويت موسكتاب؟"

"ہو کیا سکتا ہے ، ہے ..... وہ بھی دودھ اور بن والى جاہو تو يا ہر آجاؤ۔ حيد كرے كى صفائى كردے كى-"

" ٹھیک ہے۔" میں نے کما اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے ساتھ یا ہر نکل آیا تھا۔ باہر آگر اس نے کما۔

"حید! سارالین دین ہوگیا ہے۔ جا کمرہ صاف کر دے۔ دری تکیہ رکھ دے۔ نی چادر بچھا دے۔ شریف آدی معلوم ہوتے ہیں بھیا! بابر علی نام بتایا آپ نے؟" "بال۔"

> "ادرانام بشرے اور یہ اداری میوی ہے حسینا۔" "تم بتا چکے ہو۔ مرتم نے اپنی بستی کا نام نیس بتایا۔"

"حسن آباد- حسن آباد نام ب اس کا- برت التھ لوگوں کی بستی ہے بھیا۔ نہ گوئی الزائی ند جھڑا سب اپنے آرام سے رہتے ہیں۔ بس چھیا دنوں سے پچھ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی۔ مندوں میں گھنے بجتے ہیں مسلمان بھی۔ مندوں میں گھنے بجتے ہیں۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے ادر سب مل کر دعا میں مالگتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے بحائے۔"

"اچھا کوئی مصیت ہے؟"

"بال- بھیا! جائے بنا دیں پہلے حمیں- ارے یہ حینا بھی بس ایک ہی ہے- ایک باندی پر ایک ہی ہے- ایک باندی پر ایک ہوں ہے- ایک باندی پر ایک ہوئی ہے- دوسری ماندی جل رہی ہے- ابھی ایک منٹ بھیا! جائے کا پائی چڑھاتے ہیں-" اس نے کما اور ایک ماندی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس میں تھو ڈا سا پائی ڈالا اور کیر ایک بڑے سے برتن میں دودھ ڈکلا اور اے ایک دیچی میں ڈال کرچو لیے پر رکھ دیا- بھر مسکرا کر بولا۔

و تساری بری مریانی جھیا! تمہارے چکر میں جائے ہمیں بھی مل جائے گی۔ بھائی بردی سیجوس ہوی ملی ہوئی سیجوس ہوں میں۔ سیجوس ہوی ملی ہے ہمیں۔ نہ کھانے ویق ہے نہ چینے دیتی ہے۔ پہلے پہلوائی کرتے تھے۔ کھیت اور چنگل ہیں۔"

"بابو جی- ٹولیاں بن ہیں دس دس آدمیوں کی- کلماڑے۔ بلم اور دوسری چیزیں
کے کرون اور رات پہرہ دیا جاتا ہے گرکوئی نہ کوئی مارا ہی جاتا ہے۔ جو پانچ بندے مارے
گئے ہیں ان میں تبن ہندو ہیں اور دو مسلمان گربری جوان موتیں ہوئی ہیں۔ ول بل کررہ
گئے ہیں۔ بنین گھربریاو ہوگئے ہیں۔ چوتھا تو خیرا کیک بو ڑھا آدی تھا کریم خان بیچارہ۔ پانچویں
بھی ایک عورت تھی جو عمروسیدہ تھی اور اس کا کوئی بھی شیس تھا۔ پر کوئی بھی ہویہ خطرہ
توسب کو پیش آسکتا ہے۔"

"میں میں کمد مہاتھا تاکہ ہو سکتا ہے جس طرح ہیں سال پہلے کوئی بھیریا ان علاقوں میں تھس آیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی کوئی جانور کہیں سے آگیا ہو۔"

"وی تو ہم بتا رہ سے کہ ایک ایک کونے کھدرے میں علاش کر لیا گیا ہے۔ کچھ مجھی نظر نمیں آتا۔ بس آپ یہ سمجھ لو کہ شبہ تو دل سے نکال بی دیا گیا ہے کہ وہ کوئی جانور ہے۔"

آ پھر؟" میں فے جرت سے کما اور بھیرا جرت سے اوھر اُوھر دیکھنے لگا پھر بولا۔
"حیند کہتی ہے کہ کوئی بات منہ سے مت نگالیں۔ طاق سے نکلی طاق میں پنجی
لیکن بابو تی! تم تو باہر کے آ دی ہو۔ تم بھلا کس سے کہنے جا رہے ہو۔ بات سے ہے کہ حسن
آباد میں ہندو مسلمان برت امن سے رہتے ہیں۔ بھی کمی کے درمیان جھڑا نہیں ہو تا
ای لئے دین دھرم کی باتوں پر خاص طور سے عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن شبہ ہے کہ یہ سارا کیا دھرا ای آدمی کا ہے جو جنت میں سانپ کی طرح کھسا چلا آیا ہے۔"

و کون؟ میں نے سوال کیا۔

"لالوچند-" بشرے نے جواب دیا۔ میں اے دیکھنے نگا پھر میں نے کمار "لالوچند کون ہے؟"

"بس بی- تھوٹرے دن پہلے بہتی ہیں آیا تھا۔ عجیب ی شخصیت کا مالک ہے چھوٹا ساقد کو ہو اُگل ہوا۔ جبرے بہتی ہیں آیا تھا۔ عجیب کی شخصیت کا مالک ہے چھوٹا ساقد کو ہو اُگل ہوا۔ چہرے ہیں بھیک مانکتے ہوئے آیا تھا۔ پہلے چوہری دین دیال کے پاس گیا اور دین دیال ہے کماکہ وہ اے اپنے گھر نوکر رکھ لے۔ پہلے چوہری دیال جی کو بھی نہ جانے کیوں اس ہے چھے نفرت می محسوس ہوئی تھی۔ بتا مہتے وہ شکل بی سے پالی نظر آتا ہے۔ میں تو اے اپنے گھر کمی کام کے لئے بھی شیں۔ رکھوں گا۔ وہ دین دیال جی کے گھر چکر نگاتا رہا اور بھر جب دین دیال جی نے اے کوئی

"بابو جی! آپ جیس مجھتے۔ اب دو گلاسوں میں چائے ڈالوں گا ایک آپ کو دوں گا اور دو مرا خود پیوں گا اور دھو کر رکھ دوں گا تاکہ اس پید تہ چلے۔ ورنہ میری جان کو آجائے گی۔" میں بنتا رہا۔ تھو ڈی ویر کے بعد بشیرے نے دودھ میں پی ڈالی اور اس دم دیتے لگا۔ پھراس نے دو گلاس چائے بتا کرایک گلاس چائے میرے ہاتھ میں شھادی تھی۔ "تم نے بتایا تیس بشیرے کہ کیا تھہ ہے۔"

"كيا بنائيں بالوجى! بس بول سمجھ كوكم مصيب آتى ہے بہتى ميں كى بندے مار ديئے گئے بيں۔ كوئى ان كى كردن او طركيتا ہے اور دانتوں سے اور وہ مرجاتے ہیں۔ پانچ بندے مرچكے ہيں جن ميں ايك عورت ہے۔ ايك مخصوص علاقے ميں يہ واردات ہوتى ہے۔ ايك ورخت ہے جس كے پاس سے كزرنے والے كايہ حال ہوتا ہے۔ بانچوں لاشيں درخت كے شيخے لى بیں۔"

"ادے۔ ویے تمارے اطراف میں در تدے تو ہو کتے ہیں۔"

"ایک شین ہے بابوجی! ایک شیں ہے اور آج کی بات شیں ہے۔ بین سال سے تو کوئی درندہ اس بہتی میں شیں آیا۔ بین سال پہلے ایک دفعہ ساتھا کہ کوئی بھیڑیا آگیا ہے۔ پہتہ شیں کمال سے آگیا تھا۔ مار دیا بہتی والوں نے اسے۔ اس کے بعد یمان ورندے تمیں طبح بابوجی! دور دور تک شیں بین۔ لومڑی یا گیدڑ وغیرہ کبھی کبھی البتہ تظر آجاتے ہیں۔ لیکن اور کوئی جانور ادھر شیں آیا۔"

وول تماراكيامطلب ب كركون بي دوده نرخره ادهيرويتاب"

"ایک منف" بشرے نے جاری جاری چائے حلق میں اعدی کچر گلاس دھو کر اوندھاکرکے رکھ دیا۔ میرے گلاس کی جانب اس نے توجہ نمیں دی تھی۔ بیوی سے واقعی بہت زیادہ ڈر تا تھا شاید۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا مگر حسینا کا کمیں وجود نمیں تھا۔ پھر وہ شجیدہ ہوگیا۔

"بال تو بابوتی! ہم بنا رہے تھے کہ وہ فرخرہ ادھیر دیتا ہے۔ بابو بی آپ کو کیا بنا کیں۔
ہم تو خیر استے نہیں ڈرتے لیکن ہندو دھرم والے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ دیسے تو ہم بھی
جانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک ون آنای ہوتی ہے اور چر بابو بی
سے تو ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کررہے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس
لئے مسلمان بہت کم ڈرتے ہیں لیکن حادثے تو ہوتے ہی رہے ہیں۔ "
لئے مسلمان بہت کم ڈرتے ہیں لیکن حادثے تو ہوتے ہی رہے ہیں۔ "

موقع نہیں ویاتو گاؤں کے کنارے پر ایک مرحیا ڈال کر اس میں رہتے نگا۔ مرحیا ایک ورفت کے پنج بائد حمی گئی ہے اور دہاں اس نے اپنا نمکانہ بتا لیا ہے۔ چرپائی نے کھی ایسے چکر چلائے کہ لوگ اس کے پاس آنے جانے گئے۔ اے کھائے پنے کی چنزیں وسلا گئے اور اس کے تو مزے ہوگئے۔ پر وہ ہے بڑا خطرناک۔ اندازہ یہ ہو تا ہے کہ وہ چھ اللہ منتر کرتا ہے اور جادو ٹونے کرکے لوگوں کو چانستا رہتا ہے۔ ایکی ہی کو فی بات ہے بالدق اللہ مسر کرتا ہے اور جادو ٹونے کرکے لوگوں کو چانستا رہتا ہے۔ ایکی ہی کو فی بات ہے بالدق اللہ مسر کی موج رہے ہیں کہ الاو چند ہی ان تمام جھڑوں کی بقیاد ہے اور اس نے کا لے علم سے ہمارے بندے مار دیتے ہیں۔ یہ سب اس کی کارستانی ہے۔ میری بیوی تو ڈرکے مارے پاگل ہوئی جارہی ہے۔ کہتی ہے کہ گھر ہی چھوڑ دو۔ کیس اور جاکر دہو۔ اب بتا ہے بابو ہی بابو ہی بیدا ہوا۔ یہیں ساری زندگی گزاری گھر کیے چھوڑ سکتا ہوں۔ بتا ہے بابو ہی معمولی بات ہے۔"

"باں اور گھر چھوڑنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کو مل جل کریہ کام کرنا ہوگا۔ پہتہ تو چل ہی جائے گا کہ آخر وہ کون ہے جو اس طمٹ انسانوں کو نقصان پنجانا ہے یا ان کی زندگلیاں لیتا ہے۔"

بشراسوچ میں فوب گیا تھا۔ موج میں میں جسی فوبا ہوا تھا۔ یہاں میری آخہ بلادہ اللہ بنیں تھی یقیناً یہاں بھی بھی کوئی کام کرتا ہے۔ پانچ انسان موت کے گھاٹ اثر گئے تھے۔ آخر کیے؟ اور نہیں کما جا سکتا تھا کہ آگے کیا ہو۔ بہرطال سے جگہ قیام کے لئے نمایت موزوں تھی۔ بشرے اور حیتا بوے ایجھے لوگ تھے۔ میرا دل ان سے لگتا تھا۔ میں سے فیصلہ کر چکا تھا اب بھی کچھ وقت میساں گزارتا ہی پڑے گا۔ پہلا دن یہاں گزر گیا۔ بستی فیصلہ کر چکا تھا اب بھی کچھ وقت میساں گزارتا ہی پڑے گا۔ پہلا دن یہاں گزر گیا۔ بستی کے لوگ کمی بات پر خاص طور سے توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسرے دن میں گھوت پھرنے کے لئے ذکل گیا اور کھی آگے چلا آیا۔ کھیتوں اور جنگوں کے موا اور کھی بھی نہیں گارے کی بعد میں مٹھ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مٹھ کے بھی ایس کانی دور ذکل آنے کے بعد میں مٹھ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مٹھ کے بیک ساہ رنگ کی نمارت بھی نظر آئی۔ میرے قدم غیرافقیاری طور پر اس محارت کی حان اپٹھ گئے۔

تھی۔ نہ جانے کیسی عمارت تھی لیکن میرے گئے بری دلچپی کا باعث تھی۔ چنانچہ میں آگے برصتا ہوا اس کے ورداؤے پر بہتی گیا۔ پھرا چانک ہی میرے دماغ کو جھٹکا سالگا۔ نہ جانے کیوں یہ عمارت کچھ جانی بہچانی ہی نظر آرہی تھی۔ کم از کم میرے ذہن کے کسی تکوشے میں اس کا وجود موجود تھا گریہ سمجھ میں شیس آرہا تھا کہ میں نے اے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ یہ انو تھی ہی بات تھی۔ میرے قدم آگے برصتے چلے گئے اور پھر میں اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ ول کی دھڑ کئیں انتہائی تیز تھیں۔ وہی محرامیں وہی اعداد آگ برصتا ہوا میں اس برے سے فصلے ول کی دھڑ کئیں انتہائی تیز تھیں۔ وہی محرامیں کچھ روشن وانوں برصتا ہوا میں اس برے سے فصلے ول کی دھڑ کئیں انتہائی تیز تھیں۔ وہی محرامیں کچھ روشن وانوں برصتا ہوا میں اس برے سے ماحول کو تھوڑا سا منور کر دیا تھا۔ ورنہ شاید وہاں پچھ تظر بھی سے

میں نے دیکھنا کہ عمارت کے درمیان میں ہنوبان کا بت لگا ہوا ہے۔ ہاتھ میں گرز لئے ہنوبان کا بت بہت خوفناک نظر آرہا تھا اور اس سنسان باحول میں یوں لگ رہا تھا بھیے ابھی بت اپنی جگہ ہے آگے بڑھے گا اور مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں نے اس کی آتھوں میں غیر معمولی چمک دیکھی تھی۔ حالانکہ پیخر کا تراشا ہوا بت تھا لیکن اس کی آتھوں جاندار محبوس ہوتی تھیں۔ میں ان آتھوں میں آتھیں ڈال کر دیکھنا رہا لیکن کوئی خاص بات میں ہوئی۔ یہ صرف تھائی اور ماحول کا دیا ہوا ایک تصور تھا۔ البتہ میں اس عمارت کی شامائی کے بارے میں اب بھی موج رہا تھا۔ پھر میں آگے بڑھ کر اس بت کے بالکل قریب

بلکی بلکی مرمراہیم اجرری تھیں۔ یوں لگنا تھاجیے آس پاس کوئی موجود ہے۔ یس نے اوھر اُدھر دیکھا اور پھر ہمت کے قدموں بیں مجھے کوئی ساہ سی شے پھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ یس ایک دم بیٹھ کراے دیکھنے لگا۔ لیکن وہاں پھر بھی شیل تھا۔ یس خون کے پھر حصے نمایاں طور پر نظر آرہ سے۔ حالا نکہ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ میں نے النے ہاتھ ے خون کو تھوڑا سارگر کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے چھت گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ورات میری افکی میں گئے رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے اس بال کے ایک ایک کوشے کا جائزہ لیا۔ اندر ونی سمت ایک وروازہ بنا ہوا تھا۔ میں ہمت کرکے اس وروازے سے اندر واغل ہوگیا۔ ایک بمت چھوٹا ساکھرہ تھا لیکن بالکل خالی۔ وہاں کے بھی شمیں تھا۔ میں واغل ہوگیا۔ ایک بمت پھوٹا ساکھرہ تھا لیکن بالکل خالی۔ وہاں کے بھی شمیں تھا۔ میس کرے ورو دیوار کا جائزہ لیتا رہا اور پھروہاں سے باہر نگل آیا۔ یوں نگا جسے کوئی بھاگ کر دروازے سے باہر نگل آیا۔ یوں نگا جسے کوئی بھاگ کر دروازے سے باہر نگل آیا۔ یوں نگا جسے کوئی بھاگ

بت در تک چکرائے رکھااس کے بعد مرائے واپس آلیا۔

اوگ جھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا جاہتے تھے۔ لیکن سیدھے مادھے لوگ تھی ہمت تمیں برقی ہوگی۔ دوسرے دن ش پھرایی جگہ ے باہر نکل آیا۔ مالانك اس يُراسرار عمارت كي طرف آن كاكوئي خيال نيس تقال ليكن پحر بهي قدم اس كي جانب بن اٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں میں اس طرف چل پڑا تھا۔ اس وقت ایک عجیب سی ب كل محسوس بوري تحى اورين يد سوج ريا تحاكد مجه كياكرنا جائية بمرهال مين اى عمارت کی جانب چل بڑا۔ عمل خاموشی حیجائی ہوئی تھی۔ دور دور تک سناٹا کھیلا ہوا تھا۔ كونى آواز نمين تحى- رائ بحر كمي زنده انسان كا وجود بهي نظر نمين آيا- كمني اور خوفناک جھاڑیاں' خاموش کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان سے احتیاط سے گزر رہاتھا کیونکہ وہاں سانپ موجود تھے لیکن سانپوں کے خوف سے میں نے اپناارادہ ترک نہیں کیا تھا۔ یوں الکتا تھا جیے کوئی انجانی قوت مجھے وہاں لے جارتی ہے۔ نیم تاریک ماحول میں ب عارت بیش کی مانند بھیانک نظر آرہی تھی۔ لیکن اس کے دروازے سے میں اندر قدم ر کھتے ہی میں بری طرح چونک برا۔ ایک مرحم می آواز آری تھی جیسے دو افراد آبس میں یاتی کردے ہوں۔ یں ایک وم سیسل عمیانہ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ تحوزی دیر کے بعد ایک آدی وہاں ہے باہر نکلا۔ دو سرا اس سے چند قدم چیجے تھا اور شاید كي كرك آربا تحا- دولول الدر سے باہر نگا۔ بین اس وقت ایك چوڑے ستون كى آثر میں تھا۔ میں نے سانس تک روک لیا اور ان لوگوں کا قریب ہے گزرنے کا انتظار کرنے نگا۔ دونوں باتی کرتے ہوئے آرے تھے۔ان یس سے ایک کمد رہا تھا۔

"دیکھولالو چند! ہرکام احتیاط سے کرو۔ اس کی تو تم قکر ہی مت کرو کہ جہیں بہاں کوئی نقصان پنچے گا۔ ویسے بھی تم دیکھ رہ ہو کہ لوگ آہت آہت تہماری جانب متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں میں یہ جاہتا ہوں کہ ہم دونوں دو مختلف جیشیتوں سے ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں میں یہ جاہتا ہوں کہ ہم دونوں دو مختلف جیشیتوں سے سال رہیں ادر اچا کام کریں۔ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اور خود تماشہ ویکھیں۔ اس کے بعد تم دیکھنا ہمادا دھندا کیسے جاتا ہے۔"

"تم فکر مت کرد۔ جیسائم کو کے ویا ہی میں کردہا ہوں اور ویا ہی کرا رہوں گا۔"

"ا بھی پکھ دن رک جاؤ۔ ہم نیاشکار ڈرا ویر کے بعد کریں گ۔ پانچ بندے ہلاک کر بچے ہیں۔ اس لئے میہ لوگ ذرا تیادہ جذباتی ہورہ میں۔ ذرا ان کے جذبات مستڈے ہو دور دور تک کا جائزہ لیتی رہیں لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ البت اس بات کا بھے اندازہ الله کہ اگر کوئی بہاں چھپنے کی کوشش کرے تو اول تو عمارت ہی بہت وسیع تھی اوراس بیں اتنی گنجائش تھی کہ آساتی ہے چھپا جا سکے۔ لیکن آس پاس بھری ہوئی جساڑیوں میں تو اگر بہت ہے لوگ بھی چھپنا چاہیں تو ان کا سراغ نگانا مشکل ہو جائے۔ ویسے اس میں کوئی شکسہ نہیں ہے کہ یہ جگہ بہت ٹراسرار تھی۔

میں بھا گتے ہوئے قد موں کا تعاقب کرتا ہوا باہر نکا تھا لیکن ابھی وہاں بہت ی چزیں جائزہ لینے کے لئے موجود تھیں۔ چنانچہ پھراندر داخل ہو گیااور ایک یار پھریال میں ادهر أدهر ويوارون اور كونون كحدرون كو علاش كرف لكد صاف ظاهر جوكيا تفاكه بد جك انسانی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ دیوار میں دو متعلیں گڑی ہوئی تھیں جن میں نہ جائے کیا چیز جلائی جاتی متحی- رونی سے بنی ہوئی بتیاں ان مشعلوں میں تراشے ہوئے و سول میں بیری ہوئی تھیں اور ایک عجیب سے رنگ کاموم جیسا مادہ بھی موجود تھا۔ یقیناً میہ بتیاں روشن کر دی جاتی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہاں بوجا ہوتی ہو۔ طاہر ہے تدہب کے متوالے این اپنے وهرم کے مطابق یہ سب کھ کرتے ہی جی لیکن جگہ بے حد بھیانک اور پڑا سرار تھی۔ میں نے اس کا بورا بورا جائزہ لیا اور اس کے بعد دہاں ہے بھی باہر کال آ ا۔ یہ اندازہ منیں ہو سکا تھا کہ اس آدی نے جس کا نام چھے الله چند بنایا کمیا تھا۔ ابنی وہ جھونیوی محمال بنائی ہے جمال وہ لوگوں کے لئے کام کرتاہے۔ اس عمارت میں تو ایبا کوئی نشان شیں تھا۔ حالانکہ عمارت ویکھ کریے اندازہ جو تا تھا کہ ضرور یمال کوئی خوفناک عمل جو تا ہو گا۔ خاص طورے خون کے وہ دھے جو مجھے ہنومان کے بت کے قدموں میں قطر آئے تھے۔ میرے لئے بوے قابل توجہ تھے۔ تکرمیں کیا کرسکا تھا۔ اگر اس خون کو کھرج کر یماں سے لے بھی جا تا تو کماں سے اس کا تجرب کرا تا کہ یہ انسانی خون ب یا کسی جانور کا خون۔ اس بات کے بھی امکانات تھے کہ میہ خون کی جانور کا ہوگا کیونکہ یوجا کے لئے نہ جانے کیا کیا طريقة اختيار كے جاتے ہيں۔ البت يہ بات ميں نے دل ميں سوچى تھى كد الاوچندكى كو تھى مجھی پہل کمیں آس باس موجود ہو۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ورخت کے تے کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے لیکن باہر نکلنے کے بعد میں تاصد نظر نگاہی ووڑائیں۔ الی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جھونپردی جے وہ لوگ مرتعیا كتے ہيں۔ ان وطراف ميں نہيں ہے۔ ميں اے تلاش كروں كا اور ديكھوں كا كہ وہ ب كيا چیز۔ بسرحال سے ساری باتھی اپنی جگ۔ تھیں میکن اس ٹراسرار عمارت کے ماحول نے مجھے

مسلمان۔ اور کوئی بات نئیں ہے۔" "اچھاب بتاؤ۔ لالوچند کو یساں سمس نے جگہ دی سخی؟"

"بس میں سوال گزیو ہے۔ چوہدری وین دیال کے بارے میں تو بتا چکا ہول میں تمہیں جمائی جان۔"

"فيس بالكل شين\_"

"ارے اوبو۔ اچھا کھیا ہے تمہردار ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ یمال الاوجند کو بھی اس فے یمال الاوجند کو بھی اس فے یمال دہند کے بھی اس دہنے کے لئے جگد دے دی تھی۔ ویسے تو برا آدی نمیں ہے۔ ویسے اب ذرا توگوں کے خیالات پدلنے جارہے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں کے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ لوگ میہ موج رہے ہیں کہ دین دیال نے تعصب برستے ہوئے الاوچند کو یمال لاکر رکھا ہے اور الالوچند گذرے علم کا ماہرہے۔ اس اس نے پانچ بندے ہلاک کئے ہیں۔ کچھ الی خبریں اور تی رہتی ہیں۔ اب ان خبروں کی تقدیق کون کرے بھائی ہی۔ "
ہیں۔ کچھ الی خبریں اور تی رہتی ہیں۔ اب ان خبروں کی تقدیق کون کرے بھائی ہی۔ "
ہیں تو ہیں تھا۔ اب ہو جی ہو تو کہا نمیں جاسکتا۔ "

"الحیک" بیں ہے گری سانس مے کر کہا۔ اب مید ایک شلت بن کیا تھا۔ مولوی چمن میک الاوچند اور وین دیال۔ ویسے کوئی چکر ضرور تھا ان کے درمیان۔ کوئی اسبا کام جورہا تھا۔ اب اس کے بعد مجھے لالوچند کو دیکھنا تھا کہ وہ کیا کررہا ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ اس پُرامرار محارت میں کیا کرنے گئے تھے۔ یہ معلوم کرتا بھی بڑا ضروری تھا۔ بمرحال میں یہ سوچا رہا کہ اب جھے کس انداز میں کام کرتا جائے۔ بچارہ بشیرا تو ایک میدھا مادھا آدی تھا اے کس مسللے میں خاص طور سے استعمال نمیں کیا جاسکتا تھا۔ بال الاوچند کو دیکھا جا سکتا تھا۔ بال الاوچند کی جھونپروی کی خلاش میں چل پڑا۔

و چار لوگوں سے میں نے اس سے بارے میں معلومات حاصل کیں تو مجھے پہتہ جال کیا۔ اس ورخت کا فاصلہ زیادہ شیں تھا جہال الاوجند نے اپنی جھونیزی بنا رکھی تھی۔ شام کے جھنیٹوں میں جس وقت میں اللوجند کی جھونیزی سے چھے فاصلے پر تھا تو میں نے اللوجند کو باہر نگلتے ہوئی ویکھا۔ وہ ایک سیدھ میں جارہا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کا چھیا کرنا شروع کر دیا اور پھر کانی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اس کھنڈر نما عمارت میں جا پہنچا۔ یمال اس وقت اس قدر ہولناک ماحول تھا کہ اس کے آس پاس سے گزرنے والوں پر بھی بے

جائیں تو پجر کام شروع کیا جائے گا۔'' وقت میں مرحب کے ان کر کی نہ میں سائٹ میں اکٹر

" چِنّا بی مت کرد- اور کوئی خدمت بتاؤ میرے گئے-" ورق میں دورت میں جو میں حربی اور میں کیتے اسان

و خبیں لالو چند! بس تم اپنی جھونیزی پر جاؤ۔ میں نستی جارہا ہوں۔"

میرے دماغ میں بھلھ دیاں ہی چھوٹ رہی تھی۔ اتنا تو میں جانا تھا کہ بالکل تھے وقت پر میری رہنمائی ہوتی تھی اور میں سب پھھ سمجھ لیا کرتا تھا اس وقت پر فیصلہ کرنا تھا کہ اگر میں بچھا کروں تو کس کا لالو چند کا یا اس وو سرے آدی کا لیکن میں نے یہ فیصلہ لیا کہ الاو چند کی جھونیوی تو کس سے پوچھی بھی جا سکتی ہے۔ یہ خیص اگر نگاہوں سے او بھل ہوگیا تو نہ مجھے بہتی میں اس کا بچھ پہ ہے نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہوتا ہو۔ پہنانچہ میں ان دونوں کو دیکتا رہا۔ لالوچند بائیس جانب مز گیا تھا اور وہ اجنبی شخص سیدھا چھا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد اپنا کاروبار دیکھو کس طرح سے چان ہے۔ یہ کیا تھا کہ رہا تھا کہ دونوں کو لاگا کہ اور اس کے بعد اپنا کاروبار دیکھو کس طرح سے چان ہے۔ یہ کیا تھا کہ بہتی میں داخل ہوگیا۔ اتنی احتیاط سے بیا تھا کہ بہر جال کا تعاقب کیا تھا کہ اس ہوگیا۔ اتنی احتیاط سے بیل تھا کہ وہ ایک بسرھال میں چین رہا تو ایک بعد اپنا کہ وہ ایک بسرھال میں چین مجد میں داخل ہوا ہے اور پھر تقریباً دو گھئے تک میں اس سجد کا جائزہ لیتا رہا گیا تھا کہ اس سجد کا جائزہ لیتا رہا گیا تھی دو یا ہر نہیں ذکل تھا تھا۔ میں ٹرخیال انداز میں سوچتا رہا اور اس کے بعد واپس لیت پرا گیل سک میں آگئ تھی۔ بسرطال پر میں فیل کا تھا جس نے بھرے میں موجتا رہا اور اس کے بعد واپس لیت پرا گیل تھی۔ بسرطال پھر میں فیل تھا میں ٹرخیا کی تھی۔ بسرطال پھر میں فیل میا میں میرے علم میں آگئ تھی۔ بسرطال پھر میں فیل میں تھی تھی۔ بسرطال پھر میں فیل میں میں تھی تھی۔ بسرطال پھر میں فیل سے اس سلط میں بشرے کا سارا انہا۔ میں نے بشرے سے کہا۔

"بشیرے ایک آدی کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔" "جی بھائی جان بولو۔" بشیرے نے کہا۔ "شاید معجد کے تجربے میں رہتا ہے۔"

"وہ تین بیک۔ چمن بیک ہے وہ ذراطیہ بتاؤ اس کا؟" میں نے صلیہ بتایا تو بشیرے نے گردن بلاتے ہوئے کہا۔

"بال و و چن بیگ بی ہے۔ مولوی چن بیگ کسی شرے آیا تھا۔ زمائے گا سالیا ہوا ہے۔ بس سے سمجھ لو کہ لوگوں نے ہدردی کی اس کے ساتھ اور اسے بمال رہنے گی جگہ وے دی۔ مسجد میں رہتا ہے لوگ اے کھانا بینا دیتے ہیں۔ بس پڑا ہوا ہے بچارہ۔" "ہوں۔ بمال اس سے کسی کی جان بیچان ہے؟"

الولي الوب عي جانة بين ات- سب بمدردي كرت بين خاص طور =

"دنمیں مهاراج! اے .....اے ..... اے مهاراج!" "دیول ورنہ میں بحی اس جگہ تیمی گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ تو مجھے نہیں جامتا۔"

" ہرے رام" ہرے رام" ہرے رام" ہماراج" آپ یقین کرو اے بھوتی نے مارا پ سیکوان کی سوگند اے بھوتی رام نے مارا ہے۔" "کون بھگوتی رام؟"

"ارے مهاراج! کیا بتا کمیں آپ کو۔ کیا بتا کمیں اُ رے ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کیا ذرا و کچھ تولو۔ ارے مار ڈالا رے مار ڈالا۔ " و و گراہتا ہوا بولا۔ میں نے پھراس کے پاؤں کی جانب ہاتھ بردھایا تو وہ دونوں ہاتھوں کے بل چھپے کھ کتا ہوا بولا۔

" شیس شیس ایسامت کرو۔ تمہیں بھگوان کا داسطہ ایسامت کرو۔ " "اب بھگوان کا داسطہ دے رہا ہے مجھے۔ کیا تو بھگوان کو جانیا ہے؟"

"آب یقین کرد مهاراج! ہم تو خود مسبت کے جال میں تھنے ہوئے ہیں۔ بس یوں مجھ لو گردان کردن مهاراج! ہم تو خود مسبت کے جال میں تھنے ہوئے ہیں۔ بس یوں مجھ لو گردان کردان تک ولدل میں دھنس کتے ہیں کہ اسب اس دلدل سے مکل بھی شیس کتے۔ "د

"دیکھو لالویتدایا تو ایک ایک بات مجھے بالکل کھل کر صاف صاف بنا دے درنہ ہیں کسی سے چکھ کیوں گا نہیں۔ یہاں ایک لاش بھی یہاں کسی سے چکھ کیوں گا نہیں۔ یہاں ایک لاش بھی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ اگر دد سری لاش بھی یہاں پڑی ہوئی سلے گا کہی کو قو لوگ ہی سوچیں گے کہ جس طرح باچ آدی پہلے بلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح دو اور ہوگئے۔ ہیں اتنا ہی درندہ آدی ہوں۔ پھر سے تیرا سرایبا کیلوں گا کے قوسوج بھی نہیں سکتا۔ اگر تو کھے قو تموقے کے طور پر تیری بید دونوں ٹائلیس بھر سے بری کہ تو سوچ بھی سے بری کا تھی سمیٹ لی۔ جھ سے بری کمل کر تھی تاکارہ کردوں۔ "اس نے جلدی سے اپنی زخمی ٹانگ سمیٹ لی۔ جھ سے بری طرح خوفردہ ہو گیا تھا۔ پھراس نے ہاتھ جو زکر کہا۔

" منتسس بھگوان کا واسطہ۔ یماں سے تو نکل چلو۔ یماں سے تو نکار مماراج! ہم حمیس مب کچھ بتا دیں گے۔ جس طرح بھی چاہو۔ یقین کراو کوئی چالاکی نمیں کریں گے تہارے ساتھ۔ سب کچھ بتا دیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب ہم بھی تھک گئے ہیں۔ یہ روز روز کی موت سے اچھاہے کہ ایک دن مارے جائیں۔ اس سے تو جیل ہی اچھی مقی۔ بلاوجہ دو سرے کے بھیر میں آگئے۔ ستیا ناس ہو اس پالی بھگوتی رام کا۔ ستیاناس ہوشی طاری ہوجائے لیکن الوچند اس کھنڈر بی داخل ہو گیا تھا۔ بیں وہاں پنچا اور میرے ہوش وجواس کم ہوگئے۔ ہنومان بندر کے بت کے قدموں بیں ایک انسانی جم پڑا ہوا تھا۔
اس کی گردن کئی ہوئی تھی۔ الاوچند ای انسانی جم کے پاس موجود تھا۔ ایک لیے تک میرے اندر ایک میرے اندر ایک تحریم ہیں ہیں ہے اندر ایک میرے اندر ایک بیان ہو تو تا ایمر آئی میں نے کڑک کر اے آواز دی تو الاوچند اس طرح اچھا کہ اس کا بیان پسل گیا اور وہ دھڑام سے ذمین پر گر پڑا۔ بیس نے آگے بڑھ کراس کی ایک ٹائک کی لیک ٹائک کی ایک ٹائک کی ایک ٹائک کی اور پھراے مروز کر بیل نے اے اوندھا کردیا اور اس کی پندلی پر کھڑا ہوگیا۔
وہ کئے ہوئے بکرے کی طرح چیخے لگا تھا۔ میری غراجت ابھری۔

"کے کے بچاتو نے آیک اور انسان کی ذندگی کے لی۔ اب تجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گلد میں تیرے لکڑے کردوں گا۔ تو سجھتا کیا ہے۔"

میں میں اور میں میں معاف کردو۔ ارب دیا رے دیا توث کی میری ٹانگ۔ ارب میں مرکیا۔ ارب بچاؤ۔" ارب کوئی بچاؤ۔"

کین اس وقت اے بچانے والا کوئی شیس تھا۔ میں نے زور زور سے کئی لاتیں اس کے پیر پر ماریں تو وہ کے ہوئے بکرے کی طرح کر اٹھایا تو وہ اپنے طور پر کھڑا تہ ہو سکا اور دھڑام سے نیچ کر پڑا۔ تب میں نے اس کی زخمی ٹانگ پڑی اور اے کھیٹا ہوا کچھ فاصلے رکے آیا۔

"تو تُوْ نَ آیک اور آدی مار ڈالا کینے اکتے ایک اور انسانی جان ختم کردی تو نے۔"
"خیس مماراج بھوان کی موگند میں نے چھے نمیں کیا۔ جھ پر لقین کرلو مماراج۔ جھے
پر لقین کرلو میں نے کچھ نمیں کیا۔ ارے رے مرگیا۔ بائے رام ٹانگ ٹوٹ گئ میری۔
ارے کس سے کموں۔ کس سے فریاد کروں؟"

"فریاد کے بچے مظلوم بنے کی کوسٹس کردہا ہے۔ جو پھرکے کلاے کے بیروں میں انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟"

و جھگوان کی سوگند مہاراج! میں تو بس اے ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ اے اٹھا کرلے جاتا اور جنگل میں سمی جگد ڈال دیتا۔ آپ میرے پر بھروس کرو مہاراج! میں نے نہیں مارا اے 'میں نے نہیں مارا۔"

"جركياترے إلى في ادا ب اے؟"

چار مين كزر چك سے- تين مينے باقى تھے- جيل كى زعد كى من ايك من گزار مائكل موا ج- تمن مض تو تين مض ہوتے ہيں۔ پھروه بالي ال كيا- سجكوتي رام عام تها اس كے كا مميں سكاتا رہا۔ اس كى سزا لمي تقى عمر قيد موكر آيا تھا۔ كينے لگا جادو منتر كرتا ہے اور كال جادو سکھ رہا ہے۔ تجرب کیا تھا می پر۔ وہ مرکیا تو موت کی سزا ہو گئے۔ مطلب یہ کد عمر قید۔ اس نے بتایا کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ تیاریاں عمل ہو چی ہیں اس کے ساتھ اور یعی لوگ ہیں۔ اس لائج آگیا دہیں سے مارے گئے۔ تمن مینے اور گزار دیتے تو اس لائج میں نہ میضتے۔ بس بھیا دماغ بھر گیا تھا ہارا۔ جیل ٹوئی سب بھاگے۔ وہ ہارے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ہم بری مصیبتوں سے گزرتے رہے اور اس کے بعد ہم پر عداب لوثا رہا۔ پحریساں آگئے۔ کوئی مینے بھر کے بعد یمال پنچ تھے۔ تھوڑے فاصلے پر تھے اس نے یمال کے بارے میں معلومات عاصل کیں اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا۔ دین ویال کے بال ساری باتیں یا مل می تھیں۔ ای لئے وہ مسلمان بن میا اور ہمیں اس نے اس جگه جھونبرای ولوادی- خود کالے علم کے چکر چلانے لگا۔ لیکن بندوق مارے کندھوں پر رکھ دی۔ وین ویال براں کے مسلمانوں سے بہت چانا ہے لیکن کچھ کر نمیں سکتا۔ اس نے بیابات معلوم كرنے كے بعد دين ويال كو جالس ليا اور كئے لگا كه أكر دين ويال نے ذرا بھي نيزهي میز می کری او وہ یہ کمہ کر اے سامنے لے آئے گا کہ وین دیال مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کررہا ہے۔ دین دیال ڈر بوک آدی تھا ڈر کیا اور پجراس کے اشاروں پر کام کرتے لگا۔ یہ ساری حرکتیں اس نے کی جیل لیکن جوت ایسے حاصل کر لئے جیل کہ اگر دین دیال جلتے توے پر بھی بیٹ جائے تو لوگ اس کی بات کا لیقین نہ کریں کہ یہ سارے دھندے وہی كررہا ہے۔ بى يد ب سارى كمانى۔ ہم اس ك شريك كار بين اور وہ دين ويال كو بلك میل کرتے ہر طرح کی آسانیاں حاصل کردہا ہے کمینہ! مسلمانوں کی مجد میں مسلمان بن كرره مهاب اور وبال يحى كندكى تيسيلارباب-"

" ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ لیکن پھر میں بات کہ وہ چاہتا کیا ہے؟" "ارے بھائی! کچھ نمیں چاہتا ہیں بیش کی زندگی گزار تا چاہتا ہے۔ تم کیا سیجھتے ہو۔ اس نے دین دیال کا جینا حرام کردیا ہے۔"

"اور اگر تمہارے اس پروگرام میں میرا مطلب ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے انھوٹ لگا تؤ؟"

"توسزا ابھی سے وے دو بھیا! کیا کرکتے ہیں ہم تمہارا۔"

دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک شکل اجمری لیکن میں نے فوراً ہی اپ اس خیال کو اپ ذہن میں دیالیا تھا اور اپ آپ کو سنبھال لیا تھا۔ سادی سوچیں بعد میں کہلے اس شیطان سے نمٹ لول۔ جو پت نہیں مکاری کررہا ہے یا پھرجو کچھ کسد رہا ہے۔ بچ کسد رہا مول میں نے اس سے کہا۔

"لالوچند! فحیک ہے آجا میرے ساتھ لیکن میں تیری جھونیری پر نسیں جاؤں گا۔ میں تجھے کمیں اور لے جاکر تھے سے بات کروں گا۔"

"اس ممارت کے چیجے تلاب ہے مماراج! اس کے کنارے کنارے ورفت ہیں۔ وہاں لے چلئے مجھے۔ سنسان جگہ ہے آپ بچھے سارا دے کر کھڑا کر کیجئے۔ میری ٹافگ ٹوٹ ہی گئی ہے شاید۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔"

میں نے بسرحال پہلے اس کے بورے جسم کی خلاقی کی کہ اس نے کوئی ہتھیار تو نہیں چھپایا ہوا لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر میں اے سمارا دے کر عمارت کے پھیلے جصے میں لایا۔
پہلے میں نے اس تالاب کو نہیں دیکھا تھا۔ تالاب کیا گندا جوہڑ تھا۔ مئی سے اٹا ہوا غلاظتوں سے بھرا ہوا۔ ایک جگہ ایسا بی تالاب ہوتا چاہئے تھا۔ بلکی بلکی بدبو بھی اٹھ رہی تھی لیکن مجھے اپنے مقصدے غرض تھی۔ میں اسے ساما دیے ہوئے تالاب تک پہنچ گیا اور بھراس سے بھر فاصلے پر ایک ورخت کے بنے میں نے اسے بیضا دیا۔

"برے کام کا برا متیجہ تھوڑی می بات متی برداشت کر لیتے تو کیا تی اچھا ہو تا۔ اس مصیبت میں تونہ سینے۔" وہ خود بخود بوبرا رہا تھا اور میں خاموش نگا ہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔

"بال الاوچند! تو اپنی سرال نمیں آیا ہے۔ تو نے ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ یک اس کا اور تقل کیا ہے۔ یک اس کے جرم میں تجھے اس جگہ موت کی سزا بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن میں تیرے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور کوئی چالاک کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اینے آپ کو باز نمیس رکھ سکوں گا۔"

"ارے اب کیا جالا کی کریں گے۔ ہم بھاڑیں تو چلے گئے ہیں۔ اب کیا جالا کی کریں گے۔ ختم تو ہو گیا ہے سارا کھیل۔"

"الله عميل واقعی ختم ہو گيا ہے ليکن تھيل ختم ہونے سے پہلے تھیے تھيل کے بارے میں بتانا ہوگا۔"

"جوري كرى تقى- مجيوري كى حالت مين چورى كرى تقى- سات سينے كى سزا مولى-

"ایے لوگ بر کوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اماری کہتی کی تبای ٹالنے میں ان صاحب نے جو اماری مدد کی ہے۔ اہم اے بھول شمیں کتے۔ ایسے بابر کت لوگ چھول کی مانند ہوتے ہیں۔ میں انسیں اپنے ساتھ رہنے کی ویشکش کرتا ہوں۔ امارے ساتھ رہیں جو ضرورت ہو ہمیں بتا دیں۔ ہم ان کی کتام ضرور تیں خوشی کے ساتھ بوری کریں گے۔"
یہ ساری باتیں ہوتی رہی تھیں۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا تھا اور عاجزی سے کہا تھا کہ اتنی معمولی می خدمت پر یہ لوگ بیجھے ہمت برا مقام دے رہ جی ۔ اس

الما علا الدا می سموی می حد مت پر بید اول یک بھی بوا معام دے رہے ہیں۔ یک اللہ کے لئے ان کا شکر گزار ہوں۔ بسرحال چند روز تک میں اس طرح وقت گزار تا رہا اور پھر بھی بید ان کا شکر گزار ہوں۔ بسرحال چند روز تک میں اس طرح وقت گزار تا رہا اور پھر کو اور ان کے علم میں لاکر یمال سے جائے گی کوشش کروں گا تو یہ لوگ آسانی سے جھے جائے شیں دیں گے۔ میرے گئے یکی مناسب ہے کہ خاموثی سے نکل جاؤں اور میں نے ایسا بی کیا۔ ایک رات چار بج کے قریب میں سرائے سے باہر نکلا اور لیستی سے باہر جائے تھا کہ اس جائے تھا کہ اس جائے تھا کہ میری تلاش میں شروع ہوگی اور پھر لوگ اسے بھی زیادہ میں جائے تھا جہ باہر دوڑ پڑیں گے۔ چنانچہ جنوبی تیں موری تلاش میں مرائے کے باہر دوڑ پڑیں گے۔ چنانچہ جنوبی تیں مورک کا ور پھر لوگ اسے بھی زیادہ میں جائے گئے۔

کھیتوں اور یافوں کا ساسلہ تعم ہو گیا تھا۔ اب سرف جنگل تھے۔ ویے ایک سرف بھے نظر آئی تھی ہو گئیں اور سے نظر آئی تھی اور اس آبادی سے کانی فاصلے سے گزر آئی تھی۔ کو ق ایک کلو مین چلنے کے بعد اس سرف تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں نے وور سے کاڑیاں گزرتے ویکھ کراس سرف کے بارے میں اندازہ لگایا تھا۔ ہسرحال میں سے فاصلہ طے کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے سرف پر کسی گاڑی میں لفٹ ال جائے۔ یہ سوچ کرمیں سرف کے ساتھ ساتھ ساتھ جال رہا تھا لیکن ایجی میں تھو اڑا سا فاصلہ طے کر سکا تھا کہ جھے ایک جگد نظر آئی۔ لوٹی بھوٹی اینیوں کا ایک جنار سابتا ہوا تھا۔ اس میں ایک چوڑا وروازہ تھا اور اس چوڑے وروازہ تھا اور اس جو ایک جگہ نظر آئی جو گا اور ان اس کی جائے۔ اس کے بوج ایک جگہ انظر آئی تھی۔ میں آہت ہو گاڑی ہیں لفٹ ال جائے۔ اس کے بعد سرف پر جاگر کوشش کی جائے گی کہ کسی گاڑی میں لفٹ ال جائے۔ اس کے بعد سرف پر جاگر کوشش کی جائے گی کہ کسی گاڑی میں لفٹ ال جائے۔ اس کے بعد سرف پر جاگر کوشش کی جائے گی کہ کسی گاڑی میں لفٹ ال جائے۔ اب کسی بھی جا کیا تھا۔ کوئی ایک جگہ تو زبن میں شیس تھی جے اپنا مستقل شمکانہ کما جائے یا جمال جائے گا کہ کسی بھی جا کہا تھا۔ کوئی ایک جگہ تھی۔ میں اس کھنڈر تما جگہ کے باس بھی خوا بیا اور پھر میں نے اندر جمائک کر دیکھا تو ایک کے کے لئے میرے ول میں خوف بیدا گیا اور پھر میں نے اندر جمائک کر دیکھا تو ایک کے کے لئے میرے ول میں خوف بیدا گیا اور پھر میں نے اندر جمائک کر دیکھا تو ایک کے کے گئے میرے ول میں خوف بیدا

"فحيك آؤ..... ميرك ساتھ آؤ-" "كمان؟"

"آجاؤ۔ آجاؤ۔" میں نے کما اور اے ساتھ کے کر چل پڑا۔ پھر این سرائے میں واپس آگیا تھا۔ بشیرے میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کما۔

"بشیرا میں نے ان افراد کے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ یہ الاوچند ہے لیکن اصل مجرم یہ نمیں ہے۔ اصل مجرم کوئی اور ہے اور اب میں تم ہے مشورہ چاہتا ہوں کہ اصل مجرم کے ساتھ ہم لوگ کیا کر بچتے ہیں۔ "بشیرے کو جب ساری تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے کما۔ "بس تو پھر قاضی ایرائیم صاحب کے پاس چلتے ہیں۔"

" فکاح خوال میں نمیکن یہ سمجھ او کہ جاری بہتی میں مسلمانوں کی زبان وہی ہیں۔" قاضی ابراہیم کو ساری تفصیل بتائی تو دہ غصے سے دیوانے ہوگئے۔

"وہ مردود! وہ تایاک محدی بے حرمتی کردہا ہے۔ اس ابھی سارے سلماؤں کو جمع كرتا جون-" كرو ايك اجها خاصاب كامديها جوكيا تقاد جارون طرف ع مجدك كيرلياكيا تھا چرای کے بعد جرے پر حملہ کرے اسے بگڑا کمیا تھا۔ وہ ٹایاک آدی کتمیں کھانے لگا اور کنے لگاکہ اس نے پچھے خمیں کیا ہے وہ مسلمان ہے لیکن اس کی تقدیق اے اندر لے جاكر كرلي كى سنى- وه سوفيصدى مندو تفاد ايك، مندو كداف بين پيدا موجائ والا فرد-مسلمانوں کے جذبات بے پناہ مشتعل ہو گئے۔ خود دین دیال بھی بے شار ہندوؤں کو لے آیا اور اس کے بعد میں بچھ شیں کرسکا۔ انہوں نے پھر مار مار کر بھگوتی رام کو مار ۋالا تھا۔ اس کی بڑیاں مک قیمہ تیمہ کر دی تھیں۔ جب زمین جذبات مشتعل ہوتے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن بسرحال اس میں کوئی شک شیس تھا کہ چھ آدمیوں کے قاتل کو پکڑا کے میں نے ایک اچھا کام مرانجام دیا تھا۔ لالو چند کوش نے وہاں سے فکال دیا تھا۔ میں وہال سے بشرے کی مرائے ہی چھے اقعالیکن اب قاضی صاحب اور دو مرے افراد مجھے اپنے ماتھ لے جانے پر مصر متے اور یہ سوچ دہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہے۔ یمال سے جاؤں یان جاؤں۔ جگہ بہت اچھی تھی اوگ عرت كرتے تھے۔ ليكن سوال يہ بيدا ہو تا ہے كم صرف یہ وہ باتیں تو تمی جگد زندگی بحرقیام کے لئے تو ممکن نہیں تھیں۔ بہتی کے لوگوں کی محبت بیرے کا بر تاؤ۔ لبتی کے بت ے اوال جھے اپنے ساتھ رکھنے بر آبادہ تھے۔ خود قاضی ابراجيم صاحب نے بت ے جمع ميں كورے بوكر كما تاك

وہ ایک آدی تی تھا جو اس کھنڈریس پالتی مارے بیٹا ہوا تھا اور اس نے آجھیں بھر کر رکھی تھیں۔ کوئی درولیش یا سادھو معلوم ہوتا تھا۔ جو یمال چلہ کشی کر رہا تھا۔ بیں نے سوچا کہ جھے اس کے کام بیں مداخلت نہیں کرئی چاہئے لیکن اس نے شاید خوو تی میرے قدموں کی آہٹ محسوس کرئی اور پلٹ کر جھے دیکھا۔ اب آئی روشنی ضرور تھی کہ میرا نہن بھک سے اڑ بین اس کے چرے کے نفوش دیکھ سکتا۔ بیس نے اسے دیکھا اور میرا ذہن بھک سے اڑ گیا۔ بید نگاہوں کا دھوکا شیس تھا ایک حقیقت تھی۔ ایک نھوس حقیقت اور میں شسشدر رہ گیا تھا۔ بید موفیصدی موفیصدی منظم من تھا اس نے بھی شاید مجھ بھیان لیا تھا اور اس نے کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا تھا چروہ جھکا جھکا اس نے بھی شاید مجھ بھیان لیا تھا اور اس نے گھھوں کا رنگ بدلنے لگا تھا چروہ جھکا جھکا اس دروازے سے باہر ذکل آیا اور اس نے جھے گھورتے ہوئے کہا۔

" کے کے لیے! نہ خود جی رہا ہے نہ جھے جینے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر تو جاہتا کیا ہے؟ کیوں میرا چھا کررہا ہے۔ کیوں مرا ہے یمان آگر؟ تو نے میرا سارا کام خراب کردیا۔ جھ پر لعنت ہو آج میں تیرا فیسلہ کرکے ہی رہوں گا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چلو جھے جھ سے براہ راست بجڑنے کی ضرورت شیں ہے۔ وقت تجھے خود بخود مار ڈالے گا لیکن شاید تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تو میرے ہاتھوں مرے۔"

"اب میں تھے سے کیا کوں منگ سن! میں نے و بھی تیری صورت پر تھوکنا بھی پند میں کیا۔ او بلاوج اپنے آپ کو اتن اہمت دے رہا ہے۔ جھے نہ تیری زندگ سے کوئی ولچیں ہے نہ موت سے۔"

المرجمے تیری موت سے بہت زیادہ دلچیں ہے کیونکہ تو نے میری پڑسکون زندگ میں جو ہلیل پیدا کی ہے وہ بھی کی نے نہ کی ہوگ۔ برباد کر کے رکھ دیا تو نے جھے۔" "منظلہ من جاابنا کام کر۔ میں تو یمال سے کزر رہا تھا کہ جھے یہ جگہ نظر آئی۔"

"متگ من! پاگل ہوگیا ہے۔ کیاتو کرکیا رہا تھا یہاں؟" "میں جو پکھی کررہا تھا اس کے نتیجے میں جو پکھے ہو ٹاتو نہیں جانیا۔" "متگلہ من! وہاں مزار پر جو تو نے مجھ پر قاتلانہ حملے کرائے تھے۔"

"اور تو تا گیا کے! لیکن آج نام کردگھا جھے۔" اس نے کمااور ککڑی سے جھ پر حملہ کردیا۔ میں اچھل کر چیچے جٹ گیا تھا۔

"او ب و توف! موش ش آ- ميرك اور تيرك ورميان كوئى مفاحت محى موعلى

ہے۔ "
"بب تک تو زیرہ ہے نیل کول مجھے نمیں مل علی۔ تیری موت کے بعد ہی وہ مجھے
مل علی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرنے گی ہے۔"

"نيل كول-

"بجواس بند-" اس نے کمااور اس بار بزی قوت سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔

تقدیر ہی مہریان تھی جو بچ گیا تھا ورنہ سمر کے وو گڑے ہو جاتے۔ اب جھے یہ اندازہ ہوگیا

تھاکہ منگلہ سن سے دو دو ہاتھ کئے بغیر گزارہ کرنا مشکل ہے۔ جبرت کی بات یہ تھی کہ وہ

اس وقت بچھ پر اپنے جادو کے وار شہیں کررہا تھا بلکہ رقیبوں کی طرح ڈیڈا لے کر بچھ پر بل

پرا تھا۔ میں اس کے وار سے بچتا رہا اور وہ تھک کرہانچے لگا۔ میں نے ہنتے ہوئے کما۔

"منگلہ سن! اصل میں تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری ساری دمانی قو تمیں جواب

دے جگی ہیں۔ تم جو پچھ کررہے ہو اس پر غور کراو۔ میں نے اگر جوالی کاروائی کی قوتم فیک

" میری جوالی کاروائی کی .......... " اس نے بچھے ایک موٹی سی گالی دی اور بس کیک غلطی کر گیا۔ اس کالی کو میں برداشت نہ کر سکا۔ اس بار جب اس نے وہ لکڑی جھے مادی اور وہ زمین پر پری تو میں نے پھرتی ہے اس برپاؤس رکھ دیا۔ منظلہ من کو اس بات کی اسید شمیں تھی کہ اس طرح کوری پر میرے پاؤل کا وزن آ پڑے گا۔ لکڑی اس کے باتھ ہے شمیں تھی کہ اس طرح کوری پر میرے پاؤل کا وزن آ پڑے گا۔ لکڑی اس کے باتھ ہے چھوٹ گئی اور میں نے پاؤں ہے تی اسے بیچھے کردیا۔ دوسرے کسمے میں نے لکڑی اشالی المالی

ر مها-"کلی دی ستی نا تُونے مجھے ماں کی گالی دی ستی- جانتا ہے کہ میری مال کوان ستی-اس سے"

جواب میں پھرائی نے مجھے ایک موٹی کی گال دی اور میں نے پوری قوت سے لکڑی تھما دی۔ مجھے بوں محسوس ہوا جیسے سے میری اپنی قوت نہ ہو بلکہ وہ لوگ جو میری اپنی قوت نہ ہو بلکہ وہ لوگ جو میری الن کو اچھی آیا کہ کر مخاطب کرتے تھے۔ میرے ارد گرد آگئے ہوں اور اب جنگ میرے اور منظمہ من کے درمیان منیں بلکہ ان کے اور منظمہ من کے درمیان منی وہ لکڑی منظمہ

رہی متی اس سے۔ ایک گاڑی گزری تو میں اپنی جگد کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹے ہوئے لوگ جھے جھائے ہوئے گزر گئے تھے۔ دو سمری تیسری اور چو تھی گاڑی گزری اور اس کے بعد میں سڑک کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ پانچویں گاڑی بھی گزری تھی۔ یہ کار تھی آگ ڈرائیور موجود تھا۔ چھے کچھ خواتین بیٹی ہوئی تھیں لیکن جیسے ہی میری تھا، چھچے بیٹی ہوئی عورتوں پر پڑی۔ میراول اتھل کر حلق میں آگیا۔

آہ۔ یہ نیل کنول تھی۔ بین عور تیں تھیں ان میں سے ایک نیل کنول تھی۔ سو فیصد نیل کنول تھی۔ سو فیصد نیل کنول سے نیس اس نے بھی دیگئی ہیں۔ میکن یہ دی تھی گاڑی ڈن سے آئے بردھ گئی اور میں ہے اختیار میں اس کے بیچھے دوڑ تا چلا گیا۔ لیکن پکھ کموں کے بعد وہ تگاہوں سے او بھل ہو گئی تھی۔ اس نے حرصے کے بعد نیل کنول کو دیکھا تھا میرا مارا وجود اور گیا تھا۔ منگلہ من مرچکا ہے۔ نیل کنول کا میرے مائے اس طرح آتا کیا کمی اہم نوعیت لار گیا تھا۔ منگلہ من مرچکا ہے۔ نیل کنول کا میرے مائے اس طرح آتا کیا کمی اہم نوعیت کا حال ہے۔ ہمر حال اسے دیکھنے کے بعد دل کی جو حالت ہوئی تھی دہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا حال ہے۔ ہمر حال اسے دیکھنے کے بعد دل کی جو حالت ہوئی تھی دہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا حال ہے۔ ہمر حال اسے دیکھنے کے بعد دل کی جو حالت ہوئی تھی دہ الفاظ میں بیان نہیں ایک گاڑی میرے ہیں آگر دگی۔

" جاكمال رې تخي؟"

"مى بھي آبادي تك-"

"يل كي أكرت او يُا"

"ایک بستی سے پیدل چل کریمال تک آیا ہوں۔"

"خريت-كوني ريشانى ب؟"

11-15

" تھیک ہے۔ میں نے سے سوالات الب ہی کر ڈالے ہیں۔ سے مت سمجھناکہ ذرا می لفٹ دے کر تم سے تہمارا شجرونس معلوم کررہا ہوں۔"

" اس محص نے بھی اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ میرے دبن میں عجب سے اس محص نے بھی اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ میرے دبن میں عجب سے

سن کی ٹانگ پر بڑی تھی اور ٹانگ کی ہڑی ٹوننے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ سنگہ سن کی ٹانگ پر بڑی اور ٹانگ ایک وہ جھی اور وہ زمین پر گر بڑا تو دو سری لکڑی اس کی دو سری ٹانگ پر بڑی اور منگلہ سن کے حلق سے منگلہ سن کے حلق سے ایسی ہی آواز تکلی جیسی بکرے کو ذرج کرتے ہوئے اس کے حلق سے تکلی ہے۔ بیس پوری د توے اور پورے و ٹوق کے ساتھ کہد سکتا ہوں کہ اس وقت لکڑی صرف میرے ہائی تھی۔ اس کاجو ایکشن تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بس سرف میرے ہائی تھی وہ اس کا جو ایکشن تھا اس نے میری بال کو جو گالی دی تھی وہ اس اٹھ رہی تھی اور منگلہ سن پر گر رہی تھی۔ خالباً اس نے میری بال کو جو گالی دی تھی وہ اس کے لئے عذا ہے جات کرنے والے دو سرے تھے۔

پھر میں نے منگلہ من کے بورے جم کا تیمہ ہوتے ہوئے ویک موت اس آئی تھی کم بخت کی جو اس نے یہ گل دے فوالی تھی ورنہ شاید اتنی آسانی ہے موت اس تک اس بی بخت کی جو اس نے یہ گل دے فوالی تھی ورنہ شاید اتنی آسانی ہے موت اس تک اس بی بخت کی جو گئی تھی۔ پچھ کھوں کے بعد اس کی ٹوئی بڑیاں۔ پھٹا ہوا سم پچھ کھوٹی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی اور نے ہوے دائت زشن پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح زشن سے چپک کیا تھا جسے اس کے اور کوئی بلڈ و زر چل کیا ہو۔ جس خون جس ڈولی ہوئی لکڑی کو ہاتھ جس لئے اس و کھے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اب جسی منظر من اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ایسا شمیل ہوا۔ بیس ویر تک اس کا جائزہ لیٹا رہا اور پھر بیس نے قادی چین وی جھے ایک شمیل ہو رہا تھا۔ بیس ویر اٹھ جس نے ایک ناہ اس کالے ربگ کے مشے پر ڈالی جمال منگلہ من جادو کر رہا تھا اور اس کے بعد بیس وہاں سے آگے بردھ گیا۔ ایک بجیب ساخون میرے دل بیس جادو کر رہا تھا اور اس کے بعد بیس وہاں سے آگے بردھ گیا۔ ایک بجیب ساخون میرے دل بیس جاگزیں تھا۔

پھر ابتیہ کا فاصلہ بھی طے ہو گیا اور پس گھرائیوں سے موک پر بہتے گیا۔ بوئی فوبصورت موک بن ہوئی گیا۔ اب اس ٹن کونیا راستہ کس سمت جاتا تھا اس کا بچھے علم شیس تھا لیکن بیں نے لیکن بیں نے ایکن میں نے بائیں سمت کا بی دخ کیا اور موک پر چل پڑا۔ اگا دکا گاڑیاں گزر جاتی تھیں۔ بین سوج رہا تھا کہ ممل طور سے اپنے حواس پر قابو پالوں تو آگے بڑھ کر موک پر سکلہ من کوئی ہے۔ بی گاڑی سے لفٹ ماگوں۔ یہ اندازہ بھی لگانا تھا بچھے کہ میرے جسم پر سکلہ من موک پر سکلہ من کی خوان کے چھیٹا نہیں بڑا تھا۔ کے خوان کے چھیٹا نہیں پڑا تھا۔ کہ اور میں اس کے خوان کے چھیٹا نہیں پڑا تھا۔ کہ ایک چھوٹا نہیں پڑا تھا۔ کہ ایک بی مون کہ اپنا جائزہ لیلنے لگا۔ خدا کا شکر تھا کہ لیاس پر خون کا کوئی چھیٹا نہیں پڑا تھا۔ کہ ایک سائس کی۔ دل میں سوج رہا تھا کہ کیا منگلہ بیاں سوج رہا تھا کہ کیا منگلہ بیاں سے منطقت سے بعد حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہو گی۔ اب تک تو بڑی معرکہ آرائی

''اوھر ریلوے اشیشن کمال تی۔ آپ ایسا کرو جدھرے آرہے ہو اُدھر تل واپس جاؤ۔ آگے جانے کے بعد سیدھے ہاتھ پر چلے جاتا وہاں آپ کو ٹاگوں کا اڈا نظر آئے گا۔ کسی ٹانکے والے سے کمیں کے تو ریلوے اشیشن پنچا دے گا۔ اوھرے کوئی راست ریلوے اشیشن نہیں جاتا۔''

جیں اُدھرے واپس چل پڑا۔ ریلوے اشیشن بہر عال ایک بمتر جگہ ہوتی ہے۔ وہال چہنے کے بعد میں تھین کروں گا کہ جھے کمال جانا چاہئے۔ بسرعال جس مختص سے پہتہ یو چھا تھا اس کی ہدایت کے مطابق میں تاگوں کے اڈے پر پہنچا۔ اور پھر وہال سے ریلوے اشیشن۔ اشیشن اچھا خاصا بڑا تھا۔ اور وہال خوب رونق تھی۔ میں معلومات حاصل کرنے لگا اور میں نے سوچا کہ مجھے تکمٹ خرید لینا چاہئے۔ منزل توکوئی بھی تھیں۔ بس جد حرمت اٹھے گا چا جاؤں گا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک آئی جھے اپنے کان کے پاس ایک گرج سائی وئی۔

"ارے واور سے ہوئی نا بات لیعنی میمال پینچ گئے اور جمیں اطلاع تک شیں ہے۔" جانی پھیانی آواز تھی اور کان کے پاس سائی وی تھی۔ چونک کرویکھاتھ مرزا قدس میگ تھے شہ جانے کیوں دل بے اختیار ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ پھیلاگ تو میں بھی ان سے لیٹ گیا۔

"يے جاؤ كمال سے آرے ہو؟"

"آشين ربامرزاصادب-جاربابول-"

"?UL W"

"بس مي سوچ رباتهاكه عكمت فريد لول-"

"آئے شرافت کے ساتھ لینی آپ سارن پور آئے ہیں اور جم سے ملے بغیرجا رہے ہیں۔ میاں! ایس بھی کیا ہے وفائی۔ انسانوں سے اس طرح تو سلوک نمیں کیا جاتا۔" "وہ مرزا صاحب دراصل۔"

"دراسل کی اینی کی جمیعی- آئے۔ " پھر مرزا صاحب ریلوے اشیشن سے باہر نکل آئے۔ شاید کھیں سے آئے تھے اور ریل سے اترے تھے۔ سیل دغیرہ باہر گاڑی جمل موجود تھے اور مرزا صاحب میرا باتھ پکڑے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئے لیکن اچانگ آئی میرے دل میں ایک خلش می پیدا ہو گئی تھی۔ یہ گاڑی۔ یہ گاڑی تو جانی پیجانی ہے۔ کمال ویکھا ہے اس گاڑی کو جانی کھیاتی ہے۔ کمال ویکھا ہے اس گاڑی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بسرطال یاد ضیں آ سکا کیکن جب ایک خوبصورت کو تھی میں اترے اور ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف لگا دی تو ایک وم یاد آگیا

خیالات آ رہے تھے۔ ٹیل کول برستور میرے ذہن سے چپکی ہوئی تھی اور دل چاہ رہاتھا کہ کسی طرح از کراس تک پہنچ جاؤں۔ آہ کیا برنھیسی ہے کہ اس کی شکل تو دکھے لیکن کار کا نمبر نمیں دکھے سکا۔ اصل میں اس وقت حواس میں قائم نمیں رہ سکے تھے ورنہ اگر کار کا نمبر دکھے لیٹا تو شاید کچھ معلومات حاصل ہو سکتیں۔ نہ جانے وہ دو لڑکیاں اس کے پاس کون بیٹی ہوئی تھیں۔ کہاں جا رہی تھیں وہ ملیادتی اب بھی اسے اپنے تینے میں گئے ہوئے کے سفر کے بعد ہوئے کے اور کی تھی سے اگر کوئی سوا کھنے کے سفر کے بعد آدی نے کہا۔

میں اس سوک ہر آگے جاؤں گا۔ اگر آپ اس آبادی میں انزنا جائیں تو اشر جائیں۔ یمان سے آپ کو کوئی دو سرا انتظام کرنا ہو گا۔"

بیت است کا بے حد فکریہ جناب! آپ نے بہت اصان کیا ہے جھ ہر۔" "میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ بھی چھوڑ دیتا لیکن آپ یقین کیجے جھے بھی مقررہ وقت پر اپنے اس کام پر پنچنا ہے جس کے لئے میں گھرسے انگلا ہوں۔"

"آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ یقین سیجے کہ میں کوئی ادر بات نمیں کر رہا۔ نہ جانے کب تک یماں پہنچا۔ دیسے اس آبادی کا نام کیا ہے ؟"

مسان ہور۔ "ان صاحب نے جواب دیا اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے نیجی انتہ کیا۔ لیکن نیجے قدم رکھتے ہی میرے ذہن میں ایک چھناکا ہوا تھا سان ہور۔ سارن ہورا سان ہور۔ سارن ہورا ہوران ہورا ہوران ہورا ہوران ہوران

" بحالی! ریلوے اشیش کا رامتہ سمس طرف جا تا ہے؟"

ورا-" میں فے اے آواز وی اور اس فے اجانک این چرے سے کیڑا بٹا دیا۔ میں نے اے ویکھا اور ور حقیقت تھوڑی در کے لئے میرا دماغ بالکل معطل ہو گیا۔ وہ نیل کنول متی- میں یا گلوں کی طرح اے دیکھنے لگا۔ پھرجب میرے حواس والیس آئے تو میرے منہ سے سرسرائی ہوئی آواز تھی۔

"نیل کول۔" وہ آہت آہت چلتی ہوئی ایک کری پر بیٹھ گئی اور اس نے کما۔ العمين ميرانام حراي ہے۔"

ہوتے دیکھا تھا۔ \*\*

ور المرسيع المراج المرا "بال ميس كني موني سخى- ايك دوسرى بستى كني مونى سخى- بيلي مرزا صاحب في كسى كام ب بحيرا قال ووسرت لوك بحل ميرت سات تقيد"

"كين نيل كؤل تم ترا ...... تراكياس وقت پيول تكرين مجي تم ي؟" 

"اور تم اس وقت ميرے سامنے نميں آئيں-"

ومناسب تسین قلام میں این اور تسماری زعر گی میں کوئی الجل لانا جاہتی تھی اور پھر وبال مجھے مثلہ من بھی نظر آگیا تھا۔ وہ وہیں تھا۔" "نیل کول میں نے مظمر س کو فتم کر دیا۔"

"بس کھے چڑیں میرے علم میں آ جاتی ہیں۔"

و حكر حرائم يهال- ميرا مطلب ب- اف! ميرے خدايا ماياوتي كاكيا موا؟" " الماوتي مر كئي- مين تهيس تمام بي تفصيل بتاني كي لئے يهال آئي تھي-"

کیکن جو یاد آیا اس سے ذہن میں ایک پھناکہ ساہوا تھا۔ یہ گاڑی تو سموک پر سے گزدتے ہوئے دیکھی تھی۔ اس وقت جب منگ سن کو مار کر سڑک پر آیا تھا اور اس گاڑی ہیں شل کنول بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بت بوی غلط مہنی ہو رای ہے۔ میں نے دل میں سوجا۔ مرزا صاحب مجھے کو تھی کے اندر لے گئے۔ سازہ سیل طبیاتی صاحب س بی مجھ سے ال كرب بناد خوش موت سے اور مجھے كھرك ايك فردكى حيثيت دى كائى تھى- يس ف

"میری دجہ سے آپ کو دہاں پھول بابا کے مزار پر برای پریشانی ہوئی تھی۔ سراخیال ب عص آب كو زياده الكيف سيل دين جائي-"

ور كيموسية المي كو وليل نيس كرنا جائية مم سمارن يور آئ اور جم سي مل بغير عارب تے.. ب حاری کافی بے عوقی تھی اور اب ب الفاظ کھ کرتم جمیں مزید ذکیل کر رے ہو اکوئی ناراضکی ہے ہم ہے؟"

"بخدانسين مرزا صاحب وه ..... وه ..... وه

"میاں سلمان بیں اور یہ جانے ہیں کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو ہے۔ اب الياجي كياوه ايك عادة ويُن وكيام اليك واقتد مو كيالوتم في السي اين تحوست قرار د ویا۔ چھوڑو کن چکروں میں راے ہوئے ہو۔"

مرزا صاحب ہی نمیں گھر کے قمام افراد بے حد تغین تھے۔ میرے ذائن میں می کرید کلی ہوئی تھی کہ نیل کنول جھے اس گاڑی میں کیے نظر آئی تھی اور رات کو کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعدیہ مئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس دوران میں نے مبھی کو دیکھا تھا کیکن وہ بڑا سرار لڑکی حرا مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میرے لئے جو مکرہ مخصوص کیا گیا تھا وہ ؤرا عام محرول سے ذرا فاصلے پر تھا۔ میں تمام معمولات سے قراغت حاصل کرے آرام كرنے كے لئے بيشا تھا۔ وروازے ير الكى ى ومتك ہوتى اور ميں جلدى سے سنبھل كيا۔ ود کون ہے آؤ۔" اور قرا اندر داخل ہو گئی چیرہ اس طرح چھپا ہوا تھا۔ میں اے ویکھ كرچونك برا- جري في اے وكي كر مكراتے موئے كما۔

"آئے راا ب سے ملاقات ہوئی موائے آپ کے۔ میں یاد کر رہا تھا آپ کو لیکن ذرا بوجعتے ہوئے جھک ہو رہی مقی-" جرائے کوئی جواب سیں دیا ظاموش کھڑی مجھے

"آئے۔ جب آپ مجھے سے ملنے آل ہیں تو بیٹنے تھوڑی دیر۔" لیکن وہ میٹی

" نیل کول خدا کے لئے مجھے سب پکھ بنا دو۔" "آپ ایک بات مان لیس کے میری؟" "بال بولو۔"

"آپ مجے حرا کہیں۔ یی عمرا اصل نام ہے۔ میرے باپ نے میرا یی نام رکھا تھا۔"

" تھیک ہے میں حبیس جرا کوں گا۔ گرتم مجھے اپنے بارے میں تفصیل تو بناؤ ی۔"

" حرا۔ یں بھی ایک مظلوم انسان ہوں۔ میرے بھی ماں باپ مریکے تھے۔ ایک مال استخی اور بیں تھا۔ ہم دونوں مال بیٹے بری خوش زندگی گزار رہے تھے۔ بیں تعلیم عکمل کر رہا تھا میری دالدہ طازمت کرتی تھیں۔ ایک دن ایک کارٹے انہیں کچل کر ہلاک کر دیا اور بیں تنما رہ گیا ہیں نے کار والے کے خلاف بولیس میں رابطے کے لیکن مجھے النا جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں دہال سے میرے بھٹنے کا سمان پیدا ہو گیا اور اس کے بعد تہ جائے میں دیکھا کیے کیے مشکل مرحلوں سے گزر کا رہا لیکن حرایقین کرد۔ میں نے جب سے تنہیں دیکھا

"اگر عالات ہموار ہو جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔" خرا وو تین کھنے میرے پاس بیٹی رہی میں نے اس سے کما کہ میں مرزا صاحب سے بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تقدیر مجھے یمال تک ای لئے لائی ہو۔ لیکن وو سمرے دن ناشتے کے بعد مرزا قدس میک نے مجھ سے کما۔

"بابر بیٹے کمیں جانا تو نہیں ہے کوئی مصروفیت تو نہیں ہے۔ میں تم سے تصوری دیر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔"

"جی مرزا صاحب کیوں نہیں!" مرزا صاحب جھے ایک کمرے میں لے گئے۔ برک خیدہ تنے اور چرے پر تجیب سے تاثرات تھلے ہوئے تنے۔ مجھے بٹھایا اتن دیر میں سائرہ کیے لئے ہوئے اندر آگئی۔ یہ ایک اہم تھا۔ مرزا صاحب نے اہم اپنے ہاتھوں میں لے لیا سائرہ نے لیٹ کر دروازہ بڑر کرویا تھا۔ مرزا صاحب کھنے لگے۔

" بينيا كل حرا تهمارے كمرے ميں كئي تھى۔" ميں نے چونك كر مرزا صاحب كو ديكھا۔ مرزا صاحب كو ديكھا۔ مرزا صاحب كئے ۔

"اصل میں سازہ بھی تہمارے پاس آ رہی تھی۔ جب یہ تہمارے کمرے کے دروازے پر پینی تو اندر سے حرائے اور تہمارے گفتگو کرنے کی آدازیں سائی دیں۔ یہ دہ وقت تھا جب حرا اپنی کمائی کا آغاز کر رہی تھی۔ اس نے حمیس اپنی کمائی سائی۔ پہ چاا کہ تم دونوں ایک دو سرے سے پہلے واقف ہو اور بعد میں یہ بھی پہ چاا کہ تم دونوں ایک دو سرے کے زندگی کے ساتھی بنتا چاہتے ہو۔ بیٹے! کہلی بات میں تم سے کموں کہ میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں حمیس ہر طرح کی سمولت فراہم کردں گا۔ حرا میری بٹی شیں ہے لیکن میں اے ایک بیٹی ہی کا درجہ دوں گا اور اسے تہمارے نکاح میں دے دوں گا اور اسے تہمارے نکاح میں دے دوں گا لیکن اس سے پہلے بیٹا میں کچھے اور کمنا چاہتا ہوں تم سے۔"

"فی مرزا صاحب" تب مرزا صاحب نے البم کھول کر دو تصویریں میرے سامنے کر دیں جو ایک مرزا صاحب اللہ کھول کر دو تصویریں میرے سامنے کر دیں جو ایک مرد کی تھی اور دو مری عورت کی۔ میں ان تصویروں کو دیکھنے نگا شکل جائی بھیائی تھی اور جھے بہت یکھ یاد آگیا۔ مرد وہ تفاجس کی گاڑی کے بنچ میری والدہ آگر بلاگ ہوئی تھیں۔ عورت کو میں شیس بھیاتا تھا۔ میں جیران نگاہوں سے مرزا صاحب کو دیکھنے لگاتو مرزا صاحب کے دیکھنے لگاتو مرزا صاحب نے کہا۔

" یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ بھادی! رات کو تم جب اپنے بارے بیل جرا کو بتا رہے سے سے۔ بھے یہ بھی پہ چلا کہ تمہاری والدہ میرے چھوٹے بھائی کی گاڑی کے بیچ آکر ہلاک ہوگی تھیں۔ وہ بہت مغرور تھا۔ اپنے مائے کی کو خاطر میں نہیں لانا تھا۔ بوٹ تعلقات تھے اس کے۔ تھانہ انچارج کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ اس پر مقدر نہیں قائم ہوتا چاہئے۔ تم جیل چھا کے لیکن وہیں اس کے شمیر نے اس پریٹان کرنا شروع کر دیا۔ وہ تخت پریٹان رہنے لگا۔ چرایک دن وہ اپنی ہوئ کے ماتھ کار میں آ رہا تھا کہ اس کی کار کا عادہ ہوا اور دونوں وہیں مرکے۔ میرے علم میں ان خاتوان کی بلاکت کی کمائی آگئ تھی۔ عادہ ہوا اور دونوں وہیں مرکے۔ میرے علم میں ان خاتوان کی بلاکت کی کمائی آگئ تھی۔ میں اے سمجھانا تھا کہ تم میں بیل کر معذوب کی دروا زے پر لے گئی۔ بیل آگئ تھی۔ لیکن وہ اپنی اٹا کا شکار تھا اور بیلی اٹا اے موت کے دروا زے پر لے گئی۔ اگر تم اے معافی کے۔ میں معذوب کی دروا زے پر لے گئی۔ اگر تم اے معافی کے۔ اگر تم اے معافی کی مزامل گئی۔ اگر تم اے معافی کی دو آس کی مغفرت ہو جانے گی۔ میں تم سے اپنی ماری محبول کا بی صلہ مائی آگئ

میری آگھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں مجھ گیا تھا کد ماں نے جو مجھے ہمایت کی تھی کہ مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے اس کی بنیادی وجہ بھی تھی۔ میں نے مرزا صاحب سے گردن جھکا کر کما۔ ''میں نے انہیں معاف کردیا ہے۔''

میں بعد میں ان کی قبریر بھی گیا۔ پھراس کے بعد مرزا صاحب نے میرا نکاح حرا سے کرویا اوراب ہم اللہ کے فضل سے انتقائی پُر آسائش اور پر سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اوپر سے سورج گربن ختم ہو گیاہے اور میں اللہ کا احسان مند ہوں۔

☆===== ختم شد===== ☆





🥕 مجھورایک ایسے خبیث کی داستان جومعصوم انسانوں کو خداکی راہ ہے بھٹکاناانی زندگی کا مقصد مجھتا تھا۔

🔀 ایک ایسے قبیلے کی داستان جوانسانی خون اور گوشت کا نذرانہ لئے بغيراي سأتحيول كأجحى مدوكرناحرام بمحقتاتها

تيره افراد مرشمتل شيطاني أكروه جس ميس چودهوي كي شموليت ان ا كاموت كرمز ادف كلا -

 عَمْ عَشْقَ اوراپیوں کی جدا بیوں میں گرفتار ایک انسان کافسانہ جو الناه كى ولدل بين ومنس البيا-

ناگو ، بیرن وتی ، منگلاس اور نیل کنول جیسے زندہ کر داروں سے

مزين زنده واستان-

خون في كر كالي شكتي حاصل كرفي والأنحض كون تفا؟

مجھو کے دھڑ یرانسانی چروس کا تھا؟

الك السيع فريت كاماجرا بنواس دنيا حسن اورخو بصورتى كانام ونشان

مناديناجا بتاتقا